



## 

تفسير

سورة الرعب السورة الراهيم السورة المساح





جلد: اا

مضرت ولا اصوفی عبر کیمیدسواتی دام عبر خطیب حیامع مسجد ذر محصرانواله ، پاکست ن





## گیار ہواں ایڈیشن

## (جمله حقوق سجق انجمن محفوظ ہیں )

نام كتاب معالم العرفان في دروس القرآن (سورة رعد مايراتيم ججر فحل) جلد اا

افادات محضرت مولانا صوفى عبدالمهيد سواتى خطيب جامع مبجدنور كوجرانواليه

مرتب الحاج أعل دين - ايم السيد ) شالا مارنا وَن لا جور

تعدادها عت .... يانچ سو (٥٠٠)

سرورق مستسسس سيدالخطاطين معزسة شاؤننس الحسيني مد بكله

كتابت محمدامان الله قادري گوجرانواله

عَاشر مستعملة عليه وروس القرآن فاروق تبيخ كوجرانواليه

قمت مست مست مست ماه ۱۵۰۰ دوسو پیچای رو پی

تاريخ حميار بهوال اليديش .... شعبان المعظم ١٣٢٨ مد بمطابق اكست ٢٠٠٥.



(۱) مكتبه دروس القرآن بمحلّه فاروق سيخ مُوجرانواله (۵) كتب خانه رشيديه، راجه بإزار راولپنذي

(۲) مکتبه رحمانیه اقراه سننرار دوبازارلا بور (۲) کتب خانه مجیدیه ، بیرون بو بزگیث متلان

(٣) مكتبه قاسميه،أغضل ماركيث لا مور (٤) مكتبه حليميه نز د جامعه بنوريه سرائث نمبر ٢ كرا چي

( ۱۲) مکتبه سیداحد شهیدٌ ،اردوبازار ،لایور (۸) اسلامیه کتب خانه از اگای ،ایبت آباد

(٩) مکتبه رشیدیه بسرگی روژ کوئنه (۱۰) مکتبه اُعلم ۸۵ ارد و بازار لا بهور

| صور        | مضامیان                                                                                       | صغ   | مضامين                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| 77         | زمن كالمصلادُ                                                                                 |      |                                                     |
| ٣٣         | سسارخ شے کون                                                                                  | 19   | سورة البعد                                          |
| ٣٣         | رہاڑوں کے فائڈے                                                                               | ۲۰   | ورس ول (آیت ۱۱۲)                                    |
| 70         | مختف الانواع بيل                                                                              | "    | سايت وترحبه                                         |
| <i>u</i> . | سنب وروز كاتغير                                                                               | 71   | <i>نام اور کوائفت</i>                               |
| ٣٦         | زمنى خطے                                                                                      | "    | معالمين سورة                                        |
| 74         | بإغات اور كهيتيال                                                                             | "    | محكات تناثبا اور مقطعات                             |
| "          | مختلف الاقبام درخت                                                                            | 77   | بحث <i>بالئے تقریب فہم</i>                          |
| ۲۱         | ورس موم (آمیت ۵ ۲۶)                                                                           | 77   | الْقُلْدُ كَيْ مِيتْ الْقَلْدُ كَيْ مِيتْ           |
| "          | أسين وكحرحبه                                                                                  | Tr   | فتلع ولى المنظر كى توجهيد                           |
| 87         | ربطرآ يات                                                                                     | 10   | الكتاب                                              |
| "          | قنام <i>ت کا انکار</i>                                                                        | "    | قرآن برحق                                           |
| PM         | منحدین کے لیے سزا                                                                             | 77   | <i>سسان کی حق</i> بقن <i>ت</i>                      |
| 40         | کھلائی سے سیارائی                                                                             | 71   | استوبى على العرشس                                   |
| 44         | معانی <i>اورسنرا</i>                                                                          | ' '  | تسخيرس فتقمر                                        |
| 4<         | المعجزے کی فرکسٹس                                                                             | ٣- ا | لعبث بعدالموس <i>ث</i>                              |
| 84         | مرقوم کے بیائے کادی                                                                           | 71   | دین وم ۲ (آبیت ۳ تا۴)<br>آبایت وترحمبر<br>ربط آبایت |
| ٥٠         | امرتوم سے بیائے کودی<br>ادرس جیارم ہم ہیت ۸ تا ۱۱<br>ادرس جیارم ہم ہیت ۸ تا ۱۱<br>ایست وترجیہ | "    | أكابت وتزهم                                         |
| "          | أأيت وترطيه                                                                                   | 77   | ر لبط آ باست                                        |

|     | ۴                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                      |
| AT  | ربط آیات را                                                                          |
|     | ننگم اررمین بیجے کی کیفنیت الاست کی جھاگ<br>ننگم اررمین بیجے کی کیفنیت الاست کی جھاگ |
| ۸۳  | J                                                                                    |
| 15  |                                                                                      |
| ۲۸  | التعريبً عالى كالصاطبي نظام ٥٥ حتى و باطل كي مثال                                    |
| ٨٤  | احباعی حالت کی تبدیلی این کا شاہ دلی النتر کا فلسفہ                                  |
| AA  | ويس نجيم آميت (۱۲ تا ۱۲) ٢٠ سمين اور کمذهن                                           |
| 19  | آیات وظرهمبه سود آنجاب<br>سربیر                                                      |
| 9.  | ربط آیات ۱۹ ایس منتمنر ۱ آیت ۱۹ تا ۲۲                                                |
| ,,  | خوصة اوراميد كالتصال ٦٢ أيان وترجمبه                                                 |
| 91  | ممنة ادر حيك                                                                         |
| 91  | خدائی طاقت ۱۲۳ عالم اور نابیا کی تأل                                                 |
| 92  | دغوت حق<br>رسند شرق<br>سرند شرق                                                      |
| "   | ورس شمرا آسیت (۱۵ تا ۱۷) او ار الیا نے عمد                                           |
| 97  | آیات ونریخبه                                                                         |
| 94  | ربط آبست برجیده کرتی ہے (۲ سے خثیبت اللی                                             |
| "   | سحبرہ تکاورت ۲۲ مے صبر                                                               |
| 94  | مائل سعبرة للادست الماء ٥- اقامين صلوة                                               |
| 99  | اسان وزمين كارب ٥٥ إذ - انفاق في ببل الله                                            |
| 1   | مشرک اورموُحد کا تفایل ۲۶ مری کان از نکویسر                                          |
| "   | شرك كى تموير                                                                         |
| 1-1 | ورس مفتها آیت (۱۷ تا ۱۸) (۱۷ دستون کاسلامه                                           |
| 1.4 | الا وس تنجم است ١٦٦ ٢٦٢                                                              |
|     | ربطِ آیاست                                                                           |
| "   | ارش اور ندی ناسے                                                                     |

â

۱۰۲ اجتماعی برایت ديط آيانت 144 عشكني الما الميش كے مختصت معانی 121 ۱۰۲۱ کفارسکے بیلے دائمی شکلات فياوفي الايض 149 تعنت كاطوق مملانوں کے یہے عبرت 171 رزق کی کٹا دگی اور تنگی ورس فواز ويم ١١ د آييت ٣٥٢ ٣١) دنيا كاحقيرسامان درس دیم ازآیت ۲۲ تا ۳۰) ۱۱۰ *الطِآيات* 126 آيات وترخميه استبنرك رئىل 120 دبطآ باست فدا کے شرکیب 111 127 نت فی کامطالبہ يحقينت ماتبس 124 اطينان فكيب ١١٣ أتغد عين اعال 16. ذكراكلي كے طربیقے ۱۱۴ متفین کے لیے العاء س 184 أبمب اشكال ۱۱۶ اوس مینرهم ۱۲ داسین ۳۶ تا ۳۷) 100 ابل امیان کیے لیے بٹ رہت ١١٧ أكينت ونزهمير " غلوت قرآن بيك ١١٨ كربطآيات 147 ۱۲۰ | تئىزى*ل ئاب بىينۇنتى* 

|      | , 4                                            |                                                      |
|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 114  | الملا فلمنت ست نمررکی طرون                     | درس پیاردیم (آیت ۳۱ تا ۲۰۰۲)                         |
| ۱۸۵  | » کلفرو <i>ل کا انجا</i> م                     | أمايت وترحمكيه                                       |
| الما | ر ادین تھے راستے کم رکاورٹ                     | دلبطرآ إيسنت                                         |
| 114  | ۱۵۸ منجى كى تحراش                              | انبیا و کی از د واحی <sup>ح</sup> یثیت               |
| ۱۸۹  | ا۱۲۱ ورس وم ۲۰ د آیت س ۲۰)                     | معجزات كاألمار                                       |
| 0    | ر آایت وترکمبر                                 | نسنح مثنارتع اوراحكام                                |
| 19-  | ١٦٠ اربط آئيت                                  | 1 /                                                  |
| ,    | ۱۶۴ پیول درزاین قدم                            | غبثراسلام كى پيشن گوئی                               |
| 192  | ۱۶۷ عبرائے عل سے اساب<br>۱۶۷ عبرائے عل سے اساب | درس بانزدهم دآسیند ام ۲۳۴)                           |
| 195  | » قرمی دبن الاقوامی نی                         | ہیات وترحمبہ<br>المایت وترحمبہ                       |
| 196  | ۱۶۸ مسلمانو <i>ن کاعرف</i> وزوال               | ربط آیت                                              |
| 195  | م می علیدالسائه می بعثث                        | کفارکی ہے دیرنے نکائی                                |
| 197  | ١٦٩ - نركيرا إلى مراكشر                        | عبدانىلان عباس كى توجهيە<br>عبدانىلان عباس كى توجهيە |
| 194  | ۱۷۱ فرخونمیں سے نجاست                          | مبلانوں کا تنزل<br>مبلانوں کا تنزل                   |
| ۲.۰  | ۱۷۲ ورس موم د آنیت ۱۲ و)                       |                                                      |
| ,    | ١٤٣ آيات وترجيه                                | - ,                                                  |
| Y-1  | ۱۷۵ ربطرآ یا ت                                 | 4                                                    |
| "    | ١٧٧ مغام شنحر                                  | _                                                    |
| ۲.۲  | الناك كيوالغامات الكبير                        |                                                      |
| ۲.۲  | » نغمت <i>کامیجیح استحال</i>                   | آیات و ترجم                                          |
| Y-4  | ۱۷۹ شنخه مبالبه ناشکری                         |                                                      |
| 7.7  | ر باشکه ی کی سنرا<br>در باشکه ی کی سنرا        | مضامن سورته                                          |
| 7.<  | ۱۸ اخدات کی سے بے غیازی                        |                                                      |
| 1.4  |                                                |                                                      |

انمياد سيحلنوك خدائی بروگرامهم کا انکار دعوست الئ النثر بننری ر<sup>ما</sup>لت کا انکار بشري رمالت كى تصدلق توكل برخدا اسباب كى متن قسهير ورس مجمر۵ (آیت کفارلی دیمکی

۲۰۸ دورکی گھڑسی 277 ۲۱۰ مخلوق کی تنبرعی الرس مع مقترم لا آست ۲۱) ۲۴. دبطرآ باست ۲۱۳ خ*د کیےحصنور پیپ*ٹی الهام محنفي كامول كأظهور ۲۱۵ آبع اورمتبوع ۲۳۲ ۲۱۷ غداسیه میر شخفیفت مح 442 ۲۳۵ ۲۲۰ ورس شخسر ۸ رآب 267 70. 701 ملامست کے قابل کون ک 202 امل ایما*ن کی کا*میابی h سلامتی کی دعایش 756 70 <

YDA

باكيزه درنت كالخصوصات اقاميت صلونة لمطلبته كيحصوميات ۲۸۰ انفاق فی *ببیل اسٹر* مردملان اوركيجور كا درخت 711 برعل وربروقت خرج سلابارآ در کھجور 787 ويرف وازدهم ١٢ (آسيت ٣٣ ت١٣) ٢٨٥ ٹہ ولی البٹر پھی توجہیہ 277 للرضييته كعثال 775 ورس دنم ۱۰ رأسیت ۲۷) ۲۸۲ 170 م*دا*لغالی کی آباست وتزجيد *ربط آیا*ت **የ**ለአ ب*ارش اور اس کے فوا* ڈر ثاست قدمي كا وعده دى*گىدانعامات الل*يە 219 قيرى منزل تثتيول كيتسخير 19-تسخينمس وقمه فتركيكموال دحواب 191 مطلوبيعمت كيعطائبي 791 ق*ىر كاغذا*پ 794 "Y<-ان تی محمز دریاں 790 741 ورس بنروزمجرا (آبیت ۳۵ ۲۲) 294 ورس مازوجهم اا داکت ۲۸ ۲۱۱) ¥ 7<6 دبيطآ إست 19< ديط آ کانت **T<0** 791 گماہی ورمعانی 799 اتعا أستأللي 7<7 اولادا تراجيم كى آبا وكارى ٣.. توم ئ خنم رسسيرگی خدانتا بالكاحوار الشرتعالي كاوعده زمن *وآسان کی تبر*لی

ديوانتئ كاالزام ۲۲ ورس خمره رأست ۲۶ تا ۴۵) نزول ملا محكرى فأمامنن ۳۴۸ آیات وازهمه حفاظت قرآن كاذمه و٢٢٥ ربط أيات اع۲ مئل مخلين إنسان حفاظت قرآن كا قدرتي نظاه T<4 قبول اسلام كأاكب واقعه انسانی وحرو کے عناصر T<7 بفظي ومعنوي حفاظت ٣٥٢ فرشتول كي تحليق 12M ۲۵۳ ان ن کی برتری رسولول كيصاتحواستهزار " « جنات *كى تخ*ليق كفادكامسل انكار 120 ورتیم (آبیت ۲ تا ۲۱) انيان كىتخلىق 227 » | يوح كامســـــُند آيات وترحمه ۲۵۱ فرشنزں کوسی سے کا سکا دبطرا ياست ۲4 ر اسحده تعظیمی آسانی برج ۳۲۸ انبيس كاانكار اسشياطين كيے بيے شاب 129 744 زمن کے فرائر ٣٨-شیط*ان راندهٔ درگاه* 741 رشین شمار رآبیت ۲۶ معيشت كے سالان 709 فترسن سكے خزانے آبيت وترجيه ٣٧-**درس جهامیر ۷** آست (۲۲ آیات وترجمبه دبطآيات ۳۸۲ *دىلىت كى وينولسىن*ت إنى كى قدرتى يېم رسانى ٣٦٣ مماه کرنے کاعزم 226 ٣٦٧ مخلصين كى حفاظت زندگی اورموست کا نبطام ٣٨٥ ۲۶۷ گمرابهوس کی جہنم پرسسبدگی متعترمن اورمتأ خربن 37 ۳۶۸ وسین مختم د آسکت ۴۵ ۲۰۳) عورتوں اورمردوں میصفیں ٣٨9 قامت اورجزيك يعل

| 1                |                                          | 1        |     |
|------------------|------------------------------------------|----------|-----|
| rir              | قوم رپینداب                              | 491      |     |
| 11               | م <i>ئد فراست</i>                        | "        |     |
| 414              | نثأنت عبرت                               | 797      |     |
| ۲۱۲              | ورس وعم ا رآیت ۸۰ تا ۸۹)                 | 797      |     |
| "                | أيت ولمزهمه                              |          | ری  |
| <b>۴۱</b> ۲      | ربط آيات                                 | 790      |     |
| 11               | الم محبري تنكزيب                         | 497      |     |
| 614              | ، بر سے<br>نشانیوں سے اعراض              | 499      | (4  |
| ٠ ١٩             | 2, 7                                     | "        |     |
| 44.              | 4/                                       |          |     |
| "                | محصنور علبدال لام تن بيت تعلى            |          |     |
| ۴۲۲              | المن شدير ور ال                          |          |     |
| 424              | ·                                        |          |     |
|                  | الم ایمان کے لیے شفقت                    | 1 1      |     |
|                  | ورس يازدتم الرأبت ٩٠ ، ٩٩)               | <u> </u> | i . |
| ,                | سايت وترجمبه                             | 1        | 1   |
| <b>47</b> 7      | ربط آ باست                               | 1        | ı   |
| (r               | كمتب الليم كي قتيم                       | "        |     |
| <b>6</b> 44      | لازمى بازرئىس                            | 4.1      |     |
| ٠<br>٢٠٠٠        | حصنورعلرالسلامهر کے لئے تسن              | 0        |     |
| e pro-           | تبييح وتنحيد                             | 4.9      |     |
| د د د<br>۱۳ سونځ | م من | ۲).      |     |
| מישיא            | سورة المغيل                              | 11       |     |
| 115              |                                          | 1 '      | l   |

يتمتم (آببت، ١٧ فرشتے لوط علیہ السلام سے یا ہ امل نستی کی اعلاقی میتی امل نسبتی کی اعلاقی میتی لو<u>ط</u>عليالسلام كمطرنست ف ىبتى*سىے خوج كاح*كم درس تنم و کانت ای تا ۹۹ ىليا*لىلام كى يېتىكىش* 

|             | **                                            |                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             | ۲۳۶ پانی می صنروریت                           | وسرامل (آبینه ۱۶۷)                                |
| ۲۵۶         |                                               | ر البيك ١١ ١٦)                                    |
| 467         | ا نباتات کے پیدیانی<br>۱۲۶ شمن فرطبیا دیکشیاں | آیات وترجمبر<br>ن سر پر                           |
| 41.         |                                               | نام اوركوا نُفت                                   |
| 411         | رر مجھلی تبلوا آزہ گوشنت                      | مضامين سورة                                       |
| ,,          | ۴۳۶ فقتی <i>مسائل متعلقہ بجی</i> لی           | عنداب اللي كي آير                                 |
| 44          | " مندوس کے دیگرفوا ٹر                         | غلية اسلام كى بېشېر گرنى                          |
| ליד         | ۲۲۰ ورس حیام ۲ رآسید ۱۵ ۲۱۲)                  | ننه ولِ دحی                                       |
| •"          | ا۲۲ آیات و ترطیه                              | رسالت كالمنتقاب                                   |
| <b>۲۲</b>   | " ربطآیات                                     | دعوست توجيير<br>پيز                               |
| "           | ۲۴۲ زمین <i>کا توازن</i>                      | تخليقِ انساني بطور دنسل                           |
| 771         | ۲۲۱ اسمندری در زمینی راستند                   | دیش دوم ۲ د آیت ۵ تا ۹ <sub>)</sub><br>آباره برخه |
| 619         | انعا 6 ت الهيه                                | آ کیت وترجمه<br>دبط آیات                          |
| P(1)        | الله الشرك كي تروير                           | مونشيون كم فرائد                                  |
| وجد         | المرس تنجيه (آسيت ٢٦ ت ٢٥)                    | اَون اود گوتشت<br>دوده کی نعست                    |
| "           | ۲۲۸ سایت و ترکیمبه                            | خو بصرتی کا ذرامیه                                |
| <b>۲</b> <۵ | ۲۲۹ ربطآ پات                                  | حالفروس كيصفنوق                                   |
| #           | ۴۵۰ م <i>نعالومب</i> یت.                      | بار برداری کاکام                                  |
| الجاء       | « نفظ "اله كي عقبق                            | ناخمدردنی حالار                                   |
| ٣<<         | ۲۵۱ فکرآغرت                                   | م تنقبل می سوار بان                               |
| 647         | ۲۵۲ تکبرکی بیاری                              | متنقيم ومنحني لأستت                               |
| 449         | ۲۵۴ وحی النی کا انگار                         | ويرسوكم الآيت ( ١٦٠)                              |
| ۲۸٠         | " دوسرا نوجمبه                                | آيات ولرجمه                                       |
| 444         | ههم ورسيس عمر (أيت ٢٦ تا٢٩)                   | د لبط آ پاست                                      |

| 8-9     | ۲۸۲ پاست اور گمایی                         | آيات وترحمبه                            |
|---------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 0.9     | ۲۸۲ وست مع دآبیت ۲۸۲                       | دبط آياست                               |
| 811     | ا ۱۲۸۴ ایات و ترجیه                        | تخالفين كي حالبازيا                     |
| 1       | کارگذاری ۲۸۵ ربطه آیات                     | تنرودا ورفزعون كي                       |
| air     | -                                          | مىلىل سازشير                            |
| "       | ۲۸۷ برت سیمحرومی<br>۲۸۹ تشکی کاصمول<br>۲۸۹ | ظالمو <i>ل كى رس</i> وائى               |
| 010     |                                            | لتهنمه واخلا                            |
| 11      | ۱۹۹۱ اجیمی اور ٹیری حرص                    | وینمونیج کی در پر                       |
| 614     | ا ١٩١١) ١٩١١) العبث لعبد الموت كا انكار    | مرسان هما رامین<br>آیاب و ترکمبه        |
| 619     | الم قیامت کی صنرورت                        | ربیات د ترمبه<br>ربط <i>ا</i> یات       |
| 47.     | 197 فاكالى فيصله                           |                                         |
| 544 (86 |                                            | متعتبن سے سوال وہ<br>متاہ تر            |
| "       | رهفر (۱۹۵ ایات و ترکیم                     | متفتین کے لیے بہتا                      |
| 577     | ١٩٦ رفط آيات                               | بأكيزه موست                             |
| ,       | ۲۹۷ صاجرین کی حصله اخزائی                  | حبنت ہیں د <i>ا</i> غلہ                 |
| ٥٢٣     | الم ۱۹۹۸ ہجرت کے دیسے مردار ز              | غ <i>داب کا</i> انتظار                  |
| ۵۲۵     | ۳۶۶۳۵) ۲۰۱ مجرن محاق مراور سائل            | ورنس منظم (آیت                          |
|         | " الماجرين کے یکے اُجر                     | أباست وتركمبر                           |
| 274     | ا ۸-۲ اسماری سرخور                         | دبط آيانت                               |
| 279     | ہے " تقلید کی صرورت                        | ئِشْرِک ترانی بیاری_                    |
| 221     | / 1                                        | ر<br>مشرکین می دلیل                     |
| 544     | ۵۰۶ فقتی اختلات کی حیثیت                   | سترون می رق<br>انسان کی فعل مختاری ؟    |
| ۵۳۲     | ۵۰۵ تشریح نبربیدسنت                        | معنان می میاری بر<br>رسولول می ذمه داری |
| 044/9.  | الم    |                                         |
| "       | ۵۰۸ آیات و ترجمبه                          | فاغرت كياب ؟                            |

|                                                              |     | ,                            |      |
|--------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|------|
| بط آ ، سنت                                                   | ATE | آیات و ترجمه                 | . ۵۵ |
| ننځرین کے لیے بحنت وعید<br>ننځرین کے لیے محنت وعید           |     | ربط آئات                     | ,    |
| ***                                                          |     | 1                            |      |
| ۔ زمین میں وصن <i>س حانا</i><br>۔ زمین میں وصن <i>س حانا</i> | 1 1 | 4- 1-                        | 667  |
| - ہیرونی ذرائع سے عذاب<br>مناتبہ نذائشہ                      |     | •                            | 444  |
| اسطيقه بهرنے گرفت                                            |     |                              | 444  |
| ب <i>ه عذاب بعدا زخو</i> ن                                   | 1 1 |                              | 0 09 |
| ہ منہ حاملیت کے اشتار                                        | ۱۵۵ | عدلی کی شال                  | ۵٦.  |
| سنے کاسجدہ                                                   |     | جهینری تعنت                  | 871  |
| رحیبز تحدہ رنم ہے                                            |     | عورت كصف النانيت سب          | 477  |
| ر شتو <i>ت کالعی</i> ل حکم                                   | ٥٩٨ | وس حيارويم ١٤ دآنية ١٧ تا٢٥) | 470  |
| <i>دير فيواز ومجمّا (أمين</i> ه ١٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥                 | ۵۳۵ | كهايت وترحميه                | 4    |
| آيات وزرجمبا                                                 | 4   | <i>ربط آ</i> يابت            | 476  |
| دبط آیاست                                                    |     | · کا لمو <i>ل کی گر</i> فزنت | דדם  |
| محقيه وإثنينيت                                               |     | . ظلم <i>کا اثن</i> ه        | ۵7<  |
| عقيره تثليث                                                  |     | مقرره وقت كدمهات             |      |
| نەچ <sup>ى</sup> ردل معبور                                   |     | بالىست محيلائي كى توقع       | 476  |
| دائمی ا طاعت                                                 |     | و وزخ کی آگ                  | 579  |
| ن <i>عامات البلي</i> ه                                       | 66+ | تمذيمين اعال                 |      |
| تصيبت بي رجوع الى العر                                       | ٠۵٥ | تبي <i>ين ِئاب كافريين</i> ه | ٠٧   |
| شركا ذكاحصه                                                  |     | برامیت <i>ا در رحم</i> ت     | ٥٤٢  |
| نديغيرال كمتر                                                | -   | مادی حیاست کاسامان           | ٥٤٣  |
| <i>لانعی بازیرس</i>                                          | ۲۵۵ | ورس فيزرنم ١٥ رآست ٢٧ تا١٧)  | محد  |
| درس نیردنم ۱۱ (آیت ۵۷ ۲۰۲)                                   | 666 | أيت وتزمبه                   | *    |
| 1                                                            | •   |                              |      |

۵۷۵ ما فظری کمزوری ولطرآ باست مونتنير سيسامان عبرت ١٧٥ وري شرديم ١٨ د آست ١٧ دوده کی تعمّدت ٧٧٥ آيست وترجير دووه كاكارخاية ۵۸۰ معطرآ یاست مشروب أوراحيي روزي بفظ "سكر" كي تحقيق ۵۸۲ حقق کی ادائیگی 7-6 ورش شعمها دآسیت ۱۸ *بختلف نظامها نےمعیشت* ۷٠۵ آباست وتدخمه فطرى اورغي فطرى واست 7-4 دبيل آياسنت " نوعی استخصی لقا و 7.4 متحصیو*ل کی طر*فت وحی ۵۸۵ شرک کی تنه دیر 4.9 مكهيول كاحيته ۸۱ الترسي المواست تعلق 71. ٥٨٥ ورسم فوزيم ١٩ (اَبيت ٥٥ ١٢٢) ١١٣ <u> تعیلول سے استفادہ</u> ىشىمى شفاسىيے ر آبات وترجمه شهدى يبلادار ٥٨٩ ربطرآيات 716 مكھول كى فضيلىت ۵۹۱ غلام *اور آزاد کی ش*ل محييول كتنظم " رزق خلال ۹۲ الطنی اورخل سری خرج ٥٩٣ گونگا غلام اورعا دل آنا رٌ علامی کی تاریخ 411 زندگی اورموست ۵۹۳ ع*لاموں سستے تتین س*لوک زندكى كاعومج وزوال « قومی غلامی ارذلالج ببرى شعادكي نظرم ام ۵۹ فرنس تم ۲۰ راسم

ويرمسين فيملغ دآبيت ۱۹۶۸۸ آئامت*ن وترحم*ر آماست وترحمه دبط آبامت استعدد عل در حزاء السلام مسمع *داست*يس *ركاو*ك عالم لغيب الشادة \*\* فيامنت كى احايك آمر 170 مفدین کے لیے مسرا 10 افيادكي گواسي 401 انیان کے درانع 704 ۲۲۸ پایت ، رحمت اورخوتخبری فكسفة مماش ۲۵۲ ا وريست جيارا دايت . ٩) و**روب**یت کمام درَ كهنت وترجمه ۱۹۲۶ ر*بط آ*یات تحميه ذركعيستحون » | عامع ترين آ اسلام كاعالمي يرقي 706 حیرے کے قیمے 70, سائركى فمستثلب 446 سفاركي فسيصه ۱۳۶ ۳ - قرانتراو*ن کا*حق 777 انعابات اللي كانتحريه 444 وربيست فروس (است ۸۴ آ۱۸) ۱۴ ۲- منځه آيات وترحمه ٦٢ ورس ست ينج ٢٥ ان ن کے علامت گواہماں کفارکیسپے سبی شركاوكا انكار جنتي اوردوزخي كاسكالمه معدا زمرگ واو كل

١٢٨ ربط آيات 79. ٦٦٩ وقتى طور برخصىت .491 ١٧٠ وين كى خاطرقر بانال ١٧١ عيرالطرين ضركية كاليان 794 ۲<۲ اصنطاری حالت کے مسائل 496 ورس ليت فين ٢٦ (آيت ١٩٦١) ١٨٢ عزميت اور خصيت 790 وير ميت فينه ٢ دركين ١١١ تا١١١) ١٩٧ ١٤٥ سمايت وترحمبر ۱۷۲ روط آيات 791 ١٧٩ واتى طور بيرجوا برحى ٦٨٠ پيراپيرل برله 499 خوشخال سبى كهمثال " ، قذری کی مشرا ۷-۱ انكاردمالت بمعذاب امن وامان كى ضرورست ۷٠٣ ۷،۴ ۷٠۵ ۷٠٢ <.9

عهدكي بإندي ىرىشى ئىمىرىخى كى محانعىت اغيار كي عشكني مخمابی اور براست کا راسته برعهري ذرلعبرنسادسيت أيات وترهمه فانی اور باتی مال حيات طيته تلادبت سيريبك تعوذ شيطاني نكيبه

أيات وترجم ربطآيات نرزول قرآن كيعزو ورس في مشكر اس. آيات وترحمه

|             | 1                       | 1    | i                              |
|-------------|-------------------------|------|--------------------------------|
| 240         | ربط آایت                | ۷۶-  | ۷- نەرىخىيرانىڭ                |
| 470         | مفت کے دن کنظیم         | Z 15 | سجالت اضطراري                  |
| 474         | حمعد کے دن آسانی        | 214  | ملىت وحرمت كاقانون             |
| < YA        | فريضيه تبينع وداعكميت   | 418  | وقتی محروات                    |
| < <b>79</b> | ۲ رمخفکست حسنر          | <10  | رجمنت ِالنُى                   |
| اس          | ۲۰ مباحث لطريق احن      | <14  | ورس فی کمیالا (آئیت ۱۲ ۱۲۳۱)   |
| 4۳۵         |                         | "    | آيات وترجم                     |
| "           | آيات وتزهم              |      |                                |
| "           | نانه نزو <i>ل</i>       | ,    |                                |
| 477         | شان نزول                | 419  |                                |
| "           | اشقامی کاروائی کی صدور  | ۷۲۰  | ابرابيم علياله لام ك طرف نسبت. |
| <49         | صبرکی ترغیب             | "    | شخر نعمت                       |
| //          | مصنورعليالام كميسكي     | 277  | دنیا کی تصلائی                 |
| < P.        | تعظ <i>یم اور ش</i> فقت | <    | ملت ابراہیمی کا اتباع<br>مامند |
| <81         | معينت اللي              | 47   | درسی فردو (آست ۱۲۴ تا ۱۲۵)     |
|             |                         | "    | آيات ونرجمب                    |
|             |                         |      |                                |

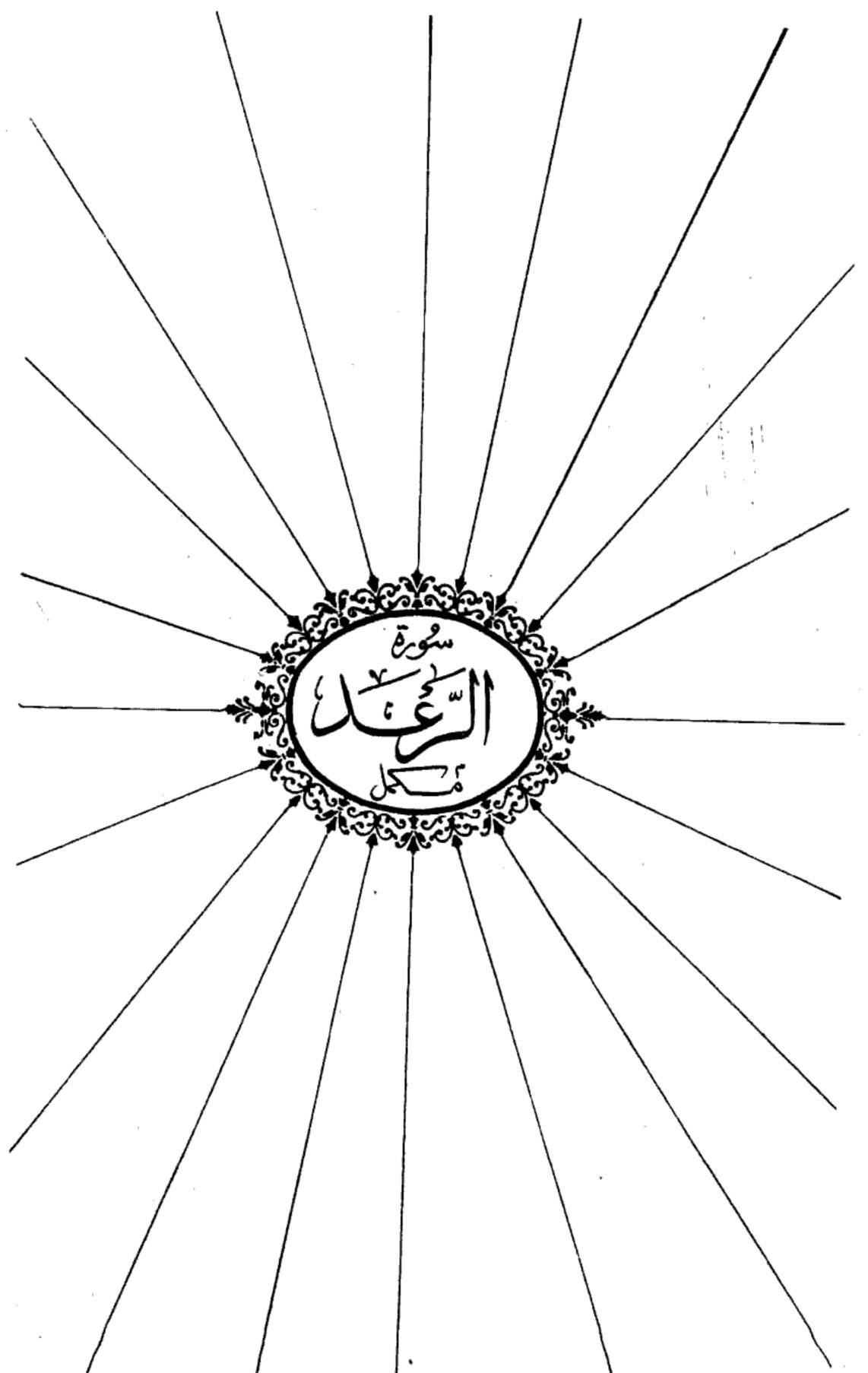

الرجد ١٣ وَمَاۤ أُبۡرِئُ ٣٠ آيت اتا ٢ دوس أول ا سُونَوُّ الْتَعَدِّمِ كَنِي تَنْ قَوْهِ تَلَكُ قَالَهُ عَجُولِ الْيَهُ قَعْمِهُ السِّتُ ذُكُوْعَاتٍ سرة رمد منى ہے يہ تنتايس آيت ادر اس يرجه ركوع بن شراع كرّابوں الله تعالى كن المسيح بيء ومريان نهايست رحم كرسنے والاسب الْمَدْرِقِن تِلْكَ الْمِثُ الْكِكَتْبِ ۚ وَالَّذِينَ ٱنَّزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّيِّكَ الْحَقُّ وَلِحِكَ الْكَثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ () اَللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّى طَوْبِ بِغَنْيُرِ عَمَدٍ تَرَوَّنَهَ ۖ تُمُوَّ اسُـتَوٰى عَلَى الْعَرُشِ وَسَخَّرَالشَّ مُسَوَالْقُمُ كُلُّ يَّجْرِي لِاَحَلِ مُّسَتَّى لِيُكَالِمُ لَلْمُرَكِيْفِكِ لُ الْابَاتِ لَعَــُكُكُورِ بِلِقَــُآءِ رَبِّبِكُمُ ثُوْقِنُوْنَ ۞ تعجمه :- الكُتْلِ يه آئين ب*ن كاب كي اور وه جو نازل كيا گيا* ہے آیپ کی طرف آیپ کے بروردگاری جانب سے برحق ہے بھین اکٹر لوگ امیان نمیں لاتے 🛈 اللتر کی ذات وہ ہے ، جس نے بلند کیا ہے کہ اُسانوں کو بغیر سسترنوں کے جن کرتم میکھتے ہو۔ بھر متوی ہوا عرش پر اور اس مے منحرکیا ہے سوئ اور جانہ كر . يه مب چلتے بي ايك مقرره وقت يك وه تدبير كرا، ہے معاملے کی اور تغصیل بیان کتا ہے آیتوں کی ، تاکہ تم

این رب کی ملاقات کے ساتھ یقین رکھو()
اس سورة کا نام سورة الرعدہ ب سقہ بولی گرج کو کہاجاتا ہے ۔ بنوخراس مورة الرعدہ ب اس یا دلوں اورائی گرج کا ذکرہ ہ ، اس یا جاس سورة کو رعد کے نام سے موسوم کیا گیا ہے ۔ گذرت توسف کی طرح یسورة بھی تی ہے جو کہ مکی دورہ کے آخری صفے میں نازل ہوئی ۔ یہ وہی دورہ جب سفور علیالسلام مکی دورہ ہے ہیں دورہ ہے جب صفور علیالسلام اور آپ کے ہیر دکار سخت مصائب کا شکار ہوئے تھے ، اسس سوق کی نیتالیس آیات ، ۸۵۵ کلمات اور ۲۰۵۲ حروف ہیں ۔ یہ زیادہ کم میں مورة ہی ۔ یہ نیادہ کم میں مورة ہی ۔ یہ نیادہ کی درمیانی سورة ہے ۔ اسس سوق کی میں اور ۲۰۵۲ حروف ہیں ۔ یہ زیادہ کم میں مورة ہی ۔ یہ کی حرومیانی سورة ہے ۔ اس کی حرومی کی درمیانی سورت ہو ۔ اس کی درمیانی سورت ہی درمیانی سورت ہی درمیانی سورت ہی درمیانی سورت ہی درمیانی سورت ہو ۔ اس کی درمیانی سورت ہی درمیانی سورت ہی درمیانی سورت ہو کی درمیانی سورت ہی دو درمیانی

مضامين

محکات تشابهات اورمقطقا

قرآن پاک میں ہمین قرسم کی آیات آئی ہیں جمیحات وہ آیات ہمی جن کا مطلب واضح اور حقیقت روشن ہو ۔ آیسی آیات پھل کرنا صروری ہوتا ہے مطلب واضح اور حقیقت روشن ہو ۔ آیسی آیات کامعنی توسم جھریں آ آسے مگران دوسری قرسم متشابهات کی ہے این آیات کامعنی توسم جھریں آ آسے مگران کی حقیقت انسانی سمجھ سے اہر ہوتی ہے ۔ بطیعے اگلی آییت ملے ہیں ہے

شُسَعً اسْنَولِي عَلَى الْعَسْرِينِ مِي *التَّرِتِّا لِمَا عَرِثْ بَيْسِتُوى بَعِلْدِ إِس*َ مصدآميت كامعنى تومعلى سيه منكربيط فيقتت الناني سجومي نهيس أستحني كرالة تعالى كيوش يمسنوي بونے كى كيفيت كيسب يرتش بہت یں۔ سے ہے۔ الین آیات کے متعلق سورۃ العمران میں مکم دیا ا کیا ہے کر اِن کومجکم آیاست کی *دوشنی پی سیجھنے کی گوشش کر*و۔ آیت یا الفاظ کی تیری قیم ترقطعات کی ہے سایسے الفاظ کا کلیب تومعلوم منبس بوتا يرككوان مرانيان أذنا صرورى بوتاسهت- المعملال الدين ميوطئ اورديكيمفسرن فرلم تفتي الله أعكم جمواجه مذلك ىعى التَّرْسِي بِسَرْمانِيَّاسِبَ كُراك الفاظسس *كيا مرادسُي* - جَارًا فرَّصَ يرسب كدنجم عقيده ركعيس كران الفاظست المترك وتعي مرادلي سي وہ برحق ہے۔ اور جارا اس برائیان ہے۔ جاری عقل اقس اور زمن كمزورسه واس بيهم مرجيز كي حقيقت كومعلوم نبيل كرسيك لعص چيزون كالمكاف إس دنيامي بوجى نيين كمنا وال كاعلم أخرست بس مل تمد موكا- اس كى مثال كے طور بر محدثين كام فراتے ہاں ، كم تقدير كامندالياسه كراسى مقيقست جننت مي ماكر سكف كى ، اسى طرح حروب مقطعات محصماني مي بجنيس تمرنيس بالنتخادري التُّدَتِعَالَىٰ كُوبِي معلوم بِي بِهِي صرفت إن بِي الميان لْرَكِعنا حِلسِيْ كري بری بی ایسی چیزوں کو زیا دہ کرید نے کی اعازت منیں کنو کو ال ر نے سے ان ان گراہ ہوسکتا ہے۔ لندا تفسیری برطرافیہ سبتر سمجاجا تا ہے کہ انسان ایسی چیزوں میں زیادہ کر پر ہز کرے ۔ بعض مفسري اورشكلين متنابهات اور مقطعات ميم محص اس سے سمبت کرتے ہی کرانسانوں کے اذبان قرآن کرم سے قریب رہی اور لوگ التاری کتاب سے دور نرہو جائیں ۔

بج*ٺ بل*ئے نقر*یب*نم

لے جلالین مے

ببى به كرخ وحضور على للام نعظى حروب مقطعات سميمتعلق كونى كحبث بنيس كى بيد ما فظ ابن محراً فنخ البارى بس ذكر كريتي ب ہی صحابہ کرام انسے کلامر کیا كران حروف مين مذ تو آنخضرت نے اور بن سب بمكراب إن حروب كراسى طرح بير صنة سير حس طرح به انالً بوسئے ہیں ، البتہ مافنط صاحب فراکتے ہیں کہ ان حرومت کومن عن تنکیکرلواوران کی حقیقت درافت گرسنے کی کو برگارہ سے آخری دورمس حب عجمہ کے اکٹر لوگ اسلام میں دخل ہوئے توالنوں نے ان حروف سے تلعلق کررگی توان سکے تعین معانى حضرست على اورحضرت علالاان عيسين سينفنول بوب مگرر محض لَقرب فہم کے کیے ہے، بفتن سے بھر بھی مجھے نہیں کہا کا *مب حفرت علی سے تفتر رکے منکوس در یا فنٹ کیا گیا تو آب سنے* فرطايستكالله فلا تُفتيح بالترتعالي كم رازيس ان مستقيق نه كرو، اس ہے بچھے حاصل نہیں ہوگا . مجدالی خرابی بدا ہو۔ بعون مفسرين اورمحد فين الكسيم كالمصنعلي فرياتي بس اس سورة مباركيس الميزتعالي كى رهمت كے اجتماع كى مختلف مان ہوئی ہ*ں اور* ان حروف مقطعا*ت کا اثنارہ رحمتِ خدا وندی کے* أكمظام وني كمي كم منظام كى كم ون بهت معجن النحروف سع بمبذى كاحبنا الرسيلتي ب ادربيائس تخص كے لمحقد من بروگا - جو فران كميم كي تعليمات كوانيات كا يعض فرات بي كرعلوم الليد اسعارف باني كي حيك إن حقائق سي يع اس سورة من ليان شيم كنه من اور السين كيا السين وه حقائق مادئي - على حائمي شيايتي تفييري يبر تحصب كراس سورة مي التركي الميت ادر رشدكي لوست الم اورلطائف واساركوبيان كياسهاوران حروف سعيبي چيزم إدسه

السمر السمر مئتبث بعصن مفسرت فرطنتے ہیں کر الکستھیل میں دَسے مراد الدَّوَمِعیٰ لغامی لا سب لطفت اورم سے لازوال عک مراد سے حب كامطلب بيہوا كمتمام لعمتين، سبع أنتها بطعث اور لازوال بادشابی صرف التشر تعلسظ ہی کومٹرا دارہے ۔ بعق مفرین فراستے میں کر الکے مقال مخففت سیسے اللَّهُ أَعْلَى هُو كَاللَّى بِعِنِ السَّرْتِعَالَىٰ فراتاً سب كرم السَّرْمول مِن عانتا بول اوم در بچتا ہوں معبض یہ فراستے ہیں کہ اکستیل سست وہ امرار تطبیفه مراوم می مورشد میمنی بن اورشک کوزائل کریتے بین . امام رازی م سني معض بزر حمل ست يرضي نقل كياسيت أمَّا اللَّهُ الْعُكِلِثُ الرَّحْمَانُ يعني اللَّهِ فر*اناً سبے کرمیں السکتر ہوں حوبا دیشاہ اور رحان ہوں ۔* بہرحال مختلف مرهنسرین له يه منع بيه منم تلف معانى بيان سيها بي اور قرآن كريم التي مطالب ومعانى كام ظرب الممشاه ولى النزم سفايي تين كتابركَ الفوز الكبير الخيرانحيرا وربوامع ين اسم المكاذكر كياسيد - فركستهم كد التوتعالى في مجي كتفي طرسيق سيمحاياسه كراكسة كأسك النعفيب كطومت الثاره سي ومقدل عالم تعنى عالم الاست عالم متدنس ميں أكريني أدم ميں يائے جانے والے قبار المستر ما يقد آ كم المراسط من شاه صاحب والماشته من كره م مقامست مستسرآن بیک نازل بوتاسے وه حظیرة الفدس كام هدس حبان سلے جہرتشم کی اور کیول سے پاک ہے اور عالم متدنن بر مادی حبال سے جهال متركم كي ألودگي ، مشرو روفتن ، پرهندگي ، پروشعي ، پراخلاقي و كفير ، تُسْرِك ، نفاق ، الحاد اور كَندكَى إِنى عاتى سبت ادر اس كے رائق مائخ ایان ، کقومی منگی اور طهارست بھی ملی علی ہوئی سب سے . ترعالم بالاست كين واستعلوم ومعارف كاتصادم اس ادى جان كى رائولسس سلل ہوتا رمیا ہے، جونکہ اس سورہ میل اس مصنون کو بیان کیا گیا ہے تواكستنك سيعاسى كي طرهت الثاره سيت كرحق وبإطل بمينته يحرانا رسا

کی توجهیه

ہے۔ ہیں ہے۔ مق واضح ہوتا ہے۔ اور اطل میں ہے ۔
ارشادہوتا ہے نولک الیف المرکٹ ہی ایات ہیں الکتا کی تفییر کولانا الکتاب شاہنر خطی تقانوی فرط تے ہیں کہ الکتاب سے عظیم کتاب کراچہ کے آل کری الکتاب کہ الکتاب سے عظیم کتاب کہ الکتاب کہ الکتاب کہ اللہ نے کی تعق ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام کتا ہیں مجازاً کتاب کہ الاتی میں چقیقی کتاب ہی ہے۔ رہے خراف میں مجازاً کتاب کہ الاتی میں چقیقی کتاب ہی ہے رہے مراجہ خرافت کا ظہور سے ۔

الم سیمویڈ دوسری صدی جری کے الم میں۔ ایک موقع بران دوسا کے سامن جارت بوط سے بختے تلفظ کی خواستا دصا حب نے فرا یا کہم دین کی تعلیم حاصل کر سے ہوسگر تبہارا کھنظ بھی درست بندیں الم صل کر سے ہوسگر تبہارا کھنظ بھی درست بندیں الم صل میں کر سخت افرادہ کیا کہ عربی قواعد کی تعلیم حاصل کے بغیر کئے نہیں بطوس کا برخیا نجیہ المادہ کیا کہ عربی قواعد کی تعلیم حاصل کے بغیر کئے نہیں بطوس کا برخیا تجیب اس المنا میں کہا تب نے مبرطال الم مصاحب اس علم عربی کال حاصل کرلیا قوائت و کے باس آئے مبرطال الم مصاحب اس علم عربی کال حاصل کرلیا قوائت و کے باس آئے مبرطال الم مصاحب نے علم خوکی تعقیق میں دوخی مطبول میں الکتاب کا میا ہے اس کے علم الکتاب کا میا ہے اس کے علم اللہ کا میں بیا ہے اس کے علم اللہ کا میں بیا ہے اس کے عظیم النان کا ب کو گھا النان کا ب قرائن کی بنا ہیں الکتاب کی آئیں ہیں ۔

عظیم النان کا ب قرائن کی میں ہو اور اس کے متعلق میاں ارشا دہے کر بہ عظیم النان کا تب ہوں ہیں ۔

الکتاب کی آئیں ہیں ۔

خر*ان برحق* 

<u>شال نہیں ہے۔ میمراس کا تب سے خمن میں دین کے حواصول شریعیت</u> <u> او لمست ہیں ،</u> وہ مبی بلاکشبہ حق ہیں ۔ وَکَلُرِکُنَّ اَکُسُنُرُ السَّسَاسِ لا يُومِّنُونُ مُكراس كے إوجود اكثر لوگ ايان نيس لاتے - آريخ عالم گواہ سے کرمرزہ نے اور ہردورس اکثر سے فلط محتیہ سے میسی ری ہے! لوگ مجع عقایہ ہے اور میجے است کوتلیم کرنے کی سجائے فا مالی ، قوی اور ملی رسم ورواج سے بیکھے چلتے میں اور النزکی مازل کروہ می کا سے اصول واحکام کو ابنانے کے لیے تیارنہیں ہوتے۔ سالبنہ سورۃ میں ہمی یہ بات بیان کمرونٹی ہے کہ توگوں کی اکثر ست ہے دین ہی رہی ہ ببرحال به قراك ماك كي خفانيت اورصداقت كابيان معي موكيا م اسب انگلی آبیت میں اللرتعالی نے اپنی وحارثیت کو دلائل سمے نديع تحااس اورسائف القرائط قيامت كرهي مرحق قرارداي بردو مام كل كاذكرالية نغالي كي صفات كالمرست بو آسه الله الذعب خَلَقَ السَّى مَا وَ بَعَبُ بِرِعَهُ لَا تَرَوُنَهُ السُّرِي وَاسْتِ وَهُ ہے حس نے اسمال کریفیرستونوں سے پیاکیا جن کوتم دیکھے سہے ہو۔ یعی منیگوں آسمان نہیں صاحت نظر آرا جسسے یعربی میں المس سے لیے خضا دبعني سنري مانك كالفظ عج استعال بهواست حصنور علبالسلام بني حضر البزرغفاري كتعرلين من فراياماً أظَلَتِ الْخَصْرَا مُ وَلَا أَكُلَّتِ الْغَدَّ رُلِّهُ عَلَاكُ فِي لَهُ جَاتِياً اَمْتُ مَنَّ مِنْ اَبِي ذَيِّ بعنی سبزی مالی آسمان اورگرودغبا روالی زمین کے درمیان حصرکست الوذر عفارَي السيسي أومي كوئي نهيل ہے۔ يدند ولفتوي مي عيلى ابن مرميم كيم المان المان كي المان ہے۔ اگرچہ اس تی زنگت نگھوں۔۔۔ بعض لوگ آسمان كي تقيقت سيخ فائل نهيس مكر اسم محفظ

*آمان کی* حنی*ت* 

حدِنگاه مستنجبیر کرستے ہیں۔ امام ثناہ ولی النگرم محدث دمہوی فرملتے م مس كراس في كمثابت كي وضع قطع لمجي زبين عبسيي سهد ورنتي اسماني كرموس كى طرح زبين بھى ائىيك كرا ھسے اور فضا ميں حكى سبے . تينزرن داکٹ کے ذریعے جولوگ زمین سے بہت دورفضا میں ملے ماتے ہ*یں اننیس زمین بھی جاند، سورج اور دیگیرسا رول کی طرح ایک گول م*طول میآره هی نظراتی به منگرانهیں جاند رومن اور زمین تاریب نظراتی ہے مين كرجاند كئے عناصر زمين كي نسبت تطيعت ئيں۔ ببيرحال شاہ صَاحتِ فرات بن كراسمان محض أكب مدنگاه كانام نهيس ملكه ميراكب عفوس حقیفنت ہے سورہ لقرہ میں الٹر کا ارشا کر وجود ہے۔ کہ اُس نے تهارے بلے زمین كوفرش والسر كائ سناء اور آسان كرهيت نبايا - ظامر المسي كر حصيت الكيب عظريس جيزيك في الصحيح ولواره ل أور سندنول مریکھ طری کی ماتی ہے مگر اسمان کے متعلق الٹنرنے فرایا كرحجيت فنرور سبت ممكر بغير د الإرم ل اورستونول كے ہے ملكم السكر نے تلیدائی کال قدرت شمے ماسنے کھڑا کیا سیے ۔ سأغندانول كي تحقيق بيرسب كرتمام أما في كريسك ظافول المستشمش کے ذریعے اپنے اپنے مارمی محوکردسٹ کہ اور برائی کی کولتے ہیں افرقانرانی ششری تر خدا تعالی می کا پیاکسروه ہے حب تنے تمام کرو<sup>ل</sup> كوم لوط بنار كصب صحب كسب برقانون يوجود س ہے۔ بھرجیب اس قانون کوختم کرر ماحاسے گاتو مارا نظام درسم کریم ہوکر کوارت ایس می کھاجا بی گئے اور فیامرت بریا ہوجا کے گئی اس دان اسمان عبی تحدیدے تھے ہوجائے گا ممکر اس وقت کک براسمال ایک مقیقت کے طور برقائم ہے جس کے متعلق بھال فرمایا ہے کہ آسے التارتعالی نے بغیر توزر کی سکے سے متعلق بھال فرمایا ہے کہ آسے التارتعالی نے بغیر توزر ک

اسٹوی علیٰلعرش

فض يتم خد والنظ كرر واست منوزل کے آسانوں کو مطاکب شقر استکور العُرِّيْنِ عيروة متوى مواعرش بير، يه آميت اس تحاطِ سے بیںسے ہے کمالٹرتعالی کے عرش بیمنٹوی ہونے کی کینت لموم نیں ۔ جنامجے متعلمین اس کی نوجہہ تین طریقوں سے کرتھے ہیں بعف صفرال اس كرممازي عنواس ليقي*ن كرفدانعالى كاعرش ير* قائم من اسطرے منیں حب طرح ہم جاریائی اکھیں پر جیکھتے ہیں عجاس طلب به به به کرته م کاننات کیرخدا تعالی کا کنظول ہے عربی ب كمة بِن إِسْتَوْى بِيشَنِي عَلَى الْعِسَوَاقِ مِنْ عَلَى الْعِسَوَاقِ مِنْ عَلَيْ وَمِنْ عَلَيْ وَمِ بعنى بنسيء اق كا بادشاه بن كما بغيرخون كاقطره مهايسي يتوبهال باستوى لا حنى اقتدار على مونا مسيد معنى القيمة لور مسيع أن يركنظول على موكد. بعصن أثمه كدامه اورسلف صانحين استوي كأحقيقي معني مرادة ہیں ۔ وہ کہتے ہیں کاخدا تعالیٰ عرش ہیں توی ہے تھی ہم اس کی یف سے نابدیں سم خدا کے سطنے کو اس طرح محمول بنیں کر اسکتے بعراج مرکسی چیز ریه بلنطخته اس بهمهاری دنیامی کست میں . مع ہول ہارے دائی بائی اسکے پیچے،اوربیجے جبت ہوتی ہے اس کے برخلاف الٹرتعالیٰ مادی تصورات المحسور سے پاکسے ۔ لہذا اس سے عرش بیستوی موسنے کی کیفیت ہاسے ذمن من نهیں اسکی بهم اسی جبز ریامیان لایتے می کدالتند تعالیٰعرش پرستوی ہے مباکر اِس کی شان کے لائق ہے ۔ مہراس کے عرش برنمضنے کی کیفیت کومنعین نہیں کرسکتے ` الم شاه ولى الشرميدت دملوي اس معامله كو آسان طريعة پیش کرے کے ہیں۔ اُسپ فرماتے ہیں کدارجن وسما ، ملائکر ، روح اور ڈ

مخلوق الترتعالي بيراكرد مسينه اسي طرح عرش تعي الترتعالي فيخلوق ہے اور عرش سے بنیجے کی تمام اسٹ یا مغلوق میں داخل ہم جب کہ الله تعالى كى ذات وراء الوراء لير شاه صاحب فرات مي كمالله تعالی کھے کش میستوی ہونے کامطلب یہ سے کہ الٹرکی تھی جیس عرش ہربڑتی ہے توسا راعرش زنگین ہوجا تاہے۔ بھے استحلی کے أتلات بنجي نمام كائنات بيربي<u>ت ب</u>ن اور عيرغ شركي طرف توقية ہمیں ۔توعرش بربر انے والی تعبلی تر تعبلی خطمتها جا تاسبے اور اسی ستجلی کے سیے ہم انتی زبان میں الترکا لفظ اوالے ہیں اسی کے لیے ر*حان كالفظ على استعال كريت في بان ني ذمن خدا تعالى كي ال* سخلى عظم كمسبى رسائي عصل كرسكتا بسي حبب كه خدا تعالى كى دانت اس سے بہت بلند ہے جوانی ذہن میں نہیں اسکتی۔ شاہ صحب ا فرات بين كراكر أو تخف خطيره القدس بينج عباسي تو و متجلي أعظم كو تماياً ل طور مجسوس كرسيح گانجميونكريه وفي ل بمبراه ارسيت طررسي سط مُنگراس ماذی دینامیں سے متنے ہوئے وکی کہنے رسائی ممکن تنہیں ،البت مرنے کے بعد اخرسن س حاکدان انتجاباعظم کست ترقی کرسکنا ہے اوراس كو واضح طور تيمجيشكننے ـ فرمايا التنوع شريستوى بهوا فيستعني المشتمس والمقسموا أفت مراوراس

اور اس مودی مورید جرسد ہے۔ فرایا الطری برستری ہوا وکی میں السمس والف مراوراس سنجری فرایا الطری برم کرمنے کرلیا ہے یعنی کا میں انگا دیا ہے۔ ہی وجہ ہے کہ کل کی بھی بری برایب مقرق وقت سے لیے ملیا ہے۔ سورج اور جانہ لیے لیے داستے بری موسفری سورج منحل بارہ اہ کہ ایک جی دار میں جینا ہے۔ جب کہ جانہ مراہ ابنی دارت برلی کرا رہا ہے۔ بہرطال اللہ نے ان کے بیا اپنی اپنی منازل مفر کر دی ہیں جب میں وہ جلتے سمتے ہیں اور انسان

کی خدمت کرتے سہتے ہیں سورج انسانی صروریات سے بیے روشی اور حارت بم سنا را سے اور اس کے اثرات سے اناج اور تھل کیتے ہیں . میاند کی دہمی روشنی سے صیلوں میں رس پدا ہوتا ہے بیمندر کے بانيوس موحزر كاعل بيدا موتاب ادر ميراس كالثرمود ل برمعي موتا ہے۔التدتعالی نے بورسے نطام شمی کواکی مقرر مرست کے یے جاری فرادیا سے بعیب یر نظا کمراسی مقررہ مرست کو پہنچ حالئے كالوسارانظام وريم ريم بوط نے كا ور ليم دوسرانظام خرع بوطانكا . فروا ميك الله من الأمن التاريغان برمعا مكى محدد تدبيركرة به محد اكن لوك صفعت دوروں مت ليم كر كے شرك كے مرتكب بوستے ہى . وه غيرالتركومي تدبركننده استين الانحرير الترتعالي كي صفيت خاصه بعد يم مراي يُفَصِّلُ اللهين السَّرِت السَّرِت كوكهول كربيان كراب امراسيكى قبي التتاه نبي رست ديا اوربراس كي كته م. لَكَلَّكُ مُ بِلِمَا الْمُرَتِيكُمُ تَوْقِنُونَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ سمی القامت بربقین رکھو مطلب برہے کر قیامت وا فتع ہوگی اور مرتے کے بعد النگر کے فإں ملصر ہونا ہے۔ وفح ل حمال کا سب كى منزل ألى اوربراك كوئے كے كاميكن كرنا ہوگا - الطرتعالى نے توصد كام لدعني محصاد ما سيت كرجيب خدا فاصطلق سيد، اس سنے سمان کویفیرستونول کے کھٹاکیسہے، تمام معا الاست کی تربر کھرا ہے، توکیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ محسنے میرفا در نہیں؟ السّرتعالی نے اپنی آیات مس کھول کر ماان کرواسی کہ الدینری وحار نیت پر امان لاوُ اورىعيث لبدالموت يرتقين ركھو۔

ىبىڭ بىدە الموت وم آابرئ ۱۳ وم آابرئ ۱۳ ورسس دوئم ۲ ورسس دوئم ۲

وكرسسس دوتم ٢ وَهُوَ الَّذِي مَدَّالَاكُنُ ضَ وَجَعَلَ فِيهُا رَوَاسِحَ وَأَنْهَا رَا وَمِنَ كُلِّ الشَّمَرِتِ جَعَلَ فِيهَا رَوَجَايَنِ اثْنَايُنِ يُغْيِنِي الْكَالَ النَّهَاكُرُانَ فِيفُ ذٰلِكَ لَاٰيْتٍ لِّقَوْمٍ تَتَفَكَّمُ وَنَ ﴿ وَفِي الْأَمْنِ قِطَعُ مُّنَجُورِكُ قَاجُنْكُ مِّنْ أَعْنَابِ قُازَرُعُ وَنَخِيلُ صِنُوانُ وَعَيْرُ صِنُوانِ يَسُفَى بِمَلَوِقَاحِفَ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكُلُ النَّافِي فَي الْأَكُلُ النَّافِي فَي الْمُكُلِّ النَّافِي فَي لَايْتِ لِلْقَوْمِ تَعْقِلُونَ ۞ ترجبُمه: الله تعالى كى ذات مهى ہے جس نے بھيلا ہے زمین کو اور کھے ہیں اس میں بوجل بیار اور پانی کی نمری اور ہرقیم کے تھیلوں سے بنایا ہے اس زنین) یں جوڑا جوڑا ۔ وہ اوارصاتا کے رات کو دِن پر۔بیک اس میں البستہ

ہے زین کو ادر کھے ہیں اس میں بڑھل بہاڑ اور پائی کی نہری اور ہرقیم کے مجلول سے بنایا ہے اس (زین) میں بوڑا جوڑا، وہ اوڑھا آ ہے رات کو دِن پر۔ بھیک اس میں البہۃ نثانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے ہو غور وسنسکر کھتے ہیں اور زمین میں مختلف خطے ہیں ایک دوسے کے ساتھ اور زمین میں مختلف خطے ہیں ایک دوسے کے ساتھ کے اور کھیتیاں ہی بی اور کھیتیاں ہی اور کھیتیاں کی بیان میں سے بعمل کو بعض پر کھالے فیلیات کے ہیں اوں میں سے بعمل کو بعض پر کھالے فیلیات کے ہیں اوں میں سے بعمل کو بعض پر کھالے

یں۔ بیٹک اس میں البستہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جوعقل سکھتے ہیں (۴)

ربيلآيات

سورة رعد مي السُّرتعالي سنے بنيا دي عقائر توجيد ، رسالت اور قبيا مرست كاذكر فروایسه البسته اس سورة کا ایس خصوصی مضوع حق و باطل کیشمکش ہے۔ بیلی التيت بي قرآن يك كي حانيت اور صافت كوبيان كيامًا - اس مح بعد ولافي قدرت یں سے علوایت کا ذکر ہوا اور اللہ سنے آسانوں کی تخلیق اور عرش کو بغیرستونوں سکے قائم کرسنے کا ذکر کیا ہورج اور جا نہ کی تسخیر کا ذکر کرسکے اسٹرنے پوری کا ٹناست پر النيك منطول اور تسلط كا اظهار خرايار اين برى برى چيزون كا ذكركر ك التنوتعالى ف وقوع قيامست بردليل قالم كى اور مجاياكم مرشخف كوسين اعمال كى جابتى كراجوگى. أب آج سے دیسس ہی آیات مفلید کو توجید کی دلیل بنایکی سے اللہ نعال نے زین اوراس پریداکی جلنے والی بڑی بڑی جیزوں کا تذکرہ کرسکے ان میں غور وفٹرکی دعوت دی سہے *تاکہ انسان دلائل قدرست کو دیکھے کر النٹر*تعالیٰ کی *معانیست پرا بیا*ن سے کے لئے التُدسنے انسان کواپی عقل کسستعال کسنے کی بھی ترغیسب دی سہے ۔ بولوگ عقل کو مسیح طربيقست استعال نبيس كرست باغوروفك نبيس كرست أن سك سيك ولائل قدرت كجعمنية ابت نبي بوسيخة .

> زمین کا مصیلار

ارشاد ہوتا ہے وکھ والگئے مسک الائرکھن کہ وہ وہی خدا تعالی ذاست بس سف زین کوجیدیا ہے۔ حدد کا تعنی ہیں یا ایم وارکہ اہونا ہے۔ حدد کا تعنی ہیں یا ایم وارکہ اہونا ہے۔ دنیا میں سیلے کا اشارہ السّرتعالی کی طرف ہے کہ زمین کو بھیا ہے والا وہی ہے۔ دنیا میں سیلے لوگ بھی موجود ہیں جوزین کوم جود ماستے ہیں حالان کی معبود آوہ والت ہے جس سنے رفین کو انسانوں کی خدم سند سکے سیار فرایا ہے۔ السّرتعالی ہف زمین کی وضع زمین کو انسانوں کی خدم سند زیادہ سے زیادہ مستفید ہوسکے۔ زمین انسانوں ایسی بنائی ہے کہ انسان اس سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہوسکے۔ زمین انسانوں کے یاوں سنا ہے روندی حاتی ہے ، اور می عالی سے ہوسکے۔ زمین انسانوں کے یاوں سنانے روندی حاتی ہے ، اور می حاتی ہوسکے ، زمین انسانوں کے یاوں سنانے روندی حاتی ہوسکے ،

الیاعه تده رکھن تر نهایت ہی حبالت اور سے وقوفی کی بات ہے۔ بها ن مرسوال بدا بهوتا سيت كري زمين إسى طرح تيبلي موتى سب جر طرح زبین مرکوئی کیٹرا باجیٹرایصیلا دیاجانا ۔۔۔ و معنسری کرم فراتے ہی کہ زمین کے تصیلاؤ کا بہطلب نہیں ہے جھیٹی صدی سے خط مفسرقران ١١ مرازي فرمات بي كرزمين گيند كي طرح گول ہے ۔ بير اكب سبت مراحية سيص كاقطريس مزامل سع اب ظام ہے کہ اتنی میری حینز کی گولائی نونظر نہیں اسکتی مکیرہاں تھی دیکھیں گئے برنصيلي بوئي تموارسي تظرات كى والمم صاحب فرات بي كرزين تما مركمة كالمركز البيته البيته الأبيته الأكام البيت البيت البيت البيت ادرسوارج مي اكب اورتيره لاتحفرى نسبت سبص يعنى سورج زمين كى نبست نيره لا كھي تا است اور دونوں كا درمیانی فاصله نو كرورتیس لا کھ میل ہے جہان کک جاند کا علق ہے ، یہ زمین سے قدرے حجوظ اسب رزمن اورجاند كأ درمياني فاصله بوسن تين لا كهرس س سے پانچ لاکھسل کے سبے۔ یہ تمام آسانی محسے ہاری زمن سے دوری کی وجرسے تھیجہ لئے تھیجہ سٹے تھیجہ سے نظرات ہے ہیں - زبین تم سن بہت م كروں كوالنترنے فضا بيس حلق كر ركھا ہے جوكر الس كى قدرست تا

اور معض دور سے رہا رہ ہے۔ ہیں ہوارہ فی جندہیں ۔ ہیاروں کے جہد کے بیر میں اور معض دارے ہیں ہوارہ کے بیر میں کہ بیرے سلے دنیا بھری بھیے ہوئے ہیں ، پرانی ریاضی واسے کہتے ہیں کہ سطح ارضی پر تسیس سرزارہ ف جندہ ہاری کی شال ایسی ہی ہے ۔ اس طرح زین گر کم بھی کئی جیر پر بڑا بہارا بھی کوئی کہ بھی گئی ہے جی بھیلا اور وسعیت کے متفاجہ میں بڑے سے رہ ابہارا بھی کوئی حیارے بھیلا اور وسعیت کے متفاجہ میں بڑے دین سے مصلے کھیا تھوے میں افرانداز نہیں ہوئی ۔ البتہ بہاری حصے کھیا تھوے ہوئے نظر آئی گئے جب کہ باتی زمین ہموار ہی نظر آئے گئی ۔ اس سے کے متل کے متب کہ باتی زمین ہموار ہی نظر آئے گئی ۔ اس سے کے حقید متب میں زمین گیا ہے گئی ۔ اس سے کے حقید متب میں زمین گیا ہے گئی ۔ اس سے کھی مقت میں زمین گیا ہے گئی ۔ اس کی کھی ہے ۔ متب کے حقید متب میں زمین گیا ہے گئی ۔ میں دمین گیا ہے کہ کے ۔

سورة ابنیادی زمین بربهالر بدا کرسنے کی محمت برسان کی گئی ہے اکٹ تیمیک بھے ہے اکرنین حرکت مذکر سکے یاز میض طر منهوممفسرين ستے خَمِيْدُ كَسي ورمعني باين سيميم. بيلامعلى نو عام فہنم ہے کہ زمین ہم بوجعبل بہاڑر کھے میائے من ٹاکھا سر کا گواز ک فائم سهرام الميمضطرب فهونعني ووسلن زيائي فتحرث وقلى الترويرث د لورج منضطرب كواس معنی میں سیلتے می كدا كر سال مزموستے توميدانی علاقف کی انسانی زندگی مضطرب ہوتی کیونکہ وہ سیاٹروںسے پیاہونے والی ضروریاست زندگی سے محروم رہ جاتے۔ الترنع الی نے بیاط ون ب اِن نی زندگی کی مهبت سی چیزی پارا کی ہس پیشلاً نتری، نالوں آور بربازا<del>ن</del> کے منبع حاست مہار میں ۔ مہار وں کی مبند حرشوں میں بین کا وں سالوں سے بوٹ بڑی ہونی کے سے حیا ہن آہند تھیل کرندی الوں کے لیے یاتی میا کرتی ہے۔ یہ یانی دریاؤں کے ذریعے میدانوں میں بختے اور بھے دریاؤں سے تنرئی کال کرمیدانی زمین کوسیاب کیا جا تنہے له تفهيمات الهيه مد ٢٤

بیاروں سےفائد

حس سے تحصل سینز مال اور اناج پیدا ہوتا ہے۔ بھی یا نی بھاڑوں کے اندريبي اندرحكبتارمتها يست اوركسي حكيمتيمول كي تشكل ميرانل بيرانا يبيحس سے خود مہارمی علاقول کے انسان ، جانور اور زمین سیارے ہوتی ہے بہاڑوں کی بعض سے میں بوشاں ہم حران نی صحت سے لیے ٹری مفیدا ہوتی ہ*ں ۔ تما م معدنیات مثلاً سونا ، جانزی ، لوقی ،سیسہ ، ابرق ، حجو*نا اور تنجقر تها طرول ملی می بیاوار بس جدان نی زندگی کیے لیے نهایت مفید ہیں۔ بیار وں میں براہونے والے طریعے بڑے ورخست عمارتی اور دوسری کارآ مرسیمای حمیا کرستے ہیں ، خوان فی معاشرے کے لیے نہات ضروری ہے ۔ اسی بیے شاہ صاحب فرانے ہی کر ترجی کے کامعنی یہ کے بیاروں کی عدم موجودگی کی صورت کیں اننانی زندگی مضطرب ک وَمِن جَ كُلِّ الْأَتْ مَلْتِ السَّرِتِعَالَى فَي زَين مِي سِرْسُمُ كے ميل مى يدا كے ۔ جَعَبُ لَي فِيهُ اَ ذُوْجِكُينِ اثْنَائُنَ زمین میں ان کا جوڑا جوڑا بنایا۔ زوجین کا ایک معنیٰ نوبزاور ماوہ سے كرالترتغالي نے محطول میں نداور مادہ محیل سالے کیے ہیں۔ اور دو دو کا مطلب بيمي موسكتان المسائد اكراكي الكراكي الماكي الماكي الماكي الكراكي الكراكي الكراكي الماكي الكراكي ا اكيب شرس مي تز دوبه اترش هي ياليب اعلى درج كاسب نودوبه مختف مب كهي<u>ن ميكا عيل</u> كام دينا سب توكهين منطح كي صزورت ہوتی ہے۔ کہیں ترمن چیز در کار ہونتی ہے توکہیں تسیلا کام دیا ہے حمرياان فى صنرورياست كى يخسل كے كيے الكترتعالى في مختلف الافار مجل پیافزنائے ہیں۔ بیامی البترتعالیٰ می قدرت کی نشانی ہے اس كے علاوہ النتر تعالی يُغَيِّشِي الْكَيْ لَ النَّهُ الْرَكُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

تختف الانواع تھیسل

د میاسیے داست کوون ہر بننب وروز کا آگے سیمھے آباخود بخو د نہیں ككتريضي التترتعالي مي كزراسه ولان كوختم كركي أس براست كوادرها دیا ہے گریا دن برات کی جاور ڈال دتیا ہے سورۃ ندرمسے « يُقَلِّتُ اللهُ اللهُ النَّيْلُ وَالنَّهُ النَّيْلُ وَالنَّهُ الرَّالِي السَّرِ تَعَالَى رات اور وال كوملياك دیا سے کہیں راست سری موتی ہے اور دن حیوا مواست اور کسیں دن مرانموا سے اور راست جھوٹی ہوتی ہے۔ شب وروز کا یانطی م التکرتعالی نے سورج اورجاندی حرکانت سے مداکیا ہے۔ بیع کا يعنى متدن بياين ن أورات كي طوالت قريبة فريب بوتي ب البته زيس عن وركيطر انهائي شال ورُنهائي حنوب مي ولن اور ارت كي طوارت مي طرانه تي طرافه و تراجي كيدخ وماه كي رات وربوماه كا دِن بهوتسب أوكس ن ورات كي طولت محيرهاة كمربوتي بيميري المرات وناين دِن ورات بِربس مُضط مِن كل موات مِن فرايات في ذيلك لاست الفونج تتنكف كروك بيك إن تمام جيزول مي البته إن أيال من الله الكون كے ليے حوظ روف كركر الله من الران اس اس می عور کرسے کہ التر نے برجیز س کیوں بدائی ہی، ان بی اختلات مول رکھا۔۔۔ کیافدا سے علاوہ کوئی اصبی بھی ہے جو یہ چیزی يراكر النا ورسم توانسان المعالداس يتنح ربينج اسب كران تمام دلائل كويبياكه سنے والاصرف خاتعالی سے وربئی بایت خاتعالی میں مختف خطے ہی تواکب دوسے کے ساتھ ملے ہونے ہی ماری

زبن ایک جبسی نهس میکه متفاوست سے سنگه سرخطه ایک دوسیے۔

سے ملاہوا ہے کسی علاقے کی زہین سیاہ ہے ،کسی کی سرخ کسی

ئ مفيد بعد اوركسي خط كي مليالي اكدائي زيين سخنت سهداوركوني زم.

فطع

كوفى رتبلي ہے اور كونى سخفر ملي - صربيث تشريف ميں آ اسے كه آئت الل نے فرشتوں کو چھم دیا کہ زمین کے فعتلف خطول سے مختلف الانواع ملی كمصر كالمركب سنت أدم على السلام كالمحبمة نباؤر جنا بنجداب بي كياكيا و مصنور علىاللام في المحرط ان أي المحتليق المان المتعليق المان المتعلى المان المتعلق المان المتعلق المان المتعلق المان المتعلق المان المتعلق ا أسيطرح إن سمي أخلاق تصيم فتحتلف بس منظ كي ظرح كو كل سحنت مزاج سے اور کوئی تزم مزاج ۔ تعبض کا والی زمین کی طرح سنگے ہوتے ہی اوربعض لوگول شکیطبانع زرخیززمن کی طرح مرکسے باصلاحیست ہوستے ہیں گویا زمین کا اختلامت تویع النانی کے انقلامت سے ملہ مبتاہے بیصنور کے فرمان سے مطابق تما مرتسل انسانی میں مظی کا اٹرقیامت تک موجود کے انعض انسان پاکیڑ اخلاق ہول کے اور بعض خبین طینت ، اسی طرح بعض اوگ خوش اخلاق بهول کے اور بعض برافلاق ریرنواس زمین کا اثرسهد اور اس دنیا کے سابھے ہی ختم ہوجائے گا۔ قیامت کے بعدجب ننی زمن پیاہوگی قدوہ میں ہے یا جا ندی کی مانندسفید ہوگی *اور اس کے سی حصیے میں کوئی اختلا*فت نہیں موگا مکیساری زمین کیال نوعیت کی موگی -اس زمین کے منحتلف الانواع ہونے میں پر حکمت بھی سے سے مختلف فیسم کے فوائر عالی ہوستے ہیں کہیں و آنكل را ب توكهيس الم كونله اور لوج مرام بوراج بيت كهيس مرمركا ت النے حلتے ہیں۔ یہ تمام چیزی ان نی صنرور ہے اگرساری زمین ایک سی بهوتی توانسی منحتلف صروریات زنرگی کی همیل اگرساری زمین ایک سی بهوتی توانسی منحتلف صروریات زنرگی کی همیل

فِرُهٰ السُّرنَ وَمِن مِن عَنف خط بِيلَ مِن مَن وَكِهِ مِنْ السَّارِينِ مِن وَكِهِ لَا السَّارِينِ روں اغتناب اور انگرروں کے باغات بھی التگرینے پیدا کیے ہیں منجلہ كليجور الله كالم اور انتكر تعي شق عيل ہے ۔ وَ وَرُدُع اور الله سنے کھینیاں بھی بیاک ہس اجن میں اناج العیل آورسبزیاں بیا ہوتی ہیں حوات نی اور حوانی زندگی کے لیے لازی میں ۔ قریفی اور ایک نے کھے رس مھی پیدا فرائی ہیں کھے در کا درخت بھی السازی عظم لعمت ہے اس كىسىين كول قيهين بمن جن كيمختفت ذلى تقيم بها ان كى نسکلیں اور حبامیت بھی تختیف ہے۔ کوئی آمبی ہے اور حقوثی ،کوئی سا ہے اور کوئی مُسرخ ، کوئی مُسطی والی اور کوئی تبیر مُحقّلی سے ،کوئی عبدى استنعال كرسن والى بوتى سبے اور كوئى سبے عرصة كس كار آمد رستی سے کھجورسکے درخست بھی کوئی بھیوسٹے ہوستے ہں اورکونی رہنت کیے ۔ تعفن درخست صدای*ات کیے۔* فائم سیسے ہیں اور بھیل بھی کیتے کہتے ہیں رجائے اس کی بعض اقعام کم عمر کمی ہوتی ہیں. مصنور علیہ السلام کا فران ہے کہ کھجور کسکے درخونت کومومن انان كے ماتھ بهت ود كركم شاكبت ہے يعس طرح مومن بعيشر سربنر دم اسبے اسی طرح کھے درکا درخت بھی سدا بہا رہے یعس طرح اس درخت سے لوگ ہروقت فائرہ اعظا سکتے ہیں ،اسی طرح مومن کے اعمال واخلاق بمبى النانول كے كام آتے ہم میزيجرمومن كادل نورليا سيمنورا دراس كاعقبده ياك موتاب يرس طرح تعجور كا درخست أوبرى طرفت فضامين بجبينة سبت اسى طرح مؤن سے اعمال واخلاق بھی میسلنے ہیں بحب طرح مھے رکے درخت کی سے فی سبت بلند ہوتی یختی اللی سے ،اسی طرح مومن کے اخلاق بھی سبت بلند ہوستے ہیں ۔ النترنے تھیجورسکے درخت سے نذکرے میں مست، مایا

ماغ*ات لور* 

كصيتيال

صنوان قَاعَارُ صِنُوانِ كربعن رَبِّ الكِيرِ الميارِ المست دوست واليمت جب كبين كاكب حربداكي بناموناكب إنتهم كورنت كحجور كيجيم تيها وبعين دوري يهى - صرمين شرنعين مين آنها كراكب دفع حضرت عمرظ كي حصرت عيس ظ كي الت يرتمخ كالامي بهوكمي بيصنور كويته حلا توفروا يا المي عمرة اكياتم نهيل تطأ رِ النَّهُمَا الْعَدَّ صِنْعُ لَبِينَ مِ كَرَيِجِا بِاسِ كَى شَاحَ ہُونا سے يعنى صِرطُ سرح تسى درخنت كى اكيب ترطست دوست بيرا ہوتے ہيں۔ اسى طرح اكيسب داداکی اولاد ہیں باب اور حیا دو شنے یا دوشاخیں ہوتی ہیں ۔ فرمایا عیاس ا ميرسے چيا اور واجب الاخترام ہيں . يا دينے كرچھنورعلبرآلىلام كے جار جيا يقع عبنول نے حضور علياللام كا زمانه يا يا - ان مي ساح صرت عبس فن اور حنرسن عمرة الزراميان سعيمترلون بهوئه بحب كر الولهب اوراً لبطالب كفريم يحك - البنة الولهد بيصنور كاسحنت دسمن حرب كم الوطالب أب كام مدر وتفا - اس كے ایبان مذلانے كا مصنور كورا افنوس تفام گرانس است فرایک به آب کے اختیار میں نہیں مکرمیرے اختیار ہیں۔ بئی بہتر جاُتنا ہوں آور حس کو جاہنا ہوں ، براہت بیار ورا فختفت قسم کے درخن ہونے ہیں کیٹنی دیمائے گاجے پر جنبن اكب مى يانى كسيراب مياطات و وَنَفْظِيلُ لَعُضَعِيلًا عَلَى بَعْضِ فِي الْاَحْتُ لِي الْاَحْتُ لِي الْاَحْتُ لِي الْمُعْفِيلِينَ مِنْ مِنْ مِنْ كوبع<u>ص ب</u>ركھائے ميں معین نهابیت مي خوش ڈاکھۃ ہونے ہيں۔ جبح بعض سي الترش يا بدذا تفته مالانكه بإنى سب كواكب مى مناج مام رازي أمام الويجريه باص اور معين دوست مرمضرين فرست فيم كراس ایست میں نیجر دیں کا روسے من کا دعوے لیے کہ مرکام نیجر کے تحت خود مجود مہدر فاسے واگرالیا ہونا تو اکیس ہی تھے بست میں ایکیٹ ہی یا نی سيسربراب بوسنه والاكوفى خرادزه منطفا ادركوني تجيركان بتوتا ملك فيطرت

کے قانون کے مطابق سب کارنگ اور ذائعۃ اکیب ہی ہوتا مگرالیا نهیں ہے ،جس کامطلب ہیں ہے کہ صیول کو بیا کرنانیج کا کام نہیں مکرالٹزتعالی کی ق*ارت نامہ کا شاہ کارسے حس کے نجعن خ* ادر تعلیول کو معبض دوسرول پرفضیدت بخنی ہے۔ فرا؛ إلت فِی ذلک لائیتِ لِفَوْمِ لِکَقِفِ لُوکِ ب ان تمام چیزوں میں انٹانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے ح<sup>و</sup>عقا رنجفتے ہیں۔ زمن کے مختلف خطے ، اِغات، کھیتیاں اور کھے روں کے درخت نشا نامند، قدرت میں سے ہیں فَوْی کھیل سنکی ہے دَلِبُ لُ أَنَّهُ وَلِحِدُ النَّهِ مِن سِيرِ مِيزِمِي اس إست كى دليل سه كرالتُرتعالي كي ذات وأعده لا شركب سبت مكريد دلائل أكن لوگوں كونظر آتے ہى جوصاحب عمل ہى - ادر عور وفكرست كام ليتے مِن بِحِلُوكَ عُقِلَ كُواسْتَعَالَ نبينَ كَرِيتَ "الْصَّيْبِ الْبُسِيكُ كُوَّةً الَّذُنْ الْكُنْ الْكُلُونَ الْمُالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُ بِيَعْقِل بِي مِنيرِ وَمِايُّ الْوَلِيِّكَ كَالْاَئْفُ الْ كَبْلُ هُــِهُ وَاصَٰلَّ ير توجانورون سيعظمي برتريس - ان كودلاكي قدرت نظراً في يرينال نیں یئی گئے۔

الرعد ١٣٠ آيت ٥ تا ٧

وضآ ابری ۱۳ درسسسوم ۳

وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبُ قُولُهُ مُعَ إِذَا كُنَّا تُرَبَّاءَ إِنَّ لَغُو تَعْبُ وَالْإِلَى الَّذِينَ كَفَرُ وَالِرِقِمْ وَالْوَلَاكَ الْاَغْلُ فِي خَلْقِ جَدِيْدٍهُ الْوَلَلِكَ اللَّهُ النَّارِهُمُ وَالْوِلَلِكَ اصْعَبُ النَّارِهُمُ وَالْوَلَلِكَ اصْعَبُ النَّارِهُمُ وَلَوْلَلِكَ اصْعَبُ النَّارِهُمُ مُ الْاَغْلُ فِي النَّيْسِ اللَّهِ اللَّهُ النَّارِهُ مُ الْمَثُلُ فَي وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِالسَّيِّمَةِ قَبْلُ وَي وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِالسَّيِمَةِ قَبْلُ وَي وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِالسَّيِمَةِ قَبْلُ النَّي النَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ اللللللْكُولُ اللللللْكُ الللللْكُولُ اللللللْكُولُ اللللْكُولُ الللللْكُولُ اللللْكُولُ الللللْكُولُ اللللْكُولُ اللللْكُولُ اللَّهُ الللللْكُولُ اللْلُهُ الللللْكُولُ الللللِكُ الللْكُولُ الللْكُولُ الللللْكُولُ الل

ترجب مه :-اور اگر آپ تعجب کریں تو إن کی بات

زیادہ قابل تعجب ہے (جب کہ وہ کہتے ہیں)کیا جب ہم

مٹی ہو جائیں گے تو کیا نئی پیائٹ میں پیا کیے جائیں گے۔

یہی لوگ ہیں جہنوں نے کفر کیا لینے رب کے ساتھ ، اور بی

لوگ ہیں کہ طوق ہونگے آئی گرونوں میں ، اور بی لوگ ہیں دوزخ والے

جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے (اور آپ سے جادی طلب

کرتے ہیں یہ بُرائی کو بھلائی سے پیلے ۔ اور شخیق گزر جی ہی

اس سے پیلے مثالیں (عذاب کی )۔ اور بیشک تیرا پوردگار

البته بخش كرنيالا سب كركوں كيليے إوجود ان كى زيادتى كے اور جيك تیرا ربعددگار البته سخنت منرا نینے والا ہے 🕤 اور کھنے ہی وہ لوگ جنوں نے کفر کیا کہ کیوں نہیں اتاری ماتی اس پر کوئی نشانی اس کے پروردگار کی طرف سے ۔ بیٹک آپ ولمر سنانے کیلے ہیں اور ہر قوم کے سابے بادی ہوا کرتیہ<sup>©</sup> اس سورة كى ابتدائى أيات من التذرّعالي سف ابنى قدرت مارور كمت الغر پشتل بعض دلائل توحید بیان فرط نے ہیں۔ زمین اور اس بیں پیدا ہو<u>سنے دام</u>ختف قیم سکے درختوں اورمیلوں کا ذِکرفرایا ۔ ساسے ایک یا نی سیے سیراب بہونے والے مهلول سے ذانعے اور رجگ مختلف ہوستے ہیں حوالٹ رتعالی کی قدرست اور کیکت ككامهسه من فرا كار ان مي الترتع الى ومانيت كى نشايان بي و ان لوگون كے سیے پیچعقل سے کام سیلتے ہیں اور غورو مسٹ کر کرتے ہیں رجوالیا نہیں کرتے ان کوید واضح دلائل مجی کچھ مفیر نہیں ہوستے ، وہ اپنی حبالت اور تا دانی میں ہی پڑسے سہتے ہیں۔ اُب آج کی آیات میں اللہ تعالی سنے قیام سے کا ذکر فرایس ہے اورسا تقدسا تحد كا فروس كى ضداور مبث دحرمى برجعنور عليالصلاة والسلام كرسسلى

> قیامست کوانکار

بھی دی سبتے .

ربطآيت

ارشادہونا ہے قران گفتجب اگراپ تعجب کریں اس بات پر کریہ لوگ اسٹرتفائل کی توجید، بعث بعد الموت اور می اسامال پر اعان کیوں نیں لات فعجب انگیز ہے آذا کُنا فعجب انگیز ہے آذا کُنا فعجب انگیز ہے آذا کُنا فی جب ہم مرکزمٹی ہوجائیں سے جارے اجام ذرات بن کرفاک یں فی جب ہے جارے اجام ذرات بن کرفاک یں فی جاری کے جاری ایس کے عراف کی تھی ہو ایک ہے تھی اور اللہ میں میں میں کے جان کا کھی تھی ہوئی ہے تھی اور اللہ میں میں کہ الکنٹ فی سے الکا کرفی ہے الکا کہ ہوئی ہے تھی اور اللہ میں میں کہ الکنٹ اللہ میں اس طرح بیان ہوئی ہے تھی اور اللہ میں میں کرا ہی ہوئی ہے تھی اس طرح بیان ہوئی ہے تھی اور اللہ میں میں کرا ہی بیا ہو ہائیں گے ۔ سورة میں اس طرح بیا ہوجائیں گے ۔ سورة میں ہیں کرا ہی میں کرا ہی میں کرا ہی ہم جم سے دو اردہ پیا ہوجائیں گے ۔ سورة

النَّزِعْتِ بِي كَفَارِ كَايِرِ بِيان مِي مُكُورِسِهِ عَدَاذَا كُنَّا عِظاً صَّا يَجْنَى ةُ لیاجب ہم بوسسیرہ ٹر اِل ہوجا ہئی گئے تو بھے زندہ ہوجا ہئی گئے ؟ گویا ان لوگول کا بعیث بعبرالموت برنظین نہیں تھا۔ الٹرنے فرمایا ان کا انکارنہابیت می تعجب انگیزا ورا فسو*ساک سبعے بحب الباز* تعالیٰ نے اس عظیم کائنات کو بغیر ما دستے ، سابقہ موسنے اور اُسے سے بدا فرمایا ترانسان جبلی حیوٹی سی چیز کو دوبارہ بیاکہ نا اس کے بلے کونسی بإكري كالسب ، تواسب اس كودوباره كيون نهيس تحطرا كرسك ؟ بهرحال وہ نوگ قیامہت کے وقوع اور دوبارہ زندگی رتیج کے کمے تھے كفاركى دوسرئ عجب انگيز بات بيهنى كه وه كهتے تحص آ سيڪل الْ لِهَا أَوْلِهَا قَاحِدًا جِي إِلسِّ هٰذَا كَثَى ثُمُ عُمَاكُ رصیّ کیاتمام عبود *ول کو تھیوٹر کئے صرف ایس محبو د*کی ب*یرجا کی ج*اسٹے، يەتورىمى بىجىيىپ بارىن ، سەے ، مهارىپ آباۋا *ھياد* نىفىم كام كے بيے على ما يكده على معبودينا يسخص من جو الني النه النارس كركول كي تحرفي بناتے ہیں ،ان کی عاجرت روائی اورشکل کٹائی کھے تے ہیں ، عوالم انتے رارے کام صرف ایک مجود کیسے انجام مسیر کتابہ ہے۔ بہ تو انمکن بات نظراً تی کسمے۔ انگر سے ان کی دونوں باتوں کی نفی فرا کی سے اش کی قدرست میں وقرع قیامرنن اور محکسبدُاعال بھی ہے اور کائنات کے تمام امورالٹر وصرۂ لانٹرکیب ہی انجام نینے بہ قادر ہے اورائس کاکوئی ٹیر ایس نہیں۔ اورائس کاکوئی ٹیر ایس نہیں۔ فرايا أوللِكَ الدِّينَ كَفَرُوا بِرَبِّي مُعَرِّوا بِرَبِي وه لِوگ بي جہنوں سنے لینے برور دگار کا انکار کیا، اس کی فدرست کا بقین نہ کیا اور اس کی صفیت ہی کو نہ بیجانا ۔ وہ کہتے تھے کہ سرسنے سکے بعد کو ان زندہ ہوگا

سُرُاللُّرنة فرايُّ سَبِلَى وَعَدًا عَكَيْنُ وَحَقًّا رَالنِحل مِهارا دعده بانكل سيكسيت اوربهم الباصرور كريس كيم مركدا فوس كراخر أوك ادانى مى رئىسى موسى مى ان لوكرى كى سزامى سن ليس كالوليك الْلَهُ عَلَاكُ فِي أَعْنَا تِهِ مَعْنَا تِهِ مَعْنَا تِهِ مِلْمَ فَيَامِيتِ والْهُ ون إِن كَرُولُ مِن طوق ہوں کے حوکر ذکشت کی نشانی سبے یعن لوگوں سنے اس دنیایں باطل توسیعنے سے مگائے رکھا . قیامٹ واسے دن ہی چیزان سکے ككے كا طوق بن جلئے كى سورة ليل ميں ہے إِنَّا حَبَعَكُ فَا عَدِيْ اَعْنَاقِهِ مِ اَعُلَا فَهِلِيَ الْحَسَ الْاَذُقَانِ فَهُ مُوَّمُّهُمُّ عُوْنَ ان کے تکے پی طوق ہول سگے جن کی وجہ سسے ان کی گردنیں اُوہے کواٹھی ہول گی۔ اور پھیم محرمول کو تحییجنے کے بیلے بڑی بڑی ٹری زنجیری مول كَى سَوْرَةُ ٱلْحَاقَةَ مِي سِهِ يُفْ سِلْسِلَةٍ ذَرُعُهُ سَنَعُفُونَ فِذَاعًا مُّترمت كُن رُنجيري بَونتي جن سسّے إنده كردورج

خفتر عليالصلاة والبلام كافرمان سب كراكر كوئي شنس خوارب میں بٹیری یا ہتھ کٹری نگی دیکھے آلواس کی جعیریہ ہے کہ وہ سخفس دیں ہیں۔ تأبت قدم سے اور براس کے حق میں الحقی علامہت سے ماور اگر کرئی گردن کمی طوق بڑا ہوا دیکھے تو یہ ذکتت کی نٹ نی سبے عرضیہ گ مشرک*ین کی تشرکی* انہیں۔ اطل رسم درواج اور کفریہ کلات ہی قیامت

کے دان اکن سے گئے کا طوز بن جالیں سکے بخیل کے متعلق بھی سورة ٱلعمان مِن ٱلسبع" . سَيْعُطَةً قَوْلَتُ هَا بَخِلُقًا بَهِ بخل كى وحبسك أن كے سكے مي طوق دال دياجائے كا ، وہ ساني بن كر خمل كوفشي كا محيونكراس في دنيامي ال كاحق اوانيي كيايا ُرُكُوا قانىيى دى يامعانشر<u>ىك كى كارورلوگرن كاخيال ن</u>ېبى ركھا فرايا

وَأُولِيَاكَ أَصَّلُوكِ الْسَّارِي الْسَّارِي الْمُلَّارِي الْمُلَّارِي الْمُلَّارِي الْمُلَّارِي الْمُلَّالِي الْمُلَّالِي الْمُلْكِي الْمُلَّالِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِينِ الْمُلْكِين انحام كوينيج عائي كے هئے قرفيها خولدُونَ وه آس دوزنج بیشنه به بیشه رم سکتے۔ والی سیے خلاصی کی کوئی صورت نہیں موگی كيونك كفراورشرك كى منرادا كمى بسه البنة اعمال كي خرابي كى منرا وقتى ہوگی بوکرتطہ قلب کے لیے دی جائے گی -المسكر المتوتعالى سنص شركين ادر منحرين كي أكيب ا ورخوا بي كا ذكر فرا يا ب وكيستكفيك بالسَّتْ يَعُهُ فَكُلُ الْحُسَنَةُ مِيلًا آب سے تعبلائی سے بیلے برائی کو جاسستے ہیں۔ عصلائی تو ابیان قول كرسف اورسي احتيار كرنے سے آتی سبے منگر بر تواہنوں نے كائیں وه لینے کفزاور نشرک بم اطسے بوئے ہی اورخوداینی زبان سے عنواب طلب كريت بسورة انفال من ان ما بيربيان مؤودست اللها إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَا لَحُقَّ مِنْ مِنْ عِنْدِلْاً فَأَمْطِرْ عَلَيْ عَالَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ حِكَادَةً مِنْتَ السَّكَمَالَ لَوَانُتِبَا بِعَذَابِ ٱلِينِهِ کے السّ اِللّٰ اِلْرُحِمُ صلى السُّرعليد وسلم کى باست سجى سبے تو تمجر بر آسمان سے سیخروں کی بارش برسانے ہے اکوئی اور در ذاک عذاب نازال بحد فسے سورة بني المرائل مسية أو تشيقط السكاء كاء كما زَعَمْتَ عَكَيْتُ نَا كِسَعْنًا يَهِم بِياسَان كَاكُونَى تُحَرّابِي كُرا فِي ہم تو مانے کے بلے تنارنہیں ہیں والعظر نے فرمایا کر دیجھے ریکتنے ہے وقومت لوگ ہیں جو لینے موہنول سے منزا کے طالب ہی اور جب برسزا آماتی ہے تو بھر الئنیں ماتی ر فرمایا وَقَدْ خَلَتْ صِ فَ قَبْلِهِ عُر الْمُثَلَّتُ اور اس مِيكَ اس قيم كى مناؤن کی شالیں گزر دیگی آن الگرائے افران کو طرح طرح سے عنزاب میں متبلاکیا منظر میں الک افزان شالوں کو دیجھے کو مجھے عبرت صل نہیں

كرتے عَكِدكفروشرك يراصاركركركے وليي مى منزاؤں كا دوبارہ مطالبر كر

سے ہیں جو کہ سخنت اوانی کی است ہے۔ فرایا قالم سے رُبّاک کُدُومَ خُفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَا معافئ ور صلىم المراب المالية المراكبة المراكبة المنظمة المراكبة ا

کے لیے اوجودان کے ظلم اور زیا دنی سے ۔ ایٹرتعالیٰ کی طرف سے بتختشش كى دوصورتين بن اليب يرسه كدانة رتعالى نافراني برفورى كرفت نهيس كرنا بكر دهلنت دينا سب اور دوسرى يركر وتخفس كيف

عقیدے اور فکرکو ایک کرایتا ہے اس کے بیائے بخت شرکا زراعیہ

يدا بوجا آسه واورالله تعالى كارش دست سنة يعدا عدر ٱلْجِيْتُ مِنَا الْعَسَفُورُ الْرَجْعِيثُ عُرُهُ وَالْأَعْدَالِيُ لَهُ وَالْأَعْدَالِيُ لَهُ وَالْعَذَابُ

الْاكلىت ع دائجى ميرى مندول كومطلع كروكم من منتسش كرين والا ادر مهر ان مول اورمیری سزائعی طری سخت سید مهال معبی فرای که اکسب

طرت توتیرارس زایدتی میسنے کے باوج و لوگوں کوسعا من کرکنے والاست

اور دومرى طرف وَرَانٌ رَبُّكُ كَنْتُ دِيدُ الْعِقَابِ ضاتِنا لاسخت سرائين والابحى سب وانسال كى توجه السرتعالي كى إن دونول صفاست

کی طرّفت ہونی جاہئے ۔ اُگرکسی کومہ دست ملے تو کیسے مغرور نہیں ہونا جاہیے كيونير خداته الى كى گرفت عى ترى سخت ست يحضرت سعيرا بن سيب

كى روايت يس آنائ واكرانته تعالى بي معافى اور درگذريذ مويا توانبانوك کے لیے زندگی قطع خوشکوار نہوتی عکم نہا ہت بنخ ہوتی ۔ فرہا اگر مذاکی

ا گرفت نه ہوتی تولوگ مجروسہ کمیسکے ہی جیٹے جا ہے، گوامعا فی اور سزا کا تانون سائفرسا تفرطية بي ماسي بيه الم الرونديفرة فراية من م

ٱلْإِنْهُ مَانَّ سَبَيْنَ الْحَنَّ فِي وَالرَّجَا لِكُنِي الْمَانِ وَالرَّجَا لِكُنِي الْمَانِ وَوَف اور امید کے درمیان سے - اتبان کوائٹرکی بجراکا ڈر بھی بوا دراس

رىخىنىشىش كى امىيۇھى ـ

الم ابن کثیرہ نے اپن تفیری مافظ ابن عماکہ کے تواہے سے یہ بات
نفل کی ہے کہ ایک بزرگ البوحمان حن ابن عمان نے نبوا ہیں دیکھا کہ
السر تعالیٰ مبلوہ فراہی اور حصنو علیالصلاۃ والسلام لبنے پرور دگار کے سلنے
کھڑے ایک آدمی کی سفارش فرائے ہیں۔السر تعلیٰ لی نے اس کے جاب
میں فرایا آگ مُدکھنٹ کی آب کے سیے سورۃ رعدی یہ آست کا فی نہیں
میں فرایا آگ مُدکھنٹ کی آب کے سیے سورۃ رعدی یہ آست کا فی نہیں
سے قوان دیکھنٹ کی ڈو مُخفِر ہ لِنگس علی فالے ہوئے والا ہے۔ ابنہ طیح فوک

شق القركالمعجزه خود طلب كما بمنكرجيب ظامِر بوگا تو كيف ليگ "ديد شي

المستعملي يتوطيا بواجاد وبسي تعنى محرف والديردياب رتون وا

كافركية بي كرنبي بركوني نشاني كيول نبين نازل بهوتى - اس سيحواب مي

الله في فرما اك نت نيول كا ظاهركذاني كا كا مرنس عبر سرتو المله كا كا ہے، وہ جب ما ہے اپنی مصلحت کے مطابق کوئی معیزہ ظاہر کردیے كوئى نى اينى مرتنى سيم سيخة وظاهر نهير كرسكة -النُونِ فِي اللهِ النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِمِ إِلَيْ مَا أَنْتُ مُن فِي لِللَّهِمِ السَّمَا أَنْتُ مُن فِي ائی توطررنانے والے میں آپ توگوں کوشدیم کا سے اورعذاب سے ڈرائیں کہ کے ایک منزل آنے والی ہے ،اس کے لیے تیاری کری مرىنى كوالدلاسن مبتراور منذرنا كرجيجاب وثيسلًا تُشْبَيْتُه المُسَاتِ قَ مُ خَدِدِ مِنْ بِسِ" (اكنهاد) انبياد سے علاوہ الن كے بير وكار بھي مندر ہوتے ہیں بجولوگ بھی اہل حق ہوتے ہیں ، وہ لوگوں کو کفر و شرک ، اور معاصی کے انجام سے آگاہ کرتے ہے۔ فرایا آپ ترڈرسنانے وارم ولا كُلِ قَلْقُ مِ هَادِ الرم رقوم كالإدى مُواسب - يه سنست النير بهيشه جاري رسي سبے كر النير نے مرفوم ميں في دى جھيج ہي الطرف لين أخرى ني كويمي الأدى باكر بعياب أكي الشي كاكام إليت كرات دكھانا اور درسانانے وكرن كى فرائشيں بورى كرنا آگ كے فرائض مس شامل نبیس بعیض مفسرین فرانے پس که سابقه انبیاد خانس خاصَ نوبول کی طرون مبعوث ہوتے تھتے ۔ بَعِیبے حضرت عیلی علیالسلام کے متعلق فرايا وَرَصُولَاً إلحَّب مَبِينَ إِسْرَآئِيتِكَ ذَاَلَ عَلِن العِنَاكِ كديني امرائيل كحطرف رسول نباكر بحبيماك بمترحصنور عليا تصلوة والسلامترك تمام اقوام عالم کی طرون نبوت عام یعطاک گئی۔ آب ہرقوم سمے بادی اور رابنا إس سورة اعراف مس بعي موجود بيرة ضل يأييما الناس راتي دَسُولُ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّامِ ! آسِب كه دين كه بن تم سب تي طروف رسول نبا كريسجا گيا مون آب علي علاده الأسنع صنهت الإبيم علياك لام كوهي نبوت عامدست مرفراز فرايا

مبرقدم کے بیشادی

ُ الجِنْثُ حَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا الْسَامِ صِنورَعَلَيْلِ للمَهُمُ الجِنْبُ حَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا (البقره) صنورَعَلَيْلِ للامتم قرموں كى طرف رسول ميں -آب نے فرايا كمحِتْثُ إلى الديكار وَالْاحْتُ مِن مِحِيمًا مَ كُلْ اور مُعْرَثَ لُوكُول كَى طوف بِعِياكياب ـ اس میں ہر قوم آورم ملک جین ، جایان ، روس ، امریج ، افراقتہ اور الثيائي جمالك شامل من مسورة العام من سين كرأب كواس كسيك مبعوث كما كيسب لتشج في وكالقراك كالكاني كالمنتب كفيكها "اكداكب ابل مئة اورگرد ويبيش كے لوگوں كو ڈركيس ، اور صف مايا ية قرأن آب كى طرف اس بيك نازل كيا گياست و لِلْأَنْ فِي دَكِي كُورُ به وَصُرِبِ مَنْ الرانُ كُومِي الله وَصُرِبُ المرانُ كُومِي ورا أَن كُومِي حبال کس یہ قرآن پنے۔ تمام جان ملے آپ کے مخاطب ہں۔ آپ كتليم كيا بنيرس كي بيت باست كا دروازه نبيل كفك كانبرطال الكر نے ہر قولم کے کیے کا دی تھیجے۔

ومآ ابری ۱۳ الرعد ۱۳ رس حپارم ۲۲ رس حپارم ۲۲

اَللَّهُ يَعُـٰـكُوُ مَا تَحُـٰـمِلُ كُلُّ اُنۡـٰتَٰىٰ وَمَا تَعِنيُضُ الْأَرْجَامُ وَمَا تَزُدَادُ ۚ وَكُلُّ أَنَّكُ عَا عِنْدَهُ بِمِقْدَادٍ ۞ عْلِمُ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ الْكَبِينِ لِوَالشُّهَادَةِ الْكَبِينِ الْمُتَعَالِ ﴿ سَوَاءٌ مِّنْكُوْ مَّنَ ٱسَكَّالْقَوْلَ وَمَنَ جَهَرَبِهِ وَمَنَ هُوَ مُسْتَغُفٍ كِالْكَيْلِ وَسَارِبُ كِالنَّهَارِ ﴿ لَهُ مُعَقِّبْكُ مِّرْنُ كَبَيْنِ يَدَيْلِهِ وَمِنُ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَكُ مِنْ آمَرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُمَا لِقَوْمِ حَتَّى يُغَرِّيُّرُوا مَا بِٱنْفُسِهِ مَرْ وَإِذَاۤ اَرَادَ اللَّهُ بِعَوْمِ شُوَّءًا فَكَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مُ رَدًّا لَهُ وَمَا لَهُ مُ مِّرِنُ دُونِهِ مِنُ قَالٍ ﴿

ترجب ملی: اللہ تعلیے وہ ہے ہو جاتا ہے وہ ہو اٹھاتی ہے ہر مادہ اور ہو سکھتے ہیں رہم اور ہو بڑھتے ہیں اور ہو برجر اُس کے نزدیک ایک خاص اندازے کے مطابات ہے ہو اُس کے نزدیک ایک خاص اندازے کے مطابات ہے ہو اور عابری ہو ہو گائے والا ہے پرشیدہ باتوں کا اور عابری باتوں کا ور عابری باتوں کا ور عابری باتوں کا ور ماہری باتوں کا ور مو بات کرتا ہے اور جو پکارک ہو تھے تم میں سے جو پہشیدہ بات کرتا ہے اور جو پکارک کرتا ہے وہ بات ، اور وہ جو مجھینے والا ہے واس

کے وقت اور ہو چلنے والا ہے دِن کے وقت (1) میس کیے آگے چھے آنوائے ہیں اس آدمی کے آگے بھی اور پھیے می جو ائمی خاطت کرتے ہی اللہ کے کھے سے بیک اللہ تعالی نہیں تبلی سمرټا کمی قوم کی حالت بیاں بہ سمر وہ تبیل کمیں جو محچانیے نعس میں ہے۔ اور حبب ارادہ کرسے - الله تعالی کسی توم کے ما تھ برائی کا ، کسیس نہیں کوئی اٹس کو بھیرنے والا، اور نہیں ہے اُن کے لیے اُس کے سوا کوئی کارساز جبياكه شورة نرا كے تعارف ميں بيان بهو حيكا ہے ، اس ميں بنيادي عقائد جى كا ذكريسه ، الله سف ابتداء من قرآن باك كى حقانيت اور صداقت كوبيان كمين کے بعد توحیہ سکے دلائل ذکر سیکے - اِن دلائل میں سے لعض کا تعلق عالم م اِلاست اور تعجن كاعالم زريس سن سن سن سك ساعق ساعق مست كامملكم فيمجايا كياسهدا وروميان ميرحنو على السلام كى نبوست ورسالت كى حقا نيست كا وكريمي الحيام اَب آج کے درسس میں ہے توحیدہی کسمے ولائل بیان کیے سکتے ہیں جن ریخور کھے ان ن ملد توحيد كوربيان كاسها وركيف ايان كو درست كرسكاسه ارشا وبروتا ب الله يع كم مَا عَيْمِلُ كُلُ انتها الله اللهم مانتا

ہے جو کچھواٹھاتی ہے ہرا دہ - مادہ سے مرادعورت بھی ہوسکی سے اور ہرجانور سی ما دہ مجی حب سے رحم میں ہی پیانہ وتا ہے۔ سورۃ لقان کی آخری آبیت ہی ہی اس مضهون كوبيان كيا كياسيت وكعث كمرهما فيف اللارجكام مبى عانة سه ، كم شکم اور میں کیا ہے مطلب بیکر پیا ہونے والے بیجے کی تفصیلات سے نہ تو بسيح كى ماس واقعت بهوتى سبت اورىز بى كوئى دور الشخف جاننا سبت كمكراس كى جهل كيفيدت كوالترتعالي مى مانتاسه موجوده ميركيل سائنس سركك توترقى كريكى ہے کریہ تاسیح کہ ماں سے پیٹ میں لڑکا ہے یالٹرکی منگریہ کوئی نہیں انگا کربیدا

<u>ہونے والا بحیام الحلقت ہوگایا قص الخلقت اس کا رنگ کالا ہوگایا</u> يريزا هو كرسها دسته مند بوكا ياتفي يركم*س وقت پيدا موگاء اس كي عمريتني موگئ*، دولت مند مهوگا إمغلس تعليمه فية بوگا يانبين . فرايا ان تمام چيزول كو التلهي جانيا سبيرجون ال اور ما لكسيلي . اوریں اُس کی وصَلَیت کی دِلیک سہتے۔ فرایا قصکا تَغِیصْ الْاُدیْحَامٌ وَصَا تَنْ کَادَ وَمِم اور کے مرکز نے اور پھیلنے کوئی الٹرہی جانتا ہے ، رحم میں موجو د ما دیسے کی مقدار مجھی کم <u>ہوتی ہے اور تھی زیا وہ - اس کی صلحت کو تھی الٹارہی جانتا ہے کیونے ا</u> وَصَّحُلُّ شَیْ عِنْدَهُ بِمِقْدَادٍ برحِیزاس کے نزدی ایسا اللے كي مطابق بوتى سب ، بعض اوقات رحم من صرف اكب بحيم والسب حبب *کرمعیض اوفاست دو با زیا ده هی بوستے میں ، اور معیض اوفاست رحم* بالكل خالى سوتاست عام طور رسيحت مند بيتي سے بيا مرسي حل فرما ہوتی سے مگر معض اوفات بج جوراه برعمی بدا ہوماتا ہے بعض ط قبل ا زو**قت بھی گرجانے ہیں۔ ب**یریھی *البلاجی مہترجان*ا ہے کہ بچہ رحم كادرمين مرست محل نهسسين ليرى كرسكا البعض اوقات مرتبيا حل نرماهسے زیارہ بھی ہوجاتی سے۔ ا کام ابوحینی منتے تجرباب کی سب او پر فنرواتے ہیں کہ مست حمس ل کے جارس کا کسطول ہونے کے متواہر بھی جے ہی امام شانعی مجی زیادہ سے زیادہ مرت جمل جارسال کر باتے می حب كرام الك إلى مال ك سم قائل من - الم صحاك تين إبيار سأل كد. شیم ا در ایں سے اور بردائش کے وقت ال کے دانت بھی تنکے ہوئے

تنحص بهرمال درنت حل شے کم وبریشس ہونے کی حکمت کوٹھی الٹری

مہر حاما ہے۔ رہی یہ اُنٹ کہ ایک عورت کے ہاں سیک حل کتنے بیجے پیام وسکتے زیرا كركى كوئى انتهانهبس يعبض فركانتے ہيں كه كميك وقت حيار نيجے ہوسيحة م*ی اور بعض حجید* بازیا ده می نعرکه محیمتعین سریتے ہیں ، نامهم تجربات اس سے زیادہ کے بھی موسئے ہیں بھی زمانے میں مندوستان ہی قاصی قدوه كزرسيه سان كمتعلق قاعني ثناءالكرياني سي نفييرظهري مي انگاف کرتے ہیں کوان کی جوی کے ال ایک حمل میں سو بھیے پرائر الترکی قدرت وہ سارے کے سارے اپنی طبعی مرکب زندہ کے اورِحسب معمول محتفت كام كاج كريتے شہر مال يه التربعالى كىم شيت بمرةون ہے ادراس كى مصلحت كے مطابق ہوتا ہے غرضیکہ السرنے فرمایک شکھ ارکی کیفیت کو السرسی جانا ہے ، اور اس کے نزدیک ہرخیز کا انک اندازہ ہئے۔ السي السلامية المعتب والشهادة وسى السويده اورظام رجيزول كوطبت والاست ميربات فابل ذكريب كالترتعا کے نزدیک تو کوئی چنز اوسٹ مدہ نہیں نمونکراس کاارث وَمِنَا لَعُرُبُّتُ عَكُرٍ \* ا كأنناسن ورسي كالمريمي كونى جيزتيرك ربسس غاشب نہیں سب اس کی نظر تو تھے دئی سے حجیونی اور ٹری سے بڑی ہر جیزیہ سے منگرہاں بیغائی سے مراد وہ چیزی ہی جوالنان کی نبیت سے غائب من اور لوگوں کی نظول سے توسی بہت ہو ہیں ۔ بعض چیز*ی طائنگر کی نسبت سے بھی غائب ہی اور بعض ان کے ا*نے

ہیں یعین چیزوں کا احباس ان ان کو خواس سے ذریعے ہوتا ہے اور

اورتعض چنزی و دراء المحیوات می تعنی و عقل و حواس سے باہر ہیں ر

عالمائعنبي والنهادت

تربېرحال وه تمام چېزې جوانبانون کې نسبت سے غامب بي اور جو چيزىيك اسنے ہيا، ان سب كوالتر تعالى مانىتىپ مى الم الغيريب و الشّهَادَةُ كابِيمُعنَى ہے فرایا التُّرتعالیٰ كی ذائت اَلْہِ کَلِبِ ثِیُّ ہے بِعِنی وہ ہبستِ بڑی مہتی سے اس کی وسعت کو کوئی نہیں جان سکتا اور یہ کوئی اس كے علم اور قدر مت كا احاطر كريكا ہے - خدا و ندتعا الى الممنكالي یعی ببت مبنارو رترسه - اش کمیرتسم کا تصرف عاصل ہے . وہ مهردان ، بهمهبین اور بهر لوان سهد، ده اقدرست امه اور حکمت بالغذ کا الک ہے ، لہذا جو چاہے موکر سے ، اٹس کے راستے میں کو ٹی فروا استَوَاعُ مِسْنَكُمُ مِنْ أَسَرَّالُقُولُ وَمَنْ جَهَلَ بِهِ جوکوئی تم میں سے پوکشیدہ طور پر کوئی بات بھرتاسہے یا ظاہراً کرتا سہے

لوگ دران سیمے وقت کا روبارکر ستے ہیں ۔ کلی کوچوں اوربازاروں میں تھوست بھیر ستے ہیں ، وہ بھی الٹیر سے علم ہیں ہیں۔ گریا اس کی نظروں سسے راست اور دن میں کوئی بھی غامئب نہیں ، کرہ سرب کوجانتا سہے ، افسال کسی بھی

چالىن مى بول ، الگركى نىزدىك برابرس - دەان برنظركى سے اور اُن کامٹرورمحاسبہرربی، برالٹرتعالی کی شعنت اورخصوصریت ہے التُوتِعَالَىٰ كَارِشَاوِسِ اللَّهُ مُعَقِّبًا لِي مِّنْ كَبُينِ سَيدَيْهِ قَ مِدِنْ خَلْفِ إِهِ مِرْخُص كَ كِيكِ السَّحِي الْسَفِي الْسَفِي الْسَفِي الْسَفِي الْسَفِي واسِكِ مقربی،اش کے آگے بھی اور بیجھے بھی -اس سے مراد النٹر سکے <u>نے شتے ہیں جوائس نے ہرا دمی کے لیے لطور نگران مقرر کر رکھے ہیں۔</u> يَحُفُظُونَ لَا صِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ تتخص كى حفاظمت كرستے ہم . التارتعالی مجران ان كی دوطرح كی خطت كانتظام كبدر كهاب - اكب تومِنخص كے اعمال كى حفاظ من كا كام ہے ادراس کے بیے النٹرنے کراماً کا تبکین دوفرنستے نگا سکھے ہیں۔ وائیل طوت والانيك اعمال محقاست اوربيش طوئت والانرك اعمال محة وظ كريف كا ومددار بوتاني يسورة في من مؤوري « هَا يَكْفِظ الم مِنْ قَوْلِ إِلاَّ لَدَيْ لِو رَقِيْكِ عَنِيْكُ عَنِينَ لاَ يُحِي كلم النان كازبان سے احجا باثرا نكاتابيه، فرننتے فوراً بحد لیتے ہیں ۔ پر فرشیتے دِن اور رات کے بیلے الگ ہوستے ہیں۔ دِن کے فرشنے عصر کے وقت تبدل ہوجاتے ہ*ں اور دات کے فرشنے جسے کی نما ز کئے وقت چلے ملنے ہ<i>ں اور اگ*ن کی مگر دران سے فرشنے ڈلوئی سنجھال بیلتے ہیں ۔ اسی سیلے عصراور فیرکی و نمازي برسى المهم بي كران اوقات مي فرشنة هرانسان كم متعلق ربير ببيش كيسته بي تبرطال بيسلانان كيما تقعم تحفرقام ربهاسيه مجرجب وہ فوست ہوجا تا ہے ، تواس کا بھل نامراعال اُس کمیے سکھے میں میرکادیا جا اسے جو قیامت سے دِن کھول کرائی کے سامنے رکھ دا جائے گا۔ اسی طرح گوبا ہرانسان کی بوری زندگی کا ریکارڈ محفوظ ہوجا تا ہے۔ مدیث شریعت میں آسے کہ مرحمل کواحاط تحریب لانے کے

البيركا حفاظتی نظام

عسسلاوہ ان کی شکل وصورت ہی نبائی مباتی ہے ۔ جب فرشنتے بعضاع ال كى شكل نبائے سے عاجز آمائے ہم تواللہ تعالیٰ فرانسے كراس كل كو اسي طرح أيحه دوا اس كي شكل وصورست مي خود ښالول گا -انسان کے اعمال کے حفاظیٰ فرشتوں کے علاوہ ہرانسان کے ساته معجن سايسے فرشتے بھی تقربہ پر جھسے وذی حانوروں اسجناست اور شياطين كي شرا درم وقعم كي حوادثات سي معنوظ ركھتے ہیں مریضا طلت ائس وقت كاسبَوتى رئتى سب جينك الشركومنظور بوتاسب- بيم جب الطريمشيت بوتى بين ترحفاظيت الطالى عاتى بين اورفوراً كوئى ماداريسيس آجا تاسب- اسطرح الله تعالى في اكيس محل مضاظتی نظام قائم کررکھا ہے جس کے ذربیعے ہر شخض کی جان اور اس کے اعمال کی لفاظ من کی جاتی ہے اور یرفریضہ اُسکے بیجھے معنی یکے بعدد بگرے <u>آنے والے فرشتے اسخ</u>ام شیتے ہیں ۔ المم ابن جرريمي، قاصني نناه العلزي في ين ورآمام شاه ولى الترسف کن نه عددی کی دواسیّن نقل کیسبے کرچھ رسّن عثمان اسلام سے دریافت کیا کہ ہرانسان کی حفاظ مت سمے سلے سکنے فرشنے مقرب ر آب نے فرمایا کہ دو فرشتے تو دائیں ہئیں اعمال کی نگرانی سیمے ہے تفرر من اور دو آسكے تيجيے حفاظت كے بلے بن ، دوفر شتے ہرانسان کی آنجھوں میمقرمی آور دوسہونٹوں میر آکیت فرشتر منہ کیمفر سے كركونى خطرناك جيزمتندمس زملي علي علي أدراكيب فرنشته بيثاني بريمقرس اس طرح مرانسان شکے سابھ کل دس فرشتے سنتے ہیں یکٹین آنام این جرمة كى روائيت مصعلوم بوتاسية كرم رأنسان محمة ما تفهو فريشيخ اس کے اعمال اور اس کے جم کی حفاظت کے لیے تقریمیں، اُکن كى كل تعداد تمين سوسا مطرست واللك أعكر عدر داريت البريع الى كے

جواسے سے بیان کی جاتی ہے جس کے درجے کا کچھیم میں مربطال فشتول يتعاد حوصي بوءاعمال متصحفاظت كتندكان نولص قرآني سي نهبت بس اورانسان کے جم کی خفاظت کیسنے والوں سیمتعلق اِل احادث سيم نيميا ہے۔ بيرسار احفاظى نظام اس بيے سيے تاكر انسانی زمن میں کوئی انھین میرانه ہو۔ اور پھیرحب محاسلے کی منزل اکسنے کی توالیا دہن میں کوئی انھین میرانه ہو۔ اور پھیرحب محاسلے کی منزل اکسنے کی توالیا كالبرقول بفعل اوعجل بالتكام محفوظ بعالت مين ميث سرديًا عليه يُركّ كاز اور مِی قَرَمَ است تباه نهی<u>ں سنے دیا جائے گا۔</u> ارتناديوتات الله لأنفت يوما لفوري الت<u>ديعالى نهيس تبرل كرناكسى قوم كى حالت كريكتنى كيت بي</u>ق كوا هست بِأَنْفُسِهِ ... وَ بِهِالَ بِكُ لِهِ وه تلبل كرس اس يَسْرُورُوان كيفنو ئیں ہے ریسنن اللہ اللہ کے کرحب کہ کرئی قرم خود اسب مہالیں ىرتى، اس ئى حالىت تىرلىنىدىن ئى جاتى راگرىسى قوم كوالىلەتغانى ئىيكونى نعمت عطای ہے تووہ اس وقت کمپ نہیں جھینا کی جب تورہ الناكس مع ذريع السر معظين طب نے كے حالات بيلانيں دیتی۔ اسی طرح حب کرئی قوم تکلیف میں بروتی ہے اور وہ احصا کی مگا ہے توالئے تعالی اس وقت کے اس قوم کوسبتری کی طرف نہیں لاتے جب به قوم ابنے اعمال و كروار كے درائعے ابت نهيں كرديني ومطلوبه علائي كى الل بن يجىست كويا سرقوم اور فردسك منابع اس نہیں کہ تی رایسے اقدام نہنیں کرتی ہو اسے ترقی کی طرف سے مائیں تو معضالی دعاوُل مست توانس تعالی اکن کی مرد لوری نئیس کرتا وجب ين وه خود اس كے بلے تك و دوندكري . مسمانون مي اجماعي حالت تا تاريوب ستمه زمانه سه زوال نديم

سبے اور آ تھے میدا ی گزینے سے باوجودیہ قوم کی تھے کانے رنگی نظر منبس تى اس وقت مسلانول كالورانظام تكرط حيا ب و فواخش خواجا اورخود عرصنی کا دور دورہ سے فیصلال ترک کرسنے کے سلے تیا رہنیں ۔ سرشخص الرم طلاب ہو میکا ہے ۔محنت <u>سے حی حمراتیا</u> ہ عکسیوں کو اسی آرام طلعی اور حسب ال وجا ہے نباہ کیا . **مولانااشرون علی تقانوی ً فرُانے کرمی باندیں میں انتفادی طور** يرتز را الصحارك مي موجود بس اور بمتشرب سكم برگران كي اتباي مالت تصیک ننیں ہے صفین کے واقعۃ کک اور محرکھیے عرصہ بدر كالمستعيم سلان احتماعي حيثيت سي قابل رشك في مُركز بعد میں خورغرصنی کی وحسبے ان کی حالت کا فروں کے سے بھی برتر ہوگئے ہے بدرسے بورس اور امرکیری کوئی عبکاری نظر نبس آ ا مگر ہارسے انَّيْنَ فَى مَالِكُ مِنْ مِن مِرْكُلَى كُوجِ اور بازار مِن تَصِكارى آب كا بيهاكبستيمي - انگريزون ميں فعائي اور عيشي عنرورسے مگر عبية رئ كونى نهيس، كيونيكروه مربيكاراً دمى كوكراره الاؤنس فستصب ما دی ترقی کا مذربهم مسلمانول کی نسبت کا فرول میں سبت زیا وہ سہت جایانی لینے مکے کی خاطر بم لے کر جینیوں میں کردسکئے وہ لوگ محنت کے عادی میں۔ وقت کوخالع نہی*ں کرتے حبب کہ ان کے مت*فا<u>ہے</u> مں مسلمان کھیل کو دھے دلدادہ میں <u>فضول رسومات رکڑا کی حجائزا انظائی</u> متهانوں محمض فل میں یہ وجہ ہے کہ میز داست میں متبلاا در اعزار کے اس مالت توبسانے کی کوشش نہیں کریں گئے ، السّر تعالیٰ ہی اس تبس*ح مالت كوتبرل نبيل كيساكا*-فراي وإذا أرَّادَ اللَّهُ بِقُومِ مِسْوَرَا الرَّجبِ السُّرتَعالَى مِن

وم کے ساتھ مُرائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے خود قوم لیے
الباب پیاکرلیتی ہے تو فرایا ف کا حکرکہ کا کواس مُرائی کو کھر کورئی

الباب پیاکرلیتی ہے تو فرایا ف کا حکر ہے میں ہی گرتے ہیں۔ وحک المحالی کے لیے
کو میں کا کہ میں ہوتا ہے کہ وہ فرائی کے لیے
خواتعالی کے سواکوئی مدکاراور کا رسازیمی نہیں ہوتا ۔ وہ لاکھ شرکیہ
عفائہ کو اپنائیں ،غیرالٹر سے مرد مانگیں ،سکران کی کہین خوائی نہیں ہو
گی اور کوئی بھی اکن کی مدد نہیں کرسے گا۔

ومِسآابري ١٣ الرعسدا آئیت ۱۳ ۱۳۳ درسسنچم ۵ هُوَالَّذِي يُرِيبُكُمُ الْـبَرِّقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ

السَّحَابَ النِّسَّقَالَ ۞ وَلُيْسَبِّحُ الرَّعَدُ بِحَسَمَدِهُ وَالْمَلَلْبِ كُنَّهُ مِنُ خِيفَتِهُ ۚ وَ يُرُسِ لُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِينُبُ بِهَا مَنِ ۖ يَّشَاءُ وَهُ مَ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ۞ لَهُ دَعُوَةُ الْحَقُّ وَالَّذِينَ يَدُعُونَ مِنَ دُوْنِهِ لَا يَسَتَجِيبُونَ لَهُ مَ بِشَيْ الْآكَكَ اللَّا كُلَا لِكَاسِطِ كَفَّيْنِهِ إِلَى الْمُكَاةِ لِلْكَبْلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَالِغِهُ وَمَا دُعَآءُ الْكِلْفِرِينِ ﴿ لِلَّا فِي ضَلْلِ ۞ تن جسمه وبي الله تعالى سے جو دكھا ہے تمہين كلى

خوف اور طع کے لیے اور وہ اٹھاتا ہے بادل رجل 🖤 ادر تسییح پڑھا ہے رعد ایس کی تعربیت کے ساتھ اور فرشتے ہی اس کے خومت سے ۔ اور چھوڑیا ہے کڑک کو، یس بینی ہے اس کے ساتھ حس کو میاسہے۔ اور یہ لوگ حِفَرُوا مُحَيِّقَ مِن التَّرِيكِ معالم مِن عالانكر وه ببت سخت طاقت والا ہے (۱۳) ایمی کی دعومت بری ہے اور وہ جو لوگ پھائتے ہیں اس کے موا ، نہیں جواب سے

سکے ہمگر جس طرح کوئی بھیلانے والا ہو اپنے ہاتھ کو بانی کی طرف یائی کی طرف یائی ہوں ہے مائے بانی اس کے سنہ کا ۔ اور نہیں ہے وہ پہنچ والا اس کی سنہ کا رکافروں کی وہ پہنچنے والا اس کی ۔ اور نہیں ہے پکار کافروں کی مگر گھراہی میں (۱۹)

يه آيات بهي بيلي آيات محصاته من مرابط بي - ان بي بهي التشرقعا سك ربط آيات نے توحد سے دلائل بیان فرطستے ہیں۔ گذشتہ دیرسس پر انسان کی پیدائش کے ضمن ميں رحموں كا گھٹنا مڑھنا اور مدست جمل سے متعلق السّرتبعالی کی قدرت اور حکمت كا بیان عقا والترسکے فال مرحیز کا ازازہ مقرر ہے جس کے مطابق وہ تمام امور کے فيصلے كمة تا سبت كوئى تخص كى چينركو جھيائے يا ظاہركدسے ، التّدتعالى ہرچينركو مانتا ہے۔ وہ راست کی تاریکی ہیں جھینے مالے اور دن سمے وقت چلنے بھرسنے والهرنفسسي واقعث بهدائس سنه انسان كى جان ادراعال كي ضافلت کے یہے فرشتے مقرکر کھے ہی جو سکے بعد دیگرسے آگر اپنی ڈاہرٹی انجام سیتے ہیں ۔ بھے حبب بمب الترکومنظور ہوتا ہے۔ انسان کی حفاظت ہوتی رہتی ہے ۔ كذر شنة درس ايب دستوراللي كا ذكر يحكيكيا فرايك التركسي قوم كي حالت اس وقت بک نہیں برلتا حبب بک وہ خود اپنی حالت کو برسلنے سکے بیلے گھ<sup>ودو</sup> نذكرست رادلترسنے يرهي فرايسهے كرجب وهكس كراسى شامست اعمال كى دمست بلاك كرنا جا بهاسب تولست كوئى روك نبير كا - اور خداك سواكس كاكونى كارسانه اور مدو گارنیں - حدمیث تشریق میں آئا۔۔۔ کرصحابر کام شنے حصنورعلیالسلام۔۔۔ دریافت کیا که آب کا ارشا دسه که گرفت آنگی جس سارے کے سارے مبتلا ہوں گے، آنھلائے وفیٹ ناطب لحق کا توکیا ہم ہلاک کرنے جانی گے جب كه جارست درسيان نيك لوگ عبى موجود بول سك يحضور عليالصلوة والسلام نے ارث د فرایا جب مُزائی زیادہ ہوجائگی تونیک دبرسب ہلاکت کا ٹسکار ہوگ

صنور نے یہ بی فرایا آئے۔ السکاس إذا کا وُظالِما فالاَ یک کے اُلگا کے دراج یک کے دُو اُسک کے جافظ بچرا کر طلع کون روکس، توقریب کے کرائٹر ان سب کورنزایس جنا کھرفے یعن روایات میں آئا ہے کہ لیے لوگ دعائیں کریں گے مگروہ ستجاب نہیں ہوں گی گریا عام برائی کے دورمیں نیک ورسب کے سب گرفتار بلاہوں گے ، یہ اُلگ بات ہے کہ نیک ورسب کے سب گرفتار بلاہوں گے ، یہ اُلگ جاصل ہوجا نے گی ۔ عاصل ہوجا نے گی ۔

اکب آئی کے درس میں ولائل ترحیہ کا کھرہت ۔ ارشاد ہوا

ہونی کی دکھلا آہے۔ برق کا حمیٰ حمیان ہوتا ہے اور اسے بحلی برجمول المعنیٰ حمیان ہوتا ہے اور اسے بحلی برجمول کی حایا اسٹوتعا لی تہیں بحلی دکھا تاہے کی خوفاً ق طکھ علی تحقیق ہے ۔ فرایا اسٹوتعا لی تہیں بحلی دکھا تاہے کے فوفاً ق طکھ علی خوف اور امیر دلانے کے بیے ۔ جب با دل گرجا ہے اور بحلی تھی ہوتی ہے کہ بارش برسے گی ، سبریاں اس سے خوشحالی کی امیر بھی ہوتی ہے کہ بارشس برسے گی ، سبریاں انہے اور بھی ہوتی ہے کہ بارش برسے گی ، سبریاں انہے اور بھی بیا ہول کے بعرب سے انسان اور جانو رسمت نے درمیان ہوتے ہوئے۔ انسان نہ تو السٹر کے درمیان ہی ہے۔ انسان نہ تو السٹر کے درمیان ہی ہے۔ انسان نہ تو السٹر کے عذاب سے بے خوف ہوجائے اور مذہی اس کی رحمت سے عذاب سے بے خوف ہوجائے اور مذہی اس کی رحمت سے عذاب سے بے خوف ہوجائے اور مذہی اس کی رحمت سے عذاب سے بے خوف ہوجائے اور مذہی اس کی رحمت سے

الدس ہو، ان دونوں کے اتصال بن کامیابی ہے۔ فرطا وہی الترہ جرتہ بین خوف اور طبع کے بیے بجلی دکھا تاہے ویڈیٹرٹی التک الرفت کی اور اٹھا تاہے باول جوبڑے بوجسل منے ہیں۔ یہ بادل بانی سے عمر تورموستے ہیں اور مہلیں انہیں اُس طرف خوف *ور* اميد كا اتصال

> گزی<sup>ج</sup> اور چیک

كے جاتی ہے جاں برشس رسانامقصوبہو تاسیئے. بارش کی تھی یا زیادتی ، مفيد بالمضرائط تنعالي كے الادے بمثیرسند اور تصرف کے ساتھ ہوتی ہے جمویا بیسب کھے النٹر تعالی کی وحامیت کے دلائل ہیں۔ نیزوز ما یا وَكُيسِبِحُ النَّعُدُ بِحُكُمُدُهِ اوررعد فرشة السُّرتِعالى تنبيعِبان كُرُّا عباس مَ تعرف محساتِ وَالْمُلِلْكُادُ مِن فَعَرِف مَحْسَاتِ وَالْمُلِلْكُادُ مِن فَعَرِف مِنْ الْمُعَلِّمِ الْمُ اور دوسے رفز سنتے بھی خلاتعالی کھنے وکٹ سے اس کی لبسے اور حربان كيستے ہن . رعد كغوى طور يركر ج كويمي كها جانا ہے مگراس تفام برچھنور عيباللام في فرايا الرَّعْدُ مَلَكِ مُنْ وَكُلُ الْمُحَدِّمُ اللَّهِ فَرَشْتِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بادار برمقررسے وائس کے ملحظیں کورا ہوتا ہے جس کے ورساح وه بادلون كو فأنكمة سب كوارا مار في سي يمك دريا بوتى سبت ادر تصر اولول سكة أبس مط تحران سي طبي خوف اك كريج بيماموتي سيد سائندان بھی ہے کہتے ہی کہ با دلول ہی تنبت ( POSITIVE ) یا زیٹو ۔ اور منفی " NEGATIVE) نیگیلو، عناصر بوتے ہی جن کے ٹیکرانے سے آواز بیلیموتی ہے حب بحلی حکیی سے اور بادل گریسے ہی توانس ہو قع کے لیے حصن*ورعلبالسلام نے بیر دعا بھی سکھلائی اسپے*۔ اَللَّھُ ﷺ کَلَا تَقْعَلُاتُ نَعَظَّمَكَ وَلَا تُهْلِكُنُّ لَا يَكُلُكُ لِعَذَالِكَ وَكَافِكَ قَلْلُ ذَلِكَ تُسْتُجُنَ مَرَ لَيُسَبِّحُ الرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلِكَةُ مِسنُ خِيفَتِ لم لَه الله الني عَضب سع بَهِي قنل نركمداور لينے عذاب سے بي بلاك ذكر اور اسسے بيلے بہیں عافیت عطا فرہ - کیک ہے وہ ذات کررعداس کی تبییخ با<sup>ن</sup> كمرتاسيع اس كى تعربف كے سابھ اور فرشتے بھی اس كے خوست سے اس کی تبدیج بال کرستے ہیں۔ فرايا الله كي ذان وه هي وكينسيلُ الصَّوَاعِق بو ام ابن تيروي وتريزى مداع وادب المفر للبخارى وهذا وعمل اليم والبلة ملكا

کوک کوسی ہے۔ بجب کسی کو نقصال بنجا امطلوب ہو آہے تواس برجی جبی جبی جائی ہے جوالٹری فت دسے مطابق محقورا ایز اور نقصا بہنچاتی ہے۔ بعض اوقات بنیجلی بہاٹروں، درختوں یا جانوروں پر گرتی ہے کواش کے حسب مال نقصان ہوتا ہے میمفسرین کرام فرانے ہیں۔ کر بعض اوقات بجلی اس طرح بٹرنی ہے کہ آدمی کے کہرے الارکر درخت کی شاخ برر کھ دیتی ہے اور افس آدمی کو کچھ نقصان نہیں بہنجا۔

بجلى توطرى طاقتت والى جينيه ب اورسر جبز كوحلاكمه ركيمه ديني ب الكركونى چنزاس كى زدى آنے كے بعد بھى بيج جاتى ہے تواس كا مطلب بیست که ایبانسی میرطافت سیمشیت ، ارا دیسے اور حکم سے ہوتا ہے اور وہ خداتعالی کی ذات ہے ۔ بہال سی کو بلاک زاہرا ہے ہجلی ہلاک کر دیتی ہے۔ اور ہجا اسقصر ہوتر بال ہکانہیں ہوتا فرایا فَيُصِينُ فِي إِنْ الْمُنْ لِكُنْ الْمُولِي الْمُعَالِمِ الْمُحْلِقِينَ الْمُولِي الْمُعَالِمِ الْمُحْلِقِينَ حِسُ كُرِيانِ اللَّهِ فَصَالَ النَّي كَابُونَا النَّحِيِ كَيْمِتَعَلَّ النَّاجَابِ المَّاجَابِ اللَّهِ النَّاجَ ہے۔ وَهُ اللَّهِ اللَّ معلی میں جب گیا کہتے ہی ،طرح طرح کی بہودہ باتی کہتے ہی -وَهُوَسَتُ دِيْدُ الْمِعِكَ الْمِعِكَ الْمَعِكَ الْمُعَالِمَ عَلَيْهِ وَمِرْئ سَخنت قربت والاب ىغظ م<del>ىحسا</del>ل ك*ى كىم معنى آتى بى شلاً عذاب دنيا ، گرفت كرفا اور* قرت ميان برقوت اورطاقت كمعنون براستعال بواسه يعنى التُرتعالى طبي قون والاسه ،اس ك سامنة مام طأفتين بيبي بي -برلفظ م كىزىر كے سائق محال معى آناہے، حب كامعنى نامكن ہے . أكر بيهيم كريبين كيرسا غفه محال بوتومعني بوكا باطل جعبوط بإخلاف واقعه يهمهم اسمقام برمحال سيصب سي قرست اورطا فئت مرادسه

د خدگی طاقت

بجليال، كمدج اور حبك الترتع الى كى طاقت كيمنظا ہر ب مفسرين كلوم فراتے ہي كرفيام مرسني كے دوران فبلير عامر كے دو ملبے اومی عامرالن طَفیل اور اربراین رمجه حضور علیه السلام سمے قال کے ارادهٔ برست آئے ۔ عامر نے اربسے کہا کرتم میرے ساتھ رمنیا ، بس محرسے باست جیبیت کرو*ل گاہ جیب* ہیںا*ت کوالس باست جیبیت* می الحصا دول ترتم الن بمة لمؤرسي حمله كردنيا يينا كنير دونوس سالخفي حصنور على الدلام كى خدارت ميں يہنچے - عامر صنورغليالسلام سے نحاطب ہوا كه ليهم إلى الكريس البياكا أتباع كركوب توانب لميرے ليے كما حصدر کھیں گئے یصنورغلیبالسلام نے فرمایک اگرتم ایمان سے آئی تو تنهيب بهي وسي حقوق علل مول تمييح جرد وكسي مريمانول كوعل م اورتم بریھی وہی فرمداریاں عابرہوں کی بیجددوسے میلانوں برعایر ہوتی ہیں ۔ عامر کینے نگا بھاالیانہ کرس کردہات میں میری محومت ہواور شروب براپ حکومت کریں ایس نے فرایک ری تومیرے اختیاری نهيس بيئ بكبرالله تغالى شركاب أيابت أيابت اور يحومت عطا كمراب بجرعامر سين لكاكهم بساب سير تحيوا درضرورى باست كزاميا بنامول آب ذرا اعظر محسرائين بصنور انظ محداكيب طون آئے عامر كا دورا ساعظی اربرموقع کی تلاش سی تھا اس سے میان سے تکوار کا ان چاہی مگر اس کام بحقه وای حام برو کترره گیا اور وه نلوار نکال چی نه سکا-اس طرح الترتعالى في آب لويجاليا-الترتعالى كا وعده سبة وَلللهُ يُعَضِّكُ صريب السنك سن (العائدة) الترقعالي بي أب كولوكول سن محفوظ مصحصے کا ۔ بھیریہ دونوں سابھی والیں ما سہے نتھے کہ اربد پیغیر ریس ریر بإدل كنے بحلی گری اور <u>روه وم</u>ن ہلاک ہوگیا ، عامر *کوراستہ جلتے طاعون کی* ككلئ نكلى زراستندمي فببيليسلول مي ورت كاخبه بقفًا، ولأل نياه عال كي

اين حبالت كي نباير كلي كوثول كركها غدة عندة المبعب يرمرتوا وسنكي آن جبیر*ی گلی سبے اور پسلولیہ کے تھے میں مرد کی ہ*وں ، مجھے یہ باست بیندنئیں ہے ۔ وہ محصور ہے *پرسوار ہوگی اور بلوار سونسٹ کی محصور ہے* بودورا فانشروع كما اورساءة وساخة معضورعلياليلام إدر مكسه للمرمث كوگا ليال شینے مگا . مک الموت کوکہتا ہے کراگرمسرے ملسنے آجا وُ تونورٌ منارا کام کرووں۔عیروہ کھوڑا دوڑاتنے دوٹراتنے بی ملک پوگیا ۔ ببرحال م<sup>یا</sup>قعہ اس ابت کی دل ہے کرالٹر تعالی کی قوت بہت شریہ ہے ۔ لوگ اپنی حہالت اور آادانی کی وحسے اس کی طاقت کولیمز ہیں کہ ستے بع*س کی وسسے کفراور تشرک میں ملبتلا ہوستے ہیں اور جھر ملاک ہوستے ہی* لوكرار كا فرحن سبت كه وه السُّرتعالي كي توجيدا در آس كي صفاحت كوتسليم ریں، اس گی عبا دست کری اورائسی کد کا دساز اورنشعرف سمجھیں. ارشاد موتاسب لك دُعَوُةً الْمُنَّ اس كى دعوت برق سب <u>وعوبت حق سے مراد وہ دعوت سے حو الیان اور توحید کی طرف ہی</u> حائے ۔سستے سبلے پر دیحوت حضورعلیٰلسلام نے اہل کھرکو دی اور فراي قَوْلُو لَا اللهُ إلاَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ تهين أكريم سنے بر إست تبييم كرلى فَغُيلِحُوا توفلاح إجاؤسكے -ہن الدینے کئی عیا دہت ہی حق کی دعورت سے اور اس سے برخلاف <u>ت ساسر باطل، کفتر، شرک، ننابی اور سیا دی سب بورسی</u> إست برسب كرايئ تمام والمنج وحروراً سب الشي أنجب السركو ببكارنا برحق سيتيميون أأس كيسوا نركوني مشكل كثاب اورزعة بيا ی سجے دلیتے من شفاسیے اور بند موبیت و حیابت ، ترقی و تیزل ، خسارور سب الحمی ستے اجھ میں ہے ، لہذا بکار ابھی صرف اس کورواہے

د*غویتِ* حق علاوه نودشرك كوديكار برلني كسك كم يخ تفصيلا بس كفاوترك كالانكا تجرشين فرما الكليست عيد والول كو مشي و وم يكار في والول كو كوئي وات نبير في سكت التركيسوا ، فق الاساب كوئي كسي کے کام نہیں آسکتا ، نہیں کی کوئی مشکل حل کرسکتا ہے یس طلب رح بكار شطوالانحلوق سب اسي طرح خبات، فرشيت ، مبغمه، اولياء سب مخلوق ہیں۔ قا در مطلق ، علیم کال اور منحار کال مرون الٹنزی ذات سے ۔ وہی بکار سنے کے لائق ذاکستے اس کے علاوہ دورسوں كونجار نے وائے كم شال البي ہے الآگبا سِيط كَفَيْتِ إِلَى الكمائ ليبثلغ فالم بعيكوئي شخص ليف لمقط ياني كي طرف رما تاكدوه اس كيمنرس علامائے وكما هوكب اليف ممكروه اس . کمر بہنچنے والا نہیں ہے مطلب برہے کر کمرٹی تنخص لاکھ آواز ہے۔ باني كى طرف في تقريمي مطره السي اور جلست كريا في خود مخود اس كيم منه نین حلاحائے، فرایا البیا نہیں ہو گا بیس طرح نیہ نامکن سے اسی طسسرے غیرالنگر کوربکارنامنجی نے سودسے - اس کی حاحبت تھجی کوری نہیں موکد تعص فردتے میں کریا نی کی طرفت کی تھے مطبعطانے کا شطاسی یہ ہے کہ آومی یا نی کوسمٹی میں سکیٹسنے کی کوشسش کرسے جبرطسسرے یا فی مسی بید نه میں بیرسی اسی طرح عنیرالسلے سے حاصب روائی کا یا فی مسی بیدنہ میں بیرسی اسی عرص عنیرالسلے سے حاصب روائی کا منتظرت امرمجال ہے۔ تاہم ہبلامعنیٰ زیادہ ابتحسبے۔ بہرسال ماحبت روائی اور شکل ک ئی صرف ذات خداوندی سے مہمن ہے بواس كم مخق اورم تقرف ہے قرمایا وَمَسَا دُعَا يُحِ الْسَسَاكُونَ الآفی کے متعلق اور کافرول کی بیکارگراہی کے سوانچھ نہیں ہے۔ مطلب یہ کرخے الگر کو مافوق الاساب بہارنا بڑی گراہی ہے ہمن کو

کچھافتیاری نہیں ان کر بیکار ناحافت محف ہے قرآن کرمیمی اس مضمون کو مختصف اواز سسے بالوضاحت بیان کیاگیا ہے۔

الرجد ۱۳۵ آیت ۱۵ تا ۱۲ وصآابری ۱۳ دریششم ۲

وَلِلّهِ يَسَجُدُ مَنَ فَلِلْمُ مَ إِلَّهُ مُونِ وَالْأَصَالِ أَنْ السَّمُونِ وَالْأَصَالِ أَنْ فَلُ مَن رَّدَبُ السَّمَا وَلِيَاء اللهُ وَالْأَصَالِ أَنْ اللهُ فَلُ مَن رَّدَبُ السَّمَا وَلِيَاء لَا يَمُلِكُونَ اللهُ فَلُ مَن رَّدَبُ السَّمَا وَلِيَاء لَا يَمُلِكُونَ اللهُ فَلُ مَن الْمَا عَلَى اللهُ وَلَيَاء لَا يَمُلِكُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله الله عَلَى اله

Marie

وال - یا کیا برابر ہیں اندھیرے اور روشی کیا عشرائے ہیں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شرکی کے استوں نے پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کی طرح بسپ بیدا کی ہوگئی ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کی طرح بسپ مثابہ ہو گئی ہے ان برمخلوق یاپ کسر دیسے اللہ ہو اکا ہر ایک جیزر کا، اور وہ کا کیلا ہے اور مسب کی ویا کر دیجھنے والا ہے ۔ (الل

گذشته آیات میں اللہ بنے ترک اور شرک کی تدوید اور توحید کے لائل بیان کئے تھے۔ آج کی آیات میں سابقہ صنمون کے تلال میں ہی ہیں۔ اللہ تعظیم سابقہ صنمون کے تلال میں ہی ہیں۔ اللہ تعظیم سنے اس سورۃ مبارکہ میں قرآن کی حقانیت و عدفت ، نبوت وربالت اور قیارت کا ذکر ہی زیادہ ترفرایا ہے۔ توحید کے علوی اور سفلی دلائل بیان سے ہی توحید سکے بیان میں فرمایکر اللہ تعالی کا پہاڑا ہی بیتی ہے۔ جولوگ دومروں کوجی پہارتے ہیں، وہ آئ کا کوئی جواب نہیں شے سے ۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کرئی شخص دریا یکنویں ہو کھڑا ہم کہ رپائے کہ پانی اس کے مندمیں خود کجود ملا جائے یوہ پانی کو اپنی مسمعی میں بند کرنا جا ہے ، فرماین جس طرح یہ وفوں چنری مکن نہیں، ای طرع غیرالمنٹر کو افوق الا سباب پیکار ناجی ہے صود ہے۔ وہ اُن کی کسی بات کا جواب

نہیں فیصنے۔ سورۃ جج آوربعض دیگرسورتوں میں میصنمون بیان ہواہے کران توں ٹرجگوہ پائے مباتے ہیں۔ ایک وہ جو لینے اختیارا ورالا دسے سے الٹرتعالٰ کی حدُنیت کوتس یم محتے ہیں اور اسس سے سامنے سحب رہ ریز ہوتے ہیں۔ اور دوس را گروہ وہ ہے جو لینے اختیارا ورالا مے سے توحیداللی کونہیں سانتے اور ان پرغلاب اللی ابت ہوچکا ہے۔ اب این آیات میں الٹرتعالٰی کا ارشا وسے کران انوں کے علاوہ کا تی تمام چیز ہے بھی الٹرتعالٰی کے سامنے

بردینرسمبر کرتیسیت

دبطآيلت

سيج دينه بوتى بي - وَلِلْهِ كَيْتُ جَدُّ مَكَ حَبِي السَّسَطُ وَالسَّسَطُ وَالسَّسَاءُ وَالسَّسَطُ وَالسَّلِي السَّلَ وَالسَّسَاءُ وَالسَّسَاءُ وَالسَّلَ وَالسَّلَّ وَالْعَالِي السَّلَمُ وَالسَّلَ وَالسَّلُولِي السَّلُولِي السَّلُولِينَ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلِمُ وَالْمِلْمِ وَالسَّلِمُ السَّلُمُ وَالسَّلِمُ السَّلُمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلُمُ السَّلِمُ السَّلُمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلَمُ السَّلِمُ السَلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَلِمُ السَّلِمُ السَلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَّلِمُ السَلِمُ ال والادخر\_\_\_ ادم النزي كميسيعه دينه ذاسه وراهانول میں ہے اور جوزمین میں ہے - اسمانی منتوق التارسے فیرسنے ہیں اور فضامي دوسري چيزي بهي بكي اسي طرح زبين بر بختلف قسم كي چيزي بم حن من انسان معانور ، ورخست ، بيار وعنيره بي ، بيسب الين بيورد كا كى ساسىنى سى دەرىزىموسىنى بىل كىلى ھاقى گاقى كىڭ ھاخوشىسىدا ناخوشىسىد. خوشى مسيم أدبيهم كهبليضاغتيارا ورارا وتصبيب وكميته ببرب جلميا ماروقي اللزن الكي وعارنیت کوبچیان کربخوشی اسکے سلسنے مجدریز بھتے ہی اورجرافران مشرک ارکافہ ہی واپنی خوشی سے نہ توالگ وتعالی کی مطرنیت میں جائے ہیں ورزہ اسکے سلسنے میں کوکرتے ہیں سیالے وہ پہنی خوشی سے نہ توالگ وتعالی کی مطرنیت میں چھائے ہیں ورزہ اسکے سلسنے میں کوکرتے ہیں سیالے لوگ خدا تعالی سے تکوینی اصول کے مطابق سیرہ کرسنے بیمجبوری ۔ آگروہ نفردنهين جفحة توال كاسايه تربيرعال جبيح وثنا مهليني خالق مسكه سكيم سیوہ رہے ہوتا ہے۔ یہ ناخوشی کاسیرہ کے۔ اسی طائع انسان موست کے قانون مي هي ڪيڙا ۾واسيے -آگرجيروه اس بيرناخوش سيسے به گرموست 

سعبرہ الطرقعالی کے سلمنے عاجزی اور نیازمذی کا ام ہے اور یہ
اکی سبت بڑی حقیقت ہے۔ حدیث سنرلیٹ یں آہے کہ بسس
وقت ابن آ وم خدا تعالی کے سامنے سعبرہ ریز ہونا ہے، آوٹ یطان
الگ ہوکہ واویل کو آ ہے سرریطی طوالآ ہے اور کہ تہ کہ کابن آ وم کو سجرے
کا میکم ہوا تواس سعبرہ کیا فکا کہ جت ہے گیں اس کے بسے میں اُسے بنت
ہے گی بسگر افنوس ہے میری حالت برکہ مجھے سمبرے کا حکم دیاگیا ، تو می
نے سی وہ زکیا ہے ناکہ بس میرے سے دوزن ہے ۔ محد میں فراتے
بیری کہ شیطان کا واویل کرنا برنبائے حمد ہے، وگرنے وہ اس طرح نا ومنی

نوطی اللی کے مطابق سحبرہ کیا اور شانوں نے آپ کے اتباع میں ادیا کیا منظیم شرکوں نے کیسے سحبرہ کردیا ؟۔ اس کے حباب ہیں شاہ مثاب فراستے ہیں کرجس وقدت مصنورعلیالسلام کلاوست فراسے تھے۔ اس قدت خلاتعالی کی قبری سجلی نازل ہورہی تھی طب کی وسیسے کرکافراورم شرک ہی سے ہو خلاتعالی کی قبری سجلی نازل ہورہی تھی طب کی وسیسے کرکافراورم شرک ہی ہی ہوہ کریسنے ہی مجبور مہوسکتے۔

*حير تلاوت* 

سحدہ تلادست سے لیے بھی وہی نٹارنط ہی ج نمازے سے کے لیے ہم تعنی انسان باطہا رمنت ہو، اس کے تحیظے اور حسم کی ہو اوروہ قبلررو ہو کرسے براکسے اس سجدے کی دونجرس ہوتی ہما ۔ اللہ اكبركية برسف معده من مبائے، تبعیج بیسے اور پھرالنڈ اكبركنا ہوا اللہ محطراً ہو۔ اس میں رفع بین کرنے کی تھی صنرورت شیک سیے ، کوئی اً دمی کسی ایسے محبس میں تعدد باریمی آبیت سحبرہ بڑھے گا۔ یا ہے گا ڈ سحدہ ایک ہی واحب ہوگا البتہ اگرمتھا مرتبرل ہوعائے توہرمقام ہے يستضع باستنف براكب سحده لازم آئے كا . حيباكر يبطيع ون كانماني کی طرح سحدہ نلادست سے بیے بی با دلمنو ہوناصر دری ہے مگر مولا ہووں كابدنظريه ورست نهيس سبصكرسحده تلاوست بغيروصنوء كيح بحويم يمكاسج أيسب صنروري مسلم بيهي سب كرسحدة تلادست صرصت المس وقست لازم آئے گا جبب قرآن ایک کے اصل الفاظ پڑسے اِسٹنے گا ۔ اگر كونى شخض أيبت معبده كالمحص ترجبه يرسط ياسمنط كاتواس يرسيده وجب منين بوكاً سورة منزل من فَا فَرُخِ وَا صَالْكَيْسَةُ رَمِوبَ الْفَرُانِ سيدسى واضح موناست كم قرآن كوأس كم الفاظير برطيضا صرورية اسی سیلے نمازیس میں اصل قرآک بڑھستا صروری سیے کیسی دورری را ببرمحض تزجمبه متكسصف سيصد نمازا دانديس موكى - البيته تعيض مفتيان كرام فرانے ہیں کرسحدہ الاوست کے لیے محلس میں موجود آ دی کا آسیت سحدہ

مِن مدسين نتريق المين أنسي الظُّلُمُ ظُلُّم اللَّهِ اللَّهِ الْعَلِّمُ الْعِيدَ مَا الْعِيدَ مَا الْعِيدَ مَا الْعِيدَ مَا الْعِيدَ مَا الْعِيدَ مَا الْعِيدَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَا لِمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِيْ اللَّهِ مِنْ اللَّل قيامت فيله دن اندهيراكئ فيم ي كلول مي نظراً من كا-قرأن باك مى يراست كرميراك نفا است مي سي سي سي كوميي سے سیرہ لازم اللہے۔ اسے سی قلادت کتے ہی اور بیقرآن کمیے کے جودہ مقامات برا کاسپے - امام انجومنیفہ م کے نزدیک برسیرہ واجب ہے جب کہ امام ماکٹ سے نزدی گیارہ سی واجب ہی حب سر با فی تین غیر وکره بس البنه با فی امه اور محدثین سیده ملاوت کوست كادر حبية بي واحب نهيس سمجهة الهيت سحره كرايط اور سنيغ صاب ميريده واجب برجانا سب وان آيات مي بالرسج سمينے كى زغيب دى كئى سبتے يسحيرے كالحكم ديا كيا ہے اور ياسى ون سمرسنے والوں می سخست فرمست بیان کی گئے ہے، کہذا المم البوعلیفروسکا سلک زیادہ قری علیم ہوتا ہے کہ بیرے واجب ہے جس وقت أمين طهيرة تلاوست كي جائے تو وہ ط صفے والا ہے يا سننة والاأكرسى وكى نظر الطراورى كمدا سب توفوراً سى كرسك اوراكراس سے لیے تیا رہیں تو بعبد میں جنب بھی موقع ملے ،سیرہ کہا ہے ۔ صربیت ين المسيح وصنوطيه السلام في البي محلس بسورة عجم ي اخرى ابت يعلاوه تخط

ہوا حس طرح کوئی شخص اپنی علطی کا اعتراف کریکے ناسب ہوجا آہے۔ بہرحال ان ان کے لیے وہی مجدہ کارگر ہوگا بچدائش نے لینے ارا دسے اوراختيارسسے كيا ہوگا - اور وكونى مجبولاً سحدہ ريز ہوكا - بيسيد سائيكاسى و ايالتٰہ كي يحويني اصولول كي مطالق غيرارادي سحده مركمز ميفيدنيين سوكا م فرا؛ وَظِلْلُهُ مُ مِالْفُ دُوِّ وَالْاصَالِ اوران كه ساحتي سحده ریز بوسته بی صبح بھی اور پیچنے بیر کوہی جبیا کرسید بیان ہوجی ہ اكرانسان التركوسيده مزيمي كرسي اوراكن عائب تواس كاسارتوب حالزمن يرى سىبە رىزىموناسىپ - اس صنمون كرسورة تفلىس بىمى باين كىياگىياسىسە . أُوْكِ فُهُ يَرُولُ الْحُكُ مَا خُكُنَّ اللَّهُ مِنْ شُنَّيُّ كُنَّكُنَّكُ اللَّهُ مِنْ مُنْ كُنَّكُنَّكُ فَي ظِلْلُهُ عَيْنِ الْبَهِمَيْنِ وَالشُّمَا بِلَ سُجَّدُ اللَّهِ وَهُمَّ مَ دُخِرُونَ كُما إِن لُوكُوں سف مَعَلُوقِ عَدامِي اللي جِيزِي نبير ديجيسِ . جن کے ملائے دائیں اور مائیں سیسے لوطنتے رہتے ہیں اور خدا کے آگے عاجز ہوکرسے ہے میں بڑے کہتے ہیں انکی ایت میں میریجی فرمایا کہ تمام عاندار خواسمانوں میں ہیں اور جوزمین میں ہیں ، سب عداستے آ گئے سی ہ کرتے میں ،اور فرشتے ہی ،اور وہ ذراعزور نہیں کرتے -نهاں پرصبح سرئے وقت کومفرد استعال کیا گیاسے اور بھیے ببرکر جمع الكى أبيت مب مجى نوركر واحداو زطلهت كوجمع كي صيفے ميں بيان كيا كيا كيا سح باجبح کوروشنی سے اور سچھلے ہیر کو اندھیرے سے تعبیر کیا گیا ہے ، اور سقیقن بی ہے کرروشی ایک ہی ہے اور اندھیرے سبت سے مِ<u>ں. نورامیان ایک روٹنی ہے جب کہ اندھیرے مخت</u>فت میں <u>سط</u>ے روعانی اند جیرے اور ما دی اندھیرے . اندھیا کفر کائجی ہو اسبے - اور کرک كالبحى مه نفاق كا ندهي الجمى اور رياكاري كانجبي اندهي قبر كالبحي موكا اور طیراط کائمی اور تھیران کے دل و دمائع میں تھی اندھیرے ہوسانے

بیسفنا صنروری ہے۔ اگر کسی نے گراموفون الیب ریکارڈر) ریالو با و بیروزن برسیده می ابین سنی ہے نواش بہیرہ نہیں آئے کا میکھیے ہے ؟ اللہ میران برسیده می ابین سنی ہے نواش بہیرہ نہیں آئے کا میکھیا جھے ؟ يى سب كراكرالفاظ قرآن كسى النان نے ملے سے ہيں اور وي كسننے مي ھے آئے تو ذریعیساعت کوئی بھی ہو، اش مرسحبرہ کرلیا ہی بنتر<u>ہ</u> ارشاد برماس في لم صرف السيك لم السيك لم السيك السيك السيك الكر أفر الصعمة إكسيكه ليسحة كركون سبت ديب أسماك كالورزمن كاردب م المولی میرورش کرنے والاسے بعربی میں اس کو سکتے ہیں ننی بیسے ہے ؟ النَّنَىءَ حَالاً هَ اللَّهُ يَعِنَى مِ يَرْكُونِ رَبِحَ حَرِكَالَ كَسَيْنِياً إِلَّانَ حیوان یا بوداکوئی بھی ہوسے صرفال کی سینجے کے لیے آنگ زماند صرف بوناسه - اوربي كام أست آستركوك كرياست یه دین که وه العظر ہی ہے تحویم رحیزی تربیت کریٹے جنسے عدمی لنک بینیا تا ہے۔ اور اگر مفنقت سی ہے کہ العاد کے سواکوئی رہنیں دُونِهُ الْوَلِيكَاءُ ٱلسيب المعاني المناكفة المعرض كريسي كالمات المست المسادوس وكركارساز نباليا ب ومفلب جب إبرورش كسين والااور حدكمال بمت بنجات والافقط السيري توقم شكل كثائى اورحاحبت دوائى كے ليے دومروں كے لگے ومت سوال کبول دراز کھیا تھے ہو؟ آسکے خلق کی دلیل بھی آرہی ہے ۔ کم التلا کے سواغاکن بھی کوئی تہیں اور کا رساز بھی کوئی نہیں تو بھیراس کے سوامعبودهمی کوئی شیس ۱۰ فرق الاساب اشی کوریکارو اورایشی کسی عاجبت روانی کے لیے درخواست کرو۔ برنشرک کی تردیر توریس فرایا گرخم السی کے سوا دوروں کو رکی ورکئے ، ان کی حدور خرن خطیم سرو کئے ، ان کے نام کی نذرونیا زدو کئے تو یا در کھوکہ وہ تمہاری است بردی

لَاكِي كُلُ كَلَا يُمُلِكُونَ لِا نَفْسِ مُ لَفُعاً قَلْاَضَتَّا - وه تراین مبال کے نفع ونقصال کے مالک بجی نبیں میں مضمون اللوتعالی سف فرآن یک سے مختلف مقامات بربیان فرایاست جیسے هک الخ لَا ٱمُلِكُ لَكُكُوْ خَتَلُ وَلَا رَسَدُ مُنَا "(الجُن) آب كردي كرمي تمهارے کسی نفع نقصال کا مالک نہیں ہوں۔ الٹیرنے سورۃ اینسس مِن البين بْعَلِيالِ المرسي يربي فرايا يهي عُمَلَ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَيًّا ۚ قُلاَ نَفَعًا إِلاَّ مَاسَاً أَوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ كَرِدِي كرمِي توايني مان کے بیے بھی کسی نفع نقصان کا الک نہیں ہوں مگر سوالنٹر جاسے . النافع اورالطنار السراتع الى كى صفت سبے اور دہى اس كا ولك ي اس کے سواکسی کے نفع نقصان میکوئی قادر نہیں۔ ارشاد بوياب فيل هسك يسسبوي الأعمى وَالْبَصِيدِ فِي كَالِمِ الْمُعَيْدِ اللَّهِ الْمُولِي كَالِمَ الْمُرْسِبِ الْمُواارِمِ مِجْفَىٰ وَالْمُولِي كَالِمُ الْمُرْصِيلُ الْمُرْسِلُ الْمُرْصِيلُ الْمُرْصِيلُ الْمُرْصِيلُ الْمُرْصِيلُ الْمُرْصِيلُ الْمُرْصِيلُ الْمُرْمِيلُ الْمُرْصِيلُ الْمُرْمِيلُ الْمُرْمِيلُ الْمُرْمِيلُ الْمُرْمِيلُ الْمُلِمِيلُ الْمُرْمِيلُ الْمُرْمِيلِ الْمُرْمِيلُ الْمُرامِ الْمُرْمِيلُ الْمُرْم بالريس اندهيرے اور روشني كو في عفكمة آدمي بيندي كه يك كر بيناور ببینا براریئ پاروشنی اورا ندهیارابریم به دراصل شرکه ویرگوعد کیشال ہے مشرک دل کا اندھاہے ہفتے توجید کی روشی نظرنہیں آتی اور دِ ہ شرك كى تجاسست من بى يرام واست - استرتعالى كاارش وسبت إنشا الْمُشْيُوكِونَ بَحِسُنَ (التوبر) بيتك شرك الأكر من بسورة بجيس جهٌ فَاحْبَنَئِبُوا الْبِرِّجُسَ مِنَ الْأَوْتَأَنِ» بَب*ت يرِسَى كَانْ*كُ ادر تخامست سيجو قلى طهارت تزنورا مان سي عاصل بوتى ہے اور دین کی سمجھ آتی ہے اور تقبل کے بارے میں می عقدہ اک بوجاتا سبيص وتوفرايا نه تو انرها اور بنا براميس اور بنري انرهير بي أور روشنی الندامشرک اورمؤ مدمعی رابر نهیں ہو سیجتے رمیٹرک کی تجت شستی

مشرک اور موثعد سط تعابل

کاکوئی مانسس تہیں جبکہ موٹھ الٹرکی ابدی رحمیت میں ہوگا۔ آ سے اللے انسے شرک کی تردیران الفاظمیں بان فرائی سیسے لْحُولِ لِلْكُ لِنْشُوكَ آَوْ كَيَا النول فِي النَّرْ سَي لِي شركب عظر اليه بس حَكَقَ فِي كَنْكُفْ إِلَا اوران مشركا وسنه بھی سی طرح متحلوف بیا کی سیے جس طرح الٹندنتعالی سنے سرحیز کو يدافرا است فتشايك الخسكي عكنه هرادراس ساقن كامن ئيرشب بريط كالمي يعني ينه مي نهيس حلياً كه خدا كم مخلوق كون بي م اورشر کا دکی کوان سے ۔ فرایا ایس کوئی بات نہیں ہے۔ ان شرکاد نے سی خلوق کوبدانیں کیا۔ لکہ حصّل اللّٰہ خالق کے لی شی أسب كددي كرسر حيز كاخالق نوالي نتعالى سبيه اورباقى سيغلوق ہے مخلوق میں نرتورکوسین کا کرشمہ انا جاسکتے اور نہ وہ کارنر من محتى سبع مشكر وسرول كوكارسان التوخلاف واقعاوم ي شرك بيت وقرآن باك مين دوسرى عكم موجو دست أرقو فين مكاخدًا خَلَقُوعًا مِينَ الْأَرْضُ (فاطر) مجھے دکھاؤ توسی تہارے ننگاُ نے نہین میں کیا پراکیا۔ے ،کوئی النان ،جانور ، بہاڑ ، درخت ، اناج عبقت بيه ب كريرب محيداللري كايدا كرده سب ادران ميكسي شركب كاكوني حصد نندس -﴿ بعصن منتركبين الكيب كے بيجائے كئى كئی خلاتسا بھركہ تے ہيں مِثْلاً مندوؤل کے نزدکے براکرسنے والابہ ماحی مہارج کے ،حب کم فالم كمنوالا وشنوى مهاراج اورفنا كرف والاشبوسي مهاراج سب العصر عليا نيول نے تھي اب ، بنيا آور روح القدس تبن خاليكم كريب ہے بين بجيميول نے انبرس اور نبوان وفغاؤل کوما منگراکس نے انہوں اور نبوان وفغاؤل کوما منگراکس نے انہوں کا منگر الگر كەخدانە دوم يەنتىن اور نەز يا دە مكر قاھ كاڭولچە دُالْگھتار وە اكىلا

سبه وربرحيز كودا كريخف والاسه "التي الفيوم بعن زنده المحلف والاسي المخنكة والأمَنْ ثام بإيُن مجلى كسب أورهم مجلى كاجِلنس أورخ خال اله بھی دیمی سے۔ وہ قاور طلق اور علم کا سبے ، وہ بمہ بین ، مہد والن اور سم رتوان سبت ، حاجبت روا اور شکل کتا سبت به وکونی به صفات غيراليترمي مانے كا وہ شرك عظیر ہے گا بغرض بحداس آبیت میں کنٹرتعالی نے مشرک کی حرکا سے ۔ فرایا وہ اکیلائھی سے اور قہار تھی سے۔ اس کی بیگانگیت ہیں اس کاکوئی نشر کیب نهیس اگس کا دیجد ذاتی سیسے اور کسی کاعطا کر دہ نہیں جبب باقئ تمام اشاءائس کی *عطا محددہ بئی یجب ہرچیزا*ئسی کی عطا كرده سبت ترسر لحيز بركنظ ول بھى انبي كاسبت" هُوكَالْفَ اهِيُ فَوُقَ عِبَادِهِ " (الانعامَ ) قَهْرَلَ عَنَىٰ بهواسب سي سي جيز كودبا كرركها . اش سے دہا دُسسے کوئی کچنز ہائیرنیں ۔ وہ دہاست بھی دیناہے مگر جب جامتا ہے رسی معینے لیا ہے ۔اس کے تعطیب کوئی چنز بامر نہیں - لیزا انسانوں کا فرض ہے کہ وہ کینے اختیارا ورارا دے سے الشرقعالی کی وحدانیت کوتنا مرکس اوراسی سے سلسنے سحد دائز موں، اشی کوشکل کٹ ا وربعاحبت را استجمعیں اور ابنی حاجاست میں اھی سے ماسنے دسست سوال دراز کریں۔

الرعد ١٣ آسي*ت ١*٦ ت١٨

النعظ النعظ ومسآ ابرئ ۱۳ درین ستم ۲

أَنْزَلَ مِنَ السُّكَمَاءِ مَاءً فَكَالَتُ أَوْدِيَةً كِلْقَدُرِهَا فَاحْتَ مَلَ السَّيْلُ أَرْبَكُ الرَّابِيَّا لُوَمِمَّا يُوقِدُونَ عَكَيْهِ فِي السَّارِ ابْتِغَـاءَ حِلْيَـاتٍ أَوْمَتَاعٍ زَبَكُّ مِّ شَيْ لُهُ كُذُلِكَ يَضِيبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَهُ فَامَا الزَّبَدُ فَيَذَهَبُ جُهَاءً ۚ وَأَمَّا مَا نَيْفَعُ السَّاسِ فَيَمَكُنُ فِي الْأَرْضِ كَالْبُ كُلُكُ يَضِيبُ اللهُ الْأَمْتُ الْ اللهُ الْأَمْتُ اللهُ الْأَمْتُ اللهُ الْأَمْتُ اللهُ الْأَمْدُ اللهُ اللهُ الْأَمْدُ اللهُ لِرَبِّهِ مُ الْحُسُنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجَبُّوا لَهُ كَوَانَ لَهِ مُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا قَمِثُلَهُ معك لافتكوا به اوللك كهام سوع الحساد وَمَا لُونِهُ مُ كَاكِمَةً فَعُ وَبِئُسَ الْمِهَادُ ﴿

تعجب ملے بداآرا اُس نے آسان کی طرف سے پانی ۔ کب بہد پڑی وادیاں اپنے اندازے کے مطابق ۔ لب انطابا میں انطابا میں انتظامی میلاب نے جماگ بھولا ہوا اور اس میں سے جس کو وہ گرم کرتے ہیں اگل میں واسطے تلاش کرنے نے زیور کے یا سامان کے جس کے اُدر بر تھی حجاگ ہوتا اسی طرح ۔ اسی طرح اللّٰہ تعالیٰ بیان کرتا ہے سی اور باطل کو ۔ بہرحال وہ حجاگ ، مب سی بیان کرتا ہے سی اور باطل کو ۔ بہرحال وہ حجاگ ، مب سی

وہ چلا جاتا ہے خک ہوکر۔ اور جو چیز فاڈہ بنیاتی ہے وگوں کو وہ طفر جاتی ہے زبن یں۔ ای طریقے سے اللہ بیان کرتا ہے مثالیں آل اُل دگوں کے لیے جنول نے بعول کیا ہے دبن کو ، اُل کے لیے جنول نے بعول کیا ہے دب کی بات کو ، اُل کے لیے جنول ہے ۔ اور وہ لوگ جو نبیں قبول کرتے اس کو ، اگر اُل کے لیے ہو جو کچھ ذبین یں ہے سب کا سب اور اس جیا اور ہی اس کے ماتھ کھر جی جو کچھ ذبین یں ہے سب کا سب اور اس جیا اور ہی اس کے ماتھ کھر جی جو کول نزین یں ہے سب کا سب اور اس جیا اور ہی جو کھول نزین یں ہے سب کا سب اور اس کے ماتھ کھر جی جو اور نریج وہ فدیر دیں اس کے ماتھ کھر جی جو اور نریج ہو اور نریج ہو اور نریج ہو گا ہے ہو اور شکانا ہے ہو اُلوب اور شکانا ہے ہو اُلوب اور نہیں ہو اور نہیت بڑا طبیانا ہے ہو اور نہیت بڑا طبیانا ہو ہو نہیں اور نہیت بڑا طبیانا ہو اور نہیانا ہو نہیں اور نہیت بڑا طبیانا ہو نہیانا ہو نہ

دنطآيات

اس مورة مبارکہ بی المتٰد تعالی نے قرآن پاک کی تفاینت اور صدافت بیان کر سنے کے بعد معاد کا ذکر فرایا ۔ بھر رسالت کا بیان ہؤا ، اللہ نے توجہ کا مرکز کو مرکز کا رقوبیہ کے معالی اور تفکی دلائی بیان سیے اور تشرک کی مختلف صور تر ل کو اضح کیا ۔ اللہ تعالی نے ربوبیت اور خالقیت کی دلیل بہشس کر سے الا مہیت کا استدلال بہشس کیا کہ الا صرف وہی ہوسکتا ہے جو رب اور خالق ہے بچائے بیف اللہ کے سواکسی دو سری ہتی میں نمیں پائی جاتمیں لدائستی عجادت بھی صرف اللہ جی سے ۔ بھراللہ رف مرکز کی اور میان اور توجہ کو آور فرایا اور بینا کی بیان فرائی رشرک کو خالمات سے تجیر کیا اور ایمان اور توجہ کو آور فرایا اور بینا کی بیان فرائی رشرک کو خالمات سے تجیر کیا اور ایمان اور توجہ کو آور فرایا اور بینا کی بیان فرائی رشرک کو خالمات سے تجیر کیا اور ایمان اور توجہ کو آور فرایا اور بینا کی بیان ورائی سے ، لہذا اس بورہ ایس بھی توجہ کا مناز اللہ اللہ بیان ہے ، لہذا اس بورہ ایس بھی توجہ کا مناز اللہ اللہ بیان ہے ، لہذا اس بورہ ایس بھی توجہ کا مناز اللہ بیان ہے ۔ بھرا اللہ بیان ہے ۔ بھرا اللہ بیان ہے ۔ بھرا اللہ بھر بیا ہو سے ۔ بھرا اللہ بیان ہو بیان ہو اللہ بھر بھرا ہوں ہونے کر دیا ہے ۔ بھرا اللہ بھرا ہونے کی دیا ہے ۔ بھرا اللہ بیان ہونے کو دیا ہے ۔ بھرا اللہ بھرا ہونے کو دیا ہے ۔ بھرا اللہ بیان ہے بھرا ہونے کی دیا ہے ۔ بھرا اللہ بھرا ہونے کو دیا ہے ۔ بھرا اللہ بیان ہونے کو دیا ہے ۔ بھرا اللہ بھرا ہونے کو دیا ہے ۔ بھرا اللہ بھرا ہونے کو دیا ہے ۔ بھرا اللہ بھرا کو بھرا کو بھرا کو دیا ہونے کر دیا ہونے کی دیا ہونے کی دیا ہونے کو دیا ہے ۔

اَب آج کے درس ہیں اِس سورۃ کامرکزی صفون تی وباطل کی شمکش بیان ہور الج سہے۔ النٹر نے بیمنلہ ایک مثال کے ذریعے سمجایا سہے کہ باطل کسی چیز ہر کنے والی حجاگ کی مانندسہ ہے جو وقتی طور ہر تو بہت اہمری ہوئی نظر آتی ہے۔ منگر

بایش *اور* ندی کیک

حلده بمرسف جاتى سبع واوري كوائس اصل جبزست تشبيروى سبع حجر حجاك سے نیجے ہونی ہے اور جس سے لوگ متنفید ہوتے ہی ارشاد ہوتا ب أنزل مرب السك ماغ مساعً التي السك السك السك سے یانی مازل فرایا۔ آسمان سے نہیں عکبراسمان می طرف سے کہنازیا ڈ منا ست بربارشش برستنے کی ظاہری وجوالیت تویہ ہیں کہسورج کی گرمی سے سمذروں می سطح سے با نی سنجا راست بن کریا دلوں کی صورست میں الصالب ر معربوائیں اک ما واول کو اس خطے کی طومت اڑا ۔ ہے جانی ہیں جہاں بارشش رہرا نامقصوم ہوتا ہے۔ یا دیسے کہ بارش کا ذریعے صرف بادل ہی نہیں ملکہ اس کے یہ عالم بالا کا حکم تھی صنروری ہے اسى كي يال برموب السَّهَاءِ كالفظراسنعال كيا كياسب اس سے اسمان وزمین کی درمیانی فضائعی مراد سے ۔ اورعالم بالانحا عمالتی هی اس میں شامل ہے۔ اسی بیلے فرمایا وہ اسمال کی اگریسیے۔ وی اسمالی میں اسمال ہے۔ اسی بیلے فرمایا وہ اسمال کی اگریسیے۔

فرایجب بارش ہوتی ہے منساکٹ آفدیکہ تواس بر نکلی ہیں۔ اوریہ واری کی جمع ہے مطلب یہ ہے کہ حب اور پر یاسطے مرتفع پر بارشس ہوتی ہے تواش کا بی ندی الوں کی ورج بیں بر مرواد اور میں بہنچ جا ہے لف کہ دھکا آگ کے اندازے سے مطابق بحس قدر ندی الدمطا ہوگا احتی قدریا نی بھی اس کے سے مطابق بحس قدر ندی الدمطا ہوگا احتی قدریا نی بھی اس کے

ربيعے زيا دہ آئے گا۔

فقرائے کوام فرانے ہی کہ ندی نالوں را بانی باک ہونا۔
ایسے بانی کی زنگ خواہ نبرل ہوئی ہوسگر سیف اور کیائی ہے نے
ایسے بانی کی زنگ خواہ نبرل ہوئی ہوسگر سیف اور کیائی ہے نے
سے ایسی ایسی وطنو کی جاسکتا ہے۔
اس یا نی سے وطنو کی جاسکتا ہے۔
بار نے زانے میں بانی سے ذرائع ندی ناسے یا کنو ہیں سے سئے

عدید دورمی ان کی مگر طوب و لول ، سینظیموں اور والرسلائی نے

اسفا دہ کیا جاتا ہے ، عرضی کریا تی دریا ہے پانی کی طرح اسمال کی ہونا

اسفا دہ کیا جاتا ہے ، غرضی کریا تی دریا ہے پانی کی طرح اسمال کی ہونا

ہے ، حدیث شریعی میں آ آ ہے کہ حضو یطیا اسلام سے سوال کی گیا

کرم الگ ممار میں مفرک دوران سیٹھا پانی زیادہ ساحق نہیں ہے جا کہ می اور اسمال کی گیا

سکے لیے پانی نہیں ہی ، آو کیا ہم ممار کے پانی سے وضوعی کری توجیع کر سے جا کہ سکے اور اس کا شکار تعینی کو گوئی گیا

میک شائد کا اسمادر کا پانی اگر جیسے نے فرایا کہ کا اور اس کا شکار تعینی مجھیلی وغیر ہو مالی سے مسمادر کا پانی اگر جیسے نے در اس کا شکار تعینی مجھیلی وغیر ہو مالی ہونا اور پیلیے ہے میں ہوتا اور پیلیے کے میں ہوتا اور پیلیے سے سیاری لاحق ہونے کا بھی خطرہ ہوتا کی مگریہ پانی بہر مال پاک ہے ۔

سی*لب* کی حجاگ بن آ آہے کہ ایک شرک نے صور علیالداد کی خدمت میں دربیش کا تو آپ علیالداد نے خوایا فی شرک نے صور علیالداد کی خدم اللہ منے کے بین کا مربی خوالی فی شب کا تاب کے البت اللہ میں مشکون کا مربی خول کرنے سے منع کر دیا گیا ہے ۔ البت الب اللہ وین کا فائرہ ہو وہ الیا مربی قبول کر لین جا ہے ۔ اقامت میں وقت اور سلما نول کے غلطے کی خاط الیا مربی وجہ سے دین وقلمت کو فی صفائقہ نہیں ۔ البتہ اگر الب مربی وجہ سے دین وقلمت کو فقصال سینے کا خطرہ ہو یا مشرکون کی تعظیم ہوتی ہو یا اُن کے فیلے کو نقوریت عامل ہوتہ بھران کا دربہ فیول نہیں کیا جا آسی طرح فیلے کو نقوریت عامل ہوتہ بھران کا دربہ فیول نہیں کیا جا آسی طرح فیلے کو نقوریت عامل ہوتہ بھران کا دربہ فیول نہیں کیا جا آسی طرح فیلے کو نقوریت عامل ہوتہ بھران کا دربہ اس جا گرانی کو بھی کہتے ہی جو سونا جا با کا کوئی دوسری دھات بچھلا نے سے اُس پھیلے ہوئے پانی بران جا آ

رت دھاکی تھاگ

ہو؟ اہنول سفے لفی میں جاب دیا تواہب سفے فرطیا ، کیا تھ میں یہ بیند سے کرمین کنگن آگ کے بن کرتم ارسے ماعقوں میں راسے مول ؟ امش خاترن نے وہ کنگن فراً اہرے اور صیدقہ کرتھیے۔ بہرمال اگر زیورنصاب کو پہنیج حلمے تواس کی زکواۃ اداکہ: اصروری سے ۔زکواۃ ك ادائىكىكے بيلے زبوركا زير استعال آناصرورى تىيى ب د زيور خواہ مینا جائے، صندوق میں ٹرائے یائمسی بنک سے لاکر میں محفوظ ہو، زکواۃ بہرحال اوا کمزام وگی محبب کروہ نصاب کو بنیج عائے۔ فرايا أَقْ مَنتَاع نُدَكِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله ئے بیلے کئی دھاست کو پچھلا اجائے تواس بریسی حمالک اکا تی ہے بلانبنيم سيصحبي قميتي دهاست اوراس سيعفي داورات بلتے بیں۔ اتی دصاتوں میں اول سرفهرست سے جس سے سرقتم کی منظم ادراس سے میرزه حاست سننے بئ موجوده دورس لوقح ادر بهٔ ول بنا دی صرور است مین شامل به اور ان سے بغیر توری دنیا كا ظام رسل ورسائل عشب موسكتاب . تمام كالريال لوست س بنتی ہیں اور مطیرول سے بیلتی ہیں ۔ عام سنبری صرور مات سے بیلے ستعال ہونے والی کاروں اور نبول سے کے کریجری اور بوائی جہازیک لوسے کے مربون منت ہی جنگی سازورا ان میں آلفل ، توبیہ مینک <del>ہوائی حباز ،میزائل آور راکٹ وت</del>غیرہ سب بوہے سے بنتے ہی ہیے پھنا اللہ آہے . ونیامی اوسے اور بیٹرول کے فطار کم ہوسے ہی تو تفررت أن كامتبادل عي بيدا كرري كيد - الوست بيتيل ، آسنيادر سلوروعنيره كى بجائيات الب بلاشك كيرتن ادر دوسرى عنور ايت زندگی تیار بوری میں تیل کا تنبا دل النتر فے گیس پیدا کدوی ہے جے ایندهن کے طور راستعال کیاجار السب ابساری کی شعا و سسے

ق وبالل مي شنگش ميشمکش

أمندس كأكام سيلن كسيخرابن بوسي و عرضيك الكرتعالى في دونسم كي حماك كا ذكر فرا إسب اليب يجد ببلاب کی وجہ سے بانی کے اگر رہائی سبے اور کو در کی حج دھات پچھلانے سے دھانت کے یانی پرآتی سے - النٹرتغالی اسی دھات سے بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ ارشا دہونا۔ ہے ککنے لک کیفوج الله المحق والساط ل أسى طريق سي الله تعالى حق اور بأطل كوبيان فرما تاسب والترتعالي نے يانی اور حباک كوحق اور باطل کے سابرتنيه دى سب فرايا فأمسًا الزَّيدُ فيدُذُهُ مُ مُعَالِمُ حباك توختك بهوكر حلاحا كأسب بجريب سيلاب آتسهت يا دهات كوكرم كياجا تاسبت تؤنجے وقت سے سيے اُور يھباگ آنی سبت بمگر آمِننه آلمِنة خشك بوكرخمة موحاتى بدء قَامَتُ احسَا كَنْتُعِنَعُ النَّاسَ فَيْهُ كُتُ فِي الْأَكْنُ فِي الْأَكْنُ فِي الْمُرْتُونِ مِنْ الْمُرْتِ فِي لِي مفيد بردتى ہے وہ نيجے زمن میں رہ عاتی ہے مطلب یہ ہے كم جب سیوب کا بی مع این حبال کے گزرجا تاہے تروہ لینے تیکھے زمین میں زرخیزم کی دکھل جھوڑھا تا ہے جس سسے زمین زرخیز جمورها فی ہے اورخوب اناج اور بھیل ماکاتی ہے حبس سے بوگ فائرہ انتظامتے ې<sub>پ - اسىط</sub>رح سونا جانرى يا يولځ تا نېږوغنيره پنجفلا<u>ن سس</u>ے حواد بر حفاک آئی سبے ، وہ تو تھے کھی کے بعد خشک ہوجاتی ہے اور آل جوہر پنیچے رہ ماتا ہے جس سے زلیرات اور روزمرہ زندگی کی پردو صروريات بورى بوتى بى - فرايا كَذَلكَ كَضُوبُ الْكُ اسی طرح النترتغالی توگوں سے سمجھائے تھے سیاسی بیان کرتا ے۔ آرسان سے بارش رہی جس کا بانی ندی نالوں میں بہہ نکلا۔ اس کے اور بچھاگ ، کوڑا کچرہ اسل کھیل وغیرہ آئی حرکجھے دیمہ بعد متم مہوکئ کے اور بچھاگ ، کوڑا کچرہ اسل کھیل وغیرہ آئی حرکجھے دیمہ بعد متم مہوکئ

اسی طرح دھاتوں کے بچھلاتے وقت دھاست کے یانی ہر آنے والی حصاک بھی محقور میں دیر بعیر ختم ہوجاتی سے ، اور دونوں صور توں ين كارآمراسشيارىيني ياتى ،زرخير ملى ادر دهات وعيره نيم ره عاتی سے ، اور سے وہ اصل سے یعب سے لوگ فائرہ اٹھائے ہیں. اكرين وإطل كم شال محبني موتولول مجبوكران انول كے دلول بمروحي الني كااثراك كي دلي استعداد مسميمطابق بوتاسه حيب ل . صلاحیست زیاده موگی و کال وحی اللی کا اثریجی زیاده موگا اورجها ں استعادكم ہوگی دیاں اٹریمی كم ہی ہوگا بصنورعلیالسلام سنے اس باست كواس طرح تمحها ياكه عام طور رين سيصفط تبرقه لمريح بوتي ہیں ربعیض خطے نہابیت احصے کموسنے ہیں بعبب *آسان سے بارین* ازل ہوتی ہے تو ایسے خطے یانی کو اپنے اندر مندنب کر سیستے ہیں . اور عيراس زمن سي عيل اناج ، جاره اورسنريال بدا ، وتي من جس سے مخلوق خلاست فید ہوتی سے - فرمایا زمین کی ودسسری قیم وہ ہوتی سے کرائس میں رولیدگی کی صلاحیت تونمیں ہوتی البتروه الين انداني كوجمع كمرسيس كى استعاد ركفتى سب راليي زمن میں تالالوں ، حوصنول اور حصیلوں کی صورت میں یانی جمع ہو عانا سهي حسسه انسان اورحالورسياب موستے بس روسنها يا ندمن كى تىسرى قىمرالىي سى جونر توخودىدا دارىينے كى صلاجيت ر محصتی سے اور نے وہ یانی کوسٹور کرسکتی ہے کہ اس سے دوسے لوگ ہی فائدہ المحاسکیں یصنورعلیالسلامہ نے فرمایکہ آسمان سسے جودی، براست اورمشربعیت نازل موتی سبے اسسے ہی تین قِسم کے الزات قبول کیے ما نے ہی اجھی صلاحیت والے لوگ دی اللی کی تعلیمات کر اینے انرسمیت بینے ہی اور اس سے

حق بال كامثال

خوب منتفید مہوستے ہیں بعض دوسے رامگ خود تواس سے فائرہ منهي اعظا سيحة منكروه اس علم كوسليف اندرجمع كريسية بي يحب سے روك راوكم متغير بوستے ہي اور تنيسري قيم كوك وه ہي جو يالكل سنجة بوستے بئی حروی اللی سے نہ نوخود فائدہ الحطاحتے ہیں اور نہی دورول كي سكي التي وحسب استفاده سننة بس بهرطال التنزتعالئ نيحق وباطل كي تشكنن مي ميثال بيان فرائي سے مجب برائیں میں طرحراتے ہیں تو باطل حصاک کی مانداور براعاتا سہے۔ مقوری دہیہ کے سیلے اس ہی حوش وخروش بدا ہوناسے مكروه آخركار دب طائاسها وركار آمدى بنيج ره جانا سيحس سے لوگ مستفید ہو ہتے ہیں۔ وحی اللی کا حال تھی ایسا ہی ہے۔ حب انسان کے دل برخی اُترناہیے توبعین اوزات وہم ادر تتكوك وسشبهاست بمي تتوين مارسته بم محرجها كركي طرح يدهي كمج وقت کے بعرخمت ہوجائے ہم اورانیان سکے دِل ہیں حق بانت تحضرحا نی سے میطلب بہ ہے کہ باطل کے وقتی ہویش وخروش کو *ديجيوكر الجهوانانهين عاسب كيونكرالية* تغالي *كاارشا دبرح سب "* إنَّ الْدِ اطِلُ ڪَانَ زُهُ فَي قَالُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وه بالآخر ختر بهول سر اکسی اور ایمان می باقی سبے گا۔ یاطل می عمرزیا دہ سے زیادہ اکس عارضی دنیا کی زندگی کک ہوسکتی سے مرکز امیان نیکی ، توحید این عبد برقائم رسینگی اور نهی چیزی توگوں سے لیے مفید مہول گئے ۔ مفید مہول گئے ۔ امام شاہ ولی النگر فرلستے ہیں کہ عالم مقدس سے انجیاء پر ازل ہوسانے والاسی اس متدنس حہان سے تکوروفیاسے سے کڑا تا

دیگرا شاه دلی سخافلسفه

رہا سے اس سورة كى ابتداءم السَّداكى تشريح مرس نے شاہ صاحب کی حکست کے مطابق عرض کیا تھا کہ انبیاد کی تعلیمات جوعالم بالاست ازل ہوتی ہیں ۔ وہ اس دنیا میں اکر ان نوں کے برے اُخلاق اَتْرک اکفرامعصیت دعیرہ سے محراتی رمتی ہیں . تجس مے نتھے ہیں اطل ممارہ تاسے اور حق ظاہر ہو تارہ تاہے اطل می کتنا هی جوش وخروش کیوں نهر، وه حق سیمے مقابلے می نہیں عظر سکتا بنتی و باطل کی شکش کا پیچ مطلب ہے فرال لِكَذِيثُ السَّبِيمَ أَبُولِ لِلْهِ عَمُ الْحُسُنَى الْحَبْرِي نے لینے رئیسے کی است کوقبول کیا اگن کے سیسے عملائی ہے ، ایچھا براس وَاللَّذِينَ لَهُ يَسُنَ كُمُ يَسْتَجَيْبُولَ لَكَ اور جنول نَے اسے قبول نہیں کیا ا اُن کی حالت یہ ہوگی کو کھو اُک بھی کہ کھو سے \_ الْائر صن كريس كريس الكران زمين كي مرجيزان كي كليت ہو فَ مِثْ لَكُ مُعَدُ أوراس كے سائفراس حبيبي أوريمي ہو۔ دوىمرى مگرسهت كرسوسنے جاندی اور رہیے سیلیے سسنے بوری زمین ہمری ہوئی ہمور اوراس سے ڈبل مبی ہو، اور اگروہ تخض جان خلاصی کے کے سلے لوری کی لوری زمین فدیر دنیا جاسے لا فیت کہ وا دیا ہ تووه سبول نهين كيا جلك كان صريف مشريف ميرا تسب كم التُتُرتِعالیٰ قیامست ولسلے دلن فرا ئے گا، لیے ابن اُدم! اگر ہ ساری زمین سولے سے مجری ہوئی ہوہ توکیا تم فدیر مینے سلے ہے تیار ہو؟ وہ آدمی عرض کرست گا، پرور دگار ! لج م میں نیار ہوں ۔ اللہ فرائے گا، تم محبوسٹے ہو، تم ابھی باب کی بیٹسٹ ہیں تھے حبب میں نے تم سيمطابه كياته واللاَ تَشْرُفُ فِي إِلَا تَشْرُفُ فِي مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُن سوتشركيب مزنبانا سنخدنم سنع تمياحكم زمانا واسب بيساري زمين اوراس

مسارا اور مکذبین

سے دُکنی بھی تمہارسے ہیلے فدیہ نہیں بن بھی ۔ اليه توكول كم معنق فرايا أوالميك كه به لوگ بوسے حاسب واسے ہیں ۔ ظاہر سے کہ برسے حیاسب کی وہ سے توگرفت ہی آبگی، بچاؤگی کوئی صورت نہیں ہوگی میصنوعلیہ الصلاة والسلام كافران المسيد مكت في في الحساب هكك حيرشخص كيكسا نفرحاب كتاب سيمونغ يبحفكموا ئبو گا، اسسے دریا فن کیا جائے گاکہ توسنے میرکام کمیوں کیا ، فنوایا وہ تنخص الاك موكيا، وه عذاب اللي سينين بيج سكة الورس شخص كوالطر تعالی فرمائے گاکہاے فلال! تو نے بریم کام سے اور وہ است کرر سرياكيا تواس كاحداب آسان ہوگا۔ اُميدسپطے كرائسيرسا في لم جا کی ۔ اسی بیے صنورعلیا لیام نے دعاسکھانی ہے الکھنے کے کاسپینی حسّامًا كُنّس بُرُّا لِي السُّم محصيت آسان حساب لينا يمهن في الم كارا وخف الخبسكة كغث برحساب بغيراب كاب كي حزيت مين حيله جاء السّرتع الى طبرى مهرماني فَرَا لِيُحَالَ البترايس لوگ بهت محقولے سے ہوں گے جواکیہ ہی فطار میں جنت میں واخل ہو حابش کے . اور جولوگ باطل کے ساتھ ہی منسل*ک کسیے ، حق ب*ات کولیم زي فرما وكاوله مر جها على الملكان دوز في الحكاف دوز في الوكا و ِمِهَا دِسِمِهِ آلِم سِحَيْدِنے کی ہست بری مگرسے ۔ والی آرامہ

الدعد ۱۳ آیت ۲۳ آ۲۳ ومآابری ۱۳ درین شتم ۸

اَفَخَمَنُ يَعَلَمُ اَنْخَمَا الْنِزلَ اِلَيْكَ مِنْ زَيِّكِ الْحَقُّ كُمَّنُ هُوَاعُمٰىٰ اِتَّكَمَا يَتَذَكُّوَّ اُولُوا الْأَلُبَابِ۞ الَّذِيْنَ يُوفُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَلِاَ يَنْقُضُونِ بَكُ الْمِيسُنَّاقَ ۞ وَالَّذِينَ يَصِــُكُونَ مَا آمَرَاللَّهُ بِهَ اَنُ يُّوُصَلَ وَيَخْشَوُنَ رَبَّهُ مُ وَيَخَافُولِ سُوَّعَ الْحِسَابِ ۞ وَالَّذِيرَ ﴿ صَابَرُوا ابْتِفَآ وَجُهِ رَبِّهِ عُ وَاَقَامُوا الصَّكَالُوةَ وَاَنْفَاقُوا مِمَّا رَزَقَنْهُ مُ مِثْلِ وَعَلَابِنِيَةً وَّيَدُرَءُ وَنِ بِالْحَسَيْنَةِ السَّيِيَّةَ ٱوْلَيِّكَ لَهُ مُعْقَبِّي التَّارِ اللَّهِ حَلْمُتُ عَدُنٍ تَيْدُخُلُوْنَهَا وَمَر ـُـ صَلَحَ مِنُ ابَآبِهِمُ وَازُوَاجِهِمُ وَذُرِّيَّتِهِمُ وَالْمَلَيْكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِ مُوسِّنَ كُلِّ بَابِ ۞ سَالِمُ عَلَيْكُمُ بِمَا صَـَ بَرُتُـمُ فَنِعُمَ عُقْمَى الدَّارِ ﴿

تں حب علے :- مجلا وہ شخص ہو جانا ہے کہ بیٹک جو چنر اتاری گئی ہے آپ کی طرفت آپ کے پرورڈگار کی جانب

سے وہ حق ہے ، کیا وہ اس کی طرح ہو گا ہو انعاہے ؟ بینک نصیحت پکوشتے ہیں عقل مند لوگ (19) وہ لوگ ہو لورا كرت بي الترك عهدكو ، اور نهيس تورست ميخة عهد و بيان كو (٢٠) اور وہ لوگ جو ملاتے ہيں اس چينر كو سب كو الله نے الانے کا حکم وا ہے ، اور طرتے ہیں لینے پرودگا سے اور خون کھاتے ہیں برسے حماب سے (۲) اور وہ لوگ کہ جہنوں نے صبر کیا لینے رہے کی خوسٹ نودی تلاش کرستے ہو پیٹے اور انہوں نے قائم دکھی نماز، اور خرج کیا انہوں نے اس میں سے جو ہم نے اُن کو روزی وی ہے، ایٹید بھی اور ظاہر بھی ، اور شاکتے ہیں وہ عبلائی کے ماتھ بالی کو، ہیں لوگ بی جن کے لیے آخرت کا گھر ہے ٣ وہ باغات ہیں سہنے کے ، داخل ہوں گے اِن میں ، اور بو بھی نیک ہوگا ان کے آبا واجاد ، ان کی بولیں اور اتُ كى اولارول بي - اور فرشت داخل ہوں گے ان بي ہر وروازسے سے اللہ اور کہیں گے وہ سلامتی ہوتم ہراس وحبی کم تم نے صبر کیا ،پس انجیا ہے آخرت کا گھر 🖤 شرك كى ترديد اور توحيد كے بيان كے بعد اس كے مانے اور بنر مانے ربط آیت ملے ہر دوقیم سے توگوں کا ذکر ہوا بن وباطل کی شکٹ کا ذکر فرایا کہ ان وونوں میں ہیں شرکاؤ موا میں سے۔ باطل کی مثال سیلاب سے پانی بر آنے والی حیاگ یا کسی دحاست کر پھیلانے پر دحاست سے پانی پر آنے والی حجاگ کی سہتے ۔ ہردوقیمہ کی حجاگ محقواری دیرسکے سیاے جن ارتی ہے اور مجرختم ہوماتی سیط اور جوجیز کا آمد اور مفید مہدتی سبے ، وہ اس حجاگ سکے سیسے ترنشین ہوجاتی ہے جیعا سے کیمیوت میں اصل دھاست کے زورات ابرتن یا دیگرسامان تیار کر دیاجا آہے فرایا نیکی اور بری کی شال بھی ایسی ہی سہے ۔ ان کا بھی آبیس میں محدال ہوتا رہتا سہے ۔ بعض اوقات ٹرائی جوش بھی مارتی سے مگر بالآخر وہ مرث جاتی سے اور باقی حق ہی رستا ہے ۔

ا آب آج سے درس میں قرآن پاک، دین اور شریعت کو ملنے والوں اور اس کا انکار کریے والوں کیا آنجام بیان کیا گیاستے۔ نیز والوں اور اس کا انکار کریے نے والوں کا آنجام بیان کیا گیاستے۔ نیز قرآن پاک کی تعلیمات سے متعقبیر ہونے والوں سے اوصا ف ایجی بیان کیے گئے ہیں۔
کیے گئے ہیں ۔

ارثاد والب أَفَ مَن لَعُ لَعُ اللَّهُ مَا أَنُولَ إِلَيْكَ مِنْ تَرَبِّكُ الْحَقَ كِي وَشَغْص جِرَانات كراً سِيه كرا ى طون سے ازل كردہ چز برى ہے كھوا عُصل الشيخض كيطرح سب جواندها سبي تسي فينز كوجان لبناهي كافي نهير ببكراش بدايان لأنابجي ضروري سب مطلسب برسب كراكه كورتي تنخص بيعلم ركصاسبت كمرقرآن إك بييق سبت مگه نؤداس برابسان نهیں لا تا **زائل کانحض علم کور** تفید نهیں ہوگا ۔ اس متفام برعلم سے مراد اعتقاديمي سبي يغنى تنزخ فكن كاعقيره اورائيان بيريث كمرقرأل باك الله تعالی کی نازل کردہ برحن کتاب ہے، وہ قرآن پاکسے منظم كى طرح تونىي*ن ہوسكة جس كدا نەسھەسسے تبيير كياگيا سے مث*لاً " فَاعْلَتْهُ آلُكُ لِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْفِيلٍ مَان لُوكُرا لِتُرْتِعَا لِي ك سواکوئی معبود نہیں بعنی خلاتعالی کیے وحدۂ لانشر کیب ہوسنے کافحف علم بهزام خدیزنهی کیونی بیعلم توسیود و نضاری کوهی تفاسگروه اس کو ما النيخ نهين ستقير، لهذا التي كلا صرف عاننام فيرنهين سبي اورحس شخص کے پاس نہ توعلم سبے کہ قرآن پاک برحق سبے اور نہ وہ

عالم اور ابنائهی مثال

اس كى حفائيت بيراعتفا دركهة اسب السي قران ياك كى غرص وغايب کا ہی علم دیفین شنیں ، وہ نابیا آدمی می طرحہ ہے سنجے کچھے نظر نہیں آتا۔ اليا أدمي نوحق وباطل، نوراو رظلمت، صبحتح اورغلط بسي انتيازي منهب سريكنا لرياايا زارادي بنيامي طرح هيه اورمشرك اكافراور منافق ابناكی طرح اوران دونوں میں زمین وآسان كا فرق ہے۔ فزا إ إِنْ مُمَا يَتُذَكُّوا وَلُوالُالْكِيابِ بِينك صاحب عَمْلُ لُوكُ بى نصيحىت حاصل كرستے ہى - ئىے عق*ل اور نا دان لوگ نصيح*ىت مسي تحجيه فائره نهيس الطاسيخة . ان كيمتعلق توسورة انفال مي وتودِ ب "الصُّرُحُ الْمِ كُوُ الَّذِينَ لَا يَعُقِبُ كُولِنَ وہ نہرے اور گوشکے ہی جوعقال کو جبھے طور رہاستعال ہی نہیں کرنے۔ السيخ اللزتعالي نے عقلندوں کے وصافت بھی بیان فرمائے ہم كروه كون لوگ مِن الّذِيثَ فَي يُحْفِقُ وَ يَكُمُ لِلْكُامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ جوالتركي عدكوبو اكرست في وكُونيف في المعيث ق اور سخیته عدوبیمان کوشیس توریستے بحبب کوئی شخص کلمه توحیدزمان سي اواكر إسب لا الله الله مُحَدَّمَّهُ رَسُولُ اللهُ وه دوجبزول کاعهد کرناسید. ایک میکهی انگری وحانیست میمنند قائم رمیو*ن گا اور دوسری میکهبی آمس دین اور مشر*لعیت كا يانبدر موت كا جوالي سنے خانم ابنيين على التع عليه وسلم ميز نازل فوائي ية توتوحيد ورسالت كاعمر بروكيا - اور بعض فزمات به ملكراس عهد ہی تنام صمی می میں جو ایک انسان کینے خاتق سکے سائة كرتا ليط الك ان ووسط انان ووسط ان اكيب حماعيت كا دوبسرى جماعت سساوراكيسلطنت كا دوبرى متكطنت سيع يرشط كجروه خلاف مشرع نذشهو، بورا كرنا لازمي يوكا

عمدو محاوص محاوص دا)ابغائے معاش

سورة مائده میں اسی باست کی طروف اشارہ کیا گیاسہے کہ اے ایمان والو! • اَوْفِقُ بِالْعُقُو بِيَعِمدوبِهِ ان كُولِدِ اكرو سورة نبى سائيل مِن سبت كم لوكم إعبد كولور كما كرف كيونك "إلى الْعَهَدَ كَانَ مُسْتَعِمُولًا "أَسْ مَحَمِنعَاق قيامست طلع دن سوال كيا عالمة كاء میثاق کے متعلق مفسر*ین کام فراتے ہی کہ ایک تو بیٹا قالت* ے جواس جان میں اسنے سسے پیلے استریے تنامران اور کی رووں مع الماتنا اس كا ذكر سورة اعراف مين موج دسب كدالية تعالى في تمام ذرمین اَدم کوان کی میشت سے نکالا اور مسنسرایا اَکسی ہے بِرِيَكُ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّ ترسب نے کہا کہ میروردگار! کیوں نہیں؟ نوی ہارارب ہے ہیر اس تخیتر عمد کی بارد فانی سے لیے التاری انبیاء کرمبعورت مسرمایا اور كما بين فازل فنرائيس تاكه كل قيامست كوريها زير كرستو كرميس إد ولاسنے والا كوئى جبير كم يا عقا، حالانكم مرنى في اينى است كوير عهدباد ولاياسي يغرضيكم ميثاق الست التدنعالي فيمرانان كي فطرت میں رکھ دیا ہے کیونکہ ہڑخف کی رفرح اس کا اقرار کردیجی ہے۔ اوريئى وه عهدسه صحب كوالمئزتنا كل في من تورسف كالحكم ذياسي الكريحياس دنيامي أكرعام أدمى اسعىدكو بقول بإنيه بالمهراني سيمالفطرت لوگ بحي بإنے ليائے جس جروحانين سے اعتبارے بيار بلستة بي ما بعين اور ابعين تم زمان كي بعض حضرات كابيان مستسيح بنولسن كهاكه بمين توده عدباك نازه بنازه فرس بعاسه ادر میں اوسے کمالم ارواح میں ممسفے برحد کیا تھا۔ اسى سيله فرايا كي عقل مذارى وه بهي جوعه كو يواكرسته بهي ورهيات كوتوط فيفين خواه وه عدالست بعديا كونى اورعدر سے کی دنیامیں برعمدی عام ہو بی ہے، افراد ہوں یا جاعتیں ہو ہیں وعدسه كى يابندى فه صرف خلف بوحلى سبه كمارس سمه اعلانسيه اظهار کو بھی عیوب نہیں سمجھا جاتا ۔ انگریزوں سکے وزیر جنگ نے حباكب عظيمه كمي موقع بربر ملاكها تفاكر تزكول كمي ساعقر عد محفن وقت گذار التے سکے بیا کیا گیا تھا ، اس کوبورا کرنا مقصودنه تھا ر آج بھی امریکیم موباروس ، فرانس ہویا جمزی وہمسی نرکسی حیلے ہانے سسے عبد کو طاکے کے سینے ہیں۔ کھا لا پیٹوی کاسے بھا رہتے تھے ہویا سے كي الكي عداك تصواب السيئة كونها بيت وطما في كي كالقر طالنا جار كم سب سبود ونصاري كي بيري ناريخ كواه سب كراهنوں سنظمي عهدكولوانهبس كميار البيتمسلمان حبيب كمب أيمب زنده قوم تفى الن كوعرف عاصل تھا توریجد بریھی قائم ہوستے شھے مرککہ حبب سے انخطاط پزربر موسئے ہیں۔ ان کی حالت بھی دیگراقوام کی طرح ہی ہوگئے ہے۔ بہرحال عہدی یاسلاری مناسیخے سلمانوں اور ا مام شاہ ولی ارکٹر محدست رملوی فرملتے کمراکی عقل معادیموتی سبع اور دورسری مقال معاش معاش کی مقل تواس دُنیا یک می مع <u>ہے۔ بیال پرکھیے بڑے اہلِ عقبل ومہنر، دانش ور، بیرسٹراور ہی</u> المنج ذى حصرات مؤجّ ويم مركم عقل معارست عالى من كعكمون ظَاهِرًا صِّنَ الْحَيَاوةِ الْأَنْبَا-وَهُـمْ عَرْعَدِ الخَصِرة هست مَ عَلِم الْحُنَ (الوم) الن كاعلم دنيا كك محدد دسهے اور براخرت سے غافل ہی مگر نہاں بر تواخرت کو ستبحض واليعقل كممنرورت سب اورجيم عقلند ومي سب حراخرت كىمنزل كوتمحبناسهة اورسيصة اخريت كالحساس بوكا وه عدكي بإبذي

(۲) بمي ملات

لرست گا اور المست قطع نہیں کریگا · التترتعالى نے عملمندوں كى دورسرى صفت ير بيان فرائى سبے وَالَّذِينَ يَصِ لُونَ مَكَ آمُولِللَّهُ مِنْ أَنْ يُتُوصَ لَ أَو الروه الأَلْهُ عِنْهُ أَنْ يُتُوصَ لَ اوروه الأَلْهُ جِه اللهتے ہیں اُس چیزکو جے الٹرکے لانے کا حکم دیاہے ۔سب سے پہلے الٹرسنے ایمان اور کی کو اللینے کا حکم دیا سہے ۔ قرآن ایک مِنْ مَكِرُهُمُ مُوحِدِ وَسَبِي السَّبِي اللَّذِينِ اللَّذِينِ الْمَنْوُلِ وَعُلِمِ لُول الصِّيلِ المَّاسِيلُ تعِنى وه لوگ بوايان لاستُ اورنيك اعمال الخام شيه گوانیجی ایمان کے ساتھ باسک حرابی ہوئی ہے۔ مزتونی کے ملختیر ابیان کا کیجدفائدہسے اور نہ صرف نیک کسی کا مرکی سے ۔ ایمان کا تقاضا برسیے کہ انسان نتی محریہ۔ باہمی الاب میں فرا بداری اورصلر رحمی بھی آتی سبے - النظر نے قرابتلاروں کا حق ادا کر ہے کا تعکم دیا ہے اور قطع رحمي سعمنع فرايسب اس كوحتوق التراور حقوق العايس مسے تھی تعبیر کرسکتے ہیں کیونکہ صالح انسان *وہی ہوگا ہو النڈ*ریکے حقوق سنے ساتھ ساتھ شدوں کے حقوق بھی ادا کہ آسیت ہم طرت اميان كي سي ساتھ فيكي كوبلا ناصروري سبت اسى طرح حقوق الله كي ساتھ سحقوق العباد كاملا أتجى لازمى سب -

موں مقباد ہا ہا، کا لاری ہے۔ قرابت داروں کے مقوق کے علادہ ہرجمپوٹے بڑسے کا مق سہے ، اس کی رعابیت صروری ہے ۔ سلینے بیرکاحق ہے ، استاد کا حق ہے ۔ افسراور اتحت کا حق ہے ۔ الکت اور مزدور کے درمیان محقوق کی تقییم ہے اورا مام ادر مقتدی کا محبی آبیں ہیں حق ہے ۔ تو عقلمنہ وہ لوگ ہی جو ان تمام حقوق کر ملاستے ہیں ۔ اور ان ہی اختلاف

السُّرتِعَالِي كَاحْمَ إِنْ كَا الْمُعَوِّمِنُونَ إِخُوجٌ ﴿ الْجِرِسِيدِ ) تمام مون آبین می عطائی عطائی میں لہذا وہ انتوست اور عطائی جارے سے گھندسیا کے ساتھ ہی رہی میسلما ان خوا کسی مکس میں رہتا ہو اور کوئی زبان بولتام و، وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہم سب امیان سے رسستے میں برو نے ہی، کامطیبہ ہی عامع ایمان کے ۔ <u> عقلمندول کی تنبیری صفت الکتر نے یہ بیان فرانی ہے ۔ کی خند اللی </u> يَخْشُونَ كَبُّهُ مَ وَهِ لِنَهُ يُدُورُ دُكَارِسِتِ دُرِسَتِ بِي مِعْسِنِ كمام فرات بهر كزختيت وه جيز سب حوعكم سكے مما نفر ڪال مهدتی ہے حبب كوتى تخص احجائى اورمائى من انتيا زكرليا سيه اور بجروه برائي کے کام سے ڈرجا تا ہے توہی خنیست اللی سے سورۃ فاطر ہیں اس مضمون كواس طرح بيان كياكياس في إنسكما يَضْنَني الله كورت عِبَادِهِ الْعَسَدُ كَلَمَّةُ الْمُعْمِلِي لِللَّهُ مِلْ اللَّلِكُ لَهِ اللَّهُ كَانْوفِ لِيَصْفِي فرايا وَيَجَنَا فَقُونَ مُسْوَءً الْحِسْابِ يه ومي لوگ مي حبر صاب كي خراكي سسے درستے ہيں۔ وہ خدانعالي كي عظمين اور حبلال سسے خوصت کھا نے ہیں کہ قیامیت سے دِن اِن کاحیاسی آسان ہوجائے یہی ہے دا سنے بہ سیلنے <u>وابے</u> لوگئی ہی -وَالْذِينَ حَسَبَ مُواانِيِّعَنَاءُ وَحُبِّهِ رُبِّهِ فَوْالْمِينَاءُ وَحُبِّهِ رُبِّهِ فَوَالْمِينَاءُ وَحُبِّهِ رُبِّهِ فَوَالْمِينَاءُ وَحُبِّهِ رُبِّهِ فَوَالْمِينَاءُ وَخُبِّهِ رُبِّهِ فَوَالْمِينَاءُ وَخُبِّهِ رُبِّهِ فَوَالْمِينَاءُ وَخُبِّهِ رُبِّهِ فَوَالْمِينَاءُ وَخُبِّهِ رُبِّهِ فَي

موجدوب ارشار بارى تعالى سبة إنسكما يُوكُف الطب يُروُنَ اَعْرَهُ النَّرِيرِ الْعُرَابِينِ وَسَرَابٌ (الزمر) صبر كريف وألول کوسیے حداسہ اجرملیگا۔ گھرمی سے دنّوں میں روزہ رکھٹ صبری ہے سے مسبر کے بغیران ان گرمی ادر سردی میں وضو منہ کرسکتا ، آناز نهين ريه صكتا، ج وعمره ادانين كرسكنا صبرنفس كوراني ست روكما <u>سے اور اطاعت بیہ آما دہ کر ناسے۔ تو فرا یا عقلمنہ لوگوں کی حیاتھی</u>

سب سے بڑامقصدیں ہوتا سے کر رضائے لئے گال موجائے ، ہارے تمام نیک کاموں اور تمام عبادیت کامفضہ التُرتّعالی کی خوکشنودی عالی کرنا ہے ۔ ویرجنوا ہے بوک چنر<u>ست</u>ے ٹری ہوگی . ہمارے بزرگ حاجی املاد انٹرٹ حیاجہ کی فرہا نے لگ مِنْ كَهِ لُوكُ لَمِن تَوْطِرَى دِعَالَمِينِ وَلِيُحْتِي مِن مِنْكُرِمِيرِي دُعَا مِا مُكَلِّ مُختَفَرَ وَتِي حِهِ اللَّهُ عَرَّ إِنِّ مِنْ ٱسْتَلَاكَ رِضَاكَ وَالْجِنَاةَ وَالْجِنَاةَ وَالْجِنَاةَ وَالْحِنَاةَ وَالْحِنَا بكُ مِنْ شُخْطِكَ وَالسَّ رَسُونِ اللَّهِ مِنْ يَجْدِتُ تب*یری رصنا کا طالب ہول اورجینست کا سوال کی*تا ہو*ل حیسی ک*ر تنير سيخضب اور دوز خ سسے بناہ جامتا ہوں یغرمنی کرش کو خلاتعًا لي كي رضاحاصل موكمي راس كورسب تجيول مميا اور حوكو أي خدا كيخضيت سيح كلياء وه تمام مايلون سے شيج گا ۔اسي كيے فرايا تعقلندوه لوگ می حبول سنے لینے دب می خوسٹنودی عال کرنے محصين صبركما وصيرسبت ثبري حقيقت اورمكت ابراهمي كالمهم صول ہے۔ فرایعقلمنوں کی پانچوبی خست یہ ہے وَاَقَامُ وَالْطَّلُوہَ

(4)

ل شمائم امدادير صلك

كروه نمازقائم كرستے ہي رنمازي ببت طري هقيقت سبے يحباب كتاب كموقع بيرت بيك نماز كمي تتعلق سوال موكانه نمازي ذربیعان ان کاتعلق بالسّرقائم رستاسد منازموس کی پیجان سهم . مومن اور کا فرکے درمیان نماز ہی خطِ انتیازے ۔ نمازی ہوتا بھی مومن اور

فرايا النكي هيئ صفت برسه وكأف فوام سمار رقاهم المِلْ عَلْ دَه بِهِ حِنبول نے خرج کیا اس چیز ہی سسے جرہم سنے انہیں روزی دی ہے۔ انبان جو بھی خرج کر اسبے وہ اللہ تعالی کی دی ہوئی پیزسے ہی کرآ سے کسی کی کوئی زاتی مکیت نئیں ۔ اگر کوئی سمجھا ہے کراس نے اپنی محنت ، ہنرا ورعقل سسے کوئی جبیز کھائی سہتے نوروہ نادا ہے بہترسب جیلے ہیں، بینو ان ان کوالٹر کے حکم سے تصرف على يؤاسه ـ توعقلندوه ہي جوخريج كرنے ہم مگر الى كے كاموں <u>ير، نزكرمث بيطاني راستول بر- انفاق في سبيل النَّر من تحصل تمامنته،</u> گانا بجانا ، شراب نوشی بهجدا ، بازی ، مشرکیلمور اور رسومات باطله نهیس ر آتیں۔ یہ توسب ناحائز ماست ہیں۔ لجاں قابل قبول خرج وہسہے جو خلاکی رضل کے لیے ہواور اس میں تمام انفادی اور اجناعی حقق جھی شامل ہوں جن برخرج کراعقابہ دوں کی کمسفٹ ہے۔ ادرائن کے خرج کاطرابقر ہے کہ وہ خرچ کرنے ہی دست ا

قَّ عَلَاْ مِنْکَ اَلَّا لِی سَنْدِه طور بہتھی اور علی الاعلان بھی ۔ اگد ہویٹیرہ طور بہکوئی چنیر شخصی کا کسے بہنچا دی جائے تو یہ بہت اچھی ہاست سے كبونكراس برراكارى نبيس ہوگی آور اگر كھلے طور برخرج كرنے سسے دومرول کوتر غیب دینامقصو دہوتوالیا کرنابھی درست ہے تهمزياده احرايشبده طور يخرج كرف كاسب

یں ان کے محلات بیان کر دیے ہیں۔ تو فرایا اہل علی وہ ہیں جو آ برائی کا ازالہ نیک سے کریتے ہیں۔ فرایا جن لوگوں میں فرکورہ سامت اوصاحت بائے جائیں گے اُوللٹِک کہ ہے تھے گھے الدا کریسی لوگ ہیں جن کے سائے افرت کا گھرسہ اور وہ گھر کیا ہے جَافِی طبقات ہیں جیسے جنت الفردیس

كى بجائے دورسيں تو بيرانى سٹے گئنيں بكرمزد يصلے گى رصال

البت بعن موافع مربرائ ادر ظلم كابرلسيك كي بي احازست سب اور

تعص اوفات معافث كرديا لمبتر بوتلسه والترتعالي نے قرآن إ

کاگھرسہ اور وہ گھرکیا ہے جگزشت عکڈین وہ رائش کے قابل باغات ہیں بعنت کے کئی طبقات ہیں جیسے جنت الفردیس جنت النعم اور حبنت عدن وغیرہ ۔ توجنت عدن وہ باغات ہیں بجوصرف درختوں اور بودوں کے باغات ہی نہوں مکی سہنے

ين مين محمد

(<)

کے سیلے ان کمی محلاست ہی توجود ہول ۔ فرطا کیک شنے کو ہے کا نرکورہ صفاست سمیے حاملین ان باغول میں داخل ہول سگے ، اوروہ ف*رستول کا* سسلام ا

فرای والمملی گائی کے گئی کہ کھوں کا کینے مور میں اور ان بہر دروازے سے فرشے داخل ہو بھے مگر اللہ تعالی کی اُجاز سن کے بغیب روافل ہو بھے مگر اللہ تعالی کی اُجاز سن کے بغیب روافل ہو بھے مگر اللہ تعالی کوئی شخص لینے اہل وعیال ہر شغول ہوتا ہے اللہ میں مخل ہونا درست نہیں ہوتا۔ فرشے داخل ہو کہ میں کے سکھ کھی کھی تم بہ سلامتی ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہ ماصی کی سکھ کھی کھی تم بہ اسلامتی ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہ ماصی کی الدی کے اس وجہ سے کہ تم نے اس دنیا می صبر کیا۔ فینے کہ تھی الدی کے الدی کے میں اضافہ ہوگا۔ یہ نیک لوگوں کا ایمان میں اوا۔ اب اگلی آیت میں بڑے لوگوں کا ایمان میں اوا۔ اب اگلی آیت میں بڑے لوگوں کا ایمان ہوگا۔

الدعدد ۱۳ آبیت۲۵ ۲۲۲ ومِسآابری ۱۳ ریسسنم ۹

وَالْآذِينَ يَنْقُضُونَ عَهُ كَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

سے ساجب میں میں میں سیر سان ک مئلہ توحید اورشرک کی تر دید کے بعداللٹر تعالی نے دوقسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ جو قرآنی تعلیمات سے منفید ہوستے ہیں، بی تعلیم میں دِ

ربطإأيات

ر کھنے ملے لوگ ہیں۔ گذرشتہ درس میں انظر تعالیٰ نے ان کے اوصا ون بیان فرانستھے کریہ اللہ کے عہد کو بیرا کہتے ہیں اور من چیزول کو التترسف حَوْرِ ف كالحكم ديا ہے ، ان كو توریسنے ته بی ۔ بیرلوگ بوکے مساب سے بینے پروردگارسے خوب کھاتے ہی اور لینے رب کی خوشنودی کے بیصبر کرہنے ہیں۔ نماز فائم کرہتے ہیں ،انٹیر کے مسے ہوسئے رزق سسے خردج کرسنے ہیں اوررا لیم کا ازالہ تھلائی سکے ساتھ كىستے ہيں۔ بھرالى سنے ان كا اسخام بھى بيان فرما يكران كے سیے قابل رہائش باغاست ہوں سے اور اگراک سے آباؤ واحاد ہویا اوراولادس تعی صاحب صلاحیت مول گی، تووه ان کے ساتھ ہی ہیں گے۔ لیسے توگوں کور اعزاز حال ہوگا کہ فرشستے ہر دروازے سے داخل ہوکران کوسلام کریں گئے اور پیرانہیں صبرکرسنے کی وح سے ایجھے انجام کی توسخری دیں گئے۔

اکب آئے کے درس پی آئ توگوں کا بذکرہ ہور ہاہے جرقرآنی
تعلیات سے متفیر نہیں ہوتے در حقیقت پرلوگ تھا نہ نہیں
ہیں۔ النظر نے الن کے اوصاف بیان کے ہیں اور ان کے انجام
کا ذکر تھی کیا ہے قرآن پاک کا بیاسلوب بیان ہے کہ جہال ایما نہاؤلوں
کا ذکر ہوی کیا ہے ۔ اس کے ساتھ نافر ہائوں کا حال تھی بیان ہوا ہے
جہال محنین کی بات ہوتی ہے والمی فناق و فجار کا تذکرہ بھی
ہوتا ہے ، اس طرح گو یا تریخیب و تربہ یب ساتھ ساتھ حلتی ہی
گیکٹ تہ درس ہی قرآن سے متنفیر ہونے والوں کا ذکر تھا الب

ليه قالَّذِيبَ

خرگری عهدی می اس کو کچنز کرنے ہے بعد اس میں عبدازل سے سے کرسائے عبدا جاتے ہیں الشرقعالی اور بنی توع النان کے درمیان عمدرہ ہے کہ بندے اس کی ترجید کہ انہیں ، ادامری پابندی کریں ، نواہی سے باز رمیں ، اطاعیت کرستے رہیں اور ترائیوں سے بیکتے رہیں یمون کہی عمد کو تیں تو تو اسے در النام کا فران ہے الذاع کہ مذکر تا ہے تو اسکو پوران یکو آ عبد کو النام کا فران ہے الذاع کہ مذکر جب وہ عمد کرتا ہے تو اسکو پوران یکو آ عبد کو النام کا فران تو النام کو النام کا فران تو النام کو النام کا فران تو النام کو النام کو تو النام کو تو النام کو تو النام کو تا ہے ہوئے ۔ النام کو تا تا ہوئے کے وہ سے برائی کرتا ہے ہوئے ۔ النام کو تا تا ہوئے کو دستان ہوئے ۔ النام کو تا تا ہوئے کو دستان ہوئے ۔ النام کو تا تا ہوئے کو دستان ہوئے ۔ النام کرتا ہوئے کہ دو سر سر ہوئے ۔ النام کو دستان ہوئے کے دو سر سر ہوئے ۔ النام کرتا ہوئے کہ دو سر سر ہوئی ہوئے ۔ النام کرتا ہوئے کو دستان ہوئے کے دو سر سر ہوئی ہوئے کے دو سر سر ہوئی ہوئی کو دستان ہوئے کو دو سر سر ہوئی ہوئی کو دو سر سر ہوئی کو دو سر سر ہوئی کے دو سائے کو دو سر سر ہوئی کو دو سر س

فرایا بیسے بے فقل کوگوں کی تمیسری صفت ہے ہے و کیفنید کوفک وف الا ترجن بیز ہمین میں ضاد برپاکرتے ہیں۔ امام شافعی ہے بیروکار امام بیضا دی گانچویں صدی کے بہت اہم گزرے ہیں۔ اکن کی تفییہ مختصر تفاسیر میں سہتے اہم تفییہ ہے۔ بعد واسکے این کی تفییہ سے امتفادہ کھتے ہمیں۔ توا مام بیضا وی فنا دفی الارض کی تفییر میں فراستے ہیں کہ عربی زبان

ف وفي<sub>الار</sub>

كرناب الترتعالى كالرف وسي وكوبسك الله الدوق لِعَرِادِه لَبَعَوْا فِي الْأَرْضِ قَالَمِنَ ثَيْنُولًا بِقَكْرِ کے سیلے کیاں کثارہ کردیا توسیب کے سب نافران ہوستے، لندا وه البنے اندازے کے مطابق جو کچھ حاسمانے ازل فرا آسے۔ ممسی کوزیا وہ دستاسسے اورکسی کو کھے۔ تعین اوقامنٹ نا فرمانوں کو بھی رزق میں دلیمی وسعیست عطاکمہ ناسسے تبکین بیصی صروری نہیں کہ تهام میسے لوگ آرائشش میں ہوں۔ بہت سیے کا فرکھی نگی ہیں وفت كندارست بي كفراورانلاس أكمدد ونوب جيزي تجابوعائي توبهت مى يمى مانت بوگى كرمهت سى وگر كياسي على -لىكىن بىت سىن افران براخلاق اور مى عقيرة لوگ آرام و آسائن میں بھی ہیں۔ بیرتوالیٹر تکعالی کی حکمت اورمشیب برموقولت سے فضيلت كامعيار دنيا كامال و دولت تنيس بيكرننجي ، تفتوي ادر ايان سب ، لنذاكس منكرى نوشالى دىكىكرىدىد نسمحموكري تخفض را تعالیٰ کالیسندیرہ بندہ سئے۔ فرايا وَهُوَ حُولًا بِالْحَيْلِيةِ الدَّيْنَا بِالْوَكِ دِنَاكِي زِنْدَكِي مِ كئے ہی، فرلفیۃ ہوسگئے ہیں، حالانحر آخرسن سے مقابل من دنيا كى كوئى حثيب نيسي حقماً الحيكوة الدُّنكافي الاجنبئة إلا مكناع ثهي سبته دنيا كي زندگي آخريت محاملط م مستحد حقیرسامان به اس دنیا کاساراساز وسامان ایک با مکل همولی سی بجنرست مترندی شربعب کی رواید یکی میں تا سے کوسے انکتی التَّنْيَا نَعُـُ دِلُ عِنْدَاللَّهِ جَنَاحَ نَعُوْضَ لِيَّاسَكِي كَافِلٌ مِنْهُ عَنْهُ اللهُ وَكُورُ اللهُ ک ترمذی صحصی

رحمت سبے *دور میں ۔ فیا د*فی الارض کرسنے والا ہمینڈ ہعندی گرفتار سبے گا۔ وہ النگری رحمدت سسے کچھے حصد منیں پاسکتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جراس دُنیا مِس مُنیا کے اور قیامسننسے دِن بھی ان کے تھیں طوق پڑا ہوگا۔ سورہ ہود مِن التَّرْسَفُ افران قرمول كاحال بيان كرسك فراي " وَأَثْبَعْنُ إِنِيْ لَهُ ذِهِ الْأَثُّونُ كُنُّ لَكُنْ لَكُنُّ أَنَّا لَكُونُمُ الْقِبِ مُلَوِّاتُ مَا أَنْ الْمُعْدِ الْمُدْتُ بم محمی الی پر بعنست بھیجی جاتی سبت اور آنزست میں بھی وہ اسی ہیں <u>پیمنے میں سکے - کی کھٹے ٹو شہری ٹاکٹار آ دران سکے سلے</u> مبت بڑا تھوسے بڑے گھر کا ذِکر گذرشتہ آیات میں ہو کیا ہے كەسلىپ لوگ جېغم كاشكارىنى كىگە - بىرجال قرآن ياك سەيەستىنىدىيەن مرائع اوراس سے نصیعت عامل نه کھنے واسنے دونوں گروموں کا و كرير ويكاسب- ان كى صفات بيان بونى بي اور ان كا انجام هي بيا · افران نوگوں می دنیوی نوشی ای اور آرام وآسائش دیجه کر بعض ذیان میں شبہات بدا ہوستے ہیں کر اگر سے دا تعی خدا تعالی کے باغی ہیں تر معمالت تعالى نے انہ میش وآ دام سکیے عطاکرر کھاسیے ۔ سالیے بی شبکهاست کوالٹرتعالی سنے اس قیم کی آیاست میں دفع فرایا۔ ارشاد ہوتاسیہ آلکہ کینسط الززق لے مکن گشکاء وکفیدر النشر نعالي بي حس كى روزي حاسات ك ده كرة اسب اورحس كي حاسبا سبے تنگ کردیا ہے۔ اسودگی اور تنگ دستی ان اوں سکے فہم، عقل اوربلان كيرمطابق ننين بوتي -رئيسي انسان كاينا كال نهير ا هوناهه عنكربه جيزس الترتعالي كي حكست ، مثيت ادر مصلحت کے ایع ہوتی ہیں۔ وہ اپنی حکست کے مطابق کشاد کی یا ننگی کا فیصلہ

مرزق کی کٹ دگی اورتنگی

من فساد كى صدراص لاح ہے۔ حبب كوئى جيزاعترال برہوتى ہے تروه درست حالت بربوتی به مرکز حب وه اعتدال سے باہر مکل حاتی سیسے تواس میں فنا دیباہوجاتا ہے ۔ فسادني الارض كامفهم طراكسيع سبي بشلا كفر، شرك اورنفاق ف د فی الارض سب اس ملے بیکس ایمان اور توحیہ درستی اور اصلاح سبئه ببر فطرت کے عیم مطابق ہے اور اس سے متام چیزس اعترال میراتی می م کافرون کے ساتھ دورت انہ کرنا ، اُن كوسلمانون كم دازهتجانا، فننتريه اكرنا، غلط رسوات كورواج دينا، دمن کے خلاف پا<del>ت کرنا اکتراعی قوائین کو توطرنا افتل وغارست</del> تحمدی محمدنا ہمعصبیت مے حق *س برایگذا ک*رنا ، فحاشی تھے لانا ، اخلا<sup>ق</sup> سوزاتي كرنا، بيتحتيرة مونا، خلاف سنيت كام كرنا - برعت احاري كرنا، زنا ، برکاری ، حوری ، ڈاکہ ، خیانت ، آبرورنری کرنا رسب ف دفی الارمن مِي شَالِ سِهِ" وَلِللَّهُ لَا يَحِيثُ الْفَسَادُ" ورائعٌ فِعَادِ كويسند شيريّ كَمْ یسب تحجددہ لوگ کرستے ہیں جعقل سے محردم ہیں۔ ان کے بريكس حوادگ امل عقل اورابل ايمان بهي وه خدا تعالي ك<u>ي عبا دين كيمة</u> ېس، زکوهٔ اورصدفاست ادا کرسته ېې - ان ېم غربیب میروری ادر بنى نوع انسان سيسے بىرردى كا اوه ہوناسىيے - وەنتىلى باللىرقائم كمسته بن اورعهد كم يابند بيوسته بن والطرتغالي ايسه بي يوگون كوليندكمة السهنه اورفسا دفى الارصن كمهتف طلعة البنديده الوك بسء فرا أوليك كه عُراللَّعَ اللَّعَ اللَّعَ اللَّعَ اللَّهُ بِي الرَّكُ بِي أِن سَے لِيے لعنست كم معنى العن المعنى المعنى المعنة بعنی النتر تعالی کی رحمست سے دوری سیس طرح شیطان میردود اورخداكى رهنن سي محروم ب اسى طرح تمامً كا فريحى المسركى

تدر دقیمت محیمر کے ئیے سکے رارھی ہوتی تو دہ کسی کا فراد منکر کو یا نی كالكب تحصونت بمكرية بلاتا ملخراله توسك نزديك دنياا كميس عقير تجبر سب مسلم شرنعی کی رواست میں بیھی آ انسسے کم آخرست سے مقلعے مِن دنیا کا حِثَیت الیی ہے کے ماجک کا کے کا کھڑ الصبكت في الميكة عبيكوني تخف اليكانكي مندري ڈوکرنکالے فلیکنظرنے کرکڑجے مجرد کھے ہے کہ یا نی کی کنتی مقدار اس میں لگ کر آئی سبے - النتر تعالیٰ کا ارث د سبية كَالْاخِسَةَ مُنْصَيِّحٌ قَاكُفِي رُالاعلى ٱنزيت بي إلياد بترسب حوکیجی ختر نهیں ہوگی، نر ندی شریف ہی کی روامیت مين يريحيكا تاسبن كرصنا على الصلاة والدلام مُسكَّ بحدُي أَسَدُكُ مَيِّتَتِ جَهِو لِيْ كَانُول وَلْهِ بَكِرى كَ مِرده لِيَح بِيسْف كُزْرس . آپ علیالسلام نے صحابہ سے خرمایا، تم میں سے کون سے جو اس مردہ نہیجے کو آگیب درم میں خرید تاسیعے بی صحابہ نے عرصٰ کیا اس مردہ نہیجے کو آگیب درم میں خرید تاسیعے بی صحابہ نے عرصٰ کیا صنور! مي توجعقيرسا مرا بهوالبجيلسه عند الأعجب النَّكُ لكت لِبِنَتُنَى ۗ ہم توسیے کسی نتیست پریمی خریدسنے سکے بیلے تیارہیں سب علىاللامها في فركا المناسخدا! التركي نزديب اورى ديناكي قيميت اس رده ليحيس تجبي زياده حقيرسه مركز لوكون كاحال يب كراس دنيا كے بيتھے يوسے ہوسئے ہيں۔ ہركونی اس كے بيتھے دورر الهسب المستني مفرساهان كوسميد طريم يسك كرر كه والمسية اسى كويائيدار محصلياست اوركين فرائض منصبى سيدغافل بوكيا سرے . دنیا کے آرام و آسالش، محلات ، کاروں اور دیگر اوازی مين ي الحفي المحقدره كياسي منكه اصل منزل قد آخرت كي منزل ب جريال إرهى سبع اورض كودوام عبى حاصل سبع اس أسب آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکہ کے ساتھ ہی دل مطائن ہوتے ہیں (آ) وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنوں نے اپھے کام کیے نوشخری ہے آن کے لیے اور اچھا کھکان (آ) اس طریقے سے ہم نے بھیجا ہے آپ کو رسول بنا کر ایک امت میں ۔ تحقیق گذر کچی ہیں اس سے بیے بہت سی امتیں ، تاکہ آپ تلاوت کریں آن پر وہ چیز حو ہم نے وی کی ہے آپ کی طرف ۔ اور یہ لوگ انکار کرتے ہیں رجان کا ۔ آپ کھہ دیجئے وہ میرا رب ہے نہیں کوئی معبود اُس کے سوا ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اس کے اور اس کے اور اس کے بھروسہ کیا ہے اور اس کی طرف رجوع ہے (آ)

اسی کی طرف رجع ہے (۳)
گذشتہ آیات میں قرآن کریم کی نصیعت سے مستفید ہونے والوں کے اوقت ربط آیات
اور ان کا انجام بیان ہؤا۔ پیر اس نصیعت متفید نہونے والوں کے اوصاف بیان
ہوئے کہ یہ لوگ عمد کو توڑتے ہیں بجس چیز کو الشر نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اُس کو
کا طبتے ہیں اور فیاد فی الارض کے متر تحب ہوتے ہیں۔ فرایا لیسے لوگوں کے لیے
الشرکی بعنت اور آخرت میں بڑا ٹھکا نا ہوگا۔ اگر لیسے نافران لوگوں کو دنیا میں وافر
روزی نصیب ہو تو اس سے وصوکا نہیں کھا نا چاہیے کیونکر رزق کی وسعت
الشرتی بالی حکمت برسخصہ ہوتی ہے۔ دنیا کا مال واساب خدا کی جانب آزما مُش
ہوتی ہے ، یہ کسی شخص کے لیسے ندیدہ ہونے کی علامت بنیں ہوتی ۔ الشرتیا ط
جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے ،
جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے ،
شگ کہ دیتا ہے ۔ تاہم وہ ہرشخص کی صلاحیت کے مطابق ہی کوئی فیصل ا

آج کے درس میں الترتعالیٰ نے نافرانی کرسنے والوں کاٹنکوہ بیان کیاسے نثانی کامطہ

وصاً آبری ۱۳ الرعب ۱۳ درس دُمسم ۱۰

درس دخسسم ۱۰ وَيَقُولُ الَّذِيرَ ۖ كَفَرُوا لَوْلَا انْزِلَ عَلَيْهِ ايَةً مِّنْ تَرْبِيهُ مِثْلُ إِلَى اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَّبَشَاءُ وَيَهْدِئَ اللَّهِ مَن َ انَابَ ۞ ٱلَّذِينَ الْمَثُوا وَتَطْمَانِنُ عَلَوْبُهُ عَمْ يُذِكِي اللَّهِ ۚ الْآيِدِكُ اللهِ تَظْمَرِينُ الْعَشِهِ لَوْبُ ۞ ٱلَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِلَحْتِ طُوْلِيْ لَهُمَـُوْ وَحُسُرِ ﴾ مَاكِ ۞ كُذٰلِكَ ٱرْسَلْنَكَ فِي ۖ أُمَّاةٍ قَدُ خَلَتُ مِنْ - قَبْلِهَا امْكُمُ لِتَسَتْلُواْ عَلَيْهِ مُ الَّذِي اَوْحَيَثُنَا اِلَيْكَ وَهُ مُ يَكِغُوُونَ بِالرَّحْمُنِ قُلُ هُوَكَرَبِّبُ لَا لِلهَ اِلْاً هُوَّاعَكَيْنِ تَوَكَّلُتُ وَالْكِنْءِ مَتَّابِ ۞ ترحب مه: - اور كنة بن وه وَكَّدَ جنوں نے كفر كيا کہ کیوں نہیں اتاری جاتی اس پر کوئی نشانی اُس کے رہب کی طرف سے ، (کے پینیر!) آپ کھہ میکئے بیٹک الڈیکا محمراه كمرة سب حب كو جاسب اور بالبت ديا سب اين طرمت اُس کو جو رجوع رکھتا ہے 😿 وہ اوگ ہو ایمان للنے اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکرے

میں الطرتعالی نے دنیا اور آخرت کا تقابل بھی کردیا ہے اور دولوں کی حیثیت کو بھی واضح کر دیاہہے۔ اب یہ بندول کا کام ہے کہوہ ان میں سے کس جیز کولیب ند کریتے ہیں۔

رب لوگ محض ضیرا ورعن دی بنا و پرفضول مطالبا<u>ت کرستے یخطے حالانکہا</u>ن رحقيقسن واصح موي عنى ارشاد موناسب وَ يَفْوُلُ الْإَذْ يِمْسَ كَفَنْ وَا اور كيتے ہيں وہ لوگ جنوں سنے كھنر كاستىيو ہ اختيار كيا۔ كھنر كالغوى معنى انكارى ب- ادر اصطلاعاً توحيد ، ايمانيات ، كات انبياه، كتب سماوير، قيامت ادر الأنحر كانكارم إدسه بيالوگ كينة مِن لَوُلاَ أَنْزُلَ عَكِيبُ إِلَيْكَ مِنْ بُنِينَ اناری مانی اس (مینسر) میانشانی اس سے دہب کی طرفٹ سسے ۔اس نشانی سستے وہ نشانی مرادکسہے بی کا فراوگ خودسلینے موہنول ستے طلب رسنے شکھے نشانیاں توہزاروں السرنے آپ سے مابھے میرظا ہرفرا کمیں اس کے جواب میں المگر تعالی نے فرہا السائے بغیر اِ جعب لا اسے کہہ ليحفي إِنَّ ٱللَّهُ كَيْضِ لَ مُنْ لَكُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ گراه کراسے میں کوچاہیے کہ کی کھیے گی اِلکیٹ کو صَنُ اُنا کسی اور داست دیتا ہے اپنی طرفت ایس کو حدر مجرع رکھتا سے ، بایت ادر گمرامی دونول چیزول سمے اساب ہیں پیوشخص صداور مہد فیسے تی كامظامره كرياسيت التنزيعالى اس كريمراه كية اسب ، وه راه راست ومحروم دمية سبت رسورة نساء بين سبت لاستبدل طلبك الله عكرها بِحُفْرُهُ السِّهُ السُّرِّعالَى نِے اَنْ سِے کفرکی وجہسے اَن سے دنوں بر فہر انگا دی سے حس کی وسیسے ہی کو قبول نہیں کرستے اور کھنم بمر بیچے ہوسنے ہیں سورۃ بفرہ کی ابتداء می بھی ہے «خَنسَعَ اللّٰہ غُلِطْ فَيَ كُوْجِهِ عَرُ النَّرْتِعَالَىٰ سَنِي إِن كَى دلوں بِيُصِّبِ نگا دیلہے باہریت کے بیلے طلب کا ہونا صرودی سیے ، جونٹخفس دلبیت کی خوامش کیے گا، جسے علل ہوگی ادر بوعناد اور صدر کھے سے ہاست نصیب نہیں ہوگی ملبہ وہ گمراہی ہی عظما رمیگا

میکے سکے مشرکیں حضور *علیال* الام سے من مانی نشانیاں طلب کرستے كتهنف تنصى مسكنة تنصے منتح كے الى نها طول كونهال سيد حيلاف تاكه ہم مہا*ل میکھینتی با ڈی کرسکیں کہجی کہتے ا*ن میاٹرو*ل کوموسنے کا بنا* نے اس تسمی بهیوده فرانشین کرستے مگرتیکم بنیس کرستے شکھ شن الفتر کا معجزه انهون سنے خودطلیب کیا ، بھرحب السرنے کسے طام کردیا ۔ توكين سنكي سيحري هي ويكري القمر) بي نوهيا مواجا دوسك م ببيله هي بويا نخفا ، اب بھي ہونا سب يغرضيكه النظرتعالي نے منكرين کی فتہنیست کا ذکر کیا ہے کریہ ہا۔ دھم لوگ، اللہ کی طرف رجوع نہیں *سکھنے اہذا انہیں راست نصیب نہیں ہوسکتی ۔ راست اس* تتخص كوعاصل موكى حوالله تعالى سسے إس كا طابكار مردكا -كفاركي بركرس كے بعداب الم ابان كا ذكر أراج سب. ارشاد موناسب الله المرب المنفوا وه لوگ جوامان لائے - و تَطُمُ إِنَّ مِنْ مُوَ لِهُ مُ وَبِذِكْرِ اللَّهِ اور طَهُ مِوسَة بِي. ان کے دل النہ کے ذکر سے ۔ ایمان کایہ تفاضا ہے کر حریمی کیا نار بنوی النزکا ذکر کریکا اس سے دل میں کون بیدا ہوگا رسائے سے کھی فرايا اللهُ أكاه رسواورس بذكر الله تُطْمَا اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَالِيَ الْقُلُوبِ الطرك ذكرك سأعفرى دلول تواطينان عال بوسكة سي اطينان فلے کے بیلے کوئی وہ سرا ذریعہ نہیں سہے۔ سسسے بڑی باست سے كرحبب الطركانام لبياحا لئے بااس كاكلام بڑھاجائے ياكو ٹی شخص منعول ذكركوائيى زان سيدادا كرتاب تراض كي دل مي خاص تبيم كأأنس بيلا بهونا سب اور وحشت دور بيوتي سب راس كانيتجه برہوا کے ہے کہ انسان کے دل میں کون بداہونا ہے حسے وہ خاص فیم کا نطف مجموس کرتاکسیدے بیزطلاف اس کے دنا کیے

آرام وآسائش کے تمام وازمات بھی اکھے کہ لیے جائیں توجہ کو
ارم فائل سکتاہے بھر کہ کون قلب علی نہیں ہوسکتا۔ ونیا کاعیش و
ارم فوالیں چیزہے کہ اس سے کوئی النان بھی بھی بیر نہیں ہوتا بھر
اس کامعاملہ ہے۔ کہ اس سے کوئی النان بھی بھی بیر نہیں ہوتا بھر
اس کامعاملہ ہے۔ کہ حوص کے بعد تیسہ می سولت کے لیے
اکھر بیرمارتاہے۔ اس کی حوص بوضی ہی جلی جاتی ہے اور وہ
اطبینان قلب سے محودم رہا ہے۔ بڑے بڑے بڑے دولت منہ
حتیٰ کہ سطنتوں کے مالک بھی ذکر اللی سے دوری کی ورہے جین ہی سہتے ہیں۔ اس کے برخلاف لیے دول کو ذکر اللی سے مزور کی ورہے جین اس کی ساری وحشت دور ہو جاتی ہے۔ بغرضی اطبیان قلب
ان کی ساری وحشت دور ہو جاتی ہے بغرضی کہ اطبیان قلب

 ذکراللی دکراللی طریق

كترت رياصنت سے بدار ہوجاتے ہي توبھروہ ہروقت التاركا فركر كركيب في اوربي مكرم وشديري سي سيحضن برعاصل بهوتان اس کے علاوہ نفس کے ساتھے جی ذکر یہو تاسیے ۔ بزرگان دین ایا طریقی می می این کرداندان کے جبم کے اندرجانے والی اور باہر سنے والی ہرسانس انٹرکا ذکر کرنی سبلے ۔ تاہم آسان ترین ذکر آنی ہے الم شاہ دلی النیو فراستے ہی تر ہردن سے لیے سی مون کا ذکر الهى بي حصداس سي كم نهي موناجاب يَّ كروه شيحان الله -اَلْحُسَاتُ مَكُ لِلَّهِ الْآلِلَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه کھے۔ بعیض بندرگان وین اس کے ساتھ ساتھ اکیب سومرتئب استغفارا وراكيب سومرتيه ورودننرليت بإسصفري تلفين بحرستے بي مثالخ چينت كي طريق بربعيت بوسنه والع الم بعمل ہرروزجسے ونٹام کرنا ہونا سے ۔ اس کے علاوہ ا ذکار کلے تمام كلمات جوصنور عليلام كى زبان مبارك سيدادا ہوسنے ہيں يا جرسلف صالحين سيم فول بر ، وه سياطبنان فليكا يحت بي حصن صين كى زوايت بن آناب كالله یعنی الله کا ہراطاعت گزار ائس کا ذاکرسے بینی اگروہ زُبان سے ذکر بنیں کا مرکام فرکسے فرائی اطاع سنے کا ہرکام فرکسے فرائی اطاع سنے کا ہرکام فرکسے فرائی اطاع سنے کا ہرکام اس كى طرفت سے ذكر ہى تھے جا مائے گا۔ ناہم زبانی ذكر الرب ابراہيكي كاببت المراصول سب كالكرك الله اكتباك التركا ذكرم جيز سسے طالبے۔ جب انسان السركا اسم باك اسى زبان سے اوا كرياسب تواش بمبضاتعالى كي تحلي بأزل بوتى سيه جس سير أسي سكون قلب عاصل بوناسيد أسب بزركول كى سوائح حياست براه كرد كيكولين الدائلة والعادنيا كالأومالان ساري النازم كالمكان

تلب کی دولت سے الامال ہے ہیں ۔ انہیں کوئی پریشانی اور برجینی منیں ہوئی کیونکہ السرکے ذکر سے بڑھرکرمکون والی اور کوئی جزئیں مقسر ہوئی کیونکہ السر کے ذکر سے بڑھرکرمکون والی اور کوئی جزئیں الہی ہیں ہی کہ بعض بزرگ زیادہ ترذکر الہی ہیں ہی ہمک ہے ہیں ۔ کہ بعض بزرگ زیادہ ترفیل اس کے داخل میں ہونے کہ اس دوران خاتفال کی جلی کا زول نہ ہوئے کی وحریح روہ اس سے محوم روجائیں گے۔ لدفا وہ خدای تجلی کے حمول کی وحریح روہ تیا رہے ہے ہی ۔ اگر کوئی لیجنی یا غیر سروقت تیا رہے ہے ہی ۔ برحال سے سکون قلب کی دولت میں کے لیے ہروقت تیا رہے ہے ہی ۔ برحال سکون قلب کے بیے ذکر ہمرکسی وفت بھی میرے ہوتا صروری ہے ۔ اگر کوئی بیجنی یا غیر سروع طریقہ کی طریقہ کی میری رائی ہوتا کی دولت کی اخترائی ہوتا کوئی کا کروئی ہوتا کوئی ہوتا کوئی کا کہ دولت کی دولت کی کا طریقہ بھی میرے ہوتا صروری ہے ۔ اگر کوئی بیجنی یا غیر سروع طریقہ اخترائی کی دولت میں نصیب بنیں ہوگا کیون کو بہتر پیتجہ میرے داری

اس مقام ریعض مفسری نے اس انسکال کی طرف اشارہ کیا ہوت ہے کہ اِس آبید کی روسے تو ذکرِ اللی اطبنان فلب کا باعث ہوتا ہے کہ اِس آبید کی روسے تو ذکرِ اللی المین اللی و کے جلت ہوتا ہے جب کر سورۃ الفال کی آبیت '' اِ خَا دُرِکِ اللّٰلَٰہُ وَجلت ہوتا ہے کہ ذکرِ اللّٰہ و کہ جہ ہیں توف طاری ہوجاتا ہے ۔ نبطا ہر یہ دولوں آبات مغاران معلوم ہوتی ہم ہے گئر مفسری کام فراتے ہیں کہ الیانہیں ہے ، بلکہ معلوم ہوتی ہم ہے گئر مفسری کام فراتے ہیں کہ الیانہیں ہے ، بلکہ دولوں کی مواجع مختلف ہم مطلب یہ کے دولوں کے مراجع مختلف ہم مطلب یہ کہ تون آبات میں الشرقعالی کے انعامات کا ذکر ہے ان کی تلاوت میں الشرقعالی کے دولوں میں اطبینان پر ایمنی ہو اس کے دولوں میں اطبینان پر ایمنی ہو اس کے دولوں میں اطبینان پر ایمنی ہو اس کے عدال کا ذکر ہو ہو اس کے عدال کا ذکر ہو ہو آبات ہو ان کی تلاوت سے مار کی خواجم ہو آبات ہو کہ ہو ہو تو تو مواقت ہو ان کی تلاوت ہے ہیں اور جب دور وجب وقت خوات سے کا نہیں اسے عدل کا تذکرہ ہو آ

*ایکب* اشکال خداتعالی کی رحمت ہے یا بان کا ذکر پروتہہے ترامل ایمان کولطنیا قلب حاصل ہوجا تا ہے۔ اندا ان آبات میں درحقیقت کو کی تعاش نہد یہ سر

صاحب تفنيم منظهري قاضي تنادالله بإنى ين المحصفي من كهخوت اورامبد المطح تھی ہوستنے ہی ۔ انسان کے دل میں یا دالہی سے جو انس پیاہوتا ہے اس بی خوف اور رحیٰ دو توں جیزیں ا ہوتی میں . دونوں کی بچائی کے متعلق عدمیث میں مثال موجود ہے اكيب نوحوان زندكى كيستخرين لمحات بريخا حضورعلبالصلاة والملا اس كے ماس تشراعیت الے الکے اور دریا فنت كیا كرتم لینے آب كوكعيها ليستنيهود إنس نوجوان سنيعوض كما يحضور! اَخَاطَى ذُوهِ فِيجِيهِ میں اپنی غلطیوں ، کوتا ہیوں اورگنا ہوں کی وسیسے رخوفنردہ ہوں کو أرجي المكك اوربي خلاتعالئ سيعاس كى رحمت كى ام يرجعي ركصنا ہوں بحضورعلیالسلامہتے فرمایا کرحن شخص میں خوف اور رحلی الکھٹے ہوسکئے وہ یقیناً کامیالب ہوگا۔ فرمایا ایسی حالت میں النتر تعالیٰ کیسے وه چیزعطا محسے گا جس کی وہ امیررکھتا ہے اور اس چیزسسے سجا سے گاتیں ہے وہ ڈراسے بھریا ایک کامل الایان آدی میں یہ دونوں چینرس اسمظی ہوتی ہیں۔ خدا کے عدل سیسے ڈریھی ہوتا سے اور اس کی رحمت سے الم یر تھی ہوتی ہے۔ قرآن پاک ہی انبیار علىجالىلام كى پيصفىت بيان كى گئے ہے كيا كھے فَكَ اَرْعَا رُعَا رُعَا كَا كُنْ مِنْ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللّل رین کار انبیاء) وه جمیں بیکارتے ہیں ہماری نعمتوں میں عنبت گار کھائے اڑا نبیاء) وه جمیں بیکارتے ہیں ہماری نعمتوں میں عنبت رکھتے ہوئے اور جارسے جلال سے ڈرستے ہوئے <u>۔</u> ارشاد بوتا ب اللَّذِيبَ الْمُصَّفَّا وَعَيَمِلُوا السِّلَاتِ

وه لُوگ جرایان لائے اور حبہوں سنے اچھے کام سیکے را مام مجبر قریبا

امل ممان مسمسیلے بشارت

ہیں کہ ایمان سکے بعد اچھے کاموں میں نبیادی طور پریحیا داستِ اربعہ بعنی نماز، روژه ، زکرهٔ اور جج مِنُ -حدسین مشریعیب میں آنسیت بجراً دمی امان لاتے کے بعد إن عبادات كوائبام دے كا ـ الله اس كوينت بب سبنجاد ربيا ـ اگرج وه محمري بي بيطائه اس كانا زايني عال بربرد راس کے علاوہ صالحات ہی ہرقسم کی برنی ، مالی ، قولی اور فغلی بیکیال شال ہیں۔ توفرہا ایمان لاسفے کے ابعد جن لوگوں نے ای<u>کھے</u> اعال انجام فيه طبق كالمحت فران كميليخ شخرى سبت ويحشق مَا إِن اوراهِ عِياطُه كانسب طولي كامعي وشخري كيم علاوه ياكبيراكي بھی آ آسیے بعض فرائے ہی کہ طوبی حنت کے ایک درخست کی المهب يصحواتنا لمباح والهوكاكرتما متنتيون رجيها بابوا بوكار معض تفسيري روالاست ست برجي معلوم موناسية كراس ورضت كاتنا حصنور علياللام كمي تجهرس بوكا ادراس كا شاخين تمام سنتون مي سارسدال مان برسايه فكن بور كى- ببرعال طونى كاعالم فنم معنى بي رست سے ۔ وُرِخت بهونا بھی کوئی احبَیی اِت نہیں کافیکا قبران پاک میں رہ المنتی کاذکر بھی وجود سہے . یہ بھی عجیب وعزیب قسم کا درخت ہے ہے انسانی زندگی سے ساتھ مفاص لیگاؤ ہے۔ اِن چیناوں کاراز اس دینیا میں توندیں کھل سکتا ۔ جیب انسان استھے جہان میں تبیجیس سے زسب يرفسك الطرعائيسك اوربرسارى چيزى داضع بوعاتي كى -أسكے كفارك من مانى نشا بنوں سے مطالبہ سے تسلسل مى بى ذكر ہور<mark>ط</mark> سے کر مزتو نبوست ورسالت دنیا میں کوئی نئی چیز سے اور نہ بى منكرين كانكار عجوب جيزست ملكريدسلة توابتدارسي اليهي علا آراج - حَذَٰ لِكَ أَرْسُلُنَاكَ فِي الْمَثَلِيَةِ الْمُثَلِّةِ الْمُثَلِّةِ الْمُكَالِّةِ الْمُعَالِمُ مِم سفے آپی بھیجا سہتے - اس آخری امریت میں پہلی امتوں کی طرف

تلارت قرآن پاک

بھیانسانوں ہیںسے ہی دسول نباکہ بھیجے سکتے ۔ انہوں نے بھی خداکا پیغام ، ا*ش کاحکم ادر نشریعیت توگوں سے سلسنے بیش کی گڑھنگری<sup>ا</sup>سی* طرح صنداورمبط دهرمی کامظامبره کرستے سے بیرکونی نیاسدلنہیں عبرا ب می بعثت اور لوگول کا انکارٹرانے سیلے کی ہی آخری کری ہے. فرای قَدُخَلَتُ مِنَ قَبُلِهِ اَلْمُ اَلَّهُ اَلَٰمُ اللَّهِ اللهِ اللهِ ے پہلے بھی ہبت ہی امتیں گزردیجی ہیں ۔ اور سالفذانبیاء کی طرح ہم نے سیلے بھی ہبت ہی امتیں گزردیجی ہیں۔ اور سالفذانبیاء کی طرح ہم نے آب كواس بلے رسول ناكر بنجاب لِتَ تُلُقُلُ عَكِيبُ الْمُ الَّذِي الْحَيْثَ الْمُنْ الْمُنْكَ مَا كُرابِ بِيُصَمِيمُنَا دِي الْنَ كُو وَهُ چیزجوہم نے آپ کی طرف وحی کی سہے۔ کتاب اللی کی تلامت انبيا وكأبيلاكمام موتاسب يسورة العنكبوت بسبص كوجودسب المتل مَا أَوْجِيَ إِلَيْكُ مِنْ الْكِحْتَابِ" بَوْكِيم مِنْ كِنَابِ میں سسے آب کی طرفت وحی کی سہے ، آسیہ مسئے بڑھے کردوگوں کور سادیں ۔ ببہ پلا کام ہے ۔ اس کے بعد با فاعدہ علیم دینا اسکیت ستهانا ، لوگون كانزلكه محزنا ، بيرسب فرائص انبيا داوركانب الهي كيموهنوعاسن من جنائج حبب كوئي وسي نازل موتى توحصنورعاله نومستنوركاتيان وحي ببرسي سيحسي تحض كديلا كبرآ ياسن اللي لكه ويت بعض اوفات اليابهي موماً كرنزول وحي كي بعراً ب محمر سے إبرتشريف لاتے اور حبر آدمی منافسے التركاكلام شافستے ۔ كالمالئي كويره هركرت سفرس دومقصدهال بوسته بساكك تومطادير بت کورسرون کے بہنچ جاتی ہے اور دور ارمق صدیہ ہے کہ اطبیان قلب عللَ ہواور اجرو تواپ بھی ملے۔ قرآنِ باک کی زیادہ سسے زا ده تلاوست میں ہی راز کینال سے کہ ہاراتعکن فرآن یاک سے فائم سے - السّرنے فرایکر جارے حکم کے مطابق آب تو اُفّت کو قرآن

پره کرسے ناستے ہیں محرکفا ہ ومشرکس کی حالہت یہ سبے <u>ف کھٹے</u> ئىكى ئىرۇن بالرشىكىلىن كەرەرجان كانكاركرىتىنىم، مشكهن غرب الترتعالي كي صفستندر حمان كوتسلم نهيس كريت خص الن سکے نزد کیک تورحان اہلِ مامسر کی کداب تھا مگر کڑاک یاک نے صافت صافت تبلایاسے کررحان الٹرتعالی کی اسی طرح صُفَاتت ہے جب طرح اس كا اسم باك الترب - بسه مالله التركة موس الترجيب مرم واست الترب ساعظ اس كى صفات رجان اوررضيم دونول كاذكر يولجود سب مسورة بني اساريل موجردست القُلُو الْمِعْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالْمُعُولُ الْتَكْتُمُ مِنْ السِّكَرُوسُ مُراكِ وَلَا إِ التُّرْتَعَالَىٰ كُواللَّهُ سِي يَامِ اللَّهِ الْمُرْتِيَانِ سَيِّ الْمُرْتِيَانِ سَيِّ الْمُرْتِيَارِهِ السِي سِين الم سسي مِي مِيَارِدٌ فَلَكُ الْاَسْتِ مَا عَلَيْهِ الْحُسْنَىٰ "المُستِيّعِ الْحُسْنَىٰ "المُستِيّعِ ماسكِ ماکے نام مطبلے ہیں۔ بیر حدمیث شریعیٹ میں آیا ہے کہ الٹار تعالیٰ کے ننانوين أم من يجتنف ان كويا دكريت كا اوران كويريدة است كا . وہ جنست میل داخل ہوگا بغرضبکر مشرکس رحمان سکے امرسسے برکتے - ت*نے اور* پیشسیوالگلے النگے کمین اکٹکے پیشیوکی سجائے جٹیک الله المستركين أنفي يعض متركين كين كريني مهي نواكيك ائتركى طرفت وعوست ديباسه وارتخود سائقه رصان كا ذكر يحي كرما ہے ۔ سرسب جہالت کی المیں تقیس استیکین کے بغواعتراضات يخصط الانعدرجان الشرتعالي مى كى صفست سبيرا دريداس كاصغاتى اسبے۔۔۔ افزایا ه<u>ئے کے اس</u>یقیریا آپ کیرئینجے هُورَدِت وہیرا مزایا ه<u>ئے کے اس نیرین</u> م يعرد كاسب - لَوَ إللهُ إلا هُو أَسْ كي سواكوني معبود نبين اس توجب نام سے بھی بکاراحالے وہ راحنی ہوتا ہے ،اور بھرقرآن نے

استانکک

بِهُ لَكُهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللّلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَا لِمِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ ا البَيْنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْتَ مَا "راحُمَّ سعده) السَّرْتَ فَي كُمُ اسلسنے باک میں حوشخص الحاد کر پیسے گا، النٹر تعالیٰ ائس کو بھی ہیجا نیآ ہے۔ الحاد كامطلب بر ہے كراسائے ياك كاغلط مطلب ليا عاشنے، <u>بطیعے بڑینے کہ تا سے کہ النٹرسسے مرا</u>د ذاشت النٹونہیں ملکہ قانون مرادسے عالانحرنبرالسرتعالي كاذاتي ام سبير، اس كے بيجے اكب حقيقہ ت يوسنده سيد اوراس تفظ كاذكركر في سيد وه خقيقت ذمن مي ر آتی سبے۔ اسی طرح تفظ رہے آت بھی سبے۔ بیربھی الٹرتغالیٰ کی ایک سب خاص صفنت کوظا ہرکر آسیے محدمشرک لوگ اس نام کوتنلیم نہیں کہتے غرضيكه البيركامعني فالغريت نبير عبهاس المست التوكى فاست كلااظهار ہوتا ہے کسی ذات کا تشخص نا مرکبے ذرایعے ہی مکن ہوتا ہے۔ انس<sup>ان</sup> بھی ہموں سے بی پیجائے جاتے ہیں۔ اسی طرح الٹارکا ذاقی امہے اگر لفظ الٹیرکا ذکر کہا جائے تواس سے ذات مراد ہوگی اور لفظ رخان سے یا دکیا جائے۔ تو اس سے انٹرکی صفیت رحمت مرادم وہی ہے فرایا و میارب سے اور اس کے سواکو ٹی معبود نہیں ، مكتاب ادرم وقت مبراي كيطرف رجوع بيص ببطلب ببسه كم العلم تعالى كى اطاعت كرفي، تها را رجرع خود تخود الس كى طرمت مجدماً ليكا خداكى دهمت ببروقت متوجر رئتى ہے لىندا ائس سے البرس ننبس ہونا عاسية ووسرى مكرفرايا ﴿ إَنِينُهُ فَكَا الْمُلْ كَايَّهُ وَكَالْكُ وَيَسْلِمُ فَالْكُ (النص) میجوع کے لیے انصاف شرط ہے۔ صَند، ہمٹ دحری ادرغنا دمشرکوں کاشنیوہ اور محرومی کی علامہت ہے۔

الرعدد ١٣ آيت ٢٦ وصاً ابوئ ۱۳ درسس یازدیم ۱۱

وَلَوْ اَنَّ قُوْلَانًا سُكِيْرَتُ بِهِ الْجَبَالُ اَوْقُطِّعَتُ بِهِ الْجَبَالُ اَوْقُطِّعَتُ بِهِ الْمَوْلَى لِلَّهِ الْأَمْلُ بِهِ الْمَوْلَى لِلَّهِ الْأَمْلُ اللَّهُ الْأَمْلُ الْمَدْ يَائِيسِ الَّذِينَ الْمَنْوُلَ اَنَ الْمَنْوُلَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا لِمَ اللَّهُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا لِمَ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ترجب مل ہ۔ اور اگر کوئی قرآن ایا ہوآ کہ اس کے ساتھ بہاڑوں کو چلایا جاتا یا اس کے ساتھ زمین کے شکرے کیے جاتے یا اس کے ساتھ زمین کے شکرے کیے جاتے یا اس کے ساتھ مردوں سے کلام کیا جاتا رتو پھرتمی یہ لوگ نز مانے )، بکہ معالمہ سب کا سب اللہ کے فیقہ یں ہے ۔ کیا مایس نہیں ہوئے وہ لوگ جو ایان لیٹے ہیں کر اگر اللہ تعالی جاہیے تو ہایت شے شے سے سے لوگوں کو ۔ اور برابر دہیں گے وہ لوگ جنوں نے کفر کیا ، لوگوں کو ۔ اور برابر دہیں گے وہ لوگ جنوں نے کفر کیا ، پنیتی ہے گی اُن کو اس وجہ سے جو انہوں نے کیا ، پنیتی سے گی اُن کو اس وجہ سے جو انہوں نے کیا ، کھا کھانے والی چیز ۔ یا اترب گی وہ ان کے گھروں سے کھروں سے تریب بیاں بہا کہ اللہ تعالی قریب بیاں بہا کہ اللہ کا وعدہ آجائے ۔ بھیک اللہ تعالی

نہیں خلاف کہ تا وعدے کا (۱۳) يه آيين بھي گذشنه آياست كے ساتھ ہى رابط سبت كافرادر سنرك ربط ايات ہوگے من انی نشانیاں طلایپ کرستے شکھے ۔ النٹرسنے فرمایک کم بیکھندی ور عادی لوگ ہیں ، انہیں حقیقت کی طلاب نہیں سے ، اس سے ہے انهیں راہ راست نصیب نہیں ہورکھنا۔صارط ستقیم کے حقدار وہ لوگ موستے میں جوالنگر کی طرف رجوع رکھتے ہیں اور الیت کے طااب بوستهي كنرشة درس بالترتعالي فياطينان قلن كانسخاعي تبلا دیاکہ بہ ذکراللی ہی سہے جو دلول سکے سکی ان کا باعث بن سکتہ ہے۔۔ الترتعالي سنعابل ابميان سمے انجام كا ذكر بھى فرمايا يتصنور علياك لام سمے سيطيح الما كالمضمون يمي ازل فرايا كركفار ومشركين كي طرون سيدخا لفات كوفى نئ چيزنهيں ہے يجس طرح النگرتعالی کے آپ كو آخرى ني اور رسول بنا كرهجياب اسى طرح أسي يبليهي مبدت سامتين كزركي ئیں۔ السّرتعالیٰسنے ان کی طرفت تھی کا دی بیسے سکّروہ لوگ اپنی ضہر اوری دکی وحسیے منا لفت یم اراسے النار نے فرایک کہا ہے ال الوگول كى طرفت سى مخالفىت كى برواسىكے بغرانظر كى زاست پر بھروسہ رکھیں اُور ایٹا تبیغی مشن جاری رکھی*یں اور متیجہ النظر تعاسیا* پہ

وہ لوگ طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے، مثلاً یہ کہ ہاپ اس قرآن کے ذریعے ملے کے مہاڈوں کوان کی حکرستے ہٹادیں ہیا قرآن کے ذریعے ملے کے مہاڈوں کوان کی حکرستے ہٹادیں ہیا پرزبین ہمارہ وجائے اور ہم ہیاں کھینی باطری کریکیں، وہ ہماں پر نہریں جاری کرتے کامطالبہ کھی کرتے تھے نیزیو بھی مطالبہ کرتے ہے۔ کہ آپ اس قرآن کے ذریعے زیرے کے محروں یا ہمارے فرت شده او او او او کو زنره کردین اکه مم ان کے سابقہ استجیت کرسکیں مشرکین ایمان لانے کے سیاے اس قسم کی شالط اور بہیروہ اعتراضات بہیں کرسٹیں کرتے تھے ، الشرتعالی سے آج سے ورس ہی مشرکین کی علافہ والشول کار دفرایسے اور آن کو دواب دیا ہے کہ الشرف کی علافہ والشول کار دفرایسے کہ الشرف این کا اس کے بیا الشرف این کا اس کے بیا نارلی میں کار کو الشرف ناکر جھیا ہے ادالی میں کی مرف السی کی کرا اس کے بیا کے ایک دوابیت بناکر جھیا ہے اکر لوگ اس کے بیا کے بیا کر السین کی کرا میا ہی کی مرف رل حاصل کر میکیں ۔

ارشادہوتا ہے وکواک فیکانا اور اگر کوئی قرآن ای ہوتا یکنت بلے الجی الی کے زریعے ساڑوں کوعلایا طانا او فطعت مله الأنهن ياس كه ذريع ذبين ك المرطب كرشه عابث أوسطك ببالم الموقف بامردون باتیں کی جائیں بھراللئرنے اپنی کتابی اس مقصد کے بیلے نازل نیں قرائیں۔ السّٰہ تعالیٰ نے نمام کیوں سا ویہ اور صحائف کر آوگیہ ں کی بایت کے کے الے نازل فرمایا سے میر قرآن یاک بھی اسٹری اسٹری اسٹری کا ہے ہے اور دیجر کتنب کی طرح مبنع رشد و پوانیت سبت ، محکه اس سی حجیومنیز کاکام نہیں ایا عاسک کم اس کو دم کرے توگوں کی فرائض اوری کی حانمی'۔ یہ کتاب تو گماہی کو دور کر سکتے نیکی اور م<sup>ا</sup>ست کی طُروٹ بلا سنے والی جیزے اس کے ذریعے کفروٹٹرک ٹٹتا اور ابیان اکسے طله ويؤركى عُكِه عدل وانصاف بينا بينا سينه ، سُخِاست كى سجلئے ياكيزگى . اوريداخلاقي كي عكراخلاق حسسنديدا بوستين مزول قرآن كاعف خورقرآن كى زان ست برست كُنتك آنْوَ لَدُنْ هُوالَكُ مُلْوَكُ رِلْيَكَ بَنُونُوكُ الْبُنِهِ وَلِيسَ تَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْسَابُ ' رصّ ا

ہم سنے میکتاب آپ کی طرفت اس سیلے نازل کی سینے ناکہ لوگ اس کمی آیاست میں غور وفتے کرئی ، اس بیٹل بیرا ہوں اور دا مالوگ اس سے نصیحت علی محدیں یسورۃ ابراہیم کی ابتداومیں ہی قران كامقصدىي بيان كيا كياسي لينظي المنظي المنظي كن عرب المنظي المنطق عن عرب المنطق ا الظُّلُمُ سنتِ الحِبَ السِّقِيرُ ؟ كم اس كے ذرسیعے آب لوگوں كوانه حير كسين كال كرروشني كحطوف لائين بمفرّ، مشرك البيطة معاصی وغیرہ سرسب طلماست ہیں، ان سے چیٹ کار کاصل کھنے نے كمصيلي فرآن بإك كواينا فالهوكاله اس كصيفيرايان اور ندحيركي روسشنی نصبیب<u> سیس ہوس</u>کتی ہے اس مقام به قرآن سے مراد قرآن یاک بھی سے اور طابی کتاب

بھی۔ قرآن سے لغوی میں میں جائے واکی محاب ہے اور اللہ تقالی کی طرفت سے ازل محرمہ جاروں مرتب اورصحائفت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ انسائی کوریٹر یا میں بھی قرآن سکے متعلق بنی بھا ہے کہ یہ دنیا ہی سسے زیادہ یوصی جانے واکی کتاب سے، اور سی اس سے برحق ہوسنے کی علامت ہے۔ حدیث شریعیت میں قرآن کا اطلاق زلور تربيعي كياكياسب يحصنور عليالصلاة والسلام في فرايكه النزت تعليا لنتے۔ قرآن کرم بعبن حضرات ميه الترتعالي مي خاص مَهر بالتي بهوتي سيت يو مطورت وقت میں بہت زیادہ تلاوت کرسلتے ہیں . بعض بیجارسے

زباده وفت می تھی تقور می نلاوت کریا ہتے ہیں ۔ بہر حال بیالیڈ كى دين اوراس كى مهر بانى سبت كروه كين كلام كى تلاوت مي آسانى لغرض السرمقام راگرقرآن. عائے تواس کامطلب لینہوگا کہ اگر کسی کتاب سے سازلول لوحلاسنے ، ذہن کوٹیحٹے ٹیکھٹے کرسنے یا مردوں سے بھ مهوشك كاكام لهاجاسكة ترقرآن يك سيعة بطركق إولي اليابي سكتائقام كرحقايفةت بيست كرالترسن كوني بعي تحناب أحجيفا اس مقصد کے لیے نازل نہیں فرایک اسسے لوگوں کی فرائیں بوری کی حالمیں ملکہ الت*نز کی کتابی توسینع رشد و پاست ہیں ،*ہو ان كى طرف دى ع كرست كاشيراه داست بيسرا حاسه كاحبر يرحل كرائط كى رحمت كيم مقام ميں يہني عبائے كا . فرایا ابیقرآن الله نے تہا دی خواشات کی کھل کے النال نهين فراي سَيِل كِلْهِ الْأَكْمَ الْأَكْمَ مِنْعَا الْمُعَالِمِيارَ كاسارا الترك فيحقوس سيداكروه عاسي توبيارون كوعلا سحتسب مگرا*ش مانگیب الملک سنے بیش تاب نازل فراکر ب*نارو لفدورشرك برسجت بوست توگول كوان كى مگرست بىشا كر المرار وتجليات كى وأدلول مين بنجا دياسه اورائ كے دلوں ميں حبى بونى مرائول كواكها وكركه وأسب اوروط ل يرفور المال ور معرفت کے حشے جاری کردیے ہیں -اللہ تعالیٰ نے زمین کی طريخ منحد دسومات ماظله كولكوطيس المكوطيس كروباسيت اورمرده قوموار اورمردہ دلوں کواہری زندگی عطا کر دی سہے قرآن نواس مقصد سکے سے ازل کیا گیاسہے - النتر نے سورۃ یونس میں قرآن پاک کا ایک

دَانِ *کاربُا* 

مفصديه هي بناياب و قَدُ جَاء شَكُمُ مُعَوْمٌ وْعَظَامُ مِنْ دُيْبِكُوْ وَيَشِفَ أَجْ لِهُمَا إِحْدِ الصَّدِّ فُوْمَ بِهِ بَهَارِكُ رِبِ كى طرف سى نصيعت اورتمام روحانى بياربول كے بلے تنفاہے انسان کی تمام مخفلی اور روحانی صنرور ایست اسی قرآن پاک سمے ذریعے

ما ادى الفا در دلوى فراستے ہيں كرجب كا فرومشرك طرح طرح شاه عبدالفا در دلوى فراستے ہيں كرجب كا فرومشرك طرح طرح كى فرائنتىں بيش كرستے توبعض كما نوں كے دلوں مي كھي خيال بيا بويًا كراكراك كي وابش بورى كردى حلسك توشا يربيه بيان ك

أيُي مُكُرائتُ سِن المان كوتنيد فرائي كرول مي الياخيال من

لائمیں، بیرصندی اور بہنے دھرم لوگ ہیں، اگران کی فرائش پوری كمهي دى جلسف توييه يمين اياك بنيس لائي سكے مسورة الغام

مِن اس مضمول كواس طرح بيان كياكيا بيه قصل أيسما اللها

عِبْ كَاللَّهِ وَصَا يُشَعِمُ كِمُعْمِلًا أَنْكُا إِذَا جَاءً مِنْ لَا نیو کی مستحدی استین است کردن کرتمام نشانیاں نوالن<sup>یا</sup> کے

إس بن، وه جے جاسے ظاہر كردے مركز لتين كم معلوم أن

والوااكران كي يان نشانيان يمي أجائي توير اليان تهي الألي ر رہ مری سے بہت ہے۔ سگے۔ بیضدی اور بخنا بی لوگ ہیں اور اپنی مہد طے دھر می سسے پہنچھے

فرايا أَفْكُمُ مِيَا لِيُسَيِّلِ الَّذِينِ الْمُنْوَاكِ اللَّالِيان اس بِ الله كيش ع الله كراكر التُرتِعَالَىٰ عِلْبِ لَهَدَى النِّسُ السَّ يَحْدِينِ عَثَا تَوْسِ كَى

سب لوگوں کو ہائیت ہے ہے۔خلاتعالی قادمِطلق ہے۔ وہ عاسب توتمام ان نول كوجبرًا والبيت كے داستے ير وال فرم كر

پرچیر*ا کی حکست اورصلے سے خلامن سبت الناز* تعلیے نے ايان كامعالمه خودانهان كيصوا برير يميمي وركهاسب استحق و إطل من المياز تبلاكر فيصله السان ريضيور والسهي " هيك تأرير منك آءً فَلْيُرُونُ مِنْ قَرْمَرِ فَيَ اللَّهُ فَكُلِّكُمْ فَرُدِ السَكِيمِ السَكِيمِ السَكِيمِ السَكِيمِ ال عليه توالميان قبول كرسه اور ماسي توكفر مراط اسب وه بو بھی انستراختیار کریگا۔ اس کا بیتی تھ گھٹنا رٹیسے گا۔ البتہ کسی ہے زمردسى كوئى چنزمنوا نا التذنعا بي سيميے قانون سيے خلاصت سيے وہ النان كرم طريق مرازات من ونتب المؤكم والشر وَالْحَنِبِ ثِيرِ فِيسَتَنَا اللهٰ اللهٰ الله الله عَلَى مَصَا المَصْرِي آزما لَهِ عَلَى مَصَا المَصْرِي آزما لَهِ عَ ادرنی کے سائقہ ہی ، بھرجواس سے معیار رہ برا اُنر آسے ۔ کامیا بی کا حقرار مری ہو اسے ۔ الغرض ! اجماعی مراببت الشرقعالے رکامیا بی کا حقرار مری ہو اسے ۔ الغرض ! اجماعی مراببت الشرقعالے كىمىتىيىت كى مايى دىلايت كى اينى ئیت اورطلب بریخفرے -مانیک کاعام فنم معنیٰ توالیسی سب ، ناہم شاوع بالقادر اس لفظ كا ترحمه خاط جمع كليزا" كريستين بي مطلب بيركري إل الماليان کے بیلے خاطر جمع نہیں ہوئی کہ اگر آلئٹر تعالیٰ جاسپتے تؤر كوبهليت في كني مليق بالهيت بريجبور كرشي بغين معنهن فر ہں جائے میں گامعنی لقتی بات ہے اور اس طرت حجے کالفہوم ہے ہوگا کہ کیا الی امیان سے لیے پر تبقینی بات شہر ہے کہ الدیقا علب توسب كديداس في في صفر و اليانيين كرياع كا، الي انیان کومشرکس سے ایمان کی توقع نہیں رکھنی جاسے ۔

الل بغيث كيت بهر مرتبيله شخع كي زبان من تياييس

كالعنى عانناتهي بوناسها ورسمك كالمفنوم بيسب كركيا المرابيان

یانٹیس کے مختصف نی یاس اک جنوں ہوشاری امید فرسیب زندگی کا جنول ہوسشیاری پر ہے کہ ان ان کوقطعی طور پرکھین ہوجائے کہ الیا نہیں ہوگا۔ یاس زندگی کا ایک جنون ہے اور آمید محض وهو کہ ہے ان ان ساری زندگی امید کے دصورے میں مبتلار ہتا ہے مرگراباوی كسي كجيمينال منين بهوتا-ببرجال مركبت كافائره اشي كوحاصل بوگاجو اینی مرصنی میسے اختیار کر رنگا، انگرینیا کی کسی کوم<sup>و</sup>اسیت برنجبور شب کریا م فراكنين كرين واست ازلى منكرين كي تتعلق الترسف فيسترايا وَلَا يَنَالُ الَّذِينَ فَ كُفَرُولَ اور مهينير مِن كُمُ وه لوك عبنول نَهُ كُفُرُكِا - ثَصِّنُينُهُ مُ لِبِ مَا صَنَعُقُ قَارِعَهُ كُينِعِ كُي النَ كواكن سكے كيے كى وحبرست كھ كھ كھ الے دالى چيز يو الب توكوں كوامن وسحون نصيب نهيس بوگا ، عجم مهينم مشكلات مي محصرت ري گے۔ یا توجیگ وحبرل میں صروت رہی گئے۔ یا بسرونی حواد ناکت

کاٹکار بھول کے۔ اُک بچٹے اُ فیٹیا ہو ۔ کو اُلی کے اُلی کاربول کے۔ اُک بچٹے اُلی فیٹیا ہو ۔ کو کھٹے کا فیٹیا ہو ۔ کو کھٹے اُلی کاربول کے دائی ہے کہ اُلی دوہ کھٹاکھ کا ایک کے گھول کے قربیب از ہے گی یا اُلی بربر پڑھی جس کی وحبہ سے وہ ہروقت خوف میں منبلا رہ گئے، گویا اُلی کوہرو فنت کسی مزمسی مصیبت کا کھٹاکا لگا ہے گا۔ خیا نجم مشرمین عرب ہمیشہ ارٹائی کے خوف میں متبلا ہے۔ رہاں یہ کہ کہ مرکز فنتے ہموگیا۔ اُلی ہمیشہ ارٹائی کے خوف میں متبلا ہے۔ رہاں یہ کہ کہ مرکز فنتے ہموگیا۔ اُلی ہمیشہ ارٹائی کے خوف میں متبلا ہے۔ رہاں یہ کہ کہ مرکز فنتے ہموگیا۔ اُلی

کے گھول کے قریب تھیں بہت الرسنے کی مثال سائے کا واقعہ حدیبہ ہے حصنور علیہ اللام منیررہ سوجانبازہ سے ساتھ مدیبہ کے مقام بياترك حبى وجبست مك والون يلحل مج كن اور آخر كارم معالمه أليسهما بهب كي تحت هي أوا والغرض! تحليم الحر مخاطب كاصيغه بوتومعي بوكاكه اسي أترب اوراً كحه غائب كالبيغه تیں مریبائے تواس کا حیٰ یہ ہوگا کہ اکن کے گھروں کے قربی کوئی افن الصيب أترب ر معبب منى علاقے ميں آفنت نازل ہوتی ہے تربہ قربی طاشقے والول کے لیے باعدیث عبرت ہوتی ہے۔ آج جارے قریب مشرقی سنجاب میں محقوں میمصیب ٹیری ہوئی ہے تراس سے ہیں بهی عبرت بچرانی بیاسیئے ۔ ذرا۳ سال سیلے کی طرف نظرانظا کی ويجيس، ان ظالم سحيوب في الول ميسكنة ظلم كي ما المتركة فحول كى بيے عربى كى مسلحدول كو الكليل اور بريت الخلا بنا يا بمسلمانوں كيے خون سسے ہولی تھیلی منگرائے اُن سکے گور دوارسے کا حال بھی طاحظہ کراس ۔

ان کے مقدس مقام کی سیے عربی ہوئی، گوئی ایسینی کو اسینی کو اسی کے ۔ آریخ البینے واقعات کو دم اتی ہے ، اس سے عبرت عال سے کر اسی کے ۔ آدھ گذشتہ بالبی سال سے روس ہاری سروروں پروک کے اسے روس ہاری سروروں پروک کے اسے روس ہاری سروروں پروک کے سے روس ہاری سروروں پروک ہوئے ہے ۔ افغانوں پروظالم ڈھا راج ہے مگر ہم انس سے سروی ہار اللہ ہوئے ۔ ہمیں اس بات کی فتر ہونی جا ہے کہ ہمارے قریب ازل ہوئے والی افت کہیں ہم بر می نر آ پڑے ۔ مجب کوئی مصیدت آتی ہوئے والی افت کہیں ہم بر می نر آ پڑے ۔ مجب کوئی مصید ہت آتی ہم رہے والی افت کہیں ہم بر می نر آ پڑے ۔ مجب کوئی مصید ہت آتی ہم رہا ہوئے کہ ہا ہوئے کہ سے در اس بات کی سروروں کا میں ہم بر می نر آ پڑے کہ ہمارے در اس بات کی سروروں کی مصید ہوئے کی سروروں کی مصید ہوئے کی سروروں کی مصید ہوئے کی سروروں کی میں ہم بر می میں ہم بر می بر اس بر میں ہم بر می میں ہم بر می میں ہم بر می میں ہم بر می میں ہم بر میں ہم بر می میں ہم بر می میں ہم بر میں ہم بر می میں ہم بر می ہم بر میں ہم

ہے توکسی کا کے اطاب کرتی ۔ ۱۹۱۲ میں روس میں جوالقلاب آیا تھا اس میں دوکروط السان ہلاک ہوئے۔ بڑے ٹرے بڑے ہوئے اعزمت آدموں کو زمجیروں میں حجرا کرتین تمین لی سک کھیٹا گیا ۔ بینے قریب مصیبت دیجیر کمران ان کو تبنیہ ہمونی جا ہے ہے اور اپنی کمزور یوں کو دور کرترا جاہیئے ظلم وزیا دتی سے تاشب ہوما آ جا ہے ۔ الیا کام نہیں کمرنا جاہیئے جو تنمن کرحکر کرسنے کی دعوست شے۔ اندرونی طور برطوفان اور زلز لے بمجى آسيحتة بمي ربيهمي النانول كوهم بخرست بم كراكب بمي وفنت سبي الشرسي معافي مانگ ليس .

بنیادی طوربرتربیکا فرول کاحال بیان کیا گیاسیده مگریسما اول

بے بھی مقام عبرت سہے۔ ابترائی دور میں صیبت کفار سے گھول كے قربیب اللہ فی رہی حسب ان کے سیاست سے تنبیہ تھی محکمہ آنٹر کار بیا

مصیببن خوداکن *برهمی آن بیری اسی سیلے فرمایا کران ان کوعبرت* عهل كرنى عليه يني في حكى القير المناس المسكر المالي المسكر المالي المسكر المسكر

كرالطرتعالي كا دعده أجلئے-ابتدانی دورس سلانوں سے ساتھ لہر كاوعده بيرفظ كروه إسلام كوغالب كتيسك كا، جنا كنجر الترسف وره

وعده بوره كرديا -خلافست كراشده قائم به ني اوراً دحى دنيا برسلانول

كركمنطول حاصل موكيا ، اوربا في آدهي دنيا ساط سص حجير سوال مك

مغلوب رہی بھی دم ارسنے کی مہنت نرھی رتھے ہوب مباندں میں اِنحطا طرب ابرا انکافروں نے سراعظا یا اوٹرسکا ان ف

تودوسری دنیا فائم بوگی -النظرسنے بیریجی وعدہ کررکھاسے کم کوہ مرسنے کے تعیدتمیل دوبار زندہ کھے کا مجرحزا کے علی کی منزل آنیگا در سرانک کے مقال فنصلہ محد دیاجا کے گا موت كاوعده انسان سنمح سيلے انفرادي طور برآ تسب اور بھراجماع طور برفاكا وعده أس وقت يورا بوگا بعب قيامت بريا بوجائے گ سخائنات کی تمام جینرس ختم موجائمی گی اور بحیرنی دنیا اور لیانظام م بهوگار ایسیدی دعاری سیست مسلم معنوان انگرتعالی کما ارث دسیت و تحداً

عَكِنَا (المبداء) جارا وعده برق بي إنّا كُنّا فع لِينَ أَمْمِ اس نظام كرتبديل كريك وور انظام صرور لائن سك وان الله كلاً يُخلِفُ الْمِينُ مَا وَ بِينَكُ السّرتِعالَى وعد مستحفالات من كريًا



اش كا وعده كورا بوكريس كا-

النعد ۱۳ آبیت۳۲ ۲۵۲

ومسآ ابری ۱۳ درس دواز دیم ۱۲

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرَسُلِ إِسْ فَيْ كَامُلَكُ عَامُلَكُ فَامُلَكُ فَامُلَكُ فَامُلَكُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ اَحَذْتُهُ مُ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٣ أَفَمَنَ هُوَقَايِكُمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ كِمَاكَسَبُتُ وَجَعَلُوا لِللَّهِ شَكِّكَاءً عَلَ سَتُمُّوهُ مُ أَمُّ مُنَالِمُ وَنَهُ وَلَهُ مُنَالِمُونَهُ بِمَا لَا يَعَلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمُ بِظَاهِرِمِّنَ الْقُولِ مِلْ زُيِّ فَ لِيَّا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَلْكُوهُ مَ مَكُوهُ مَلْكُوهُ مَلْكُوهُ مَلْكُوهُ وَصُلُّوا عَرِبَ السَّيِبِيلِ وَمَنَ يُخْسَلِلُ اللَّهُ فَنَمَالَهُ مِنَ هَادٍ ٣ لَهُ مُ عَذَابُ فِي الْحَلِيوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَوَّى وَمَا لَهُ عُمَا مِّنَ اللهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ لَا الْجَالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وُعِدَ الْمُتَّقُونَ لَمُ يَجُرِئُ مِنْ تَحُتِهَا الْاَنْهِ رُ الكُلُهَا دَايِهُ وَظِلْهَا اللّهِ اللّهُ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوُا لِي وَيُحَقِّبَى الْهُ كُلِفِرِينَ السَّارُ السَّارُ السَّارُ تن حب مه :- اور البت تدسخقيق عطط كي سواول ك ماتھ آیے سے پیلے کسیس یں نے ملکت دی اُلُ لَوُلُ<sup>ل</sup> كو خبوں نے كفركي ، عير بيں سنے بچڑا ان كو ، پس كيى منی سنا (۳۴ مبلا وه ذات جو قائم ہے ہر آکیک نفس يرجو أس نے كمايا ہے ، اور تھرائے ہي ال الله الكرال نے

الله کے لیے شرکی ، آپ کہم فیکٹے ، اُن کے نام لو ۔

کیا تم بتلاتے ہو ائس کو وہ جرنبیں جانتا وہ زمین میں،

یا رہری بات ۔ کمبر مزّن کیا گیا ہے اُن کوگوں کے یے جہنوں نے کفر کیا اُن کا سکہ اور روسکے سکتے ہیں وہ مانتے ست ، اور حس کو الترتعائی ممره کرفت پس منیں ہے اس کو کوئی بایت شینے والا 🕝 اُن ہوگوں کے لیے عذاب سبے دنیا کی زنرگی میں ، اور آخرت کا علاب سبت سخت سيه - اور نيں ہو عمل ان كے يہے اللہ سے كولى بى بياتے والا 👚 مثال (ادر مال) اس جنت كا جس كا وعده كيا کیے ہے متقیوں کے ساتھ ، جاری ہیں اس کے ساسنے نہری - اور میل اس سے ہیشہ سے طلے ہیں اور اُس کا سایہ بھی ۔ یہ ہے انجام اگ لوگوں کا ہو ڈرستے سے۔ اور انجام کفر کیانے والوں کا جہم کی الگ ہے 🕝 گذر شنته آیات میمشرکین کی تر دیر کے متعلق دو اتیں بیان ہوجی ہی بہلی بات برسے کد کفار وسٹرکسن السّر کے بی سیمن انی نشانیاں طلب ب كرستے ستھے اور بیمطا برکسی اُسشستباہ کی وحسیسے نہیں بکر محف صنداور عنا دکی وجہ سے ہوتا تھا۔ اُن کامنصور بریموتا تھا کہ اپنی خواہش کی نشانیاں طلب کی جا ہیں اور حبب آب میشس ندکرسکیں توآب کاتمسخراٹرایا مائے ،اس پرالٹرتعالی سنے حضورنبى كميم عليرالسلام كوتسلى دى كرآسيب سيعة سيبط دسولول سيكة ما تقريبى كمفرشا سياكي ،اورآب سك سأعفد يولك كونى نئ باست نسيس سب ، الترسف فرايا كم میں سنے کیے توگوں کو ایک مقررہ مرست یک دہلست دی اور میر بالاخران پر مخست عذاب مي مبتلاكي - فراي آپ سيمه مخالعنين كريمي سمجه لنيا چا سينه كر ده الله كريمي

ربط آيت

بهوئی دیدست سین غلط فائده نه ای گئی، ورنه سابقه اقوام کی طرح وه

بھی ہلاک ہوجائیں کے۔ اب الترسنے دوہری باست پر فرائی سبنے کہ اِن لوگوں کی یے عقلی کا حال ملاحظہ کریں کہ خدا تعالیٰ کی سکتے الیں۔۔۔۔ جمہر جبزیہ قائم اورنگران سبت، وه قادرِ طلق سبت، برقهم كاتصرف أميى عاصل سبے امگر بیراوگ اش زان کر جھیوڈ کرر دولسری جینرول کو شركب بنامس مالانحران تنركاد كانركى اختيار ي وه کسی چنز میرتصرفت رستحصتے ہمی، نه وه کسی می حاجب کو حاست نیے ہیں، نہ اُکن کے یاس علم ہے۔ عملہ وہ نوعا عزمحنوق ہیں۔ اور طاہر سبت كران كوغِراكا نشر كي نا ناكلتني بيوقو في اورها فنت بيست . ارشاد بوتاب وكفت د استهزئ برسك مرت استرا قَبْلِكَ البيتر يَحْفِيقِ تَصْفُهُ كَأَكُما بِين سن رسولول كريم مَا يَظْراً سن سطے رفرہ کا بہ تو میرکسنے جا ہوں اور کا فروں کا دستورسینے کہ وزہ لنفي انبناء كوتمتيخ كأنشارنيا تنصيبيوس أيركو أينئ باست نهيس مگرات تعلی رکھیں کر مہ لوگ اینا کا م کرستے رہی ہے، مگر ان

محركامها في حاصل نهيس بيوشحين به تخطيط كل مند توسيت كركسيميلان وَلَا رَسُمَا رَا لَكُاكَ وَلَا ذَ

عفرمايا التعني أكلي أكتب أكون من

الجلهب لين "داليق" خ*واكي نياه إكهي حابلون مي سيسان عاول* بوركي بحث كربا توجا بلول كاكام سب مي توالت كانبي بول ادرائس فكم منيجار المبهول يغرصنيكه عام ملالون كيمسا تفرعط أتحدثا تحب سياش کی تھیر مقصور ہو، حام ہے اور اللہ کے بنی کے ساتھ میسلوک کرنا تو کھنر سبے . نبی کی طرون حَجلونی است خسوب کرزاح ام سبے ادر کبرہ گناہ ہے التنسن آب علیالسلام کوتسلی شیتے ہوئے فرایکرآب سے پیلے ہی رسولوں كا ذاق ارا إلى قَامُلُتُ لَكَذِيثُ كَفَرُونَ مِعْ مِن تَبِ كفركرين والول كومهلست دى خين كَ أَحَد فَ تَعْمُ وَيَعِمِيُّ ا ائن كوريخ الميا، قهارت بل حليف سيد انسان كومغرورنديس بوجا أعابيج كروه ونذنا آبيرسے - النزكا فانون برسبے كروہ نجرہن كوسياج المنة دیناہے، بھر حبیب وہ اپنی افرانوں سے بازنہیں *اُستے توان کو* ستنزاء كريف والول كوير ال بچڑلیاہے۔ مَسنرایا ، میں سنے ک فَكُينُ كُن كُن عَمَانَ عِفَاب، يحرد يجيو إبري كرفت كسي على من نے آن کوئیسی منزادی نزول قرآن کے زمانے سکے لوگوں کو تنبسہ کی حارمی سے کہ تم کھی اکٹر تعالی کے قانون اصال میں ہو۔ وہ حبب جله ہے گا بچرا لیکا اور عصر عبرت اک منزا دیگا ۔ بجلاوه واست جوقائم تعنى نحكران سبت سرأ م قائم كامعى خورة المراور دويمول كرقائم يحفظ جواش نے کا باسیۃ والاسب اورنگران سمع فول می استعال بوتسب . قرآن یک مر چىدوں كى حفاظست كىسنے دالاالترتعالى ہى سے ۔ وہ ہرچىزى كرنى تحرر فأسهه اس كى نظرول سيه كوئى چيزاد حبل نهيس سهه سورة فخ

خداکے فرکی

ِيں۔۔۔ اِلنَّ رَبَّلِكَ كَسِبالْمِنْ صَادِّ ہے ث*نگ تیارہ وگار* تحماست برسب بحب بحب طرح فتكارى بينية نكاركي كمعاست مرأيتا سے اور جب کے عافل باتا ہے تو پیمط لیٹا ہے ، اسی طرح خدا تعالیٰ کی گھاست اورنگرانی تھی باریک، قائم اور دام ہے۔ بہرطال قرايا كرم رنفس جويهي كام كرتاب الشريف الأرخاني الورهفا ظلت قائم کے۔ وہ علیم کا قادر طلق اور تخار کل سے۔ وہ سرعگہ حاضو کا سب افرى ايسى بى كواچى كىد جَعَدُ كُوالِلْهِ شَكِكَاء النَّا الْمُ الْمُكَاء الْمُ كفار ومُسْركين سے اللے سکے مشرکیب نبالے ہیں ۔ اللے سنے این لوگوں کی حاقت كى طرمت اشاره كياسه منيز فنها عيث له المي يغير إ آب ال كردس ستقوه الناسر الناس المركوك كنام تولوس بطانبلاؤ توسهى كروه تون بن حنين تم في غيالي صفيت بي شريب كرر كهاست -میربر بھی تباقر کر این مشریکو ل کو کیا اختیا رحاصل ہے اور وہ کو کو ک کے نفع نقصان کے کہاں گاب الکب ہیں۔ ریکتنی ہے وقوفی کی ہت ہے کراوگوں سفے الی یا ہتیہ اِس کوف اِکا منٹر کہیں بنار کھاسے جونہ قالم بي مزدائم بن . نه عليم ال بن منه فأ درمطلق اور بنه عاضروناظروه توعاجز مخلوق آور ملحاج ہی، کی خدا کے شرکیب سیسے ہوسکتے ہی ؟ فراي آمرتن نبيئون انبه ما لا تعت كم فو ماتم*اس اَستُرتعاليُ كوشاستُه بموجوده نهيں حانيا ز*ين مِس ميطلب سے کرمن کو تم سنے الٹرکے شرکب بنار کھاستے اگن کی نشراکست توثا بنت نهس - اگلراد ما هوتا توخد کے علم مس ہوتا ۔ توگویا نمرائی جیز كي تعلق بتلاماً على سية بوحوفداك علم مي لنيس سبعد السراعات مطلب بیسے کرفدا کا کوئی تشریب سے سے موجودی نیں بعصن معشرن فزاسته بي كه اس حكے كامطلب يہديت كهتم آليي

ہمتی کوغدا کا نشرکیب بناتے ہوجس کوزبین میں موجود ہرجیز کاعلم ہی نہیں وه جانا ہی شیں کرکون کس حال سے ہے، اس کی کیا ما جست اسے اور وہ كرر طرح بورى كرنى سے . توكياتم ايسى تيوں كرمذا كے بشركي بناتے موجن كاعلم بى محدود اورقليل سبت ليمجلا ايسى ستى خدا كالعشر كبب بوسكى ہے ؛ یرتونہایت ہی حاقت کی بات سے ۔ فرايكياتم الترتعالي كروه جيز تبلاستين وحس كمروه زمين بينهيس طاناً أَهُ دَخَاهِ رِمِّن أَلْقُولَ إِسرِس كَا إِست بَاكِ بو - شاه عَبِ الفا ورُ لين تمن عمر من ظاهر كامعى اليي إست كريت ب جس کے تحت کوئی حقیقت نہو. بیرمشر کیب نبا ہے والی بات محفن اوہری سے سینے حس میں کوئی صداقت شہیں یمسی کوالٹرتعاسلے کی عبادست می شرکیب بنایاجائے یا تربیریس، بیراکیب بغیر باست ماداس كوديظا هر مِرس الفَقُول سي تعبيركيا كيب عربي زبان مين ظاهر كالفظ زال يا باطل بون في يحمعني مين بعى أستنعال بوتاسب الكريمطلب لياجلسك توجيك كالفهوم بوكاكر باتماليي إست كرسته بوجر بإطل بحن سبت يعربي ادب ير لفظ مختلط اشعار من استعال مواسب مثلاً ويـ اعَدَّيْنَ النِّسَانِهَا وَلِحُوْمَهَا وَ ذٰلِكَ عَالَى كَيَا ابْنَ رَيْطُهُ ظَاهِمُ سنے ہیں طعن دیا سبے کرہم اوٹول کی رکھیے بھال میں ہی سنگے کہتے من اورلطانی نشه انهیں جانتے ایر عار باطل سے ، بجب بم اصلی

إثبين

حقیقت بیان کریسے ترمتها راطعن باطل بوگا .۔ وَعَيْرُهَا الْوَاشُونَ لِإِنْتُ أَحِيُّهَا وَتِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا

توگوںسنے اس کو بھڑکا یک میاائس سے ساتھ تعلق سبے . براہی ٹھایٹ سبے حبس کا عار دلانا باطل سبے ۔

بهرحال ظاهر کامنی اومیری باست بهویا باطل حیز بهو، دونول معانی در ہیں - آپ دیجے لیں منٹرکیہ رہم واج ہی معنے ہوئے لوگ محص سرسری اورادىيى باتىن كىرستى بېرىن كاكونى سربېرىنىي بوتا ـ بعض لوگ بردرى یا کمی دواج میں پہلے سے ہوستے ہوستے ہیں یمنی سنے کوئی است بچڑلی اور كمى سنے كوئی - ان میں بنیادی حقیقت کچھ نہیں ہوتی محض انکے فیمس سے میں نائی باست بڑعل کرسنے سکتے ہیں بھی سنے کہ دیا کرمی سنے ورخست کے ساتھ دھاگا با نرھا تھا تومیری سادلوری ہوگئ کملی نے کہاکرولاں قبرمرجا در طرط اسنے سیے بجربیا ہوگیا اور کسی نے کہاکہ فلا بسرى ندر انت سير بنارى دورم وكئ ايس باتول كى نيا د رعقل مريوتى سبه أورىز فطرت يمد لوك محض ك نبياد بالون كم بيجيه على كلتين. جديث شركف مي زيرابن عمروا بن فيل كا دا قعر ما سي و و مجعے کے ساتھ ٹیک مگا کر بیط جائے اور اوگوں کو مشرک میں متبلاد پھے مرسكة، خداسك بندو! تم حوكهي كرسه مهر، عنطسه . الترتعالى سنے قرآن پاک میں فرمایا کرکھ کوکھ سنے صلیے سبے عقل ہیں۔ ان سکے تركيدانعال عقل ادر فطرت كے خلاف ہيں۔اس كے برخلاف ايمان اور توحيد كى بنياد سخية دلائل بيهه يحرِّدُ عقل اور فطريب ليمه كيم طابق بن رسم ورداج اور برعات علاقا في چيزي مي - بر مك ، برخط اور برعلاقے کے لینے لینے رہم رواج ہوتنے ہن اسى طرح ميانى علافول كى بيات بعالى اوربيالم علاقول کی بیعاست بن بھی تفاوت ہوتا ہے۔ یہ چیزی کا ب وہندت كے فلاف للد محفن سنيرطان كا حجالند موتى من مكر افنوس كامتام

تزئن

ايمال

سے کہ لوگ اہنی لمورکوعیا دست اور کارٹواب سمجھتے ہیں۔ السيرى اعمال كم متعلق ارشا وبهوناسيت مَبَلُ رَجُمِيّ ب اللَّذِيْتُ كَفُوْ وَاحْتَكُوْهِ مَ مَكِنَهُ مَكِهُ كَفَارِكَ مَكُودُ فَرِيبِ اَنَ سَكَ سِلِكِ مَرْمِن سِيكِ سَكِحْ مِنَ - دومَتَ مِقامِ مِركِفَا رسِي اعمال کاذکر بھی ہے کرائن کے لیے مزین کے گئے ہی۔ ای تمام قبیح اعمال کریٹ پیطان مزین کر کے دکھا ہے کہ مہت اچھے کام کرسہے ہو۔ قبوں پرانجام قریے مبائے واسے تمام شرکسیہ اغمال كو كار تواب سمجه كركيا عا تاسبط ينوس ، ميلاد ، قوالي ولحني و نهامیت عقیرت واحترام سے مناسئے جاتے ہیں ،گویاکہ اُخرست کا دارو داراہی چنپرول بہا ہے۔ الترسفے فرمایک رشیطا س کا فرول کوان کے بنیے کام مزین کمیکے دکھا تاہیے ،حس کی وحبہ سے وہ انہ کی انجام دبيار مهتأ سيطيح تأكدامس كأأخرى وقست آحا تكسب ادروه إن كفربر اورسشركيداموريري فتم موما اليد وَصُدُوا عِن السَّعِبِيلِ آور الله لاَدُ راهِ راست سے

روک فیے گئے ہیں ، ظاہرہے کہ جو غلط کام کو اچھا تھے کہ کہ ہے گئے۔

روک فیے گئے ہیں ، ظاہرہے کہ جو غلط کام کو اچھا تھے کہ کہ ہے گئے۔

اس کے نزدیا حق دباطل کا امتیاز اٹھ جائے تروہ سیدے راستے کہ سیاست ہے تھے انجال اُسے عراط متقیم سے ردک سے ہیں ، اگر فدا تک بہنچنا ہے ترجھے تمام باطل تھا کہ ، برائی اور آج کو ترک کر سے حقیقت ، ایمال آور توجید کو آبانا ہوگا، اگر اس میں کا میاب ہوگا، اگر اس میں کا میاب ہوگا، اگر اس میں کا میاب ہوگا، آخرا سے کی تمام درکا وہ میں دور ہو عالم سی کہ وقتی منزل فریب آجائی ۔ برخلاف اس کے وقتی میں ٹرا کے عالم میں وقتی میں ٹرا کے عالم میں وقتی میں ٹرا کے عالم میں وقتی اور است کی میں برائی کی وجہ سے عمر جو شخص اپنی برائیالی کی وجہ سے عمر جو شخص اپنی برائیالی کی وجہ سے میں جو سے میں جو شخص اپنی برائیالی کی وجہ سے میں جو شخص اپنی برائیالی کی دو جو سے میں جو شخص کے میں جو شخص کے میں جو شخص کی دو جو سے میں جو شخص کے میں جو سے میں جو سے میں جو شخص کی جو سے میں جو سے میں جو شخص کے میں جو شخص کی دو جو سے میں جو شخص کے میں جو شخص کی جو شخص کے میں جو شخص کی جو

تحمراه موجا تكسبت اس كے راہ راست براً نے كى اميرختر بوجا تیہے اسى يصفرايا وَصَرَبُ كَيْضُولِلِ اللّهُ فَهَالَا مِنْ هَادِه حب كوالشرتعالي ممراه كمريشه اس كومراست فينه والأكو أيني السّرتعالى ان ان كو قورت ، توانا ئي بعقل ، فهم اور اوراک عطا كريك اختيار شب ديباسي كروه حق إورباطل مي السيحون الستجاب اختیار کرسے اس کے بعد وشخص راہ رئست کی بجائے نے بلط راستے بیمل بھا ہے توانٹرتعالی فرا آہے" دُولِلہ مَا الْاُولِيُّ دالنسأ بمهاش كواشى طرفت بجعير فشيخ ئهس يحس طرف وحسب نا عِامِنا اور معراس كانتجرية بوتاب، و فضيله جهاب م بم السيجبنم بي داخل كالمينية بس إ وَسكاء كُ مَكْ مَرْصِب كُلُّ جوكهلبت بمحاثرا فمفكا ناسب يغرصنيك سوكرني تخض رسول ي مخالفت كرتكسيت اورايمان والول كراستندسي علجده موحاتا سبت ، تر الترتعاني فرما تأسب كرحده مرحانا عاسبة بوريط وأرجم تمهاينين روكيس كمي أليانخص فلط رأست برحل كر بالأخرج بنم كم كارسة الحيلوة الدُّنيَ الن الرُك فرا كه شر عَذَات في کے لیے دنیا میں بھی سحنت عذاب سبے ۔ ناریخ گراہ سہے کہ الترسن شركين عرسب كواسى دنيا مين سنرادى واعطر فرمهال كسب اہلِ ایمان سیے برسر پیکار سہتے ۔ لطیتے مرستے ہے ٹیکرسز محصات کے کہے، تیاہ وبریا دہوستے اور آخر کارمارا مک کفروزک

سے پاک ہوگیا۔ حب مکرفتے ہوگیا توحصنورعلیوالسلام نے دریا ہ اب بردارالسلام بن گیا ہے۔ جنگے سے علاوہ بھی کیرلوگ مجھی وبائی امارض میں ملبلا ہو نے رہجی فحظ بڑگیا ۔ طوفان آگیا ، زاز لیے اکے اور نہایت نوف کی ذرائی گذارتے ہے۔ فرایا یہ آوان کی زرائی کا حال ہے فکھ کا کہ الم الحری آسی الله مِن کا عزاب تو بست ہی شدیہ ہے۔ فوق الله مِن ال

قرآن اکسسے اسوب بیان سے مطابق کفارکی مزاسکے بعداب متقین سکے انعامات کا تذکرہ ہور الب - مَسَفُلُ الْجَبُ لَمْ الْبَيْ وعد المُعَتَّقُونَ أَس جِنت كَيْنَ الحِينَ وعرومت عَيْر لي كَيْنَ الحِينَ كَا وعرومت عَيْر لي كَيْ گیاسے مثال سےمادبعض *اوقات تعربین ہی ہو*تی سہے۔ یعنی وہ جنت جر ڈرسنے اور نیجنے والوں سے سیار کی گئی ہے اس کی تعربيب يهب اورمتفين وه م جريك منبريكفر، شرك اورففاق سے نیکتے ہیں۔ بھرکیا ٹرسنے اور درجہ بررجہ صنعا ٹرستے بھی نیکتے ہیں۔ ادرصياكه المعرمناه ولى التزر فرملة في كرتقوى كي انتهايه سبط محافظت برحدود وشرع "لیمنی شریعیت کی قائم کروه حدود کی حفاظت کرنا کسی ھی معالمهس مدسسه منجا وزركرنا سورة توييس مؤمول بي ساتوس صفيت ىي بيان كى كئىسب كُولِ كَلِيفِظُونَ بِلَيْدُودِ اللَّهِ" كروه التَّركي ورو کی حفاظت کریتے ہیں ۔اگن سے متجاوز نہیں کریتے اور ان کے خلاف منیں ہے ہے . فرا یا جس جبنت کا تقیول کے بیے دعدہ کیا گیا ہے اس كصفت يرب تَجُرِي مِن مَن عَيْمَ الْأَكْفُلُ الْ كَنْفُلُ الْ كَنْفُلُ الْ كَنْفُلُ الْ كَنْفُلُ الْ

متعین کھے لیے ا**ن**ناہ سلمنے ہنری بتی ہیں۔ وہ ایسے باغات ہوں کے اگلے اکا ایسے کہ الک سکے بھل دائی ہوں سکے ہوئی منتی منتی ہوں گے ، بوہی منتی کہ الن سکے بھل دائی ہوں سکے ، بوہی منتی منتی ہوں گے ، بوہی منتی ایسے دلیں کوئی کھانے کی خواہم شریعا ہوگی ، بھیل فوراً اس کے قریب ایسے کے دولوں پر کیٹر تعداد میں بھل ہوں گے ۔ لاکھ قطافی کے قوالہ حکمت وی کے اور زولو کا حابی کا دور نے میں آئے ہے کہ جب موسی کہ دوسر مائیگا۔ حدیث سنر نھین میں آئے ہے کہ جب موسی کہ دوسر کے بھیل ماصل کر ہے گا ۔ توائس درخت برائی وقت بہلے کی عگر نہ وسر المجھی منقطع منہیں ہوگا ہو کھی منقطع منہیں ہوگا ، و کھی منقطع منہیں ہوگا ، و کہی منقطع منہیں ہوگا ، و

فرالاکک ترکیل دائمی ہوں کے وَظِ کھی اور اس جنت كاسابيرهمي والمئي يموكا بمعنسري كرام فيرلمستني كرجنت كي كيفيت به بهوگی کرونال بیرینه تورصوت بهای کورندانه، و کال کامویم نهایت نۇنگۇار بىرگا يىس نىن كونى ئىلى<u>ى</u> ئىنىلى<u> ب</u>ىن مىخوس نىيس بىرگى يى<del>سورة دىب</del>رلىن التكرسنے جنتیوں کی كیفیرست اس طرح بیان كی سہے كہ وہ كیوں كیر طيك تكسفهول سيخ لآبرك نأفيها شتمسا كالأذهي في وه و طال میدنه وصوری و تحصیس کے اور رندسر دی مبکرنه ایت می عقرل مومم ہوگا، گرمی اور سردی کا کوئی احباس نہیں ہوگا، لہذا کہ سکتے ہیں كاده سأت مي بهيشه رمي كري معض مفسري فرماست بي كرماست كاطلب يه سب ك معض المل ايمان حن مرتبليات الذي كا نزول، العليف أركه اورصفات اللى كأظهور بيوركم بوكا يعبض أوقاست التي كالمسائيل سين كوي عالب كا إلان كودال ما يرمس بوكا - ما لانكر و كال البيكوئي چيزينين بوكى مغرايا تلك عَفيني اللَّذِينَ ب الْكُفْتُولَ بِهِ انْ لُوكُول كا انجام بُوكًا جردُرستے كے اورمُنْ كات سے

نیکے کہے ، فرایا ، یا درکھر ! وَجُعَفَّبی الْسَکُونِیْنَ النَّارُ اور کافرول کا انجام جنم کی آگ ہوگا جس ہی وہ ہمیشررہی کے اور والی سے نسکنے کی کوئی صور مست نہ ہوگی ۔

نهٔ جوی ------ النصد ۱۳ آبیت ۳۷ ۲۷۲ ومساآبری ۱۳ درس مینردیم ۱۳

وَالَّذِينَ النَّهُ الْمُو الْكِتْبَ يَفْرَحُونَ بِمِتَ الْكُوزَلِ الْيَكَ وَمِنَ الْكُوزَلِ مَنْ الْيُكُو بَعْضَةُ الْمُرْكَ وَمِنَ الْكُوزَلِ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللهِ مِنَ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ترجہ ملہ ، ۔ اور وہ لوگ جن کو دی ہے ہم نے کتب خوش ہوتے ہیں اُس چیز پہ ج اناری گئی ہے آپ کی طوف ۔ اور بعض فرقوں ہیں سے وہ ہیں جو اس کی بیض بالرں سے انکار کرتے ہیں ۔ آپ کہہ فیجئے ، بیک ہجے کہ دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی اور اس کے ماقد کسی کو شرکی نز بناؤں ۔ اِسی کی طرف میں وہوت دیا ہوں اور اس کی طرف میا لوٹ کر جانا ہے ﴿
اور اسی طرح انارا ہے ہم نے اس کو ایک فیصلہ عربی زبان میں اور اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہش ت زبان میں اور اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہش ت کی بعد اس کے کہ آپ کے بیس علم آ چا ہے ، تونیں ہوگا آپ کے لیا سے کوئی حایت کرنوالا ہوگا آپ کے لیے اللہ کے باس علم آ چا ہے ، تونیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے باسے کوئی حایت کرنوالا

اور بذکوئی بجلسنے والا (۲۷) مى سورتون ين نياده تربنيادى حقائق كا ذكه بهاور حزئيات دلطآيات

کم بیر اس سورة می عقیدے کی اصلاح کا بیلونمایاں ہے - اتبدائی س ایت میں قران کرم کی حفاینت اورصافت کا ذکر بنوا۔ درمیان میں کا فروں اور مشرکر ک کی مرست بیان بہوئی ، اٹن کے اوصاف اور آگن ا انجام ذکر کیا گیا۔ اس سے ساتھ ساتھ اہلِ امان اور شکی والے لوگوں ما تذكره المؤا، الن كے اوصا هذا اور اُن كا أنجام هي بيان بڑا تيسيے ركرع ميں به آست كرمي كزري سے يا احكن كيف كم أست مك انزلَ اللَّكَ مِنْ لَكُ الْحُقُّ كَمَنْ هُوَاعْلَى مجلاً وهُنَحْس جوعانت سے کہ آئیسی کا طرف آئیس کے رہب سے جن نازل کیاگیہے وہ انہھے دمی کی طرح ہوسکتاہے ؟ بینک محکمندلوگ بىنصىيەت بېشىنى بىر باست الكرتعالى نے قرآن تىجىرى تقانت ا مرصداقت کے حق میں بیان فرائی۔ گریا قرآن کریم کومنزل من اللہ تبيمرين والانخص فور بابن بربوكا اورطه ناتبكم كرك والا انه حطے سے موافق ہو گا جو از رائدان اور فور مراست -، آج کی آمیت میں قرآن پاک<u>ے سے تعلق ہی ارشاد ہو</u> آسے التَينها عُرُ الْدُحِكُ وَ الْدُحِكُ مِن كُومِم فَي

تَحَمَّاً أَنُوزَلَ الْمُنْكَ وَمُثُوثَلَ ۔ بر رحواک کی طوف نازل کی گئی ہے۔ بیاں ہے مرسی پرسکتا ہے ادر سلی کتب ساویہ ، محمد میں پرسکتا ہے ادر سلی کتب ساویہ ، وعبي مُوسِي أَبِّي م*ا أكراس كا اطلاق قرأن مجير* بيه ں اے ایے تومطلب پر ہوگا کہ تنزل کمتاب برحاملین قراک خُوش <u>جوتے</u> ب*ي اورية صنورخاتم النبيدين على المترعيد والمركم أن امت كيكولك بي*.

بينوكننى

ان لوگول کا خوش ہونا فطری امرے کرانہیں قرآن یاک کی صورت میں وین و دنیا کی فلاح کی چائی عامل ہوگئے ہے۔ سور ہ تو بن ہی خوج رہے السرنے فرایا سائے لوگو اِتجارے پاس نہا ہے درب کی طرف سے موظون فی وَشِقاء ہی لِی ما فی العثاد و ہے برآگئے ہے العثاد و کی بھاروں کے بیان شفاہ آگے فزایا سائے بیٹے را آپ ہور اس کی رحمت این سے کہ دیں کہ تمہیں یہ جیزاللہ کے فضل اور اس کی رحمت خوش ہو جا فرش ہو جا فرق ہو جا فرش ہو جا فرش

اور اگرکتاب سے تورات اور انجی مراح بین توسطلب یہ ہوگا ال کاب کرجن لوگوں کو النتر نے بیلی کا بول کا علم عطا فرایا ہے ۔ وہ بھی توث کا محدوار ہوستے ہیں۔ نزول قرآن کے زانے میں خود ال کا بوں کے اپنے والوں نے وہ سب کی سب بجراجی تھیں ، خود ال کا بول کے دیا تھا ۔ زرتشیوں کی اپنی خواہشات کی خاطر کا بول میں ردّو برل کر دیا تھا ۔ زرتشیوں کی کا سب کا طیری بگار دیا گیا تھا ، باقی صحالفت کا مجمی مہت براحال ہو چکا تھا ۔ البتہ قورات اور انجیل ایسی کا بیں تھیں جن کا بیشر حصہ اگر چرہتے لیف ہوچو کا تھا ، آئی مسم کچھے نہ کچھے اصلیت بھی باقی تھی ، اوران کے مانے والے میود و لف الرامی تھی موجود نقطے ۔ خود عیا تی علی ہ کا بیان ہے کہ گذشتہ صدی کا المجمل میں تین مزاد کے قریب تبریاں آجا کی تھیں ۔ بائیسل کے ہر نے اٹیریشن میں کوئی نہ کوئی نئی تبریلی آئی ہے ۔ ابھی تجھیلی صدی کا اس میں لفظ فارفلیط

كرقرآن كے ساتھ ستے بہلے انكاركسنے واسے نہ بن جانا . اُكر قد نے قرآن کے ساتھ کھڑکیا۔ تونہارے بعد آنے والی نسلیں بھی تمہارے نقش تدمر ربیطتے ہوسنے انکار می کورٹی جلی جائیں گی جیا تھی۔ ایہ ہی ہوا ، الحنین اہل کتاب نے اسکار کیا نواج منحرین کی تعدد اربوں میں سبے۔ آج ونیا میں اڑھائی ارب علیائی موجود می حوجودہ موال سے قرآن یک کی تواری مخالفت کرستے آسہے ہیں۔ میودی اگرجیہ تعادم سهت كم بعني دوكروط كم قريب بول تفي منظر اسلام كو نقصان بنیجائے میں اہنوں نے بھی کوئی کسرنہیں تھیوری ال کمیے بروں سنے قرآن کا انکار کیا، اسلام کو قبول نرکیا، تو آج اف کی اولادیں بھی اشی روشش ریط رہی ہیں مگر جیا کرسورۃ آل عمران ہیں وجود ہے كَيْدُودِ السَّوَاءِ" مَنْ سَيْ سَيْ سَيْ بِرَارِ مَنِينِ مِشْهُورِ مَقُولُهُ سِيْ كَرَائِحِينَ لَيْسُولُ السَّوَاءُ" مُسْبُ سَيْ سَيْ بِرَارِ مَنْ بِي مِشْهُورِ مَقُولُهُ سِيْ كَرَائِحِينَ انگلیاں ایک سے منہیں ہوتیں۔ ہیود ونصاری میں سسے بھی تعفی خ برست بميشه موجود مسهدم بحضور عليالسلام كے زمانه مبارك مس تھی بعض سعادت مندامل كتاب موجود تنصحبنول في الأخرابيان فبول كربيا عالمول بمي مسي على التين سلام اور بعض دوس منصف مزاج لوگ ہیں۔ بادینا ہوں میں شنجائی کوالی صبتہ کا نام آیا ہے ، اُس کے علاوہ ۳۲ وبگرحق طلب علیائی تھی موجو دیستھے۔ السّرنے اکّ كى تعربيت بيان كى ب يخران كسي البيل أدميول في ايمان قبول كيا يتيم دارئ كانرسب تعي عيبائيت تها، بعدس ايان فتول كريباسلان فاريخ كانام بھي اسى فهرست بير آ آسپت- سايسے توگ بهلى كتاب كاعلم يحققه للحقے اور حق كے طالب شخصے تو الله سنے م التي الماني المياني المي وه نزولِ قرآن بینوش موستے ہیں ، ان کی خوشی کی وجریہ سے محمہ

جے اسوں نے دیجھا کرقراک کرم سیلی کا بوں کا مصدق ہے ۔ ان می پیدائی می خابیون می نشانه می کرتا کے ، بنیادی حقائق کی تصریق کرتاہے اورسارے نبیوں پرامیان لانے کی دعومت دیناہے، توان کی خوشی *کی کوئی ان*ہان*دری* ۔ اس زما نے میں بھی کہیں نرکہیں حق پرست بھل آتے ہیں فرانس کے ایک بلے ہے ما خندان نے اسلام قبول کی ، پیخف الجزائر ہول معصل حل محضي ملان المال المكروك المكروك المكريم الله المكريم ا مطركو لميهبن بإابربط تفا. ومسلف خانلان كماسي افرادسميت مهان بوا اش وقت دُنامی انگریزانهٔ انی عروج بهر تنصی انهو<sup>ل</sup> نے اس کے ساتھ راسے حجائے اسے سے مگروہ تنا مقابر کرتا رہے۔ اورامیان میرقائم رحار میردبول میں سے حرمنی کے کہنے والے فحرا كرايان كى دولك نصيب بونى. وه انبى زنرهست محريجه ال مترحم قرآن سبت ويتخص تركول سكه الغرى شبخ الاسلام كم محبس مِي سَالتَ سالَ كم بيطارط، آخرالتُرسف كالأليط دى اور وه مسلمان بوكيا ال كاترجم بمريط عقيب اس في ترجمه بمل كميك مصرى علماء سكے ملسفے بیش كیا آكر اگر كرئی غلطی ہوتو دور بوسطے ، اور اب به انگریزی ترجمه ساری دنیامی شانع بورا سه به بینخص مجیز عرصه یک ہندوستان کے صوبہ مراس می بھی رائی۔ نوا ب حیدرآ ا دیکے باں بھی روا۔ انگریزی اخبار سے المرسطر سے طور مریمی کا مرکبا ، اب فرت ہوجیکا ہے۔ الی کتاب کے علاوہ مندور ک استحصول ، برصول اورجینیوب میسسے بھی معبض حق برست ہوئے مگر کوئی اکا دکا میورو نهاري كيمتعلق توالله تعالى فيضاص طورر فرايس كران مي مع كيد مون بن وَاكُ شَكُ الله الفيسة فَقَ لَ الْفَسِية فَقَ لَ الْأَلْ عَمِوانَ)

مگراک کی اکثر میت فا فرہا ، جن لوگوں کوہم نے کہ سب دی سبے ، وہ خوش مہوتے ہیں اش جيزميج آب كى طوف الزل كى كئى سے - قوست الْاَحْنَاب مَنْ بَيْنَ كِي كُونُ فَضَكَ الرفرقول مِن سي تعبض وه بن جواس كے بعض <u>متص</u>ے کا انکار کرستے ہی۔ قرآن ایک س*کے موا*فقین *اور نخا*لفین عربوب ميريعي يتقط اورمبود ونصاري لميريجي أتبح مسلمانول كي طات يه به که فرآن باک کی مبت سی با تول کاعملی طور میدان کار کرست اس . حبان کرنے سے رکھنغیرس عناین محرست سنجالی تواش نے توگوں سے وريا فست كما تظاكرتم بنزيعيت كاقانون جاسيت بهويارهم ورواج به عل ببرا ہونا جاہے کہو۔ اس طرح تعبض اضلاع سے اوگاں نے دسم ورواج كومشريعيت برتزجيح دثى اوران سيمعا الماست نثريعيت كي سبائ في رسم ورواج كي بنيا ديرفيصله بهوني سطح وظلهرسيت كم اَن كوشرعى قانول اس بيان المبسنديما كرده اكن كى ذاتى خُوابِشاست کے داستے ہیں مائل تھا ۔ ایسے ہی لوگ ہی حج قرآن کے بعض سطے كدلمنينة بسي اوربعيض كاانكار كريسته بس والنسك متعلق الترتعالي كافيصله بيسي كردنياس الن كوذكت جوكى اور آخرت بير سخست عداب میں متبلا ہوں گئے ۔ حبن کس قرآن کیک بیریمل طور بڑھائنیں عدالب میں متبلا ہوں گئے ۔ حبن کس قرآن کیک بیریمل طور بڑھائنیں ہوگا، اس وقت کم مسلمانوں کو اس دنیا میں عسنہ تنصیب نهيں پوسڪيٰ۔

تم ہارسے معبودوں کی نرمت رز کرو ،ہم جو کچھ کرستے ہیں ،ہمیں کرینے دس رسالبند مشركول كالجبى سي حال تفا حصر سب ابراسيم عليال لامركا واقعه يرمونس - وه لوگ بمي كيت تحے كرابريم بهار سيمودوں كورا عيلا له تاسبت ، النترنے فرمایا کر آب صاحت کددیں کہ ہے۔ جا ن سینے معیٰ ہیں میں توصرف الٹنرک عبا دست کرتا ہوں بھی دوسے کوالا کشینہی عیا دست انهائی درسیے کی تعظیم کوکها جا تاہے جواس عقیرے سے استھے کہ جس سی کی عبا دست کر رکم ہوں افس کو ما فرق الاسباب تنام اشاد تریمنطول عال سهد و و میلیم کل ، خالق اور مربسهد و اس ذاست ی معظیم قول سد میمی بوتی سهد ، فعن سد بھی اور عمل سے بھی ۔خانخیرسور کا انعام ہیں الترسنے مشرک کی تمام ات مرکی خرمست بیان کی سبے سورہ کی المدادہی ان الفاظ سبے ہوتی سبے کہ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں بھیں لے آسمان اور زمین بیلاً كي وَجَعَلَ الظُّلُمُ لِي وَالْبِيُّونِ مَا الظُّلُمُ لِي اللَّهُ وَكُنَّ بَيْرًا لَمْ حِيرِ لَ اورروشَى کویمی بدا فرمایا . براک شوی فرقر والوں کی تردیہ سے - جو ا ندھیروں اور دوستی کاعلیکره علیاره خالق تسیم کرستے ہیں۔اُل کے نزد کیس نیکی اور بدی کے خدا مبار میزا میزامیزایس بیزان اور آمیز و دوخدا تعدم کرناخدا کی ذاست میں شرک کرنا بیسے ۔اسی طرح خدا کی صفاست ایس شرك كريسنے مطبع يمبست توگ ہي ، جوخدا تع لئ كىصفاست مختصر میں دوسروں کوبھی تشر کیب کرستے ہیں - ایسے لوگ علیم کل ، قادر طلق مأضرنا ظرا ورمغنا مبطلق عزالت كويمي استضهره وه خداستي سايق دومرون کوتھی مدیر کمسٹنے ہیں ، سمجھتے ہ*س کہ* فلاک بھی ہاری عامی<sup>تالی</sup> اور مختل تن مركز است المرازي سفارش مى كرسكة است.

ندر دنیا زمی سنرک، قبر رسی ، حراها دسه سع طرها اور روشنی کرنام اسی قبیل سے بن کمیجی گذاہے تعویز کے ذریعے غیرالٹدسسے مردانی عانی سبے انہجی مکان کی نباد وں میں خون گراما تا سبے اکہ جناست سے بنا ہ حاصل کی عاسئے۔ بسول رہے یاعلی مرد " اور یاغومن الاعظم " کے سنت المحف علسته ملهمي جبائل اومسكائيل كورد كسي سي سالا حا تاسب اور کمی اولهاء النیرسی جا حست روانی کی اثمیر رکھی جاتی ہے ببرسب مشرك مي نحتفت صورتين بَن حِرَاج تقيمسلانوں ميں رائج بن الترسكے سارسے نبی التركی عبادت كی دعیست شینے آسے ہیں۔ " لِقَكُم اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكَ عُمَا لَكَ عُنُورٌ إِلَّهِ عَبْرُهُ " ( بُود ) اے میری قوم کے لوگر! صرف الٹرکی بحیا دسن*ے کروکہ اس کے سوا* سوقىمعبودنهيل<u>سب</u> - التُّدتعالىٰ <u>نے صنورعليالسلام سي</u> بهي بهي كهلوالسبت كرم محص يحكم د ما گياسبت كرمس النيز كي عما دست فرمایا، لے معجمسر! آب بیھجی کہ دس آل بُ الدِّنْزِ كِي طِ فِ نِ وَعُولِتِ وَسِيَّا بِهُولِ حِسِ يس تحي گذر ويكاسيت النه ن حضورعليالسلام ي زبان سي كهلوايكريميرا واستنهبية أدْعُولَ المسك الله بن الله كل طوف وعوست دينا بهول على كبيب أيكة أنا وُمُنِ انْتُبِعَنِيْ " مِنْ مِي بَعِينِ یرموں اورمیرے بیروکار بھی۔ ایمان اور توجید کی دعورت بھیرست کی دعورت ہے ، کفر، مشرک اور برائی کی دعورت ظلمت ، ہے۔ ایمان کی دعوت نورسے حس سے انسان سمے قلب میں ہے ہیں ہوتی ہے۔ مجھ اور میرسے بیروکا دس کو دین کی کئی باست میں شبہ نندیں

تام البیادی بات ہمیشہ واضح ہوتی ہے حضرت نوع علیال لام نے
اپنی قوم سے کہا تھا۔ لوگر امیری دعوت کو خوب اجھی طرح محجہ لو
میرا بھروسہ السّر تعالیٰ بہت ، تمام سرکاد کو بھی جمعے کہ لو یہ خشہ تھ
لاکیکٹ آخر کے خو سکتے کہ تھے گئے گئے گئے گئے تھی تہیں کسی بات
میں شبہ نہیں رہنا چاہیئے ، میں واضح طربیقے پر بات کر رائج ہوں ،
میں خدا تعالیٰ کی طوف دعوت دیتا ہموں خوالی نے مست ب

ارشادہواہے فک الک آئزگیا کے کما عرباً الراسی المراسی طریقے ہے ہم نے اس قرآن کو ایک فیصلے کے طور پراآ داہے عربی زبان میں گذیف کی تبغیر البالام پر دھی بیسجے ہے ہیں اسی طرح ہم سابقہ ادوار میں انبیا بعلیم البلام پر دھی بیسجے ہے ہیں اسی طرح ہم سابقہ ادوار میں انبیا بعلیم البلام پر دھی بیسجے ہے ہیں اسی طرح ہم نے اپ کی طرف قرآن از ل کیا ہے وہ مکا اُدٹسکا کا حوث قرآن بال کی دیا گئی ہے وہ مکا اُدٹسکا وہ وہ تو ہوں اس کی قرمی زبان میں جیجا ہے وہ کا اُدٹسکا وہ وہ تو ہوں ہے ہوں اس کی تو ہوں ہے ہوں اس کی تو ہوں ہے ہوں کی میں بازل ہوئی ۔ میرودی عبرانی زبان نہیج ہے قدر کا دیا ہوئی۔ میرودی عبرانی زبان نہیج ہے قدر کی دیا ہوئی۔ میرودی عبرانی زبان نہیج ہے قدر کا دیا ہوئی۔ میرودی عبرانی زبان نہیج ہے تو میں انداز ہوئی۔ میرودی عبرانی زبان نہی کو عور زبان میں بازل ہوئے ۔ میرست آخر میں النہ نے اپنے آخری بنی کوعوالی میں بیدا کیا ۔ تو قرآن پاک ہم عربی زبان میں نازل ہوا ۔

ی بیری زبان کی ترقی نزوکِ قرآن سے سولہ سترہ سوسال ہیلے تشرع ہوئی اور صنور کے زمانہ کاس بیرز کان انتہائی عروج پر پہنچے چی بھتی برمینج میں اردو زبان کی زویجے خواجہ فمریہ الدین مجمع شکرہ کے زما نے سے تشریح

کل تین سونبدره رسولول کا دکسر لمناسبے، اور انبیار کی تعداد تر ایک لا تحصب منزار باسوا لا تحصے قرمیب آتی ہے۔ رسول وہ ہو ہے مبحي الترتعالى متقل شريعيت يكتاب عطائحة ناسب رسولون كو ابنى ابنى مشرلعيسنت اوركماسب كى تبليغ كالحكم تضاء البندا نبيا على البلام سالقة بشرائع اوركمنب بى ئى تعلىم ونبليغ بى المور بهوسنيستظيم، تاكم اكديوني خاص باست موتى تفى توالطاتعالى ندريعه وجي الكاه كريسة شصے بنی اسرائل سے اکثرانبی دکا فریصنہ توراست می تبلیغ تضار العظرسنے فرابا کہ بم نے آپ سے جیلے مبن سسے دسول نيس وَجَعَلْنَا كُهُ فَرَازُوَاجاً ادر نايس مم في الن كيب بيويال ونكلح كمزا اوربيوى سيسه اشتغال ركيمنا كحال كشيمنا فيهين سے۔ ملکہ بیانولوازات بشربیت ہیں۔سے۔ فرایب بولوں کے علاوه وَذِرِّتِ عَنَّ ٱلتَّرسِنَ بَيُول كَى اولا يمي بنا كَ، ببَوَى بجول كابونا کوئی عیرب والی باست نہیں سے نبیوں نے نکاح بھی کیے اوران کی اولادیں بھی ہوہئیں ۔اگرہیود ونصاری کونبی انزالزہ ن کی بیوایاں اوربجول أياعتراض سبي تورده حضرست الابهيم عليالسلام كرسكيت كوال مريت الماري والكركمة المركمة المالي الماري والأنبياء المراد الماري الماريخ يا ساست ببويال تفين اوران سي اولا دمجي تني . مبكه خلاف وقرفع الشرين آبي كورلم هاسيك من اولادعطا فرائي - آسي كابيلانجيب ہوراسی سال کی عمری بیدا ہواجب کہ دوسانسوسال سے قربہ عمر بھی سیسے مثال تھتی اور اس کے باو حود آب عما حب کال بنی تھے مدسيث منزلفيت مي أناسب كرحضرت داؤد علىالسلام مي سوبيوبان

وه تمام*رلوگ جنال تک* فراي قَلَيِنِ التَّبَعُثُ الْفُكَالَةِ هُ مُ مَعُدُدُ مَا حَكَاءً لَا مِسِبِ الْعِسِلَيمِ الْمِداَبِ سنے ان کی خواہش ست کی پیڑی ك بعداس كے كرآب كے باس علم آحكاسے ترا در كھيں مكالك مِنَ اللَّهِ مِنْ قُلْ قُلْ وَاقِ آبِ كَاللَّهِ کے سامنے نذکر کی حالتی ہوگا اور نہ کوئی بچلسنے والا۔ اس استحمیر مس مخاطب اگرجیحضورعلیالسلام کی ذاستِ مبارکہ سبے مگراسسے مرادآب کی قوم کر باست سمجها نسست کر توکر! احیی طرح من لوک فانون ادرصا بطراحاسنے کے بعداس کی بسروی کی بھائے اگرخواہے نفیانہ برطوسکے، رسمہ ورواج کو انیاؤ کے یا تراوری اور فلنے کی بات يرعمل كروسك توعيم فداكى كرفت من آؤك ادراس سے بيج رنیں سکویے ۔علمہ کی عدم موجود کی میں توان ان ایک عدیک مجبور ہوا۔۔۔ مگر قرآن کے داریعے علم آگا تواب کوئی حلہ قابل قبول نہیں ہوگا۔اب صرف اورصرف قرآن سے پروگرام برعل کرا ہوگا اسلام كى مگيراپ كورنى ازم قابل فتول ئىسى بيوگا . اگراپ بھى اسلا كے نظام كونيس اينا وُسكے تو يجيك جاؤسكے .

ہوئی اوراب کک بہتر قی کی انتہائی ببندیوں کہیں پہنچ کی ہے ہائین فلسفه، تاریخ ،معاشیات رسیاسیات وعنیره اس زبان منه نبتعل برسیطے ہیں۔ انگرنیری زبان کی نزقی انگریزوں کے دوسوسال عوم کی مرموبی منت سبے - اسی طرح صنور سکے زماند میارک تکسیعری زبان کورٹری ترقی عال ہوچی تھنی یعربوں میں مرکب رہائے سنتھ اراوز خطیب تھے۔ رہیدے رہائے نفیس زر بار كب مبن تنكم رسود تنصے بم گئولوں گولندیم کرنا میا کہ وہ قرآن پاک کی فضاموت وبالطفن كامقا باركر في سي قالمربن مسيم كذاب نے قرآن کے مقاید میں اُول فُول کلام پینیس کرنے کی کوسٹسٹ کی مقیمار حضرعه وابن العاص كالكرجباس سلحه ما تقددوستانه تحا اوروه المجى اسلام بھی نبیں لائے تھے ، مگر کنے سکتے ، بہتیرے بس کاروگ ىنى الىيىن ئىلىنى الى كەمنى يىقىنىڭ دىا تقا . ا ام شاہ ملی التر محدث وہوئ اور المسالو بجروجها ص فرطستے ہیں کہ قرآن کامقالم صرحت زبان کے تحاط سے نہیں تکر نظام كيركي اظسيس يحبى سبع اكرقران كالجبلنج صرون زبان شخي كالطسيط بهوتا توصرف عربور كوخطاب بهوتا بمنكراس كسيمنا طب تدمت م بنى نوع انيان ہيں سورة اعراصت ميں السركا ارشا دسے كرام يجرا ین تم سرب کی طرف رسول نبا کریمبیاگیا ہوں ۔ میں کسی خاص قوم، یا خطے یا خاص زمانے کے لیے نہیں آیا مکر رفئے زہین سمے تمام اسی نوع انسان کی طرفت رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور بیمیری طربوتی سیسے كمس اسى قرآن كے ذربیت لائے ذركہ کے تم بام وَمَنَ اسكة تمين بحي خبردار كردول اوران سب لوگوں كومتنه كردوں حیات ك بيرقرآن يبنج ربهرعال أس كمادلين مخاطبين المرعرب بس ادرمير

كمسكة أس كى بيروى كاحكم دياكيا - الترسف خبرداركياكه وحى اللي ك التين کے بعد اگر کوئی ٹخف اپنی خواہشات کی ہیروی کرسے کا۔ تووہ گرفسیسے نہیں بیج سکے گا اور مذہبی اس کا کوئی جائتی ہوگا ۔ فنطعی علم آعانے کے بعدرسم ودواج برعينا روانهبس سب بكقطعي كمركا اتباع صروري بوحات ر سے بعداب رسالت کا بیان آراباہے۔ شی علیالصلوا ہ والسلام مصشركين كے اعتراضات كاضمنًا جواب سے فراك كا يہ اسلوب بان سبے كرحبال ترحير كا ذكر أناسيد ، اس كے ساتھ شرك كى تر ديريمي موتى سيند، اورحبال وحى اللي كى باست موتى سيند، ساعقه نبوست درسالس*ت کا نزکرہ بھی ہوناسسے ۔ یہ* نبیا *دی عمقا ٹرمکی سورتو<sup>ں</sup>* مي كجيزست موجود بس اورمختلف مفاكست بيختلف ظرلقيول سس ان برروشنی ڈالی کئے۔۔۔ اگران عقایہ میں۔۔۔ سے محقیہ۔۔۔ میں بھی فنكب وننبه ياترد وميدا بومباسئ توابيان كى بنيادى خراسب بوعاتى سے اورانسان سکے تمام اعمال بربا و مردعا۔۔۔۔ ان بنیا دی عقائد میں سے آج رسالت كابياني أرابسه -

بعون كافراوير شرك سكت تص كراكر محصلي التعليد والمداللرك ازدراجی نبی ب*ی توعیرانیک مهروفکت عبادست ادر زدمی شخ*ل رمها جلسینے دیا اور از دواجی تأثر کیسسے کن رہ کتنی اختیار کمرنی عاسسے برصغیر کے آرب سماجى اورمهندويعي معا ذالسترشى يرشهوست دانى كاالزام تكلستيم ك أب كى متغدد بويال نفير اسى قىم كا اعتراص ميوديون اورعسائيرن ں فرون سے میں ہوتا رہتا ہے ۔ آج ہی آئیت ہیں النٹر تعالیٰ سنے یمے بہودہ اعتراض*ات کا جواب دیاسیے - ارشا دہوتاسیے* وَلَعْتَ لَدُارْسَلُكُ أَرْسُلُا مِنْ فَأَوْلِكُ البِتَهُ تَعْقِيقٍ مِم نے آب سے پہلے تعبی مبدش کسسے دمول نیکھیے۔احا دس پیسے سے

انبياوكى

الرعد ١٣ آبر آبيت ٢٨ آبر ومسآبری ۱۳ درس حیاردیم ۱۴

وَلَقَدُ اَرْسُلُنَا رُسُلُنًا رُسُلُا مِسْ لَا مِسْ لَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ مُ أَزُواجًا وَذُرِّبُّةً ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ آنَ عَاٰتِيَ بِاليَةِ اللَّهِ بِإِذُنِ اللَّهِ لِكُولِكُلِّ اَجَلِّ كِتَاكِ ۞ كَيَمُحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِبِثُ عَظِيمًا وَعِنْدَةَ الْمُوالُكِتْبِ ۞ وَالنِّكَ مَا نُوبَيَّكَ بَعْضَ الَّذِي نُعِدُهُ مُ مَا وَنَتَوَفَّيَنَّاكَ كَ فَاتِ مَا كَلَيْكَ الْبِ لَغُ وَعَلَيْنَا الْجِسَابُ ۞ تن حب مد ، - البت متحقیق بیع م نے رسول آپ سے پید اور ہم نے بنائی ان کے لیے بیویاں اور اولاد - اور نہیں تھا کمی رسول کے لیے کہ وہ لائے کوئی نشانی مگر التُرك محم سے - ہر ایک وعدے کے لیے ایک تکھا ہوا نوستہ ہے (۴) اللہ ملا ہے جو چاہے اور ٹاب رکھنا ہے رجس کو جاہے ) اور اسی کے پاس ہے اسل كتاب (٣) ادر حكم وكهلا ديب هم آب كو وه چيزجس كا ہم إن سے وعدہ كمستے ہيں أيا ہم آب كو وفات ا اللہ اللہ کے اور سے اللہ کے اور ہے مینی ونیا ،اور جارے ذمے ہے حساب لینا ﴿ يبط شرك كارة اورمشركين كالمنجام بيان بهوا. قرآن كرم كى حقانيت كاذكر

ربطِ<u>آ</u>ي**ت** 

تقبى يعض دوك رابنياء كي كي كي بيويال تقس، لهذامعتمنين کا پرائتراض تغواورسے نبیا دسپے کرہوی اور اولاد کا ہوناکال سکے من فی سبے ، مکرحضورعلی السائلہ کا ارشا دسیارک توبیہ سبے کرمجرداً دی كوده محال على نبير بوكت بكومت بل دشادى شده) آ دمى كوعكل مراسيد اس بياكثر صالحين صاحب ابل سيمي . مدست شراهت مس آتا ہے كرج ب خصور عليال كام دنيا سے رخصت ہوئے تو اسے نکاح میں نوبیویاں موجود تھیں جب كرووبوبال جصنرست خدمجة اورزينيط وفاست ياحكي تغيس جعنور علىالدلام كى ازدوائي زندكى كا آغاز حضرت مذبحة المستح مكاحس ہوا ، جوکرائس سے پہلے دوخاوندوں سے بیوہ تھیں اوران کی عمر عالىيز كاسال متى حبب كراب كي عمراس وقت مجيش سال متى مياكني س نے جوانی کا مہترین زمانہ رتفریا بچیس ل) اسی بیرہ کے ساتھ كزارا اور موائي حضرت الراسم الحك ماري ولادائ بيدا ہوني مياس بوي كي فات کے بعد جب آیٹ کی عمر مبارک باوٹ یا ترین ال ہوئی تواہب نے دور انکاح کیا ۔ این حالات میں الٹریکے بنی بہشوت رائی كالذام ديگانها بين بي بخوست - ديگربيولوں سسے نكاح الناتھا سي كمركب تفا اور اس سے اسلام كى تعليم كو كھو كھو رہنجا نام فقسو د تفار آب علال المسن مختلف خاندانول من نكاح كيفًا رواز واج ك ذربيع تعلم تيبلاني يسورة احزاب مي موج دسب حي وَاذْكُونَ مسكا مُبِينًا فِي وَمِنْ مِينُوبِ مِنْ أَمِنُ الْبِينِ اللَّهِ وَالْجِيسِكُمُ كُونُ الْبِينِ اللَّهِ وَالْجِيسِكُمُ كُونُ اے از دلرج مطراست ! السرتعالی نے اپنی آیات اور حکمت تولیما کے كمصرون من وزل كى بسب اس كاجرها كرف آيات است مراد قرآن اك اور حكمت مصراد سنت ب مجراً كم الله قرآن وسنت كي شهركا أكب

ذربج جصنورعليالسلام كى بيويال معي مخفين ادرآسيد كميمتع ونكابول کابی مقصد بھا۔آگر بیوبال زیادہ ہوں گی تو ذمہ داریاں بھی ٹھیں کی ، محتت ومنفت زیاده کمه نی میسی کی اورصبر بھی کمزنا ہوگا ، لهذا اس مب اجريهي زياده بهوگا بخرصنبي متعدد نهاح محال ميمنا في نيب منكرين ابيي من ما ني نشانيال تھي بار بارطلب كريستھے ، اس كے جواسی الٹرنے فرایا وَجَا كَانَ لِوسَولُ اور نہیں ہے کئی رسول کے اختیار کس بیات اُن بیکا تھے۔ بِالْسِيَةِ الْآبِاذَنِ اللَّهِ كروه كونى نِسَانى يهجيزه لاستُ محرُ السِّر شي حكم سب مُعجز كم اظهار النُّر كم اختيار من بهورتاست اور بنی اینی ملرصنی سے جب عاسیے کوئی محیزہ سمبشیس نہیں کمرسکتا ۔ اسی طرح کرکمست کما اظهار بھی کسی ولی سنے اختیار میں نہیں ہوتا ۔ ولی کا درجہ توننی سے میسنٹ کمربرو تاسیسے ۔ بچھر بر سکھیے چمکن سیسے جواختبار*ینی کونهیس وه ولی النگر کونیاصل بهویغیض کوک کوامرست کو* ادلياء التتركما فعل مان كريرنشرك من مبتلا بيوجاسة بيرس يخرصنيكم أجبل كتاب بهروعدس كياك اكب الحقابوا نوشة موتات يعى برجيز كفطهور كم يب الترتعالي كمطرف سد وقت مفرر ہوتکسپے ،ای طرح معجز ہے کے اظہار کا بھی فاص وقعت ہو آہے اورىيە مىرىنىخىص كى خوائىش ئىرنطا مېرىنىيى بوتا -السكة ارشاد موتاسب - كَيْمَ حُول اللَّهُ مُناكِسُ الْمِ 

إس ب اصل كاسب مكاننات كم تمام المؤرالترتعالي كي

نسخ تنزلع

تقدرين تحصر والمصراوراس ك إديج د تقتريكى السط ليط الشرافا کے اختیار میں سبت، وہ کمی چیز کومٹا ناچاہے یاکسی چیز کو اِقی رکھنا جاہے تواس کی مثبیت میرکمی کو مجاز دخل نبیس میسنداحد کی رواسیت میر ا ت<sup>اہے</sup> معین گناموں کی وحبرست انسان اپنی دوزی سے محروم مہوجا ؟ سہے اور تقة بركو د تقامے سواكوئى جيزنييں بدل محتى ، اور عمرم زاونى كريف والى بجزنيئي کے كوئی چنز نہيں ۔ نسائی اور ابن ماجر مشربعیت میں برحد میث بھی اتی کے کے صلے رحمی عمر رابط اتی ہے بعد التارین عکم سٹس فرانے ہیں سمه التلزتعالى كے إس توح محفوظ ہے الترتعالی اس يرتر ميڪھ بارتوج فراتس و عير سويا باس ماتسه اور بوجابات برقرار ركما ہے ،ام اسکاب اس کے پاس ہے۔ شرکین به بھی اعتراض کریتے تھے کم اگریہ بغیر سحا ہے اور اس كى كتاب سيى ب توى يركيك احكام شوخ كيون بوجاً في بركيا غدا كوعلم نهين مونا كركون محكم مبترسطي مسيط وه اكيب شريعيت نازل كمرّالسيت - بيراس كى ظَبْر دوبرى سے آئے ہے - يرآ بيت اس اعتراض كاجواب بهي سبت كرالية تعالى قادرُطلق سبته، وهجس چيز كوحا بهاسب شاديا سے اور ص كوجا بها سے اقى ركھا ہے اور احكام وتذا نع كانسخ السرتعالي كي محست اوراس كي مصلحت يرجونا ہے۔ سرحیز کو اکیے خاص وقت کے مناسبت ہوتی ہے۔ اش وقت کے وہ چیز قام رستی ہے ، بچراس کو تبدیل کر دیا جا تہے مختفت شانع سي حكست وحرمت كاحكام برسنة رسي أدر اليا زمان ومكان كي مناسبت سيه بوما متفا-اس كي مثال سورة العرا میں حضرت عیلی علیہ السلام کا قول سے کہانے لوگو ا میں قرارت کی تصرين كرين والابرن ولأكبيل كسكه كمر كغض الكذي حُرير

عَلَيْ كُو الدالل المريح من سية مسيعين حام قرار دى كئي جزول كوملال قرار دیتا ہوں گویا نسنے اسکام کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی ڈاکٹرکسی مون کواکیب وقت میں کوئی دوائی دیتاسپے جنب کر دوسے رفقت میں وہ دوائی تبديل كريك اس كى ملكرنى اور تنجويز كرديتاب والياكدنا مربض كم مزاج اور ببیادی کی کیفیدت برموقوت ہوتاہیے۔ اب اگرکوئی کیے کہ ڈاکٹرنے میلی دوائی تبدیل کمیول کی سیصے تواس کی نا دانی ہوگی راسی طرح نسنج نثرائع کا معاملتهی ان نی سوسائی کیے احوال کے ساتھ متعلق ہو ناسبے اور الٹر تعالی اس میں تغیرو تبدل کر السبہے - ہر چیزی حکت اور صلحت اللّز تعالی کے علم میں ہے اور وہی مختلف شار نع اور احکام جاری فرا تہے۔ حضرت عيرالتراس عبسن اوربعض ديجيم كماسن فراسته جي كراسس ا میت کرمینی مرکور محواور اثنیات سسے سراد تفتر برگی تمام حیزی می م التزنغالي عبن تقدر كوجاب مل في اور عب كوجاسه إلى مقع البنه فولت بس كرتفتريرى عارجيزول كمصفن كاكوئى المكان نبيس بهوتا اور وه بس بتحر، روزی ، سعادست اورشفاوس - صربیث می آ باسب که انسان كى يبالش سي يبلے اور استفرار السي عاراه كے بعد اكيب خاص منزل آئی سے عباں اللہ تعالی فرشتوں کوئی دیتا ہے کہ پیاہو والے ان ان کے متعلق تکھ کو کہ اس کی عمر ہے ہوگی واس کوروزی اس قدرنصبب ہو گی۔ اور بیسعادت مندہو گا بیشقی۔ تو گویا ان جار حیزوں مين تغيرونيدل منهين بهوتا وبعبض بيهي كسكت بس كد نفذير دوقهم كي بوتي ہے، تعنی معلق اور مہم ۔ تقدیم علق میں تغیر و تبدل ہوجا تاسیے کجب كىمىرمىغىنى قىلىغى تقديم يىكونى تېدىلى ئىيىس تى -المهرشاه ولى الترمحدث وإلوى ابيئ مشوركة بهجشر التراليا بعنه میں سکھتے ہیں کہ تقدیم کے پانچ درجے ہوتے ہیں۔ مہلا درجرازلی ہوآ

دیور ت ه دلی سمافلسفه ہے اور اس میں کوئی تغیرو تنبر کی نہیں ہوتا ۔ دور ساورجہ فرشتوں بعنی جائل میکائیل دعنیرہ کی ببدائش کا دورسے حراف ن کی پیاٹش سے اربوں سال *-پیط پیشس آیاً زرع ان نی کی صلحنت ان فرشتول بیموقومن سینے* ۔ شاه صاحب فزات بن كه تقديم كالتيه اورجه وه ب جب احكام مثالع من فغيرو تبل مولك - يتغيرات مزارون سال كے بعد آستے من يكونغا درجہ وہ سے حبیب انسان سے اس ادی جہان میں آنے سے میلے اس کی تقدر پکھردی مباتی سے اور پانخواں درجہ وہ سیسے مبسی انسان اس کاری جهان من آجا اسهدا ورامني طبعي غمر گذار اسهد بهرحال به باینج ورجاست ہیں اور سراکیب کا انگ انگ حکم ہے بعض تفریریں برل جاتی ہیں اور ا بعض قائم رستي م. برالسرتعالي كمشيست برموفون بو اسب ، انسان كى دعًاكى وسليت رأس كم عيبتين مدارية بي مديث مشريعين آ آس كرانان كى دعاا ورصيبت أبس الجبتي بي اورانان كى دعامصيبت کوان ان کی طرف آنے سے روکتی رستی سے اوربہسلہ قیامست کے حاری کرے گا بعف تغیرات نیکیوں کی وحبسے واقع ہوتے ہی اور گناہ منت يهة بي بحضورعلياللام كافران سب إنَّ الْعَبَدُ كَبَعُومُ الرَّفَ الْعَبَدُ كَبَعُومُ الرَّزُقُ ِ بِهِ الذَّهُ مَثْرِيبُ گُناه كَى وَجِرِستِ لِجُدِه رَوْزىستِ مُحْرُوم كردياجا تاسيتُ بُكوبىُ الساكناه كركابي حس سيسطين والى روزي موقوت لهوجاتى سبه ب سارسے تغیرات ازلی درجہ سے بعدواسے درجاست میں واقع ہوستے بى دازلى درجدالىلاسكى علم والادرجسس ادراس مى كوئى تبديلى نىي <u>ېونى - اسى كومېرم سمچېرلس ـ</u> كسيكه التدنعالي نعضوعليالسلام إدرآ تنی دی ہے ، ارشا دیو تاسبے قران مسکا نوکنٹ کی بعض المان کے معضور اللہ میں ایک کورہ جیزی حزب کا ہم الگذی نعیب کورہ جیزی حزب کا ہم الگذی نعیب کورہ جیزی حزب کا ہم

غلباً سلام کیپیش گرنی کابیش گرنی ان سے وعدہ کہ تے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ یہ دعدہ آب کی زندگی میں ہی پرا ہوجائے رچائج الگر تعالی نے مئے کے مشرکین کو آب کی زندگی میں ہم معلوب کردیا۔ سورۃ قمرس ہے " سکیھ نئم الحجہ کے الک و کھوگھوں الدیج ہی اس معلوب کردیا۔ سورۃ قمرس ہے تعدید اورطاقت کے الک ہیں، مہانوں برع صدی ای میشرکین بڑے جھے اورطاقت کے الک ہیں، مہانوں برع صدی ای میشرکین ہیں گا ایک ہیں والا ہے جب پروکاروں سے جانی دیمن ہیں گا ایک قت عقرب آنے والا ہے جب یہ رہے ہوتے ہیں کہ بیروکاروں سے جانی دیمن ہیں گا ایک وعدہ السر نے صفور کی زندگی جب یہ رہے موقع برمی بورا کر دیا میشرکین کی جمعیت تمتر ستر برکھی ۔ اور وہ خلوب ہوگئے ۔

فرايا آوُنتك فيكنك يابهم آب كووفات من دي سكاكم اسلام کامجوعی غلبہ آسیب کی زندگی میں زہوا توآسید سے بعدریہ وعدہ بورا ہولیا سئے گا ۔ جنائجنہ اسلام کا محبوعی غلبہ خلفائے راشدین کے زمانے مں بڑا ۔ صفین کے واقعہ کملے مہمان نصف دنیا مرغالب آجکے *شقے اور اِن سکے سلسف سا مطلب نے والی کوئی طاقت نہیں بھتی ہ*ہی بیفر*ت تقریباً ساطسصے حیوسوسال کست قائم رہی ۔ بھیرسلی نول کا تنز*ل ت*ثروع ہوگیا۔ نا ناربوں کے مطلسنے میلانوں کم تومن حبیث ا*لقوم دریم بھم كردياً. أس وقت كالحيسلا بوا قدم آج يك نهيس نبيل مكا، بوسكاليط سر نزول سیحے وقت سابقہ برزلین بھرسیال ہوجائے، در نراس قت توحالات سخنت مخدوش م اور مبتری کی کوئی رمق نظر نبس آتی خلافت راشدہ سے زمانے میں السرنے مسلمانوں کی کیفیت اس طرح بیان فرائی « وَلَكُمْ كُنْ ثَلَهُ مَرْ يُمْنَهُ مُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُ مُ وَلَيْبَ لِلْهُ عَلَيْهُ مُ مِنْ لَعِبُ لِهِ خُوْفِهِ مُ الْمُنْسِبُ زالىغەر) *الىلىقالى ان كىلىپىندىدە دىن كونچىة اورمضيوط كەھىركا* 

اوران کے خوف کوامن میں برل شے گا - انٹرنے فرایا میرسے ساتھ ممسی کویشر کہیں مذکرنا اور حسب نے گفران معمنت کمیا وہ گرفت میں آئے گا سرساری باتیرچھنور کے بعدوا فع ہوئیں ۔ خلفائے راٹدین کے زمانہ کوخلات علىمنهاج النبوة كهاجا تكسيت كيؤبحه اننول فيضبوت كيركم كالمكم كمكمل كيار اس میں چاروں خلفاء کا زمان شامل سے ، البتہ سی شخص خلیف کے زمانے میں آبیں سے اختلاف کی وحسبے اجتای حرکت میں فرق رکڑ گیا۔ تہم اسلام كاغلبصدليل كمب قامم ركو-حکنورعلیالسلام کی زندگی بی جب بریام حرکه بوا تورایست را می المركفرج بنم واصل بولئے -ان كى لامتوں كو گھے بدشے كر قربي كنوني میں بھیونگ اور کھنورعلیالسلام نے ان کو منی طب کریے فنرہا پر کوالٹر نے ہم سے جو فتح ونصرت کا وعدہ کمی تھا ، امس کوہم نے سیا پالیا ۔ لیے مشركين كے گروہ! تم سے الترنے تومغلوب كيے نظام وعدہ كيا تھا اكيا

تم نے تھی اُس کو سیج یا با اسپے یا نہیں جمسی سکنے واسے نے کہا محصنور! آلے اِن مردار الاشول سے خطاب فراسے میں ؟ آب نے فرایا ، اس ذات کی قیم حس سے قبضے میں میری جان ہے ، نیرمردار کیسس وقت تم سے زیادہ سنتے ہی تکین جواب منیں مرسکتے ۔ ترفر کی ہم اسب کو دکھا دی سکے وہ جیزیں جن کا ہم ان سے

وعده كرستے ہيں ، يا آپ كووفات نے فيكے - فيا مشعماً عكنك السِسلَع بن آب سے ذھے پنجا دیا ہے۔ آب اِن لوگوں كردين أورشرلعيت كے احكام بنجادي، أكب كا فرلفيدى سے وَيَعَكُثُ مَنَا الْجِسَامِ الْرَضَابِ لِينَا بِمَارِكَ ذَهِهِ -ہم ایجب ایک علی کا حاب لیں گے ،گرفت کریں گے اور بھیران کے عال

كى أن كومِنزا بھى دينيگے۔ آب انپاكام خوش اسلوبى سے انجام شینے رئیں اور نمتیجہ

وم آبری ۱۳ الربع ۱۳ درس بازدیم ۱۵ الربعد ۱۳ م

أُولُهُ يَرُوا أَنَّا نَاتِي الْأَرْضُ بَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا اللَّهُ يَحُكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكُمِهُ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ وَقَدُ مَكْرَ الَّذِيرَ َ مِنْ قَبْلِهِ مَ فَلِلَّهِ الْمَكُرُ جَمِيعًا لَمَكُمُ مَاتَكُسِهُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعُكُمُ الْكُفْرُ لِكُنْ لِكُنْ عُقْبَى الدَّرِ ٣ وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسَتَ مُرْسَلًا عَلَا عَلَا كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا كَبُيْنِي وَبَيْنَكُمُ ۗ وَكُونَكُمُ ۗ وَكُونَ كُونَ وَكُونَ وَكُونَ كُونَ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتْبِ ﴿ ﴿ عِنَا اللَّهُ عَلَمُ الْكِتَبِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ہم آتے ہیں زمین پر ، ہٹاستے ہیں اِس کو اس کے اطانت سے ۔ اور اللہ تعالی محم کرتا ہے مکوئی نبیں ہے بیجھے ہالے والا اس کے محم کو ، اور وہ حلبہ حباب لینے والا ہے (ا) اور ستحقیق مخفی مالیں علیں ان لوگوں نے سجر ان سے بہلے تھے۔ پس تمام تربیر اللہ کے قبضے میں ہے۔ وہ جانا ہے جو کچھ کماتا ہے ہرنفس ، اور عنقریب جان لیں سے کفر کھنے

والے كركس كے ليے ہے آخرت كا محفر (الله اور كتے ہي

وہ لوگ جنوں نے کفر کیا کہ نہیں سے تد بھیجا ہوا رسول

آیے کہ دیسے کہ کافی ہے اللہ تعالی میرسے درمیان

ادر تمهارے ورمیان گواہ ، اور وہ حس سے باس کتب

مورة نوای ابتدا بی قرآنِ کریم کی حقانیت اورصلاقت کا ربطاً ربطاً وكرتها ، كيرسند توجيدا در قيامت كا ذكر آيا ادراب آخر مي اس سورة ان در کا اختنام رسالت کے بیان پر ہورا ہے مِترکین محتصنور خاتم النبیین صلى التُرْعُليه وسلم مي ومختلف فنم سے اعتراضات كريتے تھے، اُن كا جواب دیاگیا ہے اور سینمہ خدا کی رسالت اَ ور نبوت کی تصدیق کی گئی ہے - درمیان میمحواور انتاست کا ذکر تھی ہوا بشرائع کی منوخی آور ینے احکام کا اجراء قبضا و قدرمی تغیرو تنبل بمسی چیز کومٹا دنیا اور کمسی کھ باتی رکھنا ، برلمس الطرکی قدرستِ امر سے سخت بیان ہو یکا سہے اس سے بعدالس اسے اپنے نبی اور آب سے بیروکا دوں کوٹسلی بھی دی ۔ فرایا ، ہم سنے جن جبرول کا آئیب سسے وعدہ کر رکھا سہے وہ یا تراک کی حین طیات میں ہی *آپ کو دکھا دیں سکتے* ، یا آ*گ کا ظہر آ*گی سمی اس دنیا <u>سے رخصتی سے بع</u>بر ہوگا، ہبرعال النٹر کا وعدہ حرف بجرف بوابوا

کھارکی

آج کی آیاست مملمانوں *اور آن سیمیغہرست کئے لگے ا*ش ہے درہے وعدے ہی مستعلق ہی اللہ تعالی نے کفاروشریسی اسے ناکای میں برا کر سے اللہ تعالی کے کفاروشریس کے سے یئے دریے تکست اور اہل امان کی کامیا بی کا ذکر کیاہے مرشر کین سمجھے تے کہ بیادین ہے ، تصور کے اس سے عصدیں ہی ہم طب ختر کریے اس کے ماننے والوں کومغلوب مریس محے ماگران تعالی کا براو گرام اس من كوغالب كرين كانقا اسي ثمن من الطّرتعالي كاارث دسب أوكسم مَرُوا اَنَّا نَأْتِ الْرَبُهُنَ مُنْفَعُهُمَا مِنْ اَطْرَافِهِ كياإن لوگولسنے نبيں ديجھاكہ ہم زمين كواس سے اطسسان سے

گھٹا تے چلے آ کہے ہیں۔ اس میں شرکس کی طرفت اثنا رہے کہ ہے لوگ۔ سمجھے کے اور خود غالب امان کو ختم کریں کے اور خود غالب کے ایک کے مگریہ لوگ لینے کھردومین کے حالا کت جی طرف نہیں دیکھے کہے ہم کی کس طرح ہم ان سے یا ڈن کے نیچے سے زمین کو نکال سہے بمربعنى الناكم لتنفغ سيغرب سمي مختفت خطے بمكلتے جاكہت ہ اورولال بدابل اسلام غالب أرسيص مدينا كبرب حيرب محه فنح ہوگیا تووہ سرز کہن بھی شکن سکے فنبضہ سے کی کا ور دار بھنے وارالاسلام مس نندل بهوگي - اس سند سيليم بمانون كو مدينه بيغلبه على بوا اور مهود لوں كو ولاك سن مكال دياكيا ، عيروه خيبر كے مقام برجع بو سكنے اور بالآخرانهيں وفإل سيے بھی نكانا بڑا اور وہ سارا علاقہ افراعی کے تبطی آگی مینہ سے گردوسیٹس کی صفائی سے ساتھ ساتھ خوان اورمن صلے لوگ خود مخود امیان سے آسٹے کا روشٹرکس کی تمکسست ادراسلام كاغلبهصنودعليلسلام كى وفاست كيمسلسل عارى راكم اورميم اسے سے اس دنیا سے رخص بیلے ہوجا نے سے بعدیھی دین تھیاتا جلا سمیافتی که بورسے مکسے رسب برسلانوں کوغلبرع ل ہوگیا ۔ دوسے متعل پراسی صنمون کواس طرح بان کیا گیا کریم کا فروں کے یا دُی کے نیجے أميرسهت كروه الميان والول بيفالب آعائيسك وببرطال اكترمفرن میں ہے۔ ۔ ، ہروں ہے۔ کے ہی تفسیر بیان کی ہے اور بیرائل ایمان سے لیے میں کا مستے اس آبیت کی ہی تفسیر بیان کی سہے اور بیرائل ایمان سے لیے مسلی کا مضمون ہے ۔

سلی کا صمون سہے۔ حضرت!بن عباس خی تف تفنیر بیان کرتے ہیں۔ وہ فراتے ہیں بیارہ کراس تفام براطرات طرف بعنی کنارہے کی جمع نہیں بکرطرف کی جمع عجمی سے ادراس کا معنی عمرہ کھوڑا کی ہوئی دو ہمری نفیس جبز ہوتا ہے۔ آب توجیہ

کی توجهیہ سے مطال*ق اس ایت کا مطلب پر سبے کی* امنوں نے نہیں ديجها كرتم زمين سع البصح لوگول كواعظ اسب بريني بكال اس دسي سے رخصٹ ہو سکے ہی جواس باسٹ کی دہیل سے کر رتغیراسنے الترتعالى كي كي كم سب واتفع ہوسہ ہيں ، حبب الطرك لينديرہ بندے اس دنیایں باتی نہیں کے تورید کفار ورشر کبن کس خیال میں روائے ہوئے ہیں ، کیا یہ لوگ حق وصدافت کی منا لفت کرسے کفرسے پروگرام کو نالب كرسكين سنة ؟ هرگزنهين ان كوعور كرزا جاسيني كرجب إجلي كوكول كويمي الترتعالي اس دنياسيه الطاليتاسية تريحيري كفارم س منی میں ہیں ۔ میر لوگ دنیا میں سیسے باتی رہ سکتے ہیں واور کفر کا بھر گائیں۔ كيه لط كريك بن ومدسيث شريب من آست كرزان مي اليا تغیرانے گاکہ اچھے لوگ ختم موجائیں گئے اور ردی لوگ باتی رہ جائیں گے۔ وہ لوگ نفسانی خواہشات کی ببردی کریں گے جبی وجہ سے تمام نظام مختل مجدجائي سنكے اور لينجنا كتابى و بريادى آسنے كى رہروال مسلطا كرجب علماء رحكار، عارون، سالك ، عابر اور زا مِرلوگ إ قى نهيں رم گے تر کا فردسٹرک بھی نہیں رہیںگئے ، لندا انہیں اس خوش فہی میں متبلانیں ربها چائے کہ وہ امان والوں بیغالب آجائی گئے۔ ببرحال اس آمیت کریمہ سے مراد کھار وششرکین کے لیے زمین کی تیا مهرياصاحبيب فضيلسنت لوگول كادنياست انظه حانّا ، برسالاتغيروتيرل

بهرمال اس آمیت کرمیے سے مراد کھار وشرکین کے بے زمین کی کا مہریاصاحب فضیلت لوگول کا دنیا سے اٹھ جانا ، یہ ساراتغیر و تبرل الله تعالی کے اختیاری سے کا لله تعدیم کے افران کے اختیاری سے کا لله تعدیم کرتا ہے لا معقوب کے اور فیصلہ کرتا ہے لا معقوب کے اور فیصلہ کرتا ہے لا معقوب کے اور فیصلہ کرتا ہے اس کا حکم اور فیصلہ کرتا ہے اس کا حکم اور فیصلہ کرتا ہے اس کا حکم اور فیصلہ کرتا ہے اس کے والا کوئی نہیں ۔ اس کا حکم اور فیصلہ میں کیا لی میں میں کیا اس میں کیا ہی کا حکم اور فیصلہ کی اس کی میں کیا لی میں کیا لی میں میں کیا لی میں کیا ہی کا حکم اور فیصلہ کی کوئی قبر لی کرائی ہوگا ہوگا کہ کا جو کرائی قبر لی کرائی ہوگا ۔

مهمی وه وقت تفاکه کافرول کے قدمول تلے سے زبین کونکال سیازی كرابط في مسلمانول كوع وج عطاكيا اوراج كے دورس اس كا البط سخاننزل ہور باہے ۔ السری زمین سمانوں کے تسطے سے نکل کر دم رتوی ، کافرول، مشر*رن ، بهجود اور علیا بیون کے تبط*می*ں عارمی ہے۔ بیر برصفیر* بورے كا بوا دارالاسلام نفا كابل سے سے كربہ ما يك اور كك زيب عالم كيركي يحومت بنفى و لام وركى شامى مسجد اور حير آباد دكن كى محمسج أسى سے کا زہمے ہیں مگراش کے بعداش کے جانشین سخسنہ الائی ثابت ہو نے حس کا نیتجہ یہ کا کہ بورا مصغیرانگریزوں سے قبضے میں جلاگیا، اور دوسوسال كى عبروحبدك بعدجب برطانيه كى غلامى كاجواء أترا تواس برزمن كابينة حصه مندول كے تسلط مي جالگيا اور اكب تقور الك سي حصے كور باكتان كأنام دياكما بمكراس قوم كيفس ببيت اورحب مال وحاه كي وجبر سے باکستان بھی دوحصوں منظیہ موگیا ۔ بوری دنیا میں ساندر کی ایمخ السيمى سانحات سے عفری ملی سانح ، بلنج ، نخارا، خنن ، ناشفندوعنره مبهانوں کے قبضے سے نکل کئے۔ سکیا بھے صوبے میں سامٹ مروٹر مسلان آباد تھے مگراج وال اکٹ کروڑھی نظر نہیں آتھے۔ سخالیں مي عاليس مزارسا صادر جارم السي زياده مريض مكراً بح وال وونزامسي يهي موجود نهيس - البانية مسلمانون كالكي حجودًا سامك نفا جوانسر اكبول کے قبضہ میں جلاگیا ،چیکوسلا واکیہ کے مبلان بھی نمایت تنگی میں گزراوقا كميسكية بس ،انى كى ياۇل شىھىسسە زمىن ئىلى دىي سىپەادر وەبىي يارم مدد گا دخلوه نه زندگی بسر کرست می فلسطین کاشکند آب سے سلمنے ہے میں نوں کا تاریخی خطرا ورانبیا دکی مسرزین ہیودلوں کے قبضہ میں جامیے ہے شکیب ارسلان نے محاسے کہ ہم سال کا سال ک مهمان يخوم تول سيدا بل كريت كسيد كراس فقدس سرزمن كحطرف

توجر دويه يودى اس شط مي ده الاحراط غير منقوله حائيادي خريد مهي اورائن کی سے بیم خطراک کا بت ہو تھی ہے امگر کسی نے توجید دی بہولو<sup>ن</sup> فيصلانون ستطسنة دلمول زمين اورم كاناست خريب يسيص كانيتجرير ہوا کوفنسطین میسلمانوں کی گرفت تھے درہوتی گئی اور ہیودلوں سے یا ڈن سنتحضيك ادربالأخروه ميال يراكب خانص ببودي دياسست فانم كحيف میں کامیاب ہوسکنے۔ آج فلسطین عداجر دنیا میں ارسے ارسے پھر سے ہں۔ ان كاكوئى مرسان حال نہيں - سيت المقدس ان كے قيفے سے نكل چيكاب . بيج لورش اور عورتي ذليل وغوار موسي من راسس شیطانی منصوبے میں مرطانیر، فرانس ، امریجیرا ور روس حیاروں طاقعی<sup>ت ام</sup>ل ہیں بینبول سنے فلسطین سکے اصل باشندہ ک کرسیے وطن کریسکے طاعو تی طأقت كوول مسط كرديا سيصبرعال اسب سلانون كاسعالمه الثابو سر است کمیمی این کانسلط اینیاریر تام بورا تھا مگراب اغیاران بر مدار سر مرید

معطہوسے ہیں۔
مولانات واسترف علی عفائوی فرائے ہیں کرملانوں کوجب ال و

جاہ ، ذاتی افترار اور چہر راہب نے سادی لیے ہیں کرملانوں کوجب کی ساری

تعین کریت کا نیجہ ہے ۔ جبت کے لوگ فاتی خواہش سے کی کریٹ کی ساری

تعین کریت وہیں گئے ۔ فی مفاوس پشت ڈالا جاتا رہ کیا ، مہلان

من جیف العقوم تنزل میں رہیں گئے ۔ مولانا عبداللار سندھی فرطتے

ہیں کہ مفاور پرست لوگ قومی دولت کو باپ واواکی جاگیر سمجھ کراستعال

مرستے ہیں مکر کوئی پر جھنے والانہ ہیں ہے۔ الیوب کے زانے یں

ایجنا ور گانے والوں ، فلم ایجٹروں اور ایجٹر پیوں کر بڑی بڑی جاگیروں

ماہ جا ور گانے دالوں ، فلم ایجٹروں اور ایجٹر پیوں کر بڑی بڑی جاگیروں

ماہ جا و لاک ترقم کو مرسط الاسط ہوئے ۔ میکون کا زامہ سے جس کی

ندبرائی ہوتی سہے۔ قوم کاسٹریر کھیل کو داور لہود است میں صرف کیاجا تا سے میں فلکس برس عمارتوں بیر کروٹرول روپر پرنترین کر دیاجا تاہے جن كاكونى م قصدنهي بهونا - لا بهور من تعميه بهوسنے والا مينارياكستان سترلا كھ رہیے میں بنا مسطر خباح سے مقبر ہے تیرسات كروطررو برین ہوا ان عمارات سے قیم کی کوان سی صنرورست لیوری ہوئی ہے ۔ اس می فضول تنهجي المود وتمالئن اور ذهبى عياني شيم سواكيا ركهاه ي روسری تناه کن چیز ذاتی چو ہدر اس طی سے عواق اور ایران کے درمیان بهی و خبر متنا زعهه بهت و تبن جارسال می جنگ میں دوسلالی کور کے دولاکھ آ دی تقمراجل بن جھے ہیں ، سبب کر الی نقصان کا انہازہ ہی بنیں مگا باجاسکتا۔ دولوں فرنق مسلمان کہلانے ہیں۔ شیعہ ہول کیسنی ام تواسلام بى كا بينة بى مگرائىم برسرىكارى . بىي بهارى نالائقى كى علامست اسے ہم س اسلام کی انظلابی روح یا فی نہیں رہی ۔ مے ذاتی خوام شاست سے غلام من سیکے اس ، اور معمدلی ذاتی مفادی خاطر را ا بيسه ملى مفا د قربان كريشية بن ببرجال اس أبيت مي حنو غلالها ادرابل ایمان کے کیا تھی کا مضمون تھی سبے اور تغیرو تبرل سے کافرول بر دلیل بھی فائم کی کئی سے *کہ اگر وہ سینے ذع*م ہی میں انوں کو مغلوب تحریف کی کوششکش کریے ہیں نوریخبث انسی پونیکر الدیلو کے فیصلے روز کا کی کوششکش کریے ہیں نوریخبث البیان کا الدیلو کے فیصلے كوكوئى تنبس برل سكنا وَهُوكسُرِنْ يَسِعُ الْجِسْسَابِ اوروه السُّرُتِعَاظُ بهنت طبرحساب ببين والاسب . حبب وه بجرشير كا توعيراش كي سے کوئی سیے کا ہے کا م

اکے ارتا دفرایا فقادُ مُکرَالَّذِینِ مِینُ قَبْلِهِ مَیْ مُلِی اللَّهُ مُکرَالَّذِینِ مِینَ قَبْلِهِ مِی مُکری اور تحقیق مخفی تربیر کی ای لوگول نے جوان سے پہلے تھے ۔عربی میں محد محفی جال کو کہا جاتا ہے ، اس سے برخلاف اُرد واور بنجابی

يالفظ دصوكدادر فربيب سيمعنول مي استعال بواسب فرايا بى كوشىن سے پیلے لوگوں نے بھی تھنی جال علی اور بدلوگ بھی الیا ہی کہ سے ہیں۔ مكره يقت برب كرفيلا إلى المستكر شكيعًا سادى كى سارى عفى تدبیراللہ ہی کے قبضے یں ہے اللہ تعالی کیف دیمن کی سی تدبیر کو كامياب نهيں بونے ديكاء وجريه ہے كيف كم مكانتكيس كا ذَهَ بِسِ وه جانتا ہے ہرائس جیز کو بجوکوئی نفس کھا آ ہے ، گو ایس نخف کامبر كامراس كى نگابول بيسب و تعب خداتعالى مراكب كيمركام سي وافقت سبت انواس كى مخفى تدبيرول ستعمى وافقت سبت مخفى تربير جبعی کامیا سب ہوسکی سبے ۔ سبب کوئی دومراس سکے سیلے لاعلم ہو مگرانٹر تعالیٰ تو ذریعے ذریعے سے واقف ہے کہذا اس کے سلطے کمی کی کوئی تربیرکارگرینیں ہوسکتی ۔الٹرنغالی برشخص کوامس کے عمل کے مطابن حزا اورمزا دسه كار فرايا وَسَيَعْ لَمُ الْهِ كُلُولِ صَن عُقْبِیَ اللَّادِ اور كافراوگ عفریب مبان لیس من كرآخرست كا گھركس سے بیے ہے۔ مبدی ہی انہیں بیٹر میل مبلے گا کہ آخرست کا اَدُم اُسکُنْ كافرول كي حصه من آسهه يا المان والول كي حصه من بهمعا لمرتو كنشة أيست مي بي عل بوديكاس، الشرف فرا يكرمبنون في خدا كي رضا کے لیے صبر کیا، نماز فائم کی اور خفیہ اور اعلانیہ مال خربی کیا اور رانی كذنكى كے ذریعے دور كرتے كم ہے كھے فرع عَنْ الدَّارِ الغرب كا كالكفرتر البير لوكوں كے ليے ہوگا۔ يہ تو ايما نداروں كى صفاست ہي اور

وي آخرت كي حقاري ، الترفي يهي فرايا تلك عُقيب الَّذِيثِ الثَّقَ وَالْمُ الْمُصَالِكُ الْمُحْدِالُ كُمُ لِيلِي عِنْهُولِ فَي تقرسط كالرامة اختياركمي وعقبى المسكلفيزين السَّادُ أمر كافرا كالمخام دوزخ كي آگ بوگا .

فرايا وكيقول الدِين كَفَرُواكسة بن وه الرُّحبنون في كفركيا كشنت مُنْ سَلَدُ أكب الله كي بصح بوك رسول نهيس بس -ان توكول ني صنور عليانسلام كى نبويت ورسالت كا انكار كيا-كنف سنك يرخض رسول كيس بوسكة الميت جودكا كأكفا الطعام وَيُصْفِتَى فِحْدِ الْأَسُواقِ (الفرقان) بَمُكُانا كَاتِهِ الْمُرارِد بي جل مي كيركرسوداسلف خريد آ اوركاروباركر تاسب كيجي كين كيت كريم اس كورسول ليمني كميت كيوبحرب باري طلوبن نيال ببن نهير كتا كلموئي کہتا ، بیرخزانوں کا الک منیں سہے۔ اس کے پاس نوکھ جاکہ ابالیک كارد اور فرج نهيس سب مرح واله سهة تقع كداكم الترتعالي كسي كو رسول نباتا تو میچے اور طائفت سے کسی آسودہ حال شخص کو بیمنصب عطا سرية ولان مبسار برك سركر روح دمي ، ان كوهجو لركران لا تعالى ن ونياوي لمحاظ سي محمز دراً دمي كوانيار سول كيسي منتخب كمدليا بكوئي اب سموشاع کهای کامن اور حاد وکمه، اوراس طرح آب کی رسانست کا انکارکسردما۔

صاقت کی گواہی دیں گئے۔ جنامجیہ صنرت عیدا کی سلام اور ہوری عالم تعے النوں نے بیلی می نشست مین صنورعلیالسلام کوائی کا سب سے علم سے پچا*ن لیا درا ہیب پرایان سے آئے۔ آب اکتے تنے کہ ج*ھے ا <u> البخر بنيط كے حق م</u>ن اتنا بقين بنيں ہے . جنن خصنور عليالسلام كى رسالت ق نبورت بربقتین سیئے۔ بعض فرطستے ہی کرمیاں برکتا سب سار اور محفوظ سے اور مفہوم بیسے کہ اسے کفار وشکر من تم بیے شک انکار کرستے ریم مگر کا کناسٹ کا خالق توگواہ سیسے حب کے پاس اور جمعفوظ کا علم سبے۔ لوح محعفظ مس درج سبت كمحفرهلى التطّعليه والمماليّرك سيح ركول بم میرے سیلے دہی گراہی کا بی سہے ، لندا تہاری گوالی کی محصے کوئی ضرور نهيں - دوسرى مَكْبِهِي مُوحِدِسِتُ حَسُلُ اَئَى شَنْيٌ ۚ اَكُبُ مُشَهَا دُةٍ ۗ" دالاهنام) آب كردي الترسي شرح ركيس كي كواسي بويحي سيد التر <u>نے لینے نی سیے بریمی کہلوایا ٌ عیش</u>لِ الکیلی میشکیند کی کینیے۔ وَبَنِينَتَ يَحُوِّ (الانفام) آبِ كَردي كرميرَ اورتها رسي وميان التاري گواہ سبے اس سنتے بلری گواہی سے بعد اگر تم عیر بھی انکار مستے بوتواس سے میری رسالت بیر کوئی فرق ننیں بٹی<sup>تا ۔</sup>اس انکارکامُواف تمہیے ہورت میں ہوگا۔

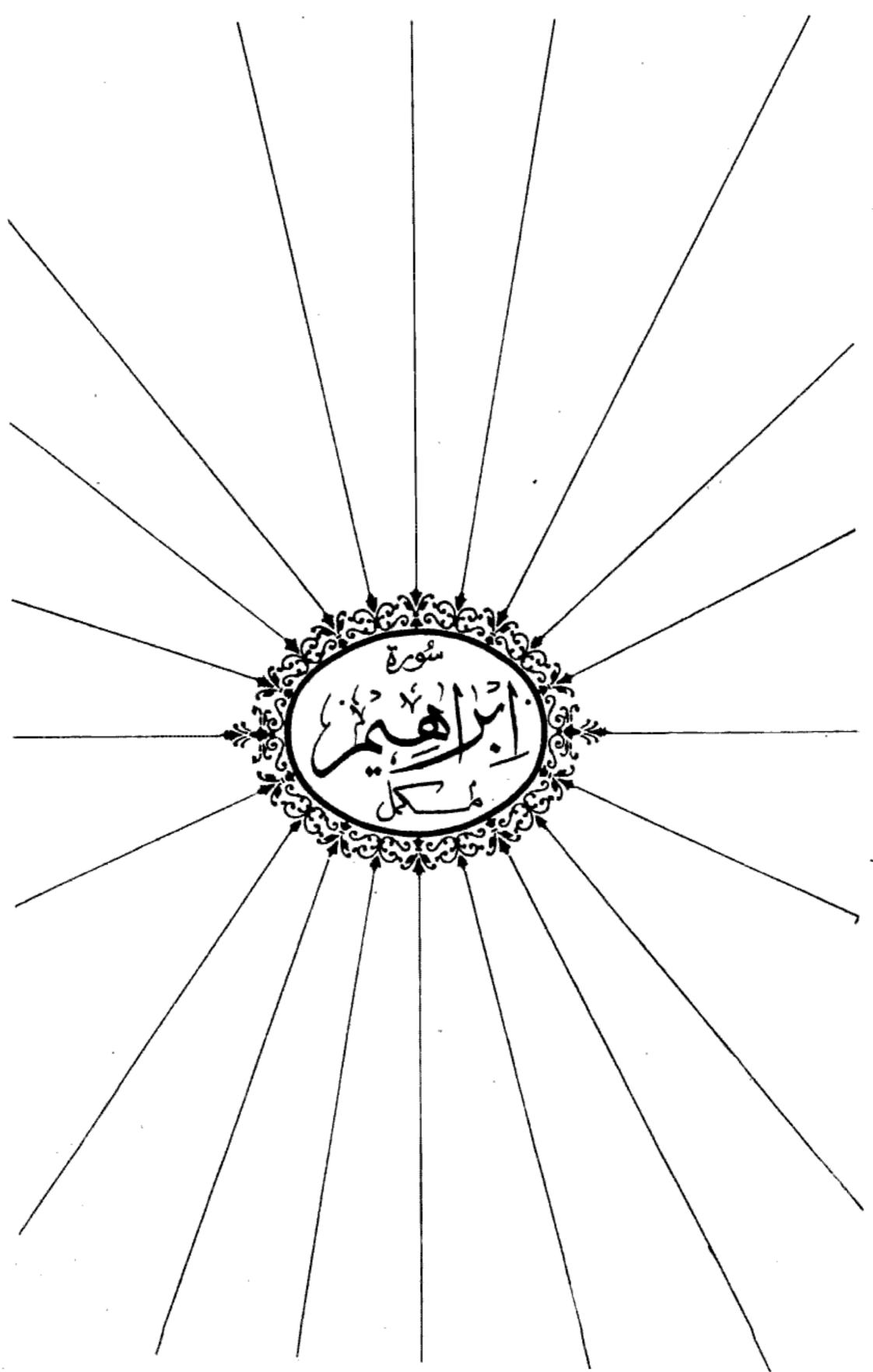

وماابری ۳ ابراهي ۱۳ آیت ۱ تا ۳ درسس اوّل ۱ سُوَرَةُ إِبْرَاهِمُ مِرَكِيَّةً ثُوَّهِ إِنْدَتَانِ وَجَهُدُ وَلَا أَبَا وَ فَا اللَّهُ اللَّهُ وَكُوا عَالَا سورة ارابيم كى سبت ير باون (٥٢) آيات ادر ايسس مي ساكت تكوع اي بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ اللهِ شرمع كدفا هول الله تعالى كن المست جهيد مهر إن نها في تعريرالة الْإِمْدَ كِمَنْكِ اَنْزَلْتُهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمْتِ الْحَدِ النُّورُةِ بِإِذْنِ رَبِّهِمُ الْحِب صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَسِيدِ أَنْ اللهِ الْآذِي كَ اللهِ الْآذِي كَ اللهِ الْآذِي كَ اللهِ الْآذِي مَا فِي السَّلَـٰمُوٰتِ وَمَا فِحـِ الْاَيْضِ وَوَكُ لُ لِلْكِفِرِيْنَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدِهِ ۞ الَّذِينَ يَسُتَحِبُّوُنَ الْحَــَانِوَةَ الدُّنْيَا عَلَحَـــ الْاخِـرَةِ وَكَيْصُلُّا وَنَ عَرَبُ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَيْبُغُونَهَا عِوَجًا الوَلَيْكَ فِي صَلْلِ كَيَعِيدٍ ٣ ترحب مه ۱- اللّٰ قد یہ ایک کتاب ہے جس کم ہم نے اآرا ہے آپ کی طرفت کاکہ آپ کالیں توگوں کٹمو ا ذحیروں سے رکٹنی کی طرفت اُن سکے دہب سکے حکم سے ،عزیز اور حمیہ کے رائے کی طرف 🛈 وہ اللہ جس کے لیے ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ

زمین میں ہے۔ اور جلات ہے کفر کرنے والوں کے لیے

سخت عذاب سے ﴿ وہ لوگ جو پ ند کرتے ہیں ،

ونیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ، اور وہ روکے

ہیں اللّٰہ کے رائے سے اور تلاش کرتے ہیں راس رائے

میں ) کجی ۔ یبی لوگ ہی جو گمراہی میں دور پڑے ہوئے ہیں

اس سورۃ کانام سورۃ ابراہیم ہے۔ سورۃ کے چھے رکوع میں فاذکوبہ کی نام دوراً

تجمیر پرچضرت ابراہیم علیاللام کی دعا اور ملت ابراہیمیکا ذکر ہے ، اس کا سبت سے

سورۃ کا یہنام رکھاگیا ہے۔ سابقہ سورۃ کی طرع یہ سورۃ ہی کئی زندگی کے آخری ورمی

نازل ہوئی۔ اِس کی باون آیات اور سات رکوع ہیں۔ یہسورۃ ۱۹۸ الفاظ اور ۱۹۲۴

ج طرح اس سورة كاسالقد سورة مس زمانه نزول مناسبت اسى طرح ال ونول أصفاه يبوق سور توں سے <u>متصابین بھی سیلتے جلتے</u> ہیں۔ اِس سورۃ بیں بھی دین سکے بنیادی عمت اُرُ، توحید، تهدید شرک ، رسالت ، معاداور قرآن کی حقانیت وصداقت کا دکرہے۔ نبوت رسالت سے متعلق معترضین سے جابات شید سکتے ہیں۔ التیزتعالیٰ نے کلمۂ حق وبإطل كواكيب مثال كے ذريعے واضح كيسهے . تذكره انبياء من صفرت موسى عليالسلام کاخصوصی ذکرسے بجب کہ باقی انبیاء کاذکر اجائی طور ہے آیا ہے ، اسی سیلے مفسرت کرا فرات جي كراس سورة كاكيب خاص موضوع متقصد يعبثت انبيا وبعى سهت بنانخير اس باسن کو دامنے کیا گیاہے کہ اللہ سنے اپنی بنیا دی عقا مرکی تعلیم و تبلیغ کے یے ابنیاد کومبعوث فرمایا خصوصاً استری وحدانیت کاملا اور ایمانیات کی تفین بهيشه ي تمت ارابيم يهمام قصدا وردين اسلام مي غرض وغايت ا ورمنتها مي قصود ر ما ہے۔ اِس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ، نماز اور بعض دوسری چنروں کا ذكه ضمناً إس سورة مي آسنے گا-

اس سورة مباركترس انبياء كى تاريخ كالكيب حصريبي ذكركيا گياسه . الكي دس من آراج سب كرال لذائي في من عليال اللم سع فرايكم اين توم كدا نرميش سين كال كرروشي كي طرون لا فين وكذكي هي مي باً يُنْهُ عِرِ اللَّهِ الدانين اركى واقعات يا دولائي - الاسراليُّر سي ره دين مرادم بي حبب الطرتع لل من بعض اقوام ريغمتين الزل فرايم اوربعض كوسزامي متبلاكيا وان كواصطلاعاً أيامة تعلم ادرايام تعذيب مجمی کہا جاتا ہے۔ ایسے واقعات کا ذکر کرے اسٹر تبعالی کی لعمتہ ان کا شكرا درائكي الشكرى كا ذكركيا كياسيت راس من من ابنياد عليهم السلام ك طریقی تعلیم وتربیت اور این کی تبلیغ کویمی بیان کیا گیا ہے۔ الس سلے علاوهم لمانول كوبهي تمحبا إكيسب كركا فرون سيص ساعفر تجست مباحث كميت وقت النين كون اطراقة اختياركرا عليية. سابقرسورة كى طرح اس سورة كى ابتداء بمي حرومت مقطعات سے ہوتی ہے اکل معنسرین نے تقریب فہم کے لیے حروب مقطعات سے سیت سے مکن معانی بیان کیے میں ابعض فریسنے ہی کہ الک ستصخرد فرآن مراوسها ورهلي أبيت كالمفتوم بيسبين كرقرآن اكميس كتاب سيئ حب كويم نے آپ كي طرف الزل كيا ہے كي بعض عنہ ا

ہوی سے الت ، هسری سے لفریب میں کے بین کا مفتی کے التی کا مفتی کے التی کا مفتی کردائی کے ہیں کہ الکی سے بین کر قرآن اکی سے بخرد قرآن اکی سے بخرد قرآن اکی سے بخرد قرآن اکی سے بین کر قرآن اکی سے بین کر وہ نازل کیا ہے ، بعض خرات میں کر اسے اللہ اور رہے رہائی کی طرف از کی کی سے ہیں کر اسے اللہ اور رہے رہائی ہوں اور ترباری تمام حرکات وہے کہ اللہ کرد بچھ راج ہوں ۔ امام شاہ ولی اللہ محدرث دہوی فرائے ہیں کہ اللہ سورة کے موضوع کی طرف اثنارہ ہوں اور ترباری فرائے ہیں کہ اللہ سورة کے موضوع کی طرف اثنارہ ہے ، بعنی دہ غیری حقائق جوا بنیا درکے در سے مورة ہوں ۔ امام شاہ ولی اللہ میں تو تے ہیں ، ان کا تصادم النال در سے مرزد ہونے والے شرور دلسیہ درگندے میں ، ان کا تصادم النال میں سے مرزد ہونے والے شرور دلسیہ درگندے میں ، ان کا تصادم النال سے سرزد ہونے والے شرور دلسیہ درگندے میں در اسے ہو تا رہا ہے ۔

ون سرور مقطعا حس کے بنتھے م*یں حق بات واضع ہوتی رہتی ہے ۔ توشاہ صاحب فی<sup>ا ن</sup>نے* م كر أكن دراصل مفالت انبياد كي طون اشاره سبي أوريه بات مجھ ذوقى بعنى الهامى طريعة سيمعلوم ہوئى سبے كينو كھراسي عقلى دليل سسے

: ابت *نبین کیا عاسکتا*۔ حرد من مقطعات قرآن پاک کی ۲۹ سور تول کی ابتداد میں آئے ہی بعض فرمات به به به به به مرحروب مفرد الله تعالى مسكم مي كالم عن اشاره مرتاب وسي التركائم ذات التربوسكاب ل سي لطيف اور الست رحمان بارحمهم أوليا عاسكاسه يعض فرمست بي كر الكاس سورة كانامها بع الرياس المورة ك رونام بس الرابيم أور الكرا قرآن يك كي بعين مورة أن كي متعدد نام هي آستي أسورة فالخركي بندره ام عرفن سے تھے . دسویں صدی ہے ما فظ البحد بیٹ الام حلال الدین سبوطی طرف مقطعات كانفسير فرانسته جي اللهاء أغله أيمك أبير بين التامي كى مادكوالندتعالى بى ببترط ناسب : المهم وكجيراً سن مادلى سب، وه ریق ہے اور ہارا اس برایان ہے۔ ىعض فركستے ہي كر الكرتعالى نے بيرحروف البلاك يون الارك

سحامتجان كي خاطُ نازلَ فرملسعْے ہمں ۔اسی ليے حب سے صنورعلبالسلام رجروت صحابه کے سامنے بڑھنے بڑھاتے تھے توکسی نے بھی ان کے معالیٰ میں سمر پر مرسنے کی کوشنسش نہیں کی بعینی سی نے ان کامطلب یا مارد دریافت نهیں کی، مکر سرطرح حصنور سنے تربطایا ،صحابہ سنے بیرص لیا اورخاموش ہو سے یوضرت علی کئے زانے ہیں جب عجبی لوگ اسلام ہیں واخل ہوسئے تواننول نے اِن حروف کے معانی دریافت کیے، جانخ ان کے تعلق بعض إتبن حضرت على فينف اوربعض حضرت عبدالكرين عبسطس نعيى بیان کیں تاکہ لوگوں کے از لجان قرآئن کریم کے ساتھ مانوس رہیں۔ حافظ سله جلالین میک

حرو مَن مقطعات کے بعدسور فی ابتدار فراک کرم کی صافت مختایت اوراس ك غرض وغايت سے بعنی ہے كِنْكُ أَنْزَلْنَا الْنَاكَ یہ ایک کتاب ہے جے ہم نے ازل کیا ہے آپ کی طرف ۔ لفظ کتاب كونكرو لاياكيا مسي حس كامطالب يرب كريه اكد عظم الثان كاب جے ہم نے ازل فرایا ہے۔ اور حقیقت میں کما ب کمالسنے کی شخی ہی کتا ہے۔ اس کے مقلیلے میں کوئی دوسری کتا ہے کتاب کہ اللے نے ى حقار سنير ب سورة المقصص مي قرآن يك اور قوات موا<sup>ل</sup> مع يتعلق قراء "هَ مُكَانَّعُ البِكِينِ مِنْ مِنْ عِنْدِاللَّهِ هُ مَ اَهُدای مِنْهُ اَکُرُمُ اس قرآن کا اُنکار کرستے ہو تو بھر کوئی ایسی ن اسب ہے آؤیجوان دونوں سے بڑھ کریا ہے دہندہ ہو۔ لینے زانے من تورات بھی عظیم کا ہے بھی اوراس میں قانون استربعیت اورعما أكمرك تمامه احكام تطي مركزاس كي حامعيت قرآن سي كم مقى ببرعال قرآل باك أبك البيعظيم كتاب رعمی ا*س کیسی ایک آیت ب*ربھی حا وی نهی*ں ہوتھتی ۔ ا*مام شاہ ولی لنگ

مى دى دارى ابنى كاسب فبوض كرميني بن فرائى بى كرحب بمرقر آن ياك مری میں سے متعلق مرافعہ کہ تاہوں نو مجھے اس سے منتی فقائق و کی کی ایت سے متعلق مرافعہ کہ تاہوں نو مجھے اس سے منتی فقائق و معاری سے لاانتہاممندرنظراتے ہیں، اور پاک نفوس کوانسی باتیں نظرة بعيدان تاسني - قرآن يك النولي بعب لمع الله الترك علم سينازل مؤاسب اورخُدا تعالى كى بيصفت لأمحدود سعلندا لاَ تَا نَقَضِى عَجَالِبُ اللَّهُ قَرَانِ إِلَى مَصِعَابُ اسْ لِمَنْهِي بِي ان میں جتنا بھی عور کریں۔ بیرعجا گیا سے ضمتم ہونے کی سجائے کرسطنے ہی جلے جائیں گئے۔ فزمايا، براكيت عظيمه كتا العجريج السنكس نازل كياكي كاوراس كي غاص وغايت يركي السيوج الكراك الكراك الموان كوانده فير الظُّلُمْتِ الحَدِ سے روشنی کی طرفت نکالیں ایج صنور علیال لام سے خطاب ہور کا سہے اس میں دسالت کا بیان آگیا بر مرس طرح بیمنائب غیمان نسسے ، ا<u>سطرح</u> اس میں دسالت کا بیان آگیا بر مرس طرح بیمنائب غیمان نسسے ، ا<u>سطرح</u> سے مراد کفر، برعدت ، شرک ، نفاق اور جلمعاصی اور را کیال ہیں گناہوں ى دىبركسے ان ك كے دِل أوردوح برتار بجی حیاجاتی ہے اور ان ك كی قوط می دیبر كسے ان ك كے دِل أوردوح برتار بجی حیاجاتی ہے اور ان ك كی قوط ت میں ہے۔ اس کے مقابلے ہیں سندن ایک روشنی ہے ہوں ختم ہوجاتی ہے۔ اس کے مقابلے ہیں سندنت ایک روشنی ہے ہوں ے روح وقلب اور دل و دماغ روشن ہو تھے ہیں۔ قرآن یاک کوبھار معى كهاكيب " هذا بصابي مين تريث دُور محمد أعراف) ينهاد رب کی طرف سے بھیرت ہے ۔ بھیبرنٹ ایسی چیزہے جو دل کو روش کرتی ہے۔ دل میں اطبینا ك اور بقین بیار ہوتا ہے۔ توسیران روش کرتی ہے۔ دل میں اطبینا ك اور بقین بیار ہوتا ہے۔ توسیران می آیات بھیرت کی باہیں ہی جوان ان کومبر تیم کے انھیول سے کی آیات بھیرت کی باہیں ہی جوان ان کومبر ترکیم کے انھیر مكال كدائيان ، اخلاص ، نيكي اور الحاعث كى روشنى كى طرف لاتى بس ـ

ىيە قر*اڭ لوگول كودسومات ب*اطلاور بېغات سىيەمۇر كرسنىت كى طرون لا تسب ول كى تارىجيال أكري ظاهرى أبحمس نظرنين أين المنكر ان كى وحرست انى كا فهم اورشعورخم بهوما تاسيدا ورانسان نى ادر بری می تمیز کرسنے کے قابل نہیں رہتا ۔ برخلاف اس کے ایمان دار قراك كوروى تمحصناسب اور التركا وعده برسب إنْ سَسَعَقُوا الله يَحِهُ كُلُ كُلُبُ كُوْمُ فَوْقَاناً زَالانفال) اَكُرْتِم التُرْسِين دُّرِية مِهِكَ توالله تعالى مرحكه تهارس يدفيصلكن بات بناما سي كارتمين مبحيح اورغلط كي مَنز آحاسك كي اورنم تاريكي من نبيس ربوسك - فرقان قرآن باک کے اموں میں سے ایمیہ ا اسریهی <u>سبت حبر به حتی حق ب</u>طل مِي مُنيصِل كميسنے والاسب ـ قرآن كے ذركيے ان ان ظلمت اور فور میں انتیاز بیواکر تلسیت ،اسی سیسے فرایکر افس کی غرض وغاست سے له آسب لوگول کو اندھ میں سے نیکال کرروشنی کی طویت ہے آئی فرايا ، روشن كى طرفت كلا اكسى الناك كا ذاتى نعل منيس مجر باذكت بھے ۔ ان کے برور دگار کے مکرسے سے رص انسان کے متَعلَق التلزُّتعالى كي شيت بهوگى، وه حلَّى كويلسه كا در آسيسيِّ روشی کی طرفت سے آئیں گئے ۔ اور جوضدی اور خادی آ دمی ہوگا ، وہ اس نورست المستفاده على نبير كريي كا - اوربي نوركيا سبي، إلى صرَاطِ الْعَبِن ثُنَ الْحَرِيدِ كَمَالِ قدرت كے اكد اور تعريفور ولسه پروردگار کی طرمت حاسنے والا رائسستنسسے وہ ابہی کما ل تعریفی<sup>ل</sup> کا مالک ہے کراگر کی اس کی تعرافت مذیحی کریسے توانس کی خوہوں مِن كُونِي فرق ننيس مِرْيًا، وه ببرعال ابني حكر موجود مِن يع صنيكه اس كاب كاستصديب كرآب أن كم يرور دكار كي حكم الله الأكار *لوا ندمع فرل سنے نکال کر روشنی کی طرون لائیں ۔ آ سکے النی تعالیٰ کی ب* 

تعرلين بمي بنان كي كئ سبت الله الكُذِي لَهُ مَا إِفْ السَّسَاطُونِ وَهُا فِ الْاَدْضِ التّرْتِعَالَىٰ كَى ذات وہ ہے كہ انتى كے بيے ہے جمجے اسما لُوكَ میں ہے اور حوکیمے دہین ہیں سہتے - ہر جینر کا خالت اور مالک وہی ہے ، حقیفنت میں کوئی دوسری مہی کسی جینر کی اکک نبیس یے کوئی عارمنی طور بر مسى جيزكا الكب بنتلسب ، وه الترتعالي شيح بنليفيسي بنتاسب - ان ان توسينے وحجردا ور دیگر لوازمات کا بھی خود مالک بنیں ہے۔ ہرجیز کا الک وتصرف التتروحدة لانشركي سبع بياش كى تعربيب موكئي ان تمام حفائق کے اوجود حولوگ کفر کھرتے ہیں، التیر نے ان کا نجم بى بيان فراديا به قَ وَ وَكُولُ لَا كُلُولُولُ مِنْ عَذَا يِبِ شَدِيدٍ نباہی وہریادی سبے کفرکرسنے والول کے بیلے سخنت عن*را*ب سے ۔ قرآن باک سے بروگرام کونسیم زکرسنے داسے السٹرتعالی کی سخست سزاکا فِرُا الَّذِينَ كَينتُجَبُّونَ الْحَكِيوةَ الْدُّنْكَ عَلَى الأخرة جولوك انغرست سيء مقاسعين دنياى زندكى كولينركريته « بین ان کی تمام گک و دواسی زندگی سے بیے سیے مسیرے فسنسرہ! « يَعَتُكُمُونَ طُاهِلًا مِنْ الْمُكَالِمَ الْحَكَيْعِةِ الدُّنْيَ الْصَاصَ وَهُمْ عَلَنِ الْأَخِرُةِ هُ مُ مُعْفِ الْوَلَا رَالُومِ ) وه لوگ ونا كى باركيب نزين ياتبن تعبى مباسنة بن سكر أخرست معظى طور برغافل بي- ديناكي اعتبارسي المسي عقل منديس مگر آمزرسن سي كاس بالکل بے ہرہ ہیں ۔ وہ شبھتے ہیں کہ حرکھے سے ، اِسی دنیا میں سہے ر تستے تھے منیں واسی سبلے وہ لیٹے بچور دگار سے عرض کرستے ہیں۔ "رُبَّكِنَاعَجِّلُ لَكَ القِطَّنَا فَكُنُلُ يُومُ الْحِسَابِ رصل بين حركجه ونياسه قيامت سيد بيلے اسى دنيام عطاكرت الله تعالى في عادا ورثود كم معلى فرايا ب كربر له ورا بري المرية المبنية مناع اورا بري تقيد و منا كما عتبار سد ولمرى بعيت تشع المناس كما ظرف المرية تقيد منا كالله من مناس كما ظرف المرية المناس كما ظرف المرية المناس المن

یہ بات قابی ذکرہ کے کہ مطلقاً دنیا کی پندیدگی مجری نہیں ہے کہ مطلقاً دنیا کی پندیدگی مجری نہیں ہے کہ طلب اوراس سے مجت اگر آئوت پہنا اب آجائے تو بھرتا ہی کا بہت ہوگی ۔ الحدید الراس سے مجت اگر آئوت پہنا اب آجائے تو بھرتا ہی کا بہت ہوگی ۔ آخریت الحدید کا ایک بھر ہے کہ الحدید کا ایک بھر ہے الحدید کا ایک بھر ہے الحدید کا افران میں ال کی مجبت صرور ہے آمریکی جب وہ آخرت کے داموش کر داموش کو داموش کو داموش کر دے گا جریجے ہی ال اس کے لیے وہال مبان بن جائے گا کے دوں کا میں وطیرہ ہے ، خاص طور پیخر بی میں تراش کی انتہا ہو چکی ہے بہت میں علی نہ کہ ہوکر رہ گئے ہی اس قدر مترین کر یک دکھا یا ہے کہ اکثر لوگ اسی میں تنہا ہو کہر دہ گئے ہی اور آخریت کر ایکل مجمل ہے ہیں ، ونیا کی ذری ہے مجبت کا میں مطلب اور آخریت کر ایکل مجمل ہے ہیں ، ونیا کی ذری ہے مجبت کا میں مطلب اور آخریت کر ایکل مجمل ہے ہیں ، ونیا کی ذری ہے مجبت کا میں مطلب اور آخریت کر ایکل مجمل ہے ہیں ، ونیا کی ذری ہے مجبت کا میں مطلب اور آخریت کر ایکل مجمل ہے ہیں ، ونیا کی ذری ہے مجبت کا میں مطلب اور آخریت کی ذریت کی خوریت کا میں مطلب اور آخریت کی ذریت کی خوریت کا میں مطلب اور آخریت کی خوریت کی

م ایکافرول کی ایم صفات توبیه بسته کرده دنیای زندگی کونیکرتے بی اور دور مری بیرگر وکیک گفت گفت کوئی ست ببیدل الله وه خدکے - آر قده ماک های های های میکانی

دین کے رابختے میں کا کھٹے

راستے سے روسکتے ہیں، دوسری مگر فرما یک خود تو دین سسے دور میوستے ې ، دومه ول کويمې روسکتے ې . مهود و نصاري کې بميندسسے پرکوشش رہی۔ ہے کہ کمیا نول کو اُٹن کے دین سے روک دیاجائے ؛ اس مقصد كے ليے النوں نے ہمیشر موسے برسے حال بجھائے ہیں مجھے طاقت استعال كركي كانتي كرك اورمي كاركر وفرسيت كم فرسيع لوگول کوالڈرکے داستے۔ سے مرکشتہ کرسنے کی کوشش کی ہے۔ عیبائی خزا سكولوں ، كالمحول ، ميسنالوں اور رفاہی اداروں كا جال تھيلاتی ہيں اداس قسم ا کم برایگذیرا کرتی ہی کرمسمانوں سے دلول میں دین سے تعلق شکوک و شبهات پیدا کے حائمی اکرنودان ل دین سے بیزار ہوجائے ہے لوگ مال و دولت اورعورت کے لائیج میں دین سسے مبکانہ کمیستے ہیں اور سمبی وسیع لٹر کھر کے ذریعے ملماندں کے ایمان برڈاکہ ڈاسلتے ہیں . بی دیا اسلان کے انکھائے کہ توری ممالک میں اسلام سکے خلافت جھیے سکیری ارسلان نے انکھائے کہ توری ممالک میں اسلام سکے خلافت جھیے لاكه كان بي شائع بهوكرتفنيم بهوي بي نندول قرآن كي زماني ميمكم منحے والے كہ تے تھے كيم على رغب سمے ذريعے اور كيم لائے سمے فرب لوگوں کو اسلامہ سے دور رکھنے کی کوشسٹ کرنے تھے ، آج کی ذنب مي روس ،امركي اور انگريز اس كام كابيرا الطبائي بورئے بن عزمنيك تنام کافروں کی بینخوامش اور کوشش ہوتی سے کراوگوں کو اسلام سے راستے سے روک دیا جائے۔ راستے سے روک دیا جائے۔

فِ مَنْ اللِّ الْبَعِيدِ لِي لوك دورى مُرابى مِن يُرْس مِوسَدَ مِن

ايكان والول مستح ببية تنكي كالبيوسي سبت كريه لوگ شب و وورا كتي از شول

من سنت يست من المذاان سعة بولويت كى توقع سنين ركمنى جلهيك.

یہ اسی طرح گرامی میں موسے رہیں سے حتی کہ اس دُنیا کا دور ختم ہوجائے۔ محل ادر عیراندیں اس محرامی کا برلدل کرسے کا .

ابدهیب ۱۳ آیت ۲ ۳ ومسآابری ٔ ۱۳ درسس دوم ۲

وَمُ السَّلْنَا مِنْ ثُنَّ لَيْكُولِ الْآبِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُسَبِينَ لَهُ مُوفَيْضِ لَ اللهُ مَنَ كَيْنَاءُ وَكَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَرِيْنُ الْحَكِيْمُ ۞ وَلَقَدُ آرُسُلُنَا مُولِلِي بِالْمِرِينِ إِلَيْ الْمُرْتِ الْمُؤْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمُ النَّالِي النَّوْرَةُ وَذُرْتُهُ مَ إِلَى النُّورَةُ وَذُرْتُهُ مَ بِاللَّهِ عِلَيْكِم اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايْتِ لِكُلِّ مِسْتَارٍ شَكُوْبِ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُؤْسِلِي لِقَوْمِ لِهِ اذكرُوا نِعُسَمَةَ اللهِ عَلَيْتُ كُوْ إِذْ اَنْجُلْ كُوْ صِّنُ الِ رَفْرَعُونَ كَيْسُومُونَكُمُ سُوَّةِ الْعَذَابِ وَيُذَرِبِّحُونَ البِنَاءَكُمُ وَكَيْتَكُونُ فِي الْمُكُورُ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَآءُ مِنْ تَرْبِكُمُ عَظِيهُ ﴾ ترجب مله:-اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں ساکہ وہ بیان کرسے اُن کے لیے۔

بھر گھراہ کتا ہے اللہ تعالی جس کو جاہے اور راستہ

ركفانا سب حس كو چاسب ، ادر وه غالب ادر حكست والا

ہے ﴿ اور البستہ شحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیاللام

کو اپنی نشایوں کے ساتھ۔ زبیر ان سے کہا ) کہ نکالو اپنی

الع

قوم کو اخصیر*وں سے روشنی کی طر*فت ۔ اور یاد دلاؤ <sup>ا</sup>اُن کو التُذك دِن - بينك اس بر نشانيال بي ہر أس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر گزار ہے 🙆 اور (وہ اِست قابلِ ذکر ہے) جب کہا موسیٰ علیالسلام نے اپن ق سے کہ یاد کرو اللہ کی نعست کو تم پر ، جب کم اص نے تہیں سخات وی فرعون والوں سے ۔ وہ بنجا<del>تے</del> نے تم کو بڑا عذاب ، اور ذبح کرتے تھے تھا کے بطوں ک اور زندہ محبوارتے تھے تہاری عورتوں کو ، اور اسیں آزائش تنی تہائے رہے کی طرف سے بہت بڑی 🏵

ريطآايت

سورة فها کی ابتدائی آیت می الله تعالی نے قرآن کریم کی صداقت اور اس کے نزول کی خوض دغایت بہے کہاس نزول کی خوض دغایت بہے کہاس کا ب کے زرول کی خوض دغایت بہے کہاس کا ب کے ذریعے پنیسرخوا لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں کفر ، شکل ، نفاق ، بیھتیدگی ، براضلاتی اور براعمالی اندھیرے ہیں ، اس کے مقابط میں توجید ، اضلاق ، نیکی آور اطاعت مبنزلد روشنی کے ہیں۔ عجرالتہ نے قرآن کے بیلے کے پروگرام کی منی لفت کرنے والوں کی ندست بیان فرائی اور اُن کے بیلے عذاب کی دعیر سنائی . فرایا یہ لوگ آخریت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پند مزاب کی دعیر اور دین میں کمی تلاش کرتے ہیں ، بیمودہ اعتراضات کرتے ہیں ، انداز اُن کے سے کرتے ہیں اور دین میں کمی تلاش کرتے ہیں ، بیمودہ اعتراضات کرتے ہیں ، انداز کا سے کرتے ہیں ، بیمودہ اعتراضات کرتے ہیں ، انداز کی کرتے ہیں ، بیمودہ اعتراضات کرتے ہیں ، انداز کی کرتے ہیں ، بیمودہ اعتراضات کرتے ہیں ، کرتے ہیں ، بیمودہ اعتراضات کرتے ہیں ۔ گراہی میں دور پڑے ہوئے ہیں۔

يىول در زبان توم

آج کے درس میں اللہ تعالی نے رسالت کامٹلہ بیان فرایا ہے مبکی سوتوں میں ہی بنیادی مسائل توحید، رسالت ، معاد، کفر، شرک کی تردید وغیرہ بیان جوئے میں یجس طرح قیامت پرائیان لا اصروری ہے، اسی طرح تمام انبیاد اور رشل میں یجس طرح قیامت پرائیان لانا صروری ہے۔ وحی اللّی ، ملائکہ، تعذریم بھی ایمانیا

مِن واظل بَن آبِم اِن آبات مِن رسالت كم متعلق ارشاد بوآب مِن وَهُمَا اَدُسُلُنَا مِنْ رَّسُولِ اِلْاَ مِلِسَانِ عَرَّمِهِ بَم نِي بِيهِ عِلَى اللهِ مِلْسَانِ عَرَّمِهِ بَم وَهُمَا اَدُسُلُنَا مِنْ رَّسُولِ اِلْاَ مِلْسَانِ عَرَّمِهِ بَم نِي بِيهِ عِي کوئی رسول محرابنی قوم کی زبان میرگفتگو کرسنے والا۔ الٹرسنے اسی کی زبان میں اُسے علیم دی لیکٹیٹ کہ کھیے وہ تام چیزیں بیان کرنشیے جوان کے بیصنروری ہیں۔ اگروحی کمی عیرزبان من بهوتی تولوگول کانسسے استفادہ کرزامشکل بهوجاتا . لهذا الطوسنے هرمنی کی قومی زبان میں وحی نازل کی ، احکام و نشار نع میسے اوراسی باک مي أشكة تبليغ كي تلعين كي موسى عليالسلام عبراني زبان توسلة تنصى لهذا ترداست عبانی زبان میں نازل ہوئی یعدلی علیالسلام کی قومی زبان سرایی محتى توالنجيل بمقى اسى زبان مس ائى يتعنودخاتم البيبين كمسلى الترعليه وسكم سحدالله فيصع لوب اورخاص طورمه قوم فريش كم سعوث فرايا ، آسب اسی زبان می مفتی کرستے شعے اور قرائ کرم قربیش کی عربی زبان نیں ازل بوار دوسے مقام براس ی حکست بر بان کی گئی سے کراگریے غيزبان بن نازل مونا تولوك اعتراض كرسنة كرهم طست سمجصف سس قاصری مگرانگرنے اس اعتراض کی نخائش نیں کھی۔ خانج ہرنی نے اپنی قومی زبان میں تبلیغے کا فرلطیہ سرانجام دیا۔ دوسے متعلم بربیھی " آسيك التفريفا في سي قوم كواش وقت كالسين ديها بجب يمك أن تمام باتول كو واضح كنيس كرديا جا ناجن سير بينا صروري سب سى وحدسه كرانط تعالى نے مرنی اور رسول كوائس كی قومی زبان میں مبعويث فزمايا بصراب ليعل كي واقع بوسن كي بيا عضروري مرگرگرک کوشرائع اور ایجام تھیک طریقے سے پہنچاہیے جا میں اور ان کی اجھی طرح وضاحت کمردی حاسفے اکرسی سے پاس علم جلیغ ان کی اجھی طرح وضاحت کمردی حاسفے اکرسی سے پاس علم جلیغ كاكرنى سأنزيز كيد

جراحیل کے کرب

ا مامشاہ ولی النّدرُّ فراستے ہی کہ انسان سے اعمال کی حزامیہ ا اساب کی بنادیر بردتی سرے - تهالاسبب سر سرے کر ان نی فطرست کا تفاحناسيت كرأش كمرسي حيزائع على ضرور واقع بورشاه متحب فرماتے ہی کر فظرتی طور مرالت تعالی نے ان ن می مکیت آورہمیت کے دوما دے سکھے مں جوہمیشہ اس میں موجود رہی سکے ہمتی کرحبت م*ی بینیج کرتھی سے ما دے انسان سسے علیجہ و ہنیں مہوا کیجوان کی فصیل* بیسیے کران نی نفس اسمی کاجو رئے عالمیہ بالاکی طرف سے وہ ملیت بدلا تاسیسے اور مورنے اوی حان کی طرف ہے ، اسے تہمیت کہ حانا ے۔ مکست کا تفاضا یہ سے کہ انسان میں کال والی بائن بدا ہوں جب كزسيسيت جا بتىسيت كه انسان من ممنى كر آسيت - اين دونو<sup>ن</sup> ا دو س کی ایس می می می می موتی رستی سب انسان کا فرعن سب کمر ده بہیریت یرا*س مذکب کنٹول کرسے کر آسے ایس* خاص مدسسے آگے ز دار سنے وسے اگریسمسست سنے اس حدکویا دکرایا توبھے خزابی سال بوجائی فكيست كممز وربهوجالنكي اوران ان حظيزة القدس بهجنت يا ملبدمقام تهسه نهيں پہنچے سکے گا ،غرصنب کہ ملکیت جاہتی سے کہ کسے تفوسیت عالی ہوا ور بهميت كى اصلاح بوتى سبع السيفهكش كفينيدس وعفى قوست غاتب أنى سب ، اس كيمطابي حزاكاعمل صرورى سب شاه صاحب فراتے ہی جزائے عمل کے اساب میں۔ <u> دور آسیب برسبے کہ اگران ان استھے اعمال انخامہ دمناسبے نوفر شنتے</u> اش کے میں میں دعا کریتے ہی اور اگر مرسے اعمال کر تاہے توفرشتے بنكاكرية بي اوراش ريعنت بصحته بي وفرشتون كي دعا المعاضاً نحه خنز ہوگی اور حزالے علیمی صرور واقع ہوگا۔ حزا سفيحل كى نيسرى وحربيسه كرالسرك بردوري-

بىغمىرنى<u>ىجە</u> بى اورىشرىعىت ئانىل فرائى سەسىسى كى يانىدى ھۆرى ہے۔اس سر تعبت یا قانون کی پابندی یا عدم پابندی کا متجہ مرآ مرمونا مجى منرورى سبت، ورنه نزول شرنعيت كامقصدي فرن بوعاناست تراس سبب سے می جزائے علی کا واقع ہونا صروری ہے۔ المبادي بعثت حزاسة على كالجيفاسبب سبير، سربني اللرك الحكام امت كسبنجادياً بعادران كواجهي طرح واضح كردياسي اور دمن وشربعبت نین کسی قسم کاکشتهاه نهیں سُنے دیا راس کے بعدالسلاكا واضح فزمان سب ليه ليه لك مكت هكك عرج كَبُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كُلُّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللل ( انفت ل) اسپ حس تخفس کورزنرہ رمنیا سہے وہ کھلی دیس کے ساتھ زنده كيد اورسيص بلاك بوناسب وه كعلى دليل كيما عقر بلاك ہو۔ نوگویا انبیادی ببشت اور احکام دمنٹرائع کی وضاحست کا تفاضا بھی سہے کہ انسان سے لیے عبرائے کھیل کواقع ہو۔ اكب بات توه اضح محركتي كرحضور بني كريم صلى الملزعل اینی قوم کی زبان عربی مین ملم فراستے ہیں۔ اور فران یاک بھی عربی زبان نن ازل ہوا کا کہ آسیب کے اولین مخاطبین دین تنبین کو اجھی طرح سمجھ مكين محرود سرى طرفت التنزكا بدارشا دعبي موجو دسهي هيشل يأكيف لصے بغیر! آسیب کددس کر اے توگو! من نم سب کی طرف رسول نا مرعبى كما ہول ۔ سر دنیا حہال سکے لوگوں کو خطار أشكال ببيابهو تأسبت كرحصنور عليالصلاة والسلام عربون مي طرحت مبعوت بو اور دسی زبان بوسکتے تھے، توآسیہ کی رسالہت انمام ان اوں کی طرحنہ کیے ناسب مونى- اس الشكال كوامام شاه ولى العرسف الني كما بتعنيا الليه

ننی ومی مین فوای فرمی وین

میں رفع کیا۔ہے۔فرہاتے ہیں کی صنورعلیالسلام کی نبوست ورسالت رو چندے سے ہے۔ اولا آب کو قراش کی طرف بھیا گیا ہے۔ اور آب کے ساتھ اپنی کی معاورت والبندگی گئے ہے۔ اس لحاظ سے آب توجی نیی بی اس سے بعد السرنے قریش کو اکد اور جارحه نباکرانیا پیغام تمام اق امرعالم كوسنيا ياسب ، تواس كاظ سيراس من الاقوامي ني سور بقره كمي ركيم رسبة وكذاك جَعَلْنَ حُعَلَنَا كُمُعُ أَمَّة وَكَسَطاً لِتَكُونِيُّا شُهُكَا أَءُ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الْرَّسُولُ عَلَيْتِ مَعْ شَبِهِيدًا يُمْعَنُهِ فِي كُلُم فَرِلْتَ فِي كَرْبِيان بِرَشْيِيدًا معنى معلى المورات وسيد اورمطلب برسيد كرنى تمهارام م؛ تی اہل جان سے بیے مبنزلہ استا داور معلم ہو۔ خیا نجے التر تعالیٰ نے ملام عروب بی سے ذریعہ ساری دنیا میں بیسلاما، تاہم اولاً حضور علىالسلام كوفول كى طرف بى جوث كياكي تفاحضنو على السلام كاب بهى ارْتَادِ إِلَا الْكَنْكِ اللَّهِ مِنْ الْمُنْكِرُ اللَّهُ وَالْمُنْكِرُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ے لوگ قریش ہے آبع ہیں ماہیت کے زان مي معبى قريش كوبا في و لول برفوقيت على عنى اوراسلام آف كم بعديمي تمام اقوام كيرمفايد مي قريش بي كريرتري على موني البيرحال قریش سے والسطے اسلے آسید بین الاقوامی نبی ہیں۔ امست بمركى خلافت سيم تنعلق صنوع ليالسالهم كا فراك سبت ك ے قریش میں دو اصلاحیت آدی بھی موجود ہیں ، خلافت کے اسلا اہنی میں رم گا، خیکنیہ تاریخ گواہ ہے کرانبدائے زمانہ سے کے کرساڑھے چهرسوسال کمب خلامنت قرایش مین مهی بهروب سمانون می محمزوری می ا گئی ترخلافت منجوفیوں کونستقل ہوگئی ، بھرتر کوں سمے اِس جلی گئی اور بھی سخدمي بيسلسهي ختم مهوكيا . اس وقت دنياً مين سلانون كي هيوني هيوني اخر مي بيسلسهي ختم مهوكيا . اس وقت دنياً مين سلانون كي هيوني هيوني

مياذ<sup>ر)</sup> عوج زدال اون راسین بین گرسب اغیار کی دست نگرین غیر کم اقرام نے مسالان کی اجتماعیت سے فائف ہوکہ فلافت کا ہم گر العام ہی افران کی اجتماعیت سے فائف ہوکہ فلافت کا ہم گر العام ہی افران کی اجتماعیت نے مسلانوں کو اس طرح تقیم کر دیا گیا ہے کو ہوا کی دوسے کی مرد کورنہ بینچ سکیں ۔ اب ان کی اپنی کو ٹی سیاست نہیں ۔ فیم غلامالا زنرگی لیبر کر سے ہیں ۔ بیری ونیا میں کفار کو غلبہ حال ہے ان میں یا تھے دہر بینے کا فرانستر آئی ہیں ۔ ادھی ونیا بی ان کی این کا فرانستر آئی ہیں ۔ ادھی ونیا بی اور مرک ونیا بی اور مرک ونیا بی اور مرک کا فرانستر آئی ہیں ۔ ادھی ونیا بی اور مرک کا فرانستر آئی ہیں ۔ ادھی ونیا بی اور مرک کا فرانستر آئی ہیں ۔ ادھی ونیا بی کے تعلق میں ۔ دیا دو مرک کا فرانستر آئی ہیں ۔ ادھی ونیا دو مرک کا فرانستر آئی ہیں ۔ ادھی ونیا دو مرک کا فرانستر آئی ہیں ۔ ادھی ونیا دو مرک کا فرانستر آئی ہیں ۔ ادھی کی کا فرانستر کی کے تعلق میں ہے ۔

فرای مم نے کوئی رسول نہیں بھیجامگراش مرا کا کا کہ بھی ہے اور کھالی حکمت کا مالک بھی ۔ اس امبیت کرمیر میں التُرْتِعَالَىٰ في رسالت سيم تعلق نبيادى اصول بيان كردياست -رسالت كالمجيثيب مجبوي وكركرسنه كصابعد التلزتعاسط ني حضرت موسى علىبالسلام كأ ذكريطوم ثال بيان فرايسيت - وَكَفَّادُارْسُكُنَّا مُوسَىٰ بالينينا اورالبتر تحفيق مم نے بيجاموكى عليه اللام كوابى نثار كيما فقد نشانيول سيم أو مجزات بي السراني الله المالي في أب وعلما آور يربيضا وغير نومعج داس عطا فزمل في تصحبن كا ذكر مخلف مقامت

المالم موتح ليكر موتح ليكر كالعثت

برآ بابے بوسی علیال لام کوالٹر تعالی نے بی اسائل اوٹیطی دو قرمو<sup>ل</sup> کیط<sup>ت</sup> مبعوسف فرؤیا تھا یقبطبول نے *زاکی کی دسالت کرنیٹیم ہز کہا حس کی* با دانش میں وہ تناہ ویر ا دیموئے ۔ سنی اسائٹل آب برامیان لائے تو العظر نيحابنين فرعونول كخطار فيتمرسيع شخاست فيسكدان بيطرح طرح بلهمزارون سال كهب عينا رلجه تهبرحال مِي عليه العام كوالكِتْرِ تعالى نبي نبي مَبون فراكر يحكم دا - آكَتْ فَيْ يَحْ فَيْهِ مَلِكَ مِرْ بَسِ الظَّلْمُماتِ إِلَى النَّخِيرِ كَالْمُنْ فِي الْمَاكِ وَالنَّخِيرِ كَالْفَالْ أخُرِجُ قُوْمُكُ مِنَ سے مکال کرروشنی کی طرف لائب - سرنبی رة كى ابتدائي أنبن من خود حصنور خانم النبيين سے نکال کر روشنی *کی طر*ف ہے آئی*ں* نے ہی حکہ دیا کہ قومہ کو کفر، منٹرک اور معاصی کے مَهُ مَا يَسْمِ اللَّهِ آب ان کو النترکے دن یا د دلائیں ۔ایام النتر مردبه يجربس التترتعا الىسنه بعبض تؤملون بمرانعام فرما مئے اور مصافح منرا دس معصن قومس التلز تعالی کے اسکام کوندیم کمیسکے اور ان برعمل بسرا لتلاموس المامرشاه ولى الشرميرسف دملوي فراسته بس كمعلوم فرآك ں پہلی *تبعیل احکامہ سیے حب* 

ان فرقول كالتهمطلوسي بوتاسيت يعلوم قرآن كى تبسرى تسميعلمة نركرميا موراً لموسنت سب موسنت اوراس کے بورکیریشس آنے والے والنجات كأنذكره اس حصيعلوم مي كياكياسيت اكرلوگ ان وافغات سي يحبرت مهل كري اورمحاسبه اعمال كيرينية تيارى كري علوم فرآن كي جوعتي تذكري ماكاء اللك سب استصمير الترائي تتايون كالتروكم کے انسان کو یا دولج نی کرائی سیے کہ وہ ان میں عور وفکر کرسے اعجا اُہات قدرت كامشابره كرسه اور تحيرالترتعالي ي وحدانيس برايمان لا قران مسكه علوم كى إنجيري قيم تذكير إلى مراكبتر التاتر التي حب كا ذكه إس آست مبارك مِي كُما كَيْسِبِ ، الطّرنغالي سني سابقه اقوالم ريركزر سن<u>ے واسے</u> واقعاست بيان كر سكے انسان كوعبرت دلائى سبے اكه وہ اپنى كمنزور بول يرنظر ركھے اور ان كى اصلاح کی کوششش کرسے ۔ الٹرسنے قوم عا د ، نٹود ، قوم لوط ، قوم نوح وغيره كمصحالات مختلف مقامات يرذكر كييهي رصرون فزم فزعواد كاواقعه قرآن باك بين حيبياليس مرتبيست زياده ذكر بنواسية كيونحر محلن عل سے بیکسی وافغرکواکی می دفعرمیان کردنیا کافی نبیس میر باربار یا دولج فی کی صنرور سنے ہوتی ہے۔ تاکم متعلقہ بات توگوں سمے ا زلجان میں اچھی طرح جمه حاسنے اور وہ تصبحت علی کرسکیں ۔ فرايات في فلك لايت لِصُلَ صَمَّارِهُ كُولِ بیشک ان تاریخی واقعاست میں نشانیاں ہیں اُکن کوگوں کے سیائے حصبر كمسته بي مصائب مي صبراور مردانتيت سي كام سينة بي ركيني اسب بريمنظول كميت بي اور حبب كوئى نعمت ميترا تى سب . تو اس کی قدر کرستے ہیں ، اس کو برمحل صرفت کرستے ہیں اور تھے دالٹر تعلیائے کے شکرگزارہ وستے ہیں ر

لِقَوْمِ إِذْ كُولًا نِعَ هَذَ اللَّهِ عَلَيْ كُمْ جِبِ كَامِحَالِكُا نے اپنی قوم سے کہ النترکی امن محمت کویاد کرد جوائش نے تم بہی ۔ النترکا احدان یہ تھا اِڈ اُنجباک کھے جِنّب اُلِ فِرعَقِ کَنَّ کہ اُس نے تمہیں سنجاست دی فَرَعون والولسن*ے ۔ اور فرعونیوک کی کارگزاری پریخی کیپی*وُموجی سُنْفَءَ الْعُسَدُ آبِ وه تم كوبنيات تفع مُراعذاب يتهيس غلامي مِن مبتلا که رکھا بھا ہو کہ برترین عذائب سہتے۔ غلامی ایک غیرطری چیز ہے غلام بعضمية وأبع اوراس كى كوئى رائي نيس بوقى مفلامى اور آنادى كامشاراليرتعا لكسنية مرصورة الخلمي بيان فرايسه فرعونوں کے عذاب کی تفصیل ہے۔ ویک دیجون البناء کے تہارے دھیم*ں کوقل کرتے تھے۔ تغیری دوایاسٹ میں آ* آسے *کافریون* نے نوسے مزار بنی اسائی بیچے قال *کروائے ، منگ*السٹری چکسٹ میں ہو ہ<sup>کت</sup> ہمے والی بھی وہ ہوکر رہی اور اتناعظیم ظلم بھی کسسے دوک نے سکا ۔ فرأیا رکوں رقال کرستے سے ق کیسٹ تیجیوں پیشکا ایم کھے اور تہاری رکوں رقال کرستے سے ق کیسٹ تیجیوں پیشکا ایم کھے اور تہاری عورتوں کوزنرہ سرکھنے تھے اکہ تو نٹریاں بن کران کی مندمست کریں جنیں خطره صروف سردون سيعقاكه أن كى سلطنت ناجيبين ليس ينبانخي فرعون کی دلیسے سرتعاقب میں مہتی متی اور بیچہ پیدا ہوستے ہی والڈین سے سليفني ذبيح كدوباحاناتها مُرَايِ وَفِي ذَلِكُ مُ لَكُرُ ؟ مِّنْ رَبِّيكُمُ عَظِيبُ اس بیں تہارے سیے بہت رقبی آزائشس بھی سورۃ اعراف میں ہے بن اسرائیل نے را اسبر کیاجس سے بینے میں اللہ تعالی نے اس طالم مین مصغور ستی سے اپیکردیا اور زمین میں اقتدار می بنی اسائیل کوعطا فراي. به خدا تعالیٰ کامبت بڑا احمان تھا۔ التّرینے موسیٰ علیالسلام سے فرايكريد باست قوم كوياد دلامي تاكه وه اس مست كى قدر كري -

آ زادی النترتغالی کی مبست بڑی تعمیت سینے ۔ جبب بینعمسندے ک ہوجاستے تو بھیرالٹر کا شکرادا محرستے ہوئے وہی کام کرنے جا ہائی جو ا زا ولوگوں کے شایانِ شان ہم بھھیکھ ا، فسا د، لڑائی، فرقہ وارسیت غلامی محے الزاست بی حبب کدا زا و قومول کا اخلاق و کے دارہبت کند ہوتا ہے ازادلوگول میں مساواست اور عدل وانصاف کا دور دورہ ہونا جاہے۔ بېلى اورطها رست بونى چاہيئے، رسوماستِ باطلە كوختم كه دنیا جاہيئے . تېم مين انگريزي غلامي سي انزاست الجي كه مرحود من المعلوم بركت ختم ہول سکے رجیب کک غلامی کے انزات ختر نہیں ہوتے اوم عزبت كيمقام كسني تبني يختى يحقيقت ببسب كمهم في أزاد لمي كي قدرمى نهيل كى ، ورىز ميس اقوام عالم مي عبدمقام عصل كموتا ـ

ابڑھیسے۱۳ *آیت > تا 9* 

ومآابری ۱۳ درسس ہوئم ۳

وَإِذْتَاذَنَا رَبُّكُمُ لَهِنَ شَكَوْتُهُ لَاَزِيْدَتَّكُمُ وَلَهِنْ كَفَرُثُمُ إِنَّ عَذَابِىٰ كَشَدِيبُ كُ ۞ وَقَالَ مُوْسِّى إِسْ تَكَفَّرُوْاَ اَنْتُكُمْ وَمَنَ فِى الْأَرُضِ جَيِعًا فَاتَ اللهَ لَغَذِيٌّ حَمِيلًا فَاتَ لَغَرَيٌّ حَمِيلًا ﴿ أَلَمُ يَأْتِكُوُ نَبَقُّا الَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمُ قَوْمٍ نُوْجٍ مِيْ قَعَادٍ وَتُمُودَهُ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ ﴿ إِلَّا اللَّهُ ۚ جَاءَتُهُ مُ رُسُلُهُ ۖ مُ اللَّهُ ۚ خَاءَتُهُ مَ رُسُلُهُ ۖ مُ رِالْبَيِّنَٰتِ فَرَدُّ وَا الْحَيْمَاكُ لِللَّهُ مِنْ فِي اَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوْاَ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا ٱرُسِلُتُ مُربِهِ وَإِنَّا كِنِي شَكٍّ مِّ مَّا تَكُعُوْبَكَ اللَّهُ الْكَيْبُ و مُرِيْبٍ ①

اور ثمود ۔ اور وہ کرگ جو اُن کے بعد اُلئے ۔ نہیں جانتا ان کو کوئی بھی سوائے الٹرتعالیٰ کے۔ آئے اُن کے پاس اُن کے رسول کھی نشایاں نے کر، بیس کوٹائے انہوں نے ان کے ماتھ ان کے موہنوں میں ،ادر کینے سکے بینک ہم انکار کرستے ہیں ائس چیز کا جس کو تم کے کر کئے ہو'۔اور بیٹک البت، ہم شک میں ہیں اس چیزسے سبس کی طرف تم ہیں بلاتے ہو، تردد انگیز ٹنگ میں التترتعالى سنے اس مورة مباركە بى قرآنِ كريم كى حقاندست كامىنلە بيان دىطآيت كرسنے كے بعد رسالت كامسكر بيان فرايا - سيكے فرايا كرم بني اور ديبول بني قوم ى زبان مېم معوشت به قاسبت اورائسى زبان مين قوم كوخطاسب كرتا سېت تاكد كمكاكونى اشتباه باقی مذہبے ۔ بھرحضرت موسی علیالسلام کا بطورِخاص وکر فرایکر التیرتعالی نے اُن كورسُول بناكر بمجيجا اورا منوں نے لوگوں کے سین خطاب كرسکے كہا كم مجھے التّر نے عكم ديا ہے كہ بين تهريس اندھير ل سيے نكال كرر شنى كى طرف لاوُل اور وہ تارىخى <sup>و</sup>افعا ا ودلاؤں جو باعستِ عبرت ونصیحت ہیں ۔ السّرنے صبراورشکر کرسنے والول کا ذکر كيا . پيرنه پارائل پهس<u>يم سک</u>ئے انعامات كا يذكره كياكرا نهيں فرعون كى غلامى سيے كيا مے کیصاحب اقتدار نبایا اور شریعیت عطافرائی ۔

اج کی ایت بھی سابقہ آیات سے بعد ان کر ہی مرابط بئی بھرت ہوئی لیا اسے بعد ان کو کی ایک بھرت ہوئی لیا اسے بعد ان کا می کو جاری کھنے ہوئے فرطا - قوافہ تا ذَیْکَ دُرِیْکُ کُو اور جبتہارے پروردگار نے خبردار کی لکین شکروٹ و لا زنید تنگی کو اگرتم میرے انعالت کا شکراوا کہ و سکے تو میں تم ہیں ہزیعطا کروں گا۔ گزشتہ آئیت میں تھا کرائٹ کی فعمتوں کو یادکرو جوائس نے تم پر کیس اور اب فرایا کہ انعام باکر اگر شکر گزاری کرو سکے تو میں اور اب فرایا کہ انعام باکر اگر شکر گزاری کرو سکے تو میں اور اب فرایا کہ انعام بیں مزید اضافہ کردوں گا۔ بیاں پر لاھر تاکیدی ہے اور ن تفید ہے اور ن تفید ہے

ببردونون حروصت عربي زبان مين تاكيد كمه بيليد استعال بوست مي توانش تعالى سنے بعتین دلایا کشنزادا کرنے کی صورست بی تمہیں صرور برصرور زیا دہ دو دیگا۔ اس بركس قدم كاشك إنرود منيس مواجا بيئه والترتعالى كفعتون يحباني روحانی ، دینوی اخروی ، ا ندرونی اور بسرونی برقسم کی نعمیس شامل بس ۔ انبان كااكب اكب بال ملاتعالى كنعتول مي تيول بواسي محران مي سي کسی تعمت کا کاحفہ شکریہ اواکرتا انسان سے بس کی بات نہیں ۔ منگر التنزنغالي كايرمز دانعهه بي كروه انسان كے بفوڑ ہے سے شخریے ہے راصنی ہومیا تاہیے ، وگئریز انس سے انعاہات سے متعلق نویو دائس کا اينا ارشادست كُمْ وَإِنْ نَعُمْ لَكُوا نِعْمَتُ اللَّهِ لَا يَحْمُونَهَا" د آبراهیسسی *اگرتم النزکی خمتوک کوشمار کمدنا جا ہوتوشار کہی نہیں کوسکتے* جه مانی ان سب کا لفی او کرسی بهرمال استر نعانی معوری می تحراری يرمي خوش موجا تاسب اورانسان كو منزير انعام واكلم سب نواز اسب معدی صاحب نے اپنی کتاب مکتال کمے دبیالجہ میں تکھاہے رسراكيب سانس كے فدستے ان ان كوائلتركى دونعة تيں مسترا تى مِن -حبيانك بطانس كوباس زكالماسي تواس سمت ورسيع صمر كم غليظ كخارا خارج موكرانسان سمح كسي آرام والحسست كاسبب خيفه إس اورحب مانس ان نی حبمہ کے اندرجا کا ہے تو باہر کی تیم طبیب لڑکسین *) کسیے* جمم من داخل بوکر مرحیاست منی سب - آمام الن فیم فرانے میں کہ مران ان حبس محفظ می محمد جبیش جیس مزار سانس لایکست -انسان تواكيب سائن كالشكرير معي ا دائنين كريسكة سير عائيكر إ في لا كلفول وركورور انعابات الليدى فنكر گزارى كرست - ان ن سكے اكيب اكيب بالى ي مع شار انعامات بن - ايمب گلاس ياني جو انسان ميتاست - اس بي التلزى كمشرون متين شال من حب منتهج بي ميه بانى النان كے

ان*سان پ* ان**عا**اتِ اللّب

لبول كسبنج اسبع المكرالله تعالى رحيم وكرم سع ، والمقول مص شكريه بريمي رامني بوما تاسب - حديث شريف مي آناسي الا العسد اذا ياك الاكل اويشي شربا سبكرئ سنره كهاناكا ہے یا یانی بیتا ہے اور بھرالحہ مدللہ کہتا ہے توالسُّن تعالیٰ اُس سيع داحني بهوجا تكسهت اور فرما تكسبت كدم يار نبره ميري نعمت كاشكر اداكم راسب مركر كرورول انسان بمن جرسروقت التنرى معتول سيصتفير ہوتے رہنے ہیں مگراس ذاست کاشکرادا نہیں کسے ان ان کی محت سوسی دیچھ لیس ، عافیت اورسلائی کو دیچھیں بیظیم تعمی*س بی جن کی* انسان قدر منهیس کرتا - ان کی قدراس وقت معلوم برواتی سرے جب

ان ہیں۔سے کوئی چنززائل ہوجائے م

مدرب والمنظف من ألمسية حسن فن الكمين ضائع بوجا أن الرام وہ اس رصبر کرسے توالٹ تعالی فرانسی کریں نے اس کی دوعزت والى چېزى المفالين ، إس نے مبركيا ، اس مي طبيع جنست من بنجك بغيرسى جبزم إمني نهبول كارتشهط برسيه كدانسان التنزكا شكرا وأنحرا نے دُعَاں کھلائی سبے اکھے کے تھا کے کا کھا کھا کے ایک وَاعْوَدُ بِاللَّهِ مِلتِّ كَالِ اَهُ لِلْ نَارِبِمُ طَالِت بِيَ السُّرِرُ الْعِرْتُ كاشكريب اوربس ابل دوزخ كے حال مسے نيا ه جابہنا مول يغرضك انيان كى سلامتى ، سماعيت اورقوت شامد دعيره اليى عميس كرانسان كمي ايك كالبحي تتحريبه اداننين كريحة رانسان كي عافيت سيمتعلق منداصركى رواست مي آلكه منا أفي لغث مَهُ كُلُفُ الدخسكان منشك العسافكة ابكان كم بعدك كوعليت جىيى غىلىغىن مىسى ئىلىرىكى ئى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىرىنى ئىلىنى ئىلىرىنى ئىلىنى ئى لے ترمذی صلی ، کے ترمذی مان وابن ماجہ صلی وابن کشر صلال جس

ادرادی متوں کے علاوہ اللہ نے ان ان کو علم میں ظیم ہمت عطافرائی ہے مدیث شریعت میں آئسیے کہ ایک شخص کوسورۃ اخلاص یا دیمی جعنور علیا اس کے ایس خصر کرسورۃ اخلاص یا دیمی جعنور علیا اس کے ایس خصر نہ سمجو و اگر قبهار سے پاس مل و دوست منیں تو کوئی بات بنیں ترمیں ترمورۃ اخلاص بینے ظیم مت مطال ہے ۔ ایک دوسری حدیث میں آئل ہے ۔ فیلے کے اللّا کی علم کے الْعَالَم اللّا کے علم کے اللّا کے علم کے اللّا کے علم کے اللّا کے علم کے اللّا کے اللّا کے علم کے اللّا کے اللّا کے علم کے اللّا کے علم کے اللّا کے علم کے اللّا کہ اللّا کے علم کے اللّا کے علم کے اللّا کے اللّا کے علم کے اللّا کہ اللّا کہ اللّا کے اللّا کے اللّا کے اللّا کہ اللّا کے اللّا کے اللّا کہ اللّا کے اللّا کے اللّا کہ اللّا کہ اللّا کے اللّا کہ اللّا

غُونبِهُ على ، دولت المعت ، اولاد آور عیر قدرتی انعام می به آردی این می برا روی این می برا روی این برای در می این برای این برای در می برای این برای در می بازش البی عتیں بہر جو الله نے باکل فرمی طلب کر دمی ہیں ۔ الله تعالیٰ کا انتظام ہیں ہے کہ جن چیزوں کی بہت زیادہ صرف ہے ایک کو فری رکھا گیا ہے ۔ کھلنے کے بیے تو بھٹ و دو کر دا بڑی ہے مگر میر چیزی ایسی ہی جو معنت عامل بوجاتی ہیں مگر بھی بھی ان ان ایسے ایک ایک تطرب کی شکر اواندیں کر ساتے ۔ انسان اپنے اعمال سے بانی کے ایک تطرب کی قطرب کی تا میں کر سکتا ۔

بہرحال انسان کا فرض سے کہ جسے نعمت بمیرآئے ترزان سے
الٹرکاشکریہ اداکر سے اورشکر ہے کہ ایک دوسری مورت برہے کہ ہم
نے جونعمت جس مقصد سے ہے عطا کی ہے جسے اشی مقصد کے ہے
استعال کیا جائے ۔ اگر کوئی شخص نعمت کو رجمل استعال نہیں کہ ا
تریہ ناشکری سکے میزادون ہوگا ۔ الٹیٹرنے کا نول جبی نعمت دی ہے
توان سے اچھی اجی سنو، موافظ ہے نہی معاعب کرو، تلاوت قرآن ہا
منو ۔ اگر ان کانوں سے بہرودہ گانے اور کچر انہیں سنو کے تریہ اشکری

نعمت کا میح انعال

صورتی ہوتی ہیں مبعض او فاست توکوں بریخت ماکم مقرر کردیتا ہے بوانهین بروقت سزایس مبتلار شخصته بس آج سلمان ساری دنیای ·انشکرگزاری کی منرانجگئت سرے ہیں۔ روس عیسی ظالم طاقت کے مساباتو<sup>ں</sup> كيعلاقول ببتابض بهونا منزابى توسيعه بلخ اسجاران المنفذاور كالمخضر اسلامی ریات ین تضین حنبس رؤس یا ال کرر السلے میلمانوں نے مذاتو مال ودولست كى قدركى اورىز چى تطنىت كى ، بيصرف يجدده المرسط کے بیان میں اوستے حمی کا سے سافغانت ان میں طاہر شاہنے كياكيا . تيس بنيتس سال برباد كرييه ، السرك بعيد تسن واست عما كم دوكسكرك الكيرسي كيمني كيمني أخداكا فالون عارى كيا اورى بمعلوق خداکی خدمست کی - اس شیسے بیتے بیں روس سلط ہوگیا اور لاکھول فغانی غانهٔ جنگی مین شهیر میروسیکی من به الگر کم نعمتوں کی نا قدری نهیس تواور کیا ہے بهیں پاکستنان بریزافخ تفاکر ۱۲ کرور مسلانوں کی سب سے میری است ہے۔ اغیار سمھنے تھے کہ اتنی طری جمعیت خطرناک ابن برسکتی ہے ، به نا ابنول نے اس کو دوصول می تقنیم کیرد یا ۔ اب اس کا نام بھی ہندا نا ہے، مبلکردیش ، اسلامی عمبور پر کا نام ہی فتم مرد کے است ناشکر کی کا بہی منتجر بهوتا سبيع والمترسف وستور مصطور برتنا واكراكر شكركر الريكوف تومنزيدوں كا وراكمہ افترى كرا سے توسخت عذاب مي منتلا كروں سی، نہ دین رہیکا اور مذونیا، سے آمرو پوکررہ حاؤسکے۔

فرايا وكَفَّالَ مُوسِلَى مصرت موسى عليالسلام سنع أبئ ق يه هي فرما يُراث مُنْ كُفُونُوا أَنْتُ مُ وَهُوا أَنْ فَي الْرُجُن جَيِمينَ عَكَ أَكْرَتُم اورسار سے اہل زہن مل کریھی کفر کروسکے توخانعالی

كالحجونيس بكارسكت فأن الله كغني كخيرة يوسك يس الترتعالى بيے نياز سبے اورتعریفیوں والاسبے - حدیث منٹریف ہیں

نه اب ۱۹۹۱ء سے روسی ریاستیں آزاد می

کرام المی اس بر چالیس در بم رکھے ہیں وہ اس سائل کوشے دیں ۔ سمیونکٹر پیٹھفس شکرگرزار ہے بمطلاب بر ہے کرحس خص سنے شکرادا کیا اس سمومز پرل گیا ۔ سمومز پرل گیا ۔

اسی طرح اکیب دوسری حدمیث میں آئے ہے کہ محد لوگوں نے صنور کی خدمست میں عاصر مہوکرسوال کیا ۔ اس وقت آب سے ایس اعرار کھیم نہیں تھا ، آب نے یانی دم کرے دیریا۔ وہ لوگ شخت سنگے کہ ہم اسس ا نیسے کون سی صنرورت بورلی کریں گئے ، کوئی رویبہ بیسہ ، غلہ وعنہ ول ما الربها والمجيروفت كررجا السنن مي صربت البيموسي اوراكي خازان سے مجھے لوگ ماصر خدمت ہوئے اور اسنوں نے قبی سوال کیا ہے فرایک فلال اوگوں نے توبہ اِنی قبول نہی، تمہی سے اور اسول سنے ىصەرىجىكىدە دە يانى قبول كىيا داس كوپىيا دىرىم برجى لىلى كاكرىيھنوركى دىسىت مبارک سے عطا کردہ متبرک بانی ہے ۔ بیچھے تھے کی صفرت ام ممرات میں میرات میں میرات میں میرات میں میرات میں میرات فرا تفدیں ، انٹوں نے کہا کہ اس یا ٹی میں سسے تجھے تھے میرسے سیے تھی رسين وبإحاسة ربيره ل مصنورعلي السلام الى بإنى فبول كرسنه والول كوخيرو مركت كى خركت بخرى يعى سنائى - روزه كمره مثنابره برس المسهيم - بهم لركي مِن وسورة سايق الترني فرايسة وقلي لأمِّن عِبَادِي السيك محوم (سا)مير مي محركزار بندے ميت مقول ہے بس اور ا کنٹر اوگ بهشنگرگذار چی بی . نه توزبان سنے محرا داخستے جی اور زعملی طور پرین شیراداکمیتے ہیں۔ آگے اسی سورہ میں آرابست آن الدیشکان كظ الموج كف وي شين كاكثران وست ظالم إورنافت كرار م المتريد ول كالرشكراد كروسك توسي مريد دول كا اور اكراكنات كرى مرو کے نومیری سزامجی ٹڑی بحنت ہے۔ الٹارتعالی کی سزاکی مختلف

الشکری کرمنزا موگی - ظاہری قوا یا آورجارح کم بحت ، باؤی ، آنتھیں اور دماغ ہیں ۔ ان کا جبح استعال کرد سے تو ناظری ہوگ ، وغلط استعال کرد سے تو ناظری ہوگ ، وخلا استعال کرد سے تو ناظری ہوگ ، وخلا ان فرمت بجالا اللہ منظر کرد سے تو نواز فرک کی خرمت بجالا اللہ کرد کرد کرد کرد کرد کرد النظر نے ال دیا ہے تو نوائل کرد کا النظر نے ال دیا ہے تو نوائل کرد النظر نے عمر دیا ہے تو اس کو دور النظر نے عمر دیا ہے تو اس کو دور النظر نے عمر دیا ہے تو استعال دور سروں کہ سیمیں اور ان کا جمعے استعال دور سروں کہ سے جیلا ؤ ۔ بیر سرب النظر کی نعمیں ہیں اور ان کا جمعے استعال کرد نے النظر کے استعال کرد نے النظر کے استعال کرد نے النظر کی نامی اصافہ ہوگا اور غلط استعال آخرت میں جا الرجب ان میں اضافہ ہوگا اور غلط استعال آخرت میں جا الرجب ان میں اضافہ ہوگا اور غلط استعال آخرت میں جا الرجب ان

ننديمها پر 'انتكري

الترسف فرما يكراكرم برا شكراد أكرا سكة تومزيد دول كا فكون كَفَنْ يَهِ وَ اوراكُهُ النَّكُرُ الري كُوسِكِ السَّبِ عَذَابِي كَشَدِيْدُ تومیری کردنسن بھی بہت سخنت ہے ۔ بیاں برکفرست مراد کفران ممت سبه كيونكة كيش كحيسك مفايلي بن أباسب وعام طور كفرابيان كي مفايل مين آياسيت عن كامطلب النظري وحدانيت رسولول كي رسالت بمعاد، ا درتفدر وغیره کا انکار بوناسی ، ایم بهاں برکفران معمت مرا دسیے . برحدميث أكمر حيضنعيف بيص منكرنا قابل اعتبار نهي كراكي شخف فضفور علیالسلام کی خدمست ہیں حاصر ہوا اورسوال کیا -اس وقت چھنور کے اس تعوير الكيب دانه تفا أسب سنے وہى عطافرادا واس شخص سنے اسے نبول مزکما که ایسی عمدلی چیز سیے اس کی صنرورست بوری نہیں **جو**گی ہ اس شخص نے گھیاکھرانِ تعمیت کیا ۔ انتے ہیں ایک وورامال حضور کی خدمت ہیں حاصز ہوا ۔ آب نے اسے بھی کھجور کا ایک واُن عطیا فرابا الش سنے الحد لنظر کہ کروہ دانہ صنورعلیالدلام سکے دست مبارک سے ہے ہا۔ آب بڑسے خوسش ہوسنے اور کینے کی آ دمی کوجیا

اً آ ہے کہ النّزینے فرای، لیے روسے زمین سے دستے والےالنا لو!اگر تم میں سنے دل آخر ، حرّن ، انسان سب م*ل کر ایک م*تنقی آ دمی کے دل کی طرح بن عالمی ، تومیری معطنت میں ایک تنکا ، برابر هی اصا فنرننیر کر سنگنے ۔ اوراگرسب کے سب ایک برتزین آ دمی کے دل کی طرح بن عاق توميرى سلطنت مي اكب تنكاعبريمي بكالربيدانهي كريسكة . خدا تعالی تومیرطانست میں ہے نیازا ورتعربیغوں والاسبے ۔ اگر الشکری کرو سکے توخود ہی تباہی کے متحق مؤسکے۔ تمہاری منطنت ،سوسائٹی، احقاعیت بسخارت، سیاست معیشت ،غرطنیکه هرچیوس تباهی سے گی اوراس کا متح تمہیں ممکنن ٹرسے گا۔ اگلی آببت بھی ورکی علیالسلام رہی سے کلام رشتک محبنی جاہیے ب نے اروانی کے لیے قرم سے فرایا اُکٹے مَانتہ کُورَا اُکٹے مُانتہ کُورَا اُلّٰ اِنْ مُنْ اُلّٰ اِلّٰ اِنْ مُنْ مِنْ قَدُ لِلْمُ كَاتِم ارسه إس إلى خبرات توكون كى جوتمسه سيك گنررے ہیں۔ اہنوں نے خدا کی عمتوں کی نا قدری کی توان کا کیا حشہ ہوا فرايا وه الكُ كون إلى قَوْمِ نَفْح قَرْعَادٍ فَرَدُّ مَنْ دَ وه قوم نوح ،

سابض افرام کاهنتر

عا داً ورثمود کے لوگ ننے ، قوم نوع کا حال سورۃ ہود می فصیل کے ساتھ كندر كاسب الترني أي أي أي أربيع المان اور توجيد كابي فالمبيا، بہ النٹرکاسیست بڑا احیال تھا ہمگر قوم نے اس کی اقدری کی تواکس کے <u>نتیج</u> می*رغرق ہوسگئے۔* قوم عآد سے *رگاں کو النٹرسنے ٹری حیما* فی طاقت عطا كرر تحقى تقى محكرية قوم كفس شرك اسكنني اور تحبرس مبلاتفي وقرم تمو د <u>سمے سترہ سوشہرا ورسستنال تفس، بیرط کے صناع اور کا دیکھے۔ ان</u> کے باغامت ستھے، انڈسٹری تھی ۔ ان کے بیاڑوں کو کا سے کرندائے کے مکا اسٹ لوگ آج بھی دیجھے کردنگسب رہ جلسفیص ۔ان ا نوا م کی تباہی کیے مالاست ہمی سورۃ اعرافت ہسورۃ بینس اورسورۃ ہودی

گزر بیجے میں۔ الت<del>اریف نے قوم عاد کو نرم نزین چیز ہواکے</del> ذریعہ نباہ کیا ار قوم ثمود كوج عن اور زلزسے انے دہرج کیا ۔ اِن توگوں نے بھی السکری نعتول کی افدری کی اور میسے انجام کو مینیجے ۔ فرايان كےعلاوہ وَالَّذِيثَ مِنْ كَعُددِهِ مَوَالَّذِيثَ مِنْ كَعُددِهِ مَوَالْروه لوگ ادرا قزام تھی تو فرکورہ بالاقوم نورح ، عاد اور تمود کے بعد اُسے کَلاکھ کھا کہ الله الله الله التركي الله كي سواكوني نهيس عانيا كه وه كون لوك تفطي الن كي تنخفيست كيبي بحتى اوران كيمارنت كيس بحصه بيهورى ففصبل التركي سواكونى نهبس عانة يعبض اقوام كي احجالى حالاست كا ذكر فراك إك مين موجود هيم كرتفصيلي حالات الشركي سواكوني نهين حانتا جنائخ يخضرت عميرالتلر ابن عبس برايت بره كرفرات تعظم كذبك فستا بون نسب بیان کرسنے واسے حضو کے میں کیعض لوگ ا نیانسب امرحضرت وم علیا كحص تقةوا ترسك سائف ملات فيهم سكران براعنا دنهي كباحاسكا الكيونك درمیان میر بعض اقرام ایسی گذر هی بس حنبین استر کے سواکوئی نبین جانتا . مصتورعلیبالسلام بھی انیانسب المرعذ ال سے آگے نہیں ہے جانے تنصے بهضرت عبرالله اس عباس كي روايت بي آئا ۔ ہے كه عذا ل سے ہے کرچھنرس*ت ابراہی علیالسلام بھے کم از کم شیسس فرن یا* ٹیس نسلوں كافاصله سيصرض تستيظ عبيلي حالات كولى نهيس عبامنا، لهذا اگركوني تخض رینانسب نامه تحصیک تحصیک آدم علیالسلامتر کسبہنجانے کا دعولے كنياسيد تواس كى بات مي صالخت منيا بوگى - أى مالک اس بات كوم كروه خيال كريت تھے كركوئى شخص اینانىپ امرحضرست آج علیالسلام بہر سینجاسٹے کمیونکرالٹٹرنے ہوری تعنصیالمات کسی کوہنسیں بنا فَي اور له بي تاريخ نه إن واقعاست كويورى طرح محفوظ كياسها -بهرطال فرما يا بمياان افزام سكے حالات آب جمب نهيں يہيے كمراكن كا

کیا حشر ہوا ہے۔

فرا جبائے تھے ہو کہ سکھ نے بالکینات ہیں کئے ان کے

اس ال کے رسول کھی نشانیاں سے کرھنے ڈو کا کیا دیکھ نے فرق کے

افٹ الھے ہے ہے ہیں لوام کے استوں سنے ان کے ماحق ان کے

مونوں ہیں اس فعل کوکئی صور توں پرمجمول کیا جائے ہے ۔ اس کا حیٰ ایری ہو ہو کہ افران کوکوں نے لینے نبیوں سکے ماحق ان کے

منہ میں مقونس میلے اگر وہ خاموش دیں اور فریضہ بلنغ اوالا ترسکیں ۔

منہ میں مقونس میلے اگر وہ خاموش دیں اور فریضہ بلنغ اوالا ترسکیں ۔

حب کسی کا ماحقہ کی زیادہ محقیہ مقدیم ہوتی ۔ ہے توجیراسی مسم کا عمل کیا جا ا

نهایت عقیدی حالت بین کرئی شخص اپنے داعظ اپنے ہی مذہری ال کرچیا آ ہے۔ منافظی اور کا فروں کے تنعلق آ نا ہے کے واڈا ہے گؤا عَضَدُ کَا عَکَیہُ کُھُو الْا فَامِلُ مِدِ کَ الْحَیْ کُطُ (آل عمران) وہ ابنی انگلیال عضے کی وجہ سے چیاتے شعے کرمسلمان کیوں کامیاب ہو سبے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان افسوس اور حسرت کی بنا پر اپنے منہ بن انگلی ڈال لیا ہے ہی دیست ہے اور امام فناہ ولی اللہ اسی عنی کر ترجی میں تاہم اس مقام پر پرکورہ سائے معنے ہی درست ہی انگار ان افران قربول نے خلافی پروگرام کا صریحی انکار کرتیا۔ کی فالمؤا آ ور سکنے سکے اِنَّا کُھُنْ کَا کِیمَا اُرْسِلْتُ کُورہ کَا مِرِمُولِ اِنْ تَوْمِولِ نے خلافی پروگرام کا صریحی انکار کرتیا۔ کی فالمؤا آ ور سکنے سکے اِنَّا کُھُنْ کَا کِیمَا اُرْسِلْتُ کُورہ کہ ہم اس چیز کا انگارکہ سے ہی جہ اس چنہ ہیں و سے کرجی گیا۔ ہے۔ تعمار عُورہ کے اُنہ کو سے کہ جم اس چیز کا

باست ہنیں بنا ما ہے سنے ۔ ایک صورت رہے موسکی ۔ نے اوال لوگوں نے

خودسلینے کم بخفدا فیبا کیے سنر ہم رکھ کرران کویفا موش کرانے کی کوششش کی ہو۔

اکیب میسامعیٰ بیمی بیوسکنا ہے کہ اُک توگوں نے خود اپنے ماغفہ لینے موس

مِن ذال سليم - اور البياكرنا دو وجود سيم بوسكة سريح بعض اوقاست \_

خدائی پروگرام کاانکار

اورلائح عمل مجس تركزمننطورنهين سيم مذتمهاري نوجيد كوماسنتي بسء نذرسا كواورىزمعادكو، وَإِنَّا لِغُورَ فَالْكُورِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا تَكُمُ فُونَنَا رَالْمِكِ مِ مُوبيب حبن جبزى طرفت تم بهي بلاسته بهي اس من ترد دانگز ننك سيء بهن تمهاري باتول ليفين مي نبيس تا ينبيرياني اقوام كاذكه الترسف اس البين من كيا سيص النول في البين البياكواس فنم كا جواب دبارکہ ان کے پورے برگرام کاہی انکار کردیا تاکہ النرکے نبی انہیں اس مروگرام کی طرف باربار دعوست دنیا بندکر دیں ۔ یہ اُگن ا قوام کے توگوں کی بات بیان ہوئی ہے ، اسب اُگلی آیاست میں الکتر کے نبیوں کا ذکھیں ور میسے . آبراهیسته ۱۳ آیت ۱۰ تا ۱۳

ومسآابری ۱۳ درس حیارم ۴

قَالَتُ رُسُلُهُ مُ أَفِى اللهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّكُمُونِ وَالْاَزَضِ ۚ يَدُعُوكُمُ لِيَغُفِرَكَكُمُ لِيَغُفِرَكَكُمُ مِّنَ ذُنْؤُبِكُ مُ وَكُوَّخِرَكُمُ الْمِلْ لَكُولَ الْمُكَمِّعُ فَالْوُا الْبُ اَنُتُمْ إِلاَّ بَشَرٌّ مِّثُلُنَا مِ تُرِيدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُكُ لَبَأَوُنَا فَأَتُّونَا بِسُلْطِرِ . مُّبِينِ ۞ قَالَتَ لَهُ مُ رُسُلُهُ مُ إِنْ نَحُنُ إِلاَّ بَنْتُرُ مِّثْلُكُ مُ وَلِكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَلَ . لَيْشَاءُ مِنُ عِبَادِمْ وَهَمَا كَانَ لَكَ ٱلكِ ٱلكِ نَّاتِبَكُمُ بِسُلُطْنِ اللَّهَ بِإِذْنِ اللَّهُ وَعَلَمَـ اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِثُونَ ﴿ وَمَا لَنَّا اَلَّا نَسَوَكُلَ عَلَىٰ اللَّهِ ۚ وَقَدَدُ هَذَ سَنَا سُبُلَنَا ۚ وَكَنْصَابَرَنَّ عَلَىٰ عَ مَا اذَنْيَتُ مُوْنَا ۚ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ ترجب ملہ: کہا اُن کے یولوں نے ، کیا انٹر کے بائے یں شک ہے جو پیا کرنے والا ہے آسافوں اور زمین کا وہ تم کر بڑآ ہے گکہ معاف کرے تہارسے مجھ گناہ اور ولست شک تم کر ایک مقرہ وقبت بہ ۔ تو کہا آن دکافر) لوگوں نے نہیں ہوتم ملا انبان جارے بیسے ۔تم جاسبتے ہو کہ جایں

روک دو اُس چنرست که جارسے گاؤ امداد عبادت محرستے شھے پس لاؤ ہارسے پاس کوئی کھلی دلیل 🕩 کما ان کے لیے اُکن سے رسولوں نے ، نہیں ہی ہم ملحہ انان تہارے بھے -لکین التُدتِعالی احمان فراتا ہے جس پر چاہے کہنے بندول میں ہے۔ اور نبیں ہے جارسے اختیار میں کم لائیں ہم ممار پاس کوئی سند مگر اللہ کے عجم سے ،افد اللہ کی فات پر ہی چاہیے کہ بجومہ رکھیں ایان والے 🕕 اور کیا ہے . ہارے یہ کم ن مجوسہ رکھیں اللہ ہے طالانکہ اس ہیں ہائیت دی ہارے راستوں کی ۔اور ہم صرور صبر محری کے اس چیز ہر سم تم ہیں تکلیفیں بہلے تے ہو - اور اللہ کی ذات پر ہی جا ہیئے کہ بجورے کریں بجرور کرنے والے (۱۲) رسالت كابيان وكفكد أرسكناك سي شرع موابصرت موكاليلام كويم مهواكه وه اپنی قوم كو تاریخی واقعات اور النتر کے انعالات یا د دلائیں بھراسی ضمن میں فرایک اے توگر اِ اگرتم الله کے اصانات کا شکریہ ادا کرو سکے تواللہ بتعالیے تههیں نر پیمطا کرے گا اور اگر ناقدری اور ناشکزی کرم کے تو اس کاعذاب بھی بڑا سخت ہے۔ آپ نے قوم کویہ بات بھی سمجھائی کر*اگرمالسے رونے ذ*ہین <u>وا</u>ہے رمل كريمبي غداتها لئ كا انكاركر دين تواللة تعالى كىلطنت كالمجيد نبين بگار سيحتے كيونك خدا تعالی عنی اور تمیہ ہے . بھر آب نے قوم کوریجی یاد دلایا کہ کیاتم مسیکھتے نہیں ہو کہ تمہاسے پاس بلی قوم کی خبری آئیں۔انوں نے نائنگرگزاری کی توان کا کیا حشر ہوا۔ توم نوح ، عاد اور ثمود کے بعد آنے والے لوگر س کابھی ہی حال ہوا جن کی تفصیلات الله كيريس واكونى منيس جانيا . ان اقوام كي إس ان كيريول كم يُحران لوكون نے صاف کردیا کہ ہم اُس چیز کا صریحاً انکار کرستے ہیں جس کی طرف تم ہیں عوت

انی *انعتر* 

شیقے وراب آج کی آیات میں اُن رسواول کا بوار ، آرا جے ۔ فَالَتُ رُسُ ثُومِ الله النسية الما أن سي رسوار لي يج بني ص فرم كى طرفت آيا- بى اش نے منح قرم سر سے كها آف الله مشكر الله كمياتم النترك إرسي من كك كرات بو كياتهي الترتعالي كي ذات ادراس کی توصیسے متعلق کوئی تردو۔ ہے اورخداکی ذات وہ ہے ج كرف اطرالسك ملوب والأرمن عراسان ادرزين كابداكن والاسب - قاط اور ، بع تم معن العاظ بر بعن وه ذاست جوبغيركسي فوسنے ، آئے اور ا دسے ۔ کئی حتیب نرکو ایجا دکہ نے بکائنا سے کو مجمعى طورميه الكترتعاسك فيصي بيداكيا اوراس تخيق كي يله نه ترسیط کوئی مور مرحود تھا اور نہ اس کے بیلے سی آسے اور ما و سے کی صرورست محى ملكه التلوتعالي في ابني صفت كي ساعقداس كالناست كويدًا فرايا - توالتُرك رسولوں في كها كركياتم الل خلا تعالى كے إلى مِي ثُلُك كُرية ارج برجيز كاموجد ہے۔ يَا عُنُو لَكُو لَيْغِ غَرُ لَكُوع مِنْ ذَلْقُ سِكُمُ وَهُ تَهِينَ اين طرف اس يا بالأست كرم السك مجيدگناه معافت كرفيد روزم ه زندگی میں انسان سے تلطیاں مسر زو ہوتی رسی ہیں اور اگرانسان الٹرتعالیٰ کی طرصت رہوع کرتا رہتا ہے تو وہ اس کی کوتا ہیوں سے درگزر کر تارہا ہے۔ اور اگریندہ لنے یرورد کا كى طرفت بالكل توجه مذكر سے تواس كے كن المجمع وكرائس كے ليے وبال ا

مور فی فی بین کا می اشارہ ملا ہے کہ استان اسلام میں ہے کہ استان اسلام کے سار سے کے سار سے کے سار سے کے سار سے کی اسلام کے گناہ سرزدہو ہے ہیں۔ ایک قسم کے گناہ سرزدہو ہے ہیں۔ ایک قسم کا میں حقوق الشار ہے ہے جوالکٹر تعالی اپنی میرا نی سے معاف کر کا معنوق الشار ہے ہے جوالکٹر تعالی اپنی میرا نی سے معاف کر

دینے ہے۔ بشرطبیحہ نیدہ اس کے دروازے پر آکرمعا فی طلب کرے گاہو كى دوسرى قسمة حقوق العباد سيضعلق بيه أحس كيمتعلق خود السرنغالي کافیصلہ کے گرجیت کک متعلقہ بندہ اُن گناہوں کرمیعاف نہیں کریسے كا، الترتعالي تمبي الن كومعات نهبس كريجًا . بعض مقامات بمطلق كن بوك كريمعا في كاذكبر بحي أ تاسيت محراك سيريجي وسي كنا ه مارد بكريجن كانعلق الترتعالى اوربندك كے درمیان سے بیرحال فرمایکروہ تہیں بلانا ے اکر تمہارے کچھ کناہ معاف کردیے۔ وَکُوَّرِ کُورِکُ مُرِلِکُ اَجَلِ الْمُنْسِكُمُ اور محیرتہیں مہلت نے ایک مقرہ مرست ک اَجَلِ الْمُنْسِكُمُ اور محیرتہیں مہلت نے ایک مقرہ مرست ک الشرتعالی کے علم میں تمہاری حتنی عمر حقر سبے ، کسے گزار سنے سکے بية بين مهلست وسية اكركنابول كي معافي مي بعدتم الحيى زندگي بسر مرسحهٔ اسی مضمون کوسورة پینس میں اس طرح بیان فزو؛ کسیسے کراگر تم الترتعالي سے استغفار كر لوسكے اور اس كى طرف رحوع كرو كے ۔ يُمَتَّعُ كُوَ لِمَنْ اعًا حَسَنَّا إِلا ﴿ لَكُو لَمُسَمِّعٌ لَوْ وه تمهيس اكمه مقرره مدست كك الحيى زندگى سبركار يُرَكًا و درست مقام بره تحسلوة كليت لأسم الفاظ بهي آية بريعني الترتعالي أنيل بگینره زندگی نصیبیسی که رنگاه اور باکینره زندگی وه بسهی حس کانعلق ایمان بنجی اور اطاعت کے ساتھ ہے ۔ الٹریے کینے رسولوں کے ذریعے كهلواياكهم التنزكى طرحت آعارُ، وه تهار سي گنا ه معاون كريسے ايك مفرره وقت كك يكنره زندگى عطا فرائے كا -اً يَكُرُ كِي بَيهِ لِ كَي اسَ رعوت كَي جوابِ مِن قَالْقُوا كافر اور

بشری رسالت کاانکار

نافران لوگوں نے کہا النے اَنْ جَدِ مُرِالِاً کَبُنْ کُو ہِمُنْ کُونِ اِنْ کُرِدُ ہِمُنْ کُونِ اِنْ کُرور ہے۔ تم مگر ہارے بطبعے انسان ، ان لوگوں نے بیوں کی بشریت کے بیش نظرات کی رسالہت کا انہا کہ کہ دیا۔ قرآن میں اس بات کو کئی مقاما

یربیان کیاگیا سے بھا فرکھتے تھے کہ تم بھی ترہارے جیسے اُ دمی ہو ہمیں كون سيت مرخاسب كَيْرَكْمُ سنَّحْ لِهِي حِتْم رسول بن بين جي بو - أكر التُدَتِّعَالَيُ كَسَى كُرِسُول بناياً، اس بيروى ازلَ كَدَّا تُروه كُونَي ثَرَّا اومي بهوماً، تم جیسے غربیب آ وی کو سکیسے رسول نبالیاسے جس کے باس نہ مال وایت ہے ، نزنوکر چاکرین ، نرباغاست جمی ، نہ فرج اور حبقہ ہے ۔ ہم تہاری بات كوكيس ليركريس كرتم الله تترك رسول بوكين الله المورية أَنْ تُصُلُّونَ عَمَّا كَانَ لَعِنْ دُ أَمَا فُكُا مَرْمِينِ النَّ چیزوں سے روک دنیا جاسیتے ہوجئی عبا دست *ہارسے آ* اِ دُاُمیراد کھیتے کسٹے ہیں۔ ہم تواشی دین کی بیروی کریں سکے جس بیہا رہے باسیہ دا داتھے، تم ان کست زیا دہ عقلمہ زنتیں ہو جر اکن کے طربیقے سے ہٹا ایا ہے ج حضرت نوح على السلام، بهودعلي السلام اورشعيب علي السلام كي قوم سے وگول سنے بھی ہی کہا تھا کہ تم ہیں ہار اے عبودوں سے دور رکھانا جاست بو حضرت نوح عليال المرى قوم في تغضص طور مركها تقا لك تَنْذَوْتُ الِهَشَكُوْ (نوح) لَكُر الله علي السلام كَ مَنْ مِيلِيكِ الله الله مَعَ مَنْ مِيلِيكُ مِيلِيكُ معبودون كويذحفيور ببيطنا جصرنث الإسميم لليلاللمس كأمخاطبين سنيحى مِي كِمَاتِهَا - ثَقَالُقُ احَبِّ فَقَى كُونَ كُانْصُرُ فِي الْفَكُسِيَ كُفَرُّ (الانبيارُ) كه أن كوزنده حلاد والمضعبودون بير حيد رميو- ان كونزك مذكرنا . كين النَّهُ الرَّمْ وَاقْعِي اللَّهِ كَ رُسُولِ مُوفَا أَنَّوْنَا لِيسُلُطُ وَ السَّالُطُ وَ السَّالُطُ وَ مَثْبَ يَنِ نَوْجَارِے يَكِسِ ابنى رَسِالبت كى كوئى كھلى نعَسِلِ أَوْ َ اس سے اُن کی مرادر مفی کرہاری مرضی کی کوئی نشانی استحبرہ بیش کروہ تب بم آب كوالله كارسول تبيم كريس كم وحقيقت بيسب كوالترتعالي نے ہرننی کے ماحقر بیشام محرات ظاہر فرائے مگر کا فراد کے معن ضد اورعناوكى وحبست انبس تينم لذكرسن تتصليه النسك مطالبات

المن سوال مے بواب من قالت کھٹے دُسلہ کہ ان کے اس اس بونے کا تعلق ہے ان کے اس بونے کا تعلق ہے ان کے ان کی تعلق ہے ان کا بھٹی اللہ بھٹی کہ ان کی میں ہیں ہم سکر مہارے جیے ان ان ہم المباداور رسل ان ان ہوتے ہیں، البتدرسول ۔ ان از سے علم عائم والے فرضتے ہی ہوتے ہیں، میں نبی ہمیشہ انسان ہی ہوتے ہیں علم عائم والے نبی کی تعرب اس طرح بیان کرتے ہیں تھی النسان کو تھے ہیں اللہ لیت کے لیکھ کے الکے انسان ہوتا ہے جس کو وہ وی کو النسان ہوتا ہے جس کو وہ وی کرالیڈ تعالی اس جیزی تبلیغ کے لیے میں عورت فرانا ہے جس کو وہ وی کے الکے انسان میں کو دہ وی کو دہ وی کرالیڈ تعالی اس جیزی تبلیغ کے لیے میں عورت فرانا ہے جس کو وہ وی کے انسان کرالیڈ تعالی اس جیزی تبلیغ کے لیے میں عورت فرانا ہے جس کو وہ وی کرالیڈ تعالی اس جیزی تبلیغ کے لیے میں عورت فرانا ہے جس کو وہ وی کے انسان کرالیڈ تعالی اس جیزی تبلیغ کے لیے میں عورت فرانا ہے جس کو وہ وی کے انسان کرالیڈ تعالی اس جیزی تبلیغ کے لیے میں عورت فرانا ہے جس کو وہ وی کے انسان کرالیڈ تعالی اس جیزی تبلیغ کے لیے میں میں کا دور کی کرالیڈ تعالی اس جیزی تبلیغ کے لیے میں میں کرالیڈ تعالی اس جیزی تبلیغ کے لیے میں کو انسان کی کرالیڈ تعالی اس جیزی تبلیغ کے لیے میں کرالیڈ تھا کی کرالیڈ تو کو کرالیڈ تالی کرالیڈ تھا کی کرالیڈ تالی کرالیڈ تالی کرالیڈ تا کرالیڈ تالی کرالیڈ تالی

جہاں کہ مہین البانیہ کا تعلق ہے اس میں البان ہونے کی جہاں کہ میں البان ہونے کی جہاں کے سب آدم علیاللم کی جہاں کی درجے اور سرنبے کا تعلق ہے ، اس می عظیم تفاورت ہے ۔ اس می عظیم تفاورت ہے ۔ نبی البان ہوتے ہیں مگرصا حب کال ۔ ابنیاء علیم البلام البلا کے کامل ترین البان ہوتے ہیں جو ہرقیم کے گنا ہوں سے علیم البلام البلاک کامل ترین البان ہوتے ہیں جو ہرقیم کے گنا ہوں سے ایر عجم اولیاء البلامی بھوت ہیں اور امریت کے بیے بطور نمون ، باتی المست البنی کے نقش قدم برجل کرکھال کو بہنچتے ہے اور عجم اولیاء البلامی بعض وہ ہوتے ہیں جو این ذارت ہیں تو کامل ہوتے ہیں مگر ضروری نہیں کم وہ ہوتے ہیں جو ایک کی باکس باسکیں ، اور بعض خود مقی کامل ہوتے ہیں ۔ دہ در در سروں کو بھی کامل ہوتے ہیں ۔

اور دوسروں کو بھی کامل بنا نے واسے ہو تے ہیں۔ ان میں بی فرق ہوتا۔ ہے۔ بعض كاملين دوآ دمبول كوكائل نبا ننے ہيں اوربعب*ن ايب جاعست كوكا*ئل بناتي ب الترتعالي في صنور عليل المركم من إده مسلاح من عطاف إلى اور آب نے ایک جہان کو کامل بنایا۔ بھیلر دراوگ گیراہ ہو نے مہر ۔ رہ آبھ کہلا تنے ہیں ان ہی هی دوگروہ ہو گئے ہیں بعض آدمی وہ ہوستے ہیں جو ابنی ذات میں گمراه بروجاتے ہیں، وه ضال کهلاتے ہیں حب کامطلب یہ ہوتا ہے کہ فلال شخص راہ ایست سے ہٹا ہوا سے اور دوسری فسمہ کے لوگ وہ ہو تے ہیں جوخود بھی گمراہ ہو ہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر نے ہیں۔ وہ مصل کہلا تھے ہیں۔ ببرطال نبیو*ل کا کھال بہ*یت بیند درجے کا ہو<sup>ا</sup> ہے محدوہ بھی نبل انسانی سے پی تعکق رکھتے ہیں ،اسی بے السّرتعالے نے انبیا ،علیهمالسلام اورخصوصاً حصنورعلیالسلام کے بیسے صِدے کچواور مِنْ أَنْفُسِ كُوْ كِي الفاظ استعال كييري يعني آب مهارى بى نىل اورخاندان سى تعلق كيفت ب <u> سواوں نے فرایا کہ ہم تہاری طرح ہی ان ان جی گائے۔</u> میر کوریں سے فرایا کہ ہم تہاری طرح ہی ان ان جی گائے۔ يَكُمُنَّ عَلَا اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى إِنَّهُ مِنْ عِبَادِهِ لَكِن اللَّهُ تَعَالَى إِنَّهُ بندول میں سے حس میرمیا ہے اسمان فراتا۔ ہے المص نبوت ورسالت کے پیمنتخنیہ فرمالیٹا۔ ہے ، اور کسے اکٹر تنعالیٰ کی طرف سے گارنیل حاصل ہونی ہے کدائش سے گناہ نہیں سرزد ہونے دیاجانا . برالترکاب ٹرا احسان ہے جوانبیا رکوحاصل ہوتا سہے <sup>آ</sup> باقی م<sup>ھ</sup> گبامن مانی نشانی ظاہر كَرْالْرَاسِ كَيْمَتْعَلَق رَسُولُول نِيْ كَهَا وَكَمَا كَانَا كَانَا كَانَا الْدِيْرَ مَّأَنِّةُ كُنِّ كُمُّرُ مُسْلُطِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ الرَّبِي عَالِمَ مِن مِن مِن اللَّهِ الرَّبِي اللَّ ہے کہ جم کوئی کھنگی سندیا نشانی مین کریں مگرانشر کے محمد سے۔ حب التُذكى مثيبت بوتى به كوتى معيزه ظاهر بوعا أي ہے . برطا ہے

پرنتانی بیش کرا ہمارے بس کی بست نہیں ہے بری کو النے مطالب نہیں کہ النے مطالب نہیں کہ النے مطالب نہیں کہ میں کہ اللہ فکید کو کے اللہ فکید کو کہ کا لگھ فکید کو کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا

توکل شد توکل شبه

اب انگی آبیت میں الٹر کے بگیول نے اپنی جاعدند کے صبر ، توكل اورانتقامت كالكركماية ارشاد بونانيه وكما لك ألكا نْتُوكِ عَلَى عَلَى اللّٰهِ اور كياب بهارت بيكهم نه توكل كري التُرتعاليُ كى ذات ير وَقَدَ هُدُنّا سُبُكَا وَمَالانكراس نِي ہمارے بیے ہابت سے راسنے واضح کیے ہں ۔ نوکل کامعنیٰ یہ سے حمرتمام اسباسب كويروسن كارلا نتي بوست نيني كا اعما دصرف فل نغالي ير ركها جائي، اش كے علاوه كسى بر معيروسه بذم و اگركوئى تخص سباب يرعهم وسير يستحص كالم تومننرك موجائي كالمبويكراس في اسباب كوموز تطبيق سمجه ليأ - الشرتعاليٰ نے ابک خاص درسط کے اسپاب میں اثررکھا سے جیسے غذا استعال کرنے سے معبوک متی ہے اور دوائی بینے مسيصحسن عاصل موني مسهيم محران ميضنعلن ميي كمان ركهناجاس كراكرالتراتر بباكر ہے كا نوغذا كے استعال ہے عبوك منے كى . اگر التركئ شببت نزبونوغذا كهانے كے باوج دم ضمر منز بهوتی اوران ان التا تنكيب من متلا بوعامًا يعض لوكول كو عوع الكلب كي بيماري بوتي ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ کھانے کے باوج دائن کی موک نہیں ملتی۔ ں نُک غذا ایک سبب سے منگراس میں اٹر ڈوان الٹرنغالی کا کام ہے اسی طرح بیاری میں دوا استعال کی حاتی سبے منگرشفا اسی وقت ہوتی ہے ہجب التارتعالی ائس دوا میں من اندہ ڈال مے۔ توگورا دو سوزنر بالنات نبیر ہے مکبریرائس وفنت مفید ہوتی ہے حبب التر نعایا اس میں اللہ میکاکمہ آ۔ ہے ۔ اسی سیے فرا ایک کیا ہے ہا رسے سیا کے کہ ہم

تين سي

النتركى ف**است بر**توكل نړكرس . فقهائ كرام فران بي كراساب نين قيم كي مهت يي يهلي قيم اسباب تقطوعه بس اوربداكي عذبك تطعي جوست بي - إن كوسرخالس میں اختیار کرزا صنروری سے اور ترک کرنا سرام سے مثلاً کھانے اور سینے میں بقائے جیان سیمنٹر سے آگر کوئی شخف ٹوکیل کرتے ہوئے کھانا بیناہے ڈ كريجوكون مرحائے توبية توكل نبيں ہوگا كمكماليالمخض عرام موسند مرسے كا -يه اسباب مقطوعه بن حرك كمذا حامسه البنته عقيده سي مواكبيم كيخرراك اورباني وعنبره مؤثر بالذاست نهكبن عجدالت نعالي بمي ال مرفضير

دور من المرك الساب منطنونه كهلات بير اكرج محمان عالب بونلسن كم إن اسالب بين أنير بوگي مكريد باكل عنروري في منيس بوما . اس کی شال بہاری میں استعال کی عالیے والی دوائیں میں یعض اوتاست ان كے استعال سے شفاع ل ہوجاتی سے اور بعض اوتواست شين موتی ابیب ہی بہاری میں اکیب دوائی کسی خف سے لیے موٹر ہوتی سے اور دوسے کے لیے نبیں ہوتی استا دواستعال کرنے کے بعد مرس التُّرِي ذات بِهِي بُوناجِ السِيئِ ٱلْركوئي شخص ان اسباب كونذك كريك محض خلام يحجروسه يشكص تويه كحال يسيح كاتوكل بوكاء مدست شربعت مي بعض ليهي لوگرك كا ذكراً إسب حربغرصاب

كتاب كي حبنت من ما من سكے بدايسے مي كال مشجع كے متوكل كوگ مرستے ہی کروہ اساسی ظنونہ کو اختیار نہیں کہتے ۔ ارباب كي بيسري قيم ارباب موتوم كهلاتي سبيد. بيرصوت ويم ہو آسیے کدان اساب سے اختیار کریف سے ہوسکتا ہے کرمقدم عاصل موجلے وان می تعجاز میونک اور تعویر گندا وغیرو آتے ہیں ۔

اكركونى شخص إن اسباب كونرك كرشيدة نويدادني ورسيط كانوكل سحجاحة الكاربېرعال يې النظر كے اختيار بې بهے كرسى سبب من تانير بيدا كريا ہے ما<u>طىم</u>ەتومىتى ب

باقی رہی یہ باسنے کرانٹے سنے ہما رسے سیلے دامیت کے داستے واضح كيهب بهال شيكنا جمع كاصيغه آياست يعني وابيت كيبت سے راستے ہیں ۔ النٹرتعالی نے بہیں زندگی کے مختلف تنعبوں میں ہوا سمے داستوں تی طرون راہنائی فرائی ہے ۔ سیبسسے بیلے دین سے معاسطے میں النظر سنے راہنمائی فرمائی کسیے اور توسید کی طرف دعوت ہی ہے۔ کفر، مشرک ، نفاق ، تردی ، نشک اور براعتقادی کو واضح کیا ہے متحارست ہمعیشت اور سیاسست سے دلسننے واضح سیے ہم ہم ابنی زندگی میں این دامستول میول کمیں - اخلاقیات ، صلح وجنگ، لی<u>ن دین ، آبس سکے معاملات ، ایک</u> دوسے سے حقوق ،غرمنے تنام شعبوى بي مرايت كے دلستے واضح كيے بس - لاذا ہا دسے يے كىلىپىكى كى مىماس فاست برتىكل ماكىس .

التنوسك رسولول في ابنى قوم كے توگول سيے بيجى حَالَاذَ يَتَمُونَا أورِمِ ضرورصبركريس كي أس بيوتم سي "كالبف بينجات بمويني كفتعلق كه كسيم بركوني فوتيت طعل بنس ية والمحجب انهان بربیوی بچے رکھتاہے، بازارون طابھتا کاروبار کہتے بیعو ذبالکم نفتری ورکڈا کیا۔ اس کے باس فرنستے کیوں نہیں آتے، بیر کا دوگہ ہے۔ دعیرہ وغیرہ سب ممکلیصت دہ بانٹی ہیں ہجن سسے الٹرسکے بمیوں کو ڈہنی طور پر برکھری کوفکت

بوتى يتى بمگرابنولسنے ان سب باتوں برصرکیا یچکرسین ٹریجھ تینت

سبے انوں نے بیریمی کہاکہ ان تمام تریکائیں نسکے اوبود و کھے۔ اللّٰہِ فَالْمِیکُنُوکِ لِلْمُنْوَکِّلُونَ مجروسہ رکھنے والوں کوجارہے اللّٰہِ فَالْمِیکُ وَالْوں کوجارہے ک

کہ التارکی ذات بہی عمروسہ رکھیں تعلیم وہلیغے کے مثن کرجاری رکھیں اور ان مصائب بر دلِ برداشتہ مذہون پہرمکون کاسی عقیدہ ہونا جا ہیں۔ کہ ویڑ حقیقی صرف خلاتعالیٰ کی ذات ہے اور عمروسہ کرسنے سے

لالن صرحت مهی سهتے ۔

ابلهیه آبیت ۱۲ تا ۱۷ وصآ ابری ۳۳ دیرسس پنجم ۵

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِ مَ لَنُهُوجَ الْكُورُ الْمُسَلِهِ مَ لَنُهُوجَ الْكُورُ وَقَالَ الَّذِينَ الْفَلِمِ الْمَالِهِ مَ لَنُهُورَ الْفَلِمِ الْمَالُولُ الْفَلِمِ الْمَالُولُ الْفَلِمِ اللَّهُ وَلَنُسُكُمُ الْفَلِمِ اللَّهُ وَلَنُسُكُنَّ الْفَلِمِ اللَّهُ وَلَنُسُكُمُ الْفَلِمِ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْسُكُمُ الْفَلِمِ اللَّهُ وَلَيْسُ وَلَيْسُكُمُ اللَّهُ وَلَيْسُ اللَّهُ وَلَيْسُ اللَّهُ وَلَيْسُ اللَّهُ وَلَيْسُ اللَّهُ وَلَيْسُ اللَّهُ وَلَيْسُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَكُولُ اللَّهُ وَلِيسُ اللَّهُ وَلَيْسُ اللَّهُ وَلَيْسُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَكُولُ اللَّهُ وَلَا يَكُولُ اللَّهُ وَلَا يَكُولُ اللَّهُ وَلَيْسُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

تن جملے: اور کہا اُن لوگوں نے جنوں نے کفر کیا لین سرزین رسولوں سے کہ ہم ضرور نکال دیں گے تمہیں اپنی سرزین سے ، یا تم پلٹ او جاری ملت ہی بیس وی کی اُن (رسولوں) کی طرف اُن کے پروردگار نے کہ بینک ہم ضرور ہلاک کری گئے ظلم کرنے والوں کو اُل اور ہم ضرور ببائیں گے تم کو زبین میں اِن کے بعد ، اور یہ بات ایس شخص کے لیے نوبین میں اِن کے بعد ، اور یہ بات ایس شخص کے لیے نوبین میں اِن کے بعد ، اور یہ بات ایس شخص کے لیے خوف کھڑا ہونے سے اور سے اور خوف کھڑا ہونے کھڑا ہونے کے اور خوف کھڑا ہونے کے اور خوف کھڑا ہونے کھڑا ہونے کے اور خوف کے اور خوف کے اور خوف کھڑا ہونے کے اور خوف کھڑا ہونے کے اور خوف کھڑا ہونے کے اور خوف کے اور کے اور خوف کے

انوں نے اور نکام ہوا ہر متجر اور عاد کرنے والا (۱۵) اس کے سمھے جہم ہے اور چلایا جائے اس کو پیپ والا پانی (۱۱) اس کو پیپ والا پانی (۱۱) اس کو کھونٹ گھونٹ سکر کے اقارے گا ، اور قریب نہیں کر اس کو حلق سے اقار سکے داور آئے اس کو باس موت کر اس کو حلق سے اقار سکے داور آئے اس کے پاس موت سرطرف سے اور دہ مرنے والا نہیں ہوگا ،

اور اس کے آھے سخت قیم کو عذاب ہوگا ﴿
ربطایّت اس سورۃ کی ابتدادیں اللہ زنعالی نے قرآن کی حقافیت،

اس سورة كى ابتدادين المسترن قرآن كى حائب السين السين المسترن كى حائب الميت المست المال كردوشنى كى طوف المنف كا فركما و بجرائين كى حائب الميت المال كردوشنى كى طوف المنف كا فركما و بجرائين فرايا و المست المال كردوشنى كى طوف المنف كا منسق كي الميال من الميت المسلك كالميان فرايا و المسترك كاسلك الميل الميت كاسلك الميل الميال الميال

منحرین نے رسولوں کی بشریت پر بھی اعتراض کیا، جس کے جاب میں ربولوں
نے کہا کہ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں بعبی فرشتہ ادیگر مخلوق ہونے کا
دعولی نہیں کی بنیزیکہ تنہا رمی من انی نشانیاں بیشیس کرنا ہمارے افتیارے باہر ہم
کمی بھی محرب اور انشانی کا اظار اللّٰہ تعالیٰ کے بحم سے ہوتا ہے ۔ البتہ تم ہمیں
جرکھے تکالیف سنجا سے ہم ہم اس بر صرور مسرکریں کے کیونک اللّٰہ نے ہمارے یک
جاریت کے راستے واضح کے ہیں ، اور ہم پر احسان فرائے ہیں ، ہم توصوف اللّٰہ ہماری کا داستہ میں ، ہم توصوف اللّٰہ کی ذات برہی بھرور مرکر ہے ہیں ،

انبیا،علیم السلام اوران کی اقوام کے لوگوں کے درسیان سلسکلام جاری ہے

گفارگ دیمکی

حبب الشر كخنبيول نے اپنی بات كى وضاحت دسل كےسانھ كى توانكى اقوام تشدد برأترائيس وه دليل سے نوكوئي حواب مذھ يے سكے ،البته دهمكی دى وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفُرُوْ الرِّرُسُلِهِ فَ اوركها الن لوكول نَعْضُول لِنَّ كفركي ابين دشولول سسے يعنى ابينے ابينے نماسنے پس ابينے ابينے دسولول كو ایک بی طرح کی وی کننځو چنگک هٔ وَقِنْ اَرْضِنَا ہم ضرور نکال دیں گئے محيس ابنى مرزمين سس أو كَتَعُوهِ فَيْ فِي صِلْتِنَا يا والس بلط آئهاري ملت تعيني دين مي مطلب يه كديا تو مهارا دين قبول كراوا بينا دين چھوڑدو۔ وریز ہم تھیں ملک مدر کردیں گئے۔ زبین سسے نکاسلنے کی کئی صورتنب ہوسکتی ہیں بہلی صورست ہیں سبے کرکسی کو کمکس بررکر دیا جائے ۔ دوہری صور سنن بر سبے کہ جسسے نیری ڈال دیا عباسٹے اور اس طرح اس سرزمین میں سجلنے بھےسنے سیے روک دیامبلسئے۔ نیسری صورسٹ بیھی ہوسکی سے کرفتل کردیاجائے گویا اٹس مسزمین کی سطح سے ہمیشہ بھینیہ کے سبے نکال دیاجائے ۔ انٹرکے اکثر بنیوں کے سابھ الن کی قوموں نے ایباہی سٹوک کیا ۔ جانچے لوط علیالسلام کی قوم سنے بھی آب سے سی کہا آخر جو ہے۔ قرص قرص قریب علی ایکو ہے انتہاء کم اناس سے سی کہا آخر جو ہے اور الاعراف ) یہ لوگ بڑے یا کہاز انتہاء کم اناس سے سیکٹ ٹیٹ کھا گئے گوئی ڈالاعراف ) یہ لوگ بڑے یا کہاز جنے پھرتے ہیں · انہیں اپنی سبتی سے نکال دو۔ شعبہ علیالسلام کی توم الله المنتخر المجالكُ المنطيبُ والدُّوينِ المنظل مَعَكَ مِنْ قَرْكِيرِنَا ٱوُكَتَعُونُونَ فِي مِلْيِنَا" (الاعولیف) السننعیب علیالسلام ! ہم آسپ کواور آسپ کے سابھی ابیا نداروں کواپنی بستی سیسے نکال دیں گئے ، یا ہماری تشنب میں والسپس سَمَا ذُيغُ مِعْرِ صَنْ يَكِيرِ بَاطِلَ مِيسِتُولَ كَا بَهِينْهِ سِنْ يَسْمِ مِنْ مِطِيرِهِ رَاجِ سِنِ كَهِ وَهِ حِيّ بَاتُ

سننے کی بجلسنے دھینگامشی اورتشردیمیانز آنے ہیں۔ سے سے مشرکین

بھی ایسا ہی کرتے سے۔الٹرنے قرآن میں سبت سے ابنیا علیالہ الم کا کرکیا ہے ،جن کو ملاوخ بھلیفیں دی گئیں ، اور معبض کوجان سے مار دیا گیا . نبی نومعصوم ہم تلہ ہے مگر کا فرجان لوجھ کر آن کو ناگ کرتے ستھ اور کئے تھے کہ لینے نئے دین کوجھوڑ کر بھا رسے ٹرالنے دین ہی واہیں آجاؤ۔

قرآن پک میں موجود ہے کہ النہ کے بنی یہ پیش کس ہی کہتے ۔
تھے کہ اگر تمہیں ہاری بات بند نہیں ترتم لینے داستے پرکام کرتے ۔
دہر، ہم ابناکام جاری رکھیں گے ۔ بھر دیکھنا نا کئے کس کے حق میں کلئے ، بھر دیکھنا نا کئے کس کے حق میں کلئے ۔
بھر ہمگر کا فراوگ یہ بات بھی نہیں مانے تھے اور مغیبروں کو مجور سے نے کے دوہ ابنیا سٹن ترک کر دیں جھنور خاتم البندیوں کی النہ علیہ وقل کو بھی النہ علیہ وقل کو بھی النہ علیہ وقل کا منصور بنایا گیا ، مگر خدا تعالی لے اُسے ناکام بنادیا ۔ بھر آپ کو رسمتے سے ہجرت بر مجور کر دیا گیا ، مرا المنا کہ المنے اللہ المنے والی موسکے سے ہجرت بر مجور کر دیا گیا ، مرا المنا کہ المنے المنا کہ المنا بھر المنا کہ المنا بھر المنا کہ المنا بھر المنا کہ المنا میں جائے اللہ کے دیا لفین آگ کو دیکھیاں میتے ہے ۔
اللہ نے فرایا کہ ابنیا علیہ السلام کے دیا لفین آگ کو دیم کیاں میتے ہے ۔
کر ہمارسے دین میں والیں جائے ور دنہ ہم تمہیں اپنی مسرز مین سے نکال دیں گئے ۔

دیں ہے ۔
اس آبیت کرمیری کتعود کی ہے تفظ سے اشکال
پیدا ہمد نا ہے ۔ کہ کیا الٹر کے بنی ابتداد کفار کے دین بہوستے سے اور
پیدا ہمد نا ہے ۔ کہ کیا الٹر کے بنی ابتداد کفار کے دین بہوستے سے اور
پیراہنوں نے سیادین اختیار کیا اور اس وصیح کر کفار انہیں بہلے دین
پردائیں لانا جا ہے تھے مفسر بن کرام اس کا جواب میتے ہیں کر ایا
مہیں ہے کیونکہ الٹر کے بنی تھی ایک لحظہ کھر کے بیے بھی کفروسرک
کے دین پر نہیں ہمونے ملکہ وہ ابتداد سے ہی کفراور شرک سے بیرار
ہرستے ہیں ، جیسے فرائی کہ لفت کہ الٹیکٹ آبی بھی ہے۔ کم رُستہ کہ وہ ابتداد

انتكال

قَبُلُ دُّالا منبیان ہم نے اہلہم کو ابنا اہم سے ہایت علا فرائی ۔

افظ عَفَ دکا عام فہم عنی اگر جبہد ا ناہو نا ہے سر گربہ لفظ محق کر ہو اللہ ہے سورہ لیسے سکر یہ لفظ محق کر ہو ہے اس خالے ہوئا ہے ۔ سورہ لیسین میں وجہ ہے کہ ہم نے چاند کی منزلیس مقرد کر دکھی ہیں جکتی عاد کا لَعُ نُرجُہ فَ نَ اللّٰ الْفَدُ لَیْ جریاں کا سے کہ وہ برانی شاخ کی طرح باسکل باریک اور شیڑھ کہ ہوجا تا ہے۔

ہوجا تا ہے ۔ بعض مفسرین فرمانے ہیں کہ نبوت مینے سے بہلے النگر کا نبی اگر جہ ایک رہے ہوں گے ، لہذا الموں نے لینے کی وجہ سے کا فرلوگ انہیں لینے دیں بہری سیجھتے ہوں گے ، لہذا الموں نے لینے دیم باطل کے مطابق کہ دیا کرتم بہلے بھی مارے دین بہتے ۔ اب ہج الشکر انٹی میں میں میں طیف آؤ۔

تعین مفترین فرانے ہی کہ کافروں نے کو کا لفظ صرف ابنیاء
علیہ السلامہ کے بیے بہیں مکہ ان کے بیروکا رول کے بیے بھی استعال
کیا ہے اور ان کا مطلاب یہ ہوسکتا ہے کہ بنی اور اس کے اپنے والے
سارے کے سارے برانے دین ہیں واپس اجائیں۔ اُن کی یہ بات
جزوی طور بردرست ہوسکتی ہے کیو کئر نبی کے بیروکار تربیرو ال
ابندا باطل دین برہی تھے اور کافرلوک نے اُن کی واپسی کے مطلبے
کے ساتھ بیمی ول کو بھی شامل کہ لیا ، حالانکہ الس کے بنی کہی بھی باطل
دین میں منہیں رہے ۔ اس طرح آبیت کا معنی یہ ہوگا کہ کافروں نے
دین میں منہیں رہے ۔ اس طرح آبیت کا معنی یہ ہوگا کہ کافروں نے
اور بینچے ول سے کہا کہ تم ہجارے دین میں وابس لوسط آور
اور بینچے ول سے کہا کہ تم ہجارا دینی اختیار کہ و

کافول کی اس دھمکی کے جائیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد سے فَا وَحِیْ اللّٰہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کی اللّٰہ کے الل

مِي لَنَهُ فِي لِكُنَّ الظَّلِصِ أَنَ تَرْجُم مِن النَّالِمِ لَكُورِ الكَ كري كَے كة إدر شكر سب مع مرَّ من طلم في والنَّوكا ارشاد من كَوَالْم كَلِفَرُونَ هُ الظُّلِمُونَ رَالسِفَ ﴾ كافراوك بي ظالم بي إنَّ البِشِّي إِنَّ البِشِّي إِنَّ البِشِّي إِنَّ البِشِّي إِنَّ كَظُلُكُوعَ فِطْيِسْ فَعَ زُلِقَ حان) مَثْركَ ببت بْإِظْلَمْ بِ مِنْ يَنِي رَمَل ئفروشر*ک کاارت کا سب کریسے ظ*المو*ل کی فہرست میں شالل ہوگئے ،* تو التُترَسني فرايكرهم ان ظالمول كومئرور للك كريس تقمي بطلم حقوق التُشاور تعقوق العبادكين بمجلى بوالسب محرع فتيرك من كضرو شرك كي موجود كخطلم عظیمہ ہے ۔ اور ظلم کی دوسری صورت پیچی بھی کا فراوگ اہل ایمان پر تشدد كيست تصاورانهين زئركتي كينه دين مي لانا جاست تصحيب ابرام يم ليال لامر في كلماري لبندكيا توكيف سطٌّ حَرِّ فَي أَس كوعبلا ڈالو، بیانتہارسلے معبودوں کوٹرا بھلا کہتا سیسے . نوح علیہ اسلام کی قوم یے آسپ کرکھا کہ اے نوح! اگر تم اپنی حرکتوں سسے بازنہ کہلے ۔ لُسَكَ كُوْلَنَ مِن الْمُرْحُولِكِ الْمُرْرِعُ لَيْ السَّعِلَ الْمُرْبِعِينِ منكساركر دس سكے توط عليہ السلام ستے بھی سی کہاگیا کہ آگر ہا زیر آ فوسکے لَتَكُوْنَنَّ مِينَ الْفُخْكَ حِيدِينٌ وَمِهِينَ كَالْ إِمِلِيكًا العلمين العلمين كمضرور الكركمينظ وكذا المستحريم المنظم والمنظم والمنظ سرزمین میں آباد کریں گئے بینا کیے اکثر و بیٹنیز انسا ہوائے کہ عنا دی لوگ ہلاک بھوسنے اور ان کے بعدالنٹر کے نی مع سینے متبعین سکے وہاں مراء دبروسنے موسی علیالسلام سے مخالفین کوالٹرسنے عرف کردیا بخوم خصنو*رعلیالصسلا*ة والسلامه کے تمام مخالفین دسیسنگئے ۔ وہ یا توابیان ہے آئے ، یا ما سے کئے یا کمک پرلیموسٹے اور اِلافر حضورعلیہ السلام اور آب سے صحابہ ائس سرزین مرینالب اسٹ فرویا فران کے لیدہ

خاف مقامِی برجبزاس تخص کوحاصل ہوگی جرمیرے سلمنے کھرا ہوسنے سے ڈرگیا یوس تن بخض کو محکسبہ اعمال کا نوف سے ظاہرہے كروه اعلى اخلاق وكردار كامالك بهوكا أوروسي اس زميس نبي خلافت كاحق الربهوكا وفرايا والمتخف تعي حفلاره وكفاف وعيد ويوميري وعيرسس ورتاسي مم ايستخفول وزمين من نيابت عطا كرست ب*یں اور ان کے منی لفین کو ملاک کر شیتے ہیں ۔ جب اس زمن بر*تم كتم با دم وجا وُسكُ تو بجيم تمهاري آ زمائش بھي تشرقرع م وجائے گی کَيُّف ہے تَعَسِيمَ لَيْ أَنْ كَهُمُ مَن قَيْم كَ كَام النجام شَيْنَ بِوالتَّرْتِعَالَى سنے بنی اسائیل سے ہی فرمایا تھا کہوہ تہا اسے کشمنوں کو الاک کرے اس سرزمين مُن تهين آبادكرك علا فينظركيفَ تعَدُ مَلُوك " (الاعراف ) بجروه اشكارا كريسكاكاكرتم كاكروائي كريسته ببوربهال التنوسنيسين ببيول كوتسلى دى كروه ظالمول كوي لاك تحرسك ان ي مگر ایل اہان کو آیاد کہسے گا۔

الما المان وابادلات و المستفد المراد و في المرائي المول نے فيلے کا المبار علی المول نے فيلے کا المبار علی المول نے المبار علی المول نے المبار علی المول نے المبار علی المبار الم

ہم تواس کتا سب کو ملسننے سکے سیلے تیا رضیں جو تارسے معبوموں کی غیرمت كم فى سب فوج على السلام كى قوم في مجى آسيدسيدي كما خما إ هَ أَبِّتَ سِسَا نَصِدُنَا زُهود) مِس لجيزست بيس طراست بهو، اس كوس الأيحضرت شعيب عليالسلام سيعمى اسى فيمركا فيصله طلب كياكيا كَاسُقِطْ عَكَيْ نَاكِسَفًا مِنْ السَّلَ السَّلَ عَاءِ "والشَّعَلَ في السَّهُ ترسیف دعوسے میں سجاسے توہم ریآسان کا محرا اگراہے ۔ وَاسْتَفَحَيُّوْ إِي ضَمِ إِنِيارِكُمْي طرفت لِمَّا الْمِي درسست سبت - اكثر انبیاء کے واقعاست میں ماتا سے کرائن کی بیرری می کے باوجورجیب قوم راه راست برنرا فی تواسول نے الٹرتغالی سے آخری فیے لمطلب کیا۔ لیزانجے نوح علیہ *اسلام نے نگاسی کر رہب العزیث سے ڈعاکی* ھَافَتَحْ بَنْ وَكِبَيْنَ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل نيسله كريسة وَجَيّني وَحَدِث مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِدِ لِيَ (الشنعلَ،) اورمجھے اورمیرسے ایا ندارسا بھیوں کو نخاست نے شے . بوط عليد السلام سنے بھی سی عرض كيا تھا - كرمولاكريم ! ميں اين ظالمول سے "نَكُ ٱجِهُ مِولَ - اس تُوانِيا فَيصله صعصے" وَلِبَّ جَجَتَيٰيُ وَاهْرِلِيُ مِ سَمّا كَعُسْمَ مُلُونَ "مِحِصاورميرك لاحتين كوان كَ كُندك کاموں سے نجانت ہے یہ بھی فیصلے کی 'ریخواسسنٹ بھی پیشعیہ بیٹلیللگا سنديجي ان الفاظ كے ساتھ فيصله طلاب كيا رَبَّتُ الْحَبْ يَحَى كَبُلُوسَكُما وَبِيِّكَ الْحَبْ يَحَى كَبُلُوسَكُما وَيِهِ إِنَّ قَوْمِ إِلَا لَحُقَّ وَأَنْتَ خَكِرُ الْفُرِيِّ الْمُؤْرِي پروردگار! ہارے اور ہاری قوم کے درسیان حق کے ساتھ فیصلہ کردے اورتوسے مبترفیصل کرنے والاسے ۔ سورہ پونسس میں ہوئی علیالام س ور المراجي آيا ہے كر اُنوں نے باركا و رب العزمت ميں اس طرح وماكى س التربرور درگار إ ترسن فرعون اوراس كے حاربوں كرمال و دولت ياست

ية نونعمت سهته كيايد توكول كو كمراه كرسنه كے ليے عطاكيا سب " دَبَّتَ كَيْ رَبُّ الْحُوسُ عَلَى آمُوَالِهِ مَ وَاسْتُدُدُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ يُرِدِكُا ان کے مالوں کومٹا شے اور ان کے دلوں کوسخدت کریشے اور بھیربہ عنراب الیم کاشکاربن جائیں۔ مبرحال فنیصلہ طلسب کرنے واسے انبیا ، تھی ہوسکتے ہیں اور الن کے مخالفین بھی حصر سنت مولڈ اکسٹینے الهند گھنے اس درخواست كوانباركى طرف منسوب كرسن كوترجيح دى سبے -فرايا النول نه فيصله طلب كيا وكفاك كل حكل حكار عكندك اورم صنری آ دمی ذلیل وخوارمهٔ ا یعنا د میکھنے شلیے ظالم لوگرں کوکیجی ماہرت نصيب بني*ن ہوتی بل*روہ توسزل کے متحق ہوتے ہیں ۔ فرا ب<sub>ا عب</sub> وكاب كه بكادى أكر جب الكيه ان من مبنجين سك توجينم ال كي الطيبين كردى مائي . ولأدكم لفظظ من سهد ، اوربير آسكے اور بيجيے دونول معانی ميں استعال ہوتاہے، تاہم کیاں براسے کامعیٰ زیادہ موزوں ہے۔ اس معیٰ کی تاہی دوسے مقامات كر بھى موجودى بسيسے كون أكب وَلَا كَبِي مُورِدَ مِن بِعِيدِ كُون خَرِجَ المل کِوَّم مُیکِعَتُوکَ گالمومنون)جب مرتثے ہن توان کے آئے برزح ہوتا ہے۔ "صِبْ قَدَائِهِ الْمَدُرَّةِ مَسَاكِعُ كُو آدمِی کے آگئے وہی جبنے ہوتی ہے جس کو وہ جانتا ہے۔ فرایا انسان کی زندگی دائمی نبیں ہے اور اش کے آگے جہنم ہے ، اس میں وکیسے نے مِنْ مُنَايَّةِ صَدِيدٍ لِلايامائة الايامائة المنتفض مبيب ملاموا ياني يعزفري محزر درنگسکا بربودار انی بینے سے بیے دیا جائے گا جوجہنے ہول کے زخمول سے نکاہے گا۔ جب بیاس کی نندست محسوس ہوگی کیے بیجی کھیے گئے تواس بانی کو گھونٹ گھونٹ کریسے بئے گا کا کیکے او کیسی فی کے اور فرمیب منیس کرائس کوحلق سسے نینجے انار سیکے ۔ سیاع<sup>ن</sup>ت کامعنی نوٹسگوا

کے ساتھ نسکن ہو آسہے مطلب یہ سہے کہ دوزخی آدمی اس بہب سیا ا فی کراسانی سے ساتھ حلن سے میجے نہیں اتار سے گا۔ بریانی اس قدر گرم ہوگا كەمزىكے قرمىب أكريكىسى حبلالأ اے كايسورة محدمي توجرد سب كريا نيا اتنا كرم بولاج سي فقطع أمعانه هستوان كي انين كالريضي كراي اگی - اس کے بعدوہ دوبارہ اپنی مگریر آجائیں گی اور سیسلماسی طرح ماری منه كار اس طرح جبني اش إنى كواساني سي بنيس بي سيخ كار بدأمس كد دی حبانے والی منزاکا ذکرہ مور طبہے ۔ العظم كَ مَعْلَى اللَّهِ فَي مِرْدِ فِرَا إِلَيْ الْمُعَلِّمَ اللَّهِ فَي اللَّهِ الْمُعَدِّثُ مِنْ ڪيل مڪانِ اس كومبرطرف سيموت آئے گی موت سے مراد اسباب موست جب ، بعبی انسی کَمشَی منزا میں ملیں گی کہ ہرمنزاموست کا جش خمیر ہوسکتی ہے مگر وہ شخص مربکا نہیں۔ والی توام ربی ہوگا۔ تھے لا کہ نَضِعَتْ حُبِلُوُدُهُ مُ مَرَكَاكَنْهُ مُ مُبَلُودًا عَلَيْهَا كَالْمَانِ جب جبم کی کھال آگ کی بیش ہے جل جا نے گئ تواس کی حکبہ فوراً دور سری کھا بېنادى جائےگى. قَصَا هُوَ جِمِيتَتِ ادراسُ تَعْض كوموت نيراً بُكِي بَيْروه بهيتنه موسن وحياست كيشكش مَي مَبْلابي سِيسِكُ - وَهِنْ فَوَرَاْجِهَ عُذَاكِ غِلِيظ اوراس ك تك سخت فتم كاعذاب موكا بسس

اس دنياس تصور عمى نبيس كيا عباسكة . بهجواب سبت المن توكول كوح التنريك نبيول كوديمكيال شتص تحق كرتم بها دسے دین کوقبول کرلو، ورنہ ہم تہیں اپنی سرزمین سیسے نیکال دیں سے اسٹر نے بین بیول کونسلی منبتے ہوئے فرایک آسے نوگوں کا یہ انجام ہونے والا ہے۔

ابرٰهیستر۱۲ آیت ۱۸ ۲۰۲ وم آبری ۱۳ میش دریس شم

تنجب ملہ :- مثال اُن گرگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے پنے رب کے ساتھ، اُن کے اعمال مثل راکھ کے ہیں کہ سخت ہوگئی ہے اس کے ساتھ ہوا شدید آندہی کے دِن ۔ نبی فادر ہوں گے وہ اس چیز ہیں سے کسی شے پر بھی جس کو امنوں نے کیا ، اور یہ گرامی ہے دور کی (۱۱ (لے مخاطب) کی تو نے نبیں دیکھا کہ بھیک اللہ تعالی نے پیا کیا ہے آسانوں اور زبین کو حق کے ساتھ۔ اگر وہ چاہے تو تم ساتھ۔ اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے اور لائے وہ نئی مخلوق (۱۹ اور نبیں کو ساتھ۔ اگر اور نبیں کو ساتھ۔ اُنہ مخلوق (۱۹ اور نبیں سے یہ اللہ تعالی پر کوئی دشوار (۱۹ کی ساتھ۔ اُنہ مخلوق (۱۹ اور نبیں کو سے یہ اللہ تعالی پر کوئی دشوار (۱۹ کی ساتھ۔ اُنہ مناب کی در ساتہ میں کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کی در ساتہ کو ساتھ ک

گذشۃ آیات میں ذکر ہو جیکا ہے کہ کا فرلوگ السّر کے بدیوں کو دم بی شیۃ ۔ ربطآیات سے کہ کا فرلوگ السّر کے بدیوں کو دم بی شیۃ ۔ ربطآیات سے کہ کا فرور نہم تمہیں اپنی سرزمین سے کا کا کہ دیں گے اس کے جواب میں السّر نے فرایا کہ ہم ظالموں کو صنرور ہلاک کریں گئے اور ان کے ببد

اس زمین مینههیس آباد کریس سکے . خربایا بیسعا دست اس شخف کوچا صل موگی جومحا ساعال کے لیے الٹر تعالیٰ کے رور ویہنٹس ہونے ادر اس کے عید سسے خومت کھا تا سے ۔ بھر فرما یکر انبیا وعلیم اسلام باات کی قوموں سنے التُنْرِسِية فيصله طلب كياحبس كم نتمتح بس سرمن كلمه اور كمندي أدمي بلاك بهوار اليے لوگرل كو مبنم ميں بربيب الاياني بينے كو مليكا كر سيے وه كھونے كصونيك كريمت التكلف كي توسشسن كريس كيم منظراص كالمنكل موكا جہنی لوگوں کو اساب ہوت ہرطرف سے گھیے ہی گئے سنگر انہیں موت ىنىي تسنے گى۔ كمكه وه موت وحيات كىشكش مى عذاب مي تبلام كئے انباعليهمالسلام كوتسلى شينے اور كفاركا أنحام بيان كرسني بعد التترتعالى في الن كي العمال كاحال أكبيب مثال كي ذريع يحيايا سب ارشاد بوتات - مَكَ لُلُ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ لَهُ عُواتُمَا لُهُمُ لبینے ہرورد کارکے ساتھ کفر کرتے واپے لوگوں سیمے آعکال کی مثال كُنُّ مَادِنِ الشُّتَذَّتُ بِلِي الرَّيْتِ لَعُ لا كُوك كسيت حرموا كم ماعة سخت ہوگئ ہو مطلب یہ ہے کرکفا رکے انجال را کھ سکے ڈھیر سے مانندہی کرحب تیز ہوا جلے توسا را ڈھیراڑ مائے اور اگن کے پاس تجیدنہ سے کفرسے مراد التاری فاست ،صفات ،اس کی متا نبویت و رسالت ، قیامست ، طائکر اورتفتر کا انکارسے رای الست مراد المركفرية اورمشركيه اعمال من توظام رسيت كدا تشرك لزدكي ان كى كيا وقعت سبت و كالمستنه بقى اعمال كريسته بي - ان سمه بله بال عان بن ما بُس سُنْمے - البتر کا فروں سے بعین نیک اعمال هی ہو <u>سکیے</u> ہیں۔ بعض کا فرلوگ بھی صدفہ خبراست کرسنے ہیں ،الٹانی میدر دی سکے حِلْهُ امور انجام شیئے ہیں، سکول اور ہیتال نبائے ہیں، ترکیا ان کے براعمال می اکارات حاقمیں گے ؟ فرمایا فیٹ کیوٹم تھار میں الارات حاقمی

کفارکے اعمال کامٹال کے دن بین جب فیامست کی آندھی آئیگی توییسب اعمال راکھ کی انند ارمائیں گئے ۔ لَا کیفٹ دِ ڈُوکُن کِمِسَمُّا کسک بنواعک شکی ہے امری این کائی کی سی چیزر ہے قادر نہیں ہوں گئے ۔ اور اکن کے رفاہِ عامہ کے کام میں میں مائع ہوجا ئیں گئے ۔

اس کی درجہ بہرسیسے کہ اعمال کی فیولریت ایمان برموفون سیسے اكرامان منبسب تورطست سيطاعل تعي كامنهي أسف كا قران يك مِن عَكِم عَكِم مُوجِد سِي مُدلينديه لُوك وه مِن إِنَّ الَّذِيكِ الْمُنْفِ فَيَ عَمِ لُوَ الصَّلِطُ لِيَّ بَرُايِان لائے اور کھے دیکی اعمال اسمام نے ع حب نکس ایبان نہیں ہوگا، اعمال کی مجھے قدر نہیں ہمگی۔ سورۃ الانبیا يس بي "فَ حَنَ لَكُ مُ كَالِمُ مِنَ الصَّلِحُينِ وَهُو كُمُ وَمِنْ فَلَاكُفْرُانَ لِسَعْيِهِ الْجُرسِيْخِصِ الْعَالِ الْجَامِ مِيهِ بشرطیکہ وہ مومن سینے نواس کی محذست کی نا قدری نہیں کی جاکمنے گئ اس سيسي معلوم مُواكه قبولبيت اعمال كي بيدا بيان كام وإنشرط ہے۔ اگرانان کا المیان درست نہیں، فیکریاک نہیں، عقیرہ صحیحیی توأجهي سيراهجا عمل تعي فالمره نهبس ديكار سب طرح نماز كي يطات شرط سبعے اسی ظرح اعمال کی قیولریت سمے لیے ایمان مشرط سیے میلم شرکفی دوابیت می آنسی که کافراوگ این زعمیمی توجی اجهاکام کرست بی ان کا برلدانهیس دنیا می جی دیا جا تاسید. اجهاکام کرست بی ان کا برلدانهیس دنیا می جیسے دیا جا تاسید ا ورمير آخرات مي ان كے ليے تحيير نهيں ہونا ، دنيا ميں بن ان کي ترت ہوجاتی سیے - مال و دولت علل ہوجاتا سے ، افتدار بل جاتا ہے اولاد حاصل ہوتی ہے ،مگر آخرسنبسے خالی ہوستے ہیں ۔ حبب *کسیان* درسین بنی*س بوگا، اعمال می نقل بنیس بهوگا اور وه* قیامسن کی آنرهی میں راکھ کی طرح اٹرمائیں گئے۔ بے وزن اور ملکے ابتحال کے تعلق

سورة القارعه بن الميرتعالئ كارشاد بي قَامَنَا صَنْ خَفَّتُ مَعَاذِيْنِكُ فَأَمْثُ لَهُ هَا وِيَدَيْ أَن كَاتُصِكَا ا ووزخ مِن بوكا . آج کی دنیایی می ایمان سے خالی کا فررسٹنرک ، میودی ، عبسانی ، كيموست، دسريد، بهزد اور تحدين جررفا و عامه كي باس براك انجام نینے ہی ۔ برطانیہ ، اسر کیراور روس نے پر نورسٹیاں اور ہیتال قام كار تحق بن، دنياي حبال كهيس تباسي أني سبيد، فتحط واقع مويا ے، سیلاب اور زلزلد آ آسے، نوفر زِّ مدکو مینجتے ہی اور انہیں ان کائوں پرمٹا نخرسے میلے زیانے زیانے میں بھی بڑی بڑی زیر میں گذری ہی جہوں نے بڑے بڑے کام کیے شکیلا کے مقام پر کنرمارا تہذیب سے تین ہزارسال بیلے براسے عروج برعقی ، ان کی عارات ، برتن صنعت وحرفت آج معی لوگوں کوجیرت میں ڈال رہی ہے منج ڈھا آم اور بطريه مي سطين والى حدم مزار ساله مراني ننذ ب سي عجيب وغربيب نشا نان ملے میں میانی قوموں میں قوم عاد اور شود سے مہاڑوں کونزائ محد منا الے سکنے متکا مات آج بھی دنیا کی ترفیر کا سرکنہ سبنے ہوستے ہیں ۔ بہا کی برانی عمارتیں ،جبین اور حابان سے بڑے بڑے <del>معبد آمصر او</del> کے و ہرآم دعیرہ اک تومول کی عظر سند کے نشان ہیں۔ اس سے زمانے میں بھی لوگ بڑی ٹری عمارنوں کیسیل سے میدانوں ، ناچ گھروں اور آرٹ الكيديون بي في كرين بي مكر النظر في فرايك اليان ي عدم موجرد كي میں ان سے تمام کام راکھ کے دھبری طرح اٹرعائیں کے اور دہ لوگ فالی فی تقرره حابیل کے میوکا قائم کردہ مبتال، دیال کھ کالج اور لائبرى، كالسب دلوى اوركنگا زم كاجسيتال، اك كے مزاروں اوقات اور رفاہ عامد کے کام فیاست والے دن ہے سود ابست موں کے آج دنیا میں اگن کا نام لیاجا رہے سیتے ، اُٹ کوشہرست حاصل سیتے سکھ

براسی دُنیا کمس محدود ہے آخرست بی ان کاکوئی حصر نبیں ہوگا کرون کے وہ ایمان سے خالی سکتے ۔ وہ ایمان سے خالی سکتے ۔ رو ایمان خوالی کئے ۔ رو انہان خوالی کے دور کی

دورکی محراسی

فرای ذرات هو الفت الله البوید این میرسب مجهد دوری میرسب میردی میرسب میردی میرسب میردی میرسب میردی میرسب میرسب

محکوت کی تبدیم

تہاری کچھر پرداہ نئیں ایٹ گئشا کیڈھٹ کو اگروہ جا ہے توتمیں سے عاسمے وکانت بخلق کجدید آور تماری مگرکوئی دوری

مخلوق کے کیئے۔السرتعالی نے قرآن پاک میں سابقہ اقوام کی ثابیں بیات کی *میں کہ وہ سکیسے سکیسے متدن ہند شند کی ہے۔ الکب ہجیمہ اور* طاقتو ر تقصمنكم افرانى كى وحرسسا التزنعالي في اندي صفر منى سيدايدكم دا- السُّرتعالى في مسورة الحيافة في توم عادكا ذكركر كه وزا ا فَهَا لَمْ مَنَّاى كَهُ مُرْمِّنَ مِنْ اللَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ تمبى يا في سجاع سب نالود سوسكة - الشرسنے ان كريون حن كر ملاك آج بھی اگر التیر جاسہے ۔ تو تمام <u>کا فرول ہمشر کو</u>ں اسپود و نصاری ، دہراہ اور کے دینوں کو ہلاک کرشے اسکر سے افکس می حکست اور روه مهلست ويتارم تلسيت إنَّ دَيَّكَ كسيالُمرُ حَمَادٍ " (الفي تيرا دىپ نوڭھاست مىں رسىتسىيە - وەنتظىرة القدس سىنى كانى كرراجىيە حبب جاسبے گا نا فرانوں کی رسی تھینج سے گا ۔ اسی سیلے فرایک اکر التّہ <u> جلست توتمنم کواس دنیا سے بڑا ہے اور تنہا ری عگر کوئی نئی تخلوق ہےگئے</u> الله بعرين أورابياكدنا الترتعالي کے لیے تھے دستوارنہیں ، وہ سرکام کرینے ہے قادر سے ، اس اہل ایمان سسے سیسے عسرست سے کہ اگر وہ دین مرقائم نہ سمیت ، توان کا مستربهى سالقتر قومول سيصفخ لمعت شيس بهوكا يحجو ولحيبرسا لبقرا توام لاً ئى وهُ ان بريحى أسكني سيت - التُركا فهان سبت كه اكرتم اسُ-الحكام برعمل نهيس كروسكة تواس كوحي حاصل بين كر وكسنة مَدُلُ قَوْمًا عَنْ كُورِ وَ السَّوِية ) تنهيس ملياميث كرك متهاري مكمَّ لرئی دوسری تومہ ہے آئے۔ یوتم حیسے پچک نہوں۔ اسٹر تعاسلے تهارى عكركس لأكول كوكحظ اكريط كالمرتهاري طرح اسفارا معند شرارتی ، اوہ برست ، جاہ طلب اور خورع ض نہیں ہوں گئے . الترتعالى في الما المارى المارى المارى المارى المارك المارال الماراك المارك الم

اورسائق سائق المان سے کے ساتھ ساتھ ماتھی سیسے کہ اگر وه مجى التفرنعالي كى نافراني كريس كي أكفر، نشرك، نفاق اوراكياد كا راسنہ اُختیار کمریں گئے، نواکٹر تعالیٰ اُٹن کوبھی ختر گریسکے دوسروں کو اُن کی مگرمبرلاسنے میرقا در ہے کا فروں کوزعم نظا کر اہنوں نے دنیا میں رکھیسے انجھے الجھے کہام سکیے ، دنیامی ان کی بورٹین بھی اجھی خاصی تنی منگران سے سارسے اعمال را کھرکا ڈھیپڑنا بہت میسٹے۔ اگریسی کواس دنام بهدسن ل رسی سے تو کسے مغرور نہیں ہونا جاسے کیونکہ خداننعالی حبب عائیسے کا رسی کھیلیجے ہے گا اور الیا کہزا اس سے لیے سمج*ھ دیشوار ہنی*ں ہ ابراهیسه ۱۳ آسیت ۲۱ وحسآابری ۱۳ دیرسس ضتم ۷

وَبَرَزُوا لِللهِ حَبِمِيعًا فَقَالَ الضَّعَفَّوُا لِلَّذِينِ استَكُبُرُوا لِللهِ حَبِمِيعًا فَقَالَ الضَّعَفَّوُا لِلَّذِينِ السَّتَكُبُرُوا إِنَّا كُنَّ لَكُمُ تَبَعًا فَهَلُ انْسُتُ مُّغُنُّوُنِ عَنَا مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ شَكِ عُ قَالُوَا لَوْ هَذَ اللهُ لَهَدَينَ كُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ لَهَدَينَ كُمُ السَوَاءُ عَلَيثَ أَي اجَزِعُنَا آمُ صَابَرُنَا مَا لَنَا مِنْ صَابَرُنَا مَا لَنَا مِنَ مَنْ مَتَحِيْسٍ ﴿

ترجب علی ہ۔ اور ظاہر ہوں گے یہ لوگ سب کے سب
اللّٰہ کے سلمنے ۔ پس کیں گے کرزر لوگ ان لوگوں سے
جنوں نے سکے کی بیٹ ہی کی جم نے تہاہے آبع ، پس کی
ہوتم بچانے فلے ہم سے اللّٰہ کے علاب بی سے کچھ
وہ کییں گے کہ اگر اللّٰہ ہیں ہابیت دیا تو ہم تم کو ہابیت
کرستے ۔ بابر ہے ہارے اور کہ ہم ہے قراری کو اظہار
کرستے ۔ بابر ہے ہارے اور کہ ہم ہے قراری کو اظہار
کریں یا ہم صبر کریں ، نہیں ہے جارہے ہی خلاصی کی

رسالت کا نکرہ کرسنے کے بعدالت لغالی سے منکرین توحید رسالت کا انجام بھی بیان فرایا اور پر بھی کہ تو کفر شرک ہیں بتلا ہوستے ہیں اور جن کا عقیدہ پاک نہیں ، اثن سے اچھے اسمال بھی ضائع ہوجائے ہیں۔ قیامت کے دِن ایسے اسمال راکھ کئی کے دوں سالیے اسمال راکھ کے دوسی کے جنہیں اندہوں سے جنہیں اندہوں سے جنہیں اندہوں سے جنہیں اندہوں اوا سے جانے و فرایا اعمال کا دار درارا بیال پر سہے ، جب یک ایسان درست منہیں ہوگا ، الشرقعالی لا

ربطآيت

کی فیدانیت بربیتین نہیں ہوگا۔اس وقت کس اعمال بے سودمونگے
ایسے کو گول نے کا دخانہ قدرت کو سمجا ہی مہیں۔ وہ اس بات کو نہیں پا
سے کہ اللہ تعالی نے انہیں برحق ہیدا کیا ہے اور صبرا نے عمل واقع ہو کہ
سے کہ اللہ تعالی نے انہیں برحق ہیدا کیا ہے اور صبرا نے عمل واقع ہو کہ
سے گی۔

اب آج کی آمیت کرئمیمی الترتعالی نے منکرین کی اُس عالمت صفیمیتی مرکبار مرح فی امریت مسیمیرون دینش کرگر کا ورجو رم راندی نیاست

اورشرمندگی اعلانا بڑسے کی دارندا دہوتا ہے۔ کی اورض میں اندیناست اورشرمندگی اعلانے کی اورش میں اندیناست اورشرمندگی اعلانے کی دارندا دہوتا ہے۔ کی کورشرمندگی اعلانے کی دارندا دہوتا ہے۔ کی کرندا کی کے سامنے قیامست کے دہن اور ظاہر ہول سے بہرسب السرتا عالی کے سامنے قیامست کے دہن

کون فلیفے کی اصطلاح بھی ہے جب بانی طفی اور تاہیے نوائش کی مددست ظاہر اور مزارت مخفی ہوتی ہے اور جب اسے کرم کیاجائے

تربرودت حجیب جانی ہے اور حرارت ظاہر ہوجاتی ہے۔ مطلب برہے کرمسی جبر کا ظاہر ہوجا ابروز کہلاا ہے۔ اسی طرسیف سے ہر

انبان کے افردھی برقرز آور کمون ہے۔ آج کی دنیا میں مادست اور بہتریت ظاہر ہے اور نوع ان نی برغالب سے اس کے مقابے ہی

همیدن دبی مردئ سهند . امام شاه دلی انتواه فرانشدی گرجب بیرههای نبدی مروجهائے گا تو بھیجر بہر بیمیت عالمب مروکر مکیست نمایاں بروجهائے گی نبدیں بروجائے گا تو بھیجر برائی سال سال کا کردہ کا باب بروجائے گی

اس وقت لوگول کونمری تعلیمت ہوگی کیونکرامنوں نے دنیا می مکیت کرماہ قرق شہریاں

مور بن کام اس مئل کونخ لعن طریقوں سے محجاستے ہیں۔ ایم مفسرین کرام اس مئل کونخ لعن طریقوں سے محجاستے ہیں۔ ایم مدین کرام اس میں کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں

دازی در سے میں کہ کا فر، افران اوراصحاب معاصی کوگ نسیھنے ہیں کہ وہ اس دنیامی جو کام چھیب کرکرستے ہیں، وہ تھی طاہرنہیں ہول گھے۔

مرکاں محفی کامو محاظمور مکیتہ بیشہ بخفی ہی دہیں گئے۔ نظامہ سے کہ برائی سکے اکثر کا م جیب کرہی سکے حیات ہی میں میکر حقیقت برہے کہ جب ساری مخلوق خدا کے ساستے بہشس ہوگئ توان غلط کا روں ہرائس وفنت واضح ہوگا کہ آج اپڑیہ طور رہا نجام میں سکتے کا م جیب نہیں سکتے۔ کبکہ سارے کے سارے کے مارے فالم برہوجا ہیں گئے۔ سورۃ الطارق میں آتا ہے۔ کی کی میڈ کی النشن آ ہو۔ اسلام دین تنام راز آشکارہ ہوجا ہیں سکتے۔ بہی بروز ہے۔

تعن فرائے ہیں کہ بروز دوقع سے ہے۔ بہلا بروزاس وقت
ہوتا ہے جب النال کی موت واقع کہ تی ہے۔ یہ قیامت صفری ہے
مرک کے ممات فقت فقت فقامت قیامت المحری ہے ہوتا ہے۔
اس کی قیامت ترواقع ہوگئی۔ اور اس ہوقع برزندگی بحری کام پرتی جاتی اس کی قیامت ترواقع ہوگئی۔ اور اس ہوقع برزندگی بحری کام پرتی جاتی اور کا دوسلموقع وہ ہوگا جب قیامت بر اہوجائے گی ، اور میلان محشر میں می سب کی منزل آئی ۔ اص وقت بھی تمام پیسٹ یوا بین طاہر ہو جائیں گئی۔ اکثر حک ایس بیان کرتے ہیں کہ مکی ان اور کال والی بائیں اور کال ایس کی میلان میں بیان کرتے ہیں کہ مکی اس اور کال اور میال کی اور میال کی اور سال کی اور شرمندگی می خلطان ہوں گئے۔ اور شرمندگی می خلطان ہوں گئے۔

مور سران بران المرقاة الى في مدان بسركات والمصدوران برجمع ميسان والمدان المرقاق الى في مدان المرائي المرائية ا

"العاور متبوع

نے فران میرکہ کی مفا است ہیربیان فرایاہے اور واضح کمیاہے کراس دنیامی کئی سے بہتھے بلاسوسے سمجھے اندھا وصدر طینے واسے قیامرت کے دن مجھ فائدہ عال نہیں کرسکیں گئے، مکداس ون انہیں اس فعل پیچسرن اور نلامت ہوگی سورۃ لقرہ میں ہے کہ قیامت سے دِن تا بع اورمتبوع کے تمامراساب لوکے جائیں گئے، وہ عذاب كواسي أنحصول سبعه ديجيوليس الكية تواس وقنت أبع متبوعين سيعكيس سنكے كد أكد بهارسي س بوتا توم تم سنے اسى طرح بنزار ہوجاتے حب طرح آج تمهند مران كالظهار كمردا اسورة احزاب مي سي كم ٣ بع كبير. كَدُّ رَبِّنَا إِنَّا اَطَعِنْ اسَادَتَنَا وَكُلُوكَا وَكُلُوكَا وَكُلُوكَا وَكُلُوكِا وَكُلُوكِا بروردگار! بم سنے بینے مسرداروں اور طرول کا کما ما ، نواندوں نے بہیں صراط سنفه سائراه كرديا واس إن كودكما عذاب فسه اوران برطرى بعنب كير البيرتعالى فرمائے كا أج سب كودكنا عذاب وما حاليكا بیزیج تمهارے ٹروک نے تمہیں ہے کا اور تم نے آگے دوسوں کو گھڑھ سياءاس كي فيل منرا غرضبيكمر تابع اورتتبوع آبس محجنگش كے وانحفیں نبرکریسکے بإرى كے ليے لوگوں كونيتھے بنتھے علائے سنے مگر ابعن كينے سيه كوئى كامرنه لها اور اندها وصنداتباع كريت رييحس كيسة كيسين أورتبوس

ب میں عدا : ب تخفیف تخفیف کی مربسر سب الله في إدكاه من بيث من من الكه عنف الأنطق المفع عنفاً المن المنطقة المنطق كن بيون م ونيام الكاك الكالم ا العستے، نہارے کیے یہ جلتے تھے ، تہاری اس کی اوس الکتے شقے۔ تمہنے جنسی رہم اوا کرسنے کرکہا ہم کرسنے سہے اور جو افعال تمرالنجام فيت تمع ، وويم يمي انجام فيت ب في مُوْنَ عَنَّامِنَ عَنَّامِنَ عَنَالِدِ اللَّهِ مِنْ شَيْعً توكيا آج تم بم بهست الشرك عذاب مي سُست كيمطُّ الْسَكَة بمو معنى آج بمين عداس الني سنت تخفيف دلا سكة بموم عث المُكَّا وه لوگ جواب وي سكت . كُوُهَ لَدْمَنَا اللَّهُ كُهُدَ يَنْ حَجُوْ الممرابطرتعالی دنیامی بهر براست دیبا توسم تهدیر معی دارست کے را سے پر ڈال میٹ منگریم ارخود زندگی عیر گرام کرہے ، تمایس میصا منفسرت كئيم فرقي سخ بن كرستبوعين كابركن كداكم السترسس دایت دینا تم مم میں تھی اُس راست مر ڈال سے، خدا پر الزام فینے کے متراد فساسے وہ مجسی سٹے کہ الیا سکینے سے بھ عائم سن کے کہ ہیں نوان لرنے واست ہی نہیں دی ہم تنه ؟ فراياس فسم كاعد رمشركهن معى كريس محمة اوركه بي سطمة لكي مِشْكَاءَ الكَّلُهُ مَسَاكًا مَثْنَكِكُ أَثْرُالانعُدام) أكرالطُوط مِنا تُومِم شرک مذکرے یہ الفاظ میں مشرکس کے یہ الفاظ میں اتے ہی لُوُشَكَآءُ اللَّهُ مَسَاعَهَ ذِمَا صِنْ دُنُونِهِ مِنْ شَيْحٌ ٱلَّهَ التله چاہنا توہم اس سے سواکسی چیزی عیا دست نہ کہ یہتے ۔ حسنہ وال اس طرح سے کی ہیں ہے کھا روشرکین اپی ہے گاہی کاجواز

بدا کرنے کوسٹسٹ کریں گئے ماگر رب العزیث کی عدالت میں کوئی عذ بیدا کرنے کوسٹسٹ کریں گئے ماگر رب العزیث کی عدالت میں کوئی عذ ىعض فراتے بى كە كى هَدُنا اللَّالِيُست مادىرسى كە وەلگى افوس كا اظها كركي سنكے كه جارى ضداورى وكى وجه سے جہيں مايت سى تدفيق ہي نہ ل سي ۔ اگر ميم كو توفيق نصيب ہونی تو ہم تہاری أمنائی مجی داریت کی طرفت کریستے! ہم توخود کھلکے ہوئے تھے، تہیں رہے لاستے ریسے ہے استے بہم سب ایسے بی شنی سے سواریس ، اور سارسے ہی عزاسی مثبلا ہلاسکے۔ مترص رسي كبير سم سكوا يح عكيت نا أجني عناً أمُصِابُنا برابرسي جارس يدراب بمسي فارى كانطه كرس ياصبركس مهراد ملري گرفت سسے بي نهيں سکتے . ايک روايت مي آ آسے کہ كافرادير افران توك آيس مي شوره كريك كمين كي كرملو يصيري اور منع فذع كرس بينج ويكاركرس اثنايها رسي عنزاب ميس كمجه كمى واقع ہوجاً۔ نے جیائجہ وہ توگ یا سیج سوسال کمک گریے وزاری کیستے ہیں مر المراكم في والب منين آفي كا بيم منوره كريس كے اور كسين كے مراحیاصبرکریسے دسکھتے ہیں بہروہ فامونن ہوجائیں گے اور منزیر پانچ سوسال گزرجائیں گئے مگر کوئی جواب نہیں ہے گئے۔ امام زہری اور بعض سوسال گزرجائیں گئے مگر کوئی جواب نہیں ہے گئے۔ امام زہری اور بعض ويست ربزركان دين كامفوله بن كراكب بنزرسال كزر في بعد

بات نذکروکر تمهاری بات نبین خاب نے گی ۔

فوضی وہ کمیں گے کہ بیصری کا اظہار کریں یاصر کریں۔ مالنا می کوئی صورت نہوگی ۔ ہارا موقی تھی کوئی صورت نہوگی ۔ ہارا موقی تھی کوئی صورت نہوگی ۔ ہارا موقی کا اور ہم عذاب سے کسی میں ہوگا ہورہم عذاب سے کسی

يعواب استركاكم تم اسى مين ذلل يؤكر رم و وَكَلَّهُ فُكِيِّهِ حِقَّا اور كوئى

متبوعين سے موسکے ليے کہيں مجے مگران کی طرف سے جاہدے

د ا جائے گا۔ بھرمتبوعین عام آگر کہیں گے کہ حب بلایں ہم گرفیا رہو چیجے ہیں، اسسے حصی کا اکسی طور مکن نہیں خواہ ہم جینے و کہار کری

ياصيركا وأمن تقاسم ركفيس.

ابلهیسمه ۱۳ آیت ۲۲ تا ۲۲

وم آبری ۱۳ رین شتم ۸

وَقَالَ الشَّيْطُ فِي لَمَّا قُضِى الْأَمْنُ إِلسَّا وَقُضِى الْأَمْنُ إِلسَّ الله وَعَدَ الْحَوِّ وَعُدَ الْحَوِّ وَعُدَ الْحَوِّ وَعُدَ الْحَوِّ وَوَعُدُ الْحُوِلِ عَلَمُ فَاخْلَفْتُ كُورُ وَمَا كَانَ لِحَسَّ عَلَيْتُ كُومِّنُ سُلُطِين الْآ أَنْ دَعَوْتُ كُوْ فَاسْتَجَابُنُمْ لِيَ قَلَا سَكُوْمُونِي وَلُومُولَ أَنْفُسَكُمُ مَا أَنَا بِمُصْحِحْمُهُ وَمَا آنْتُ مُ مِهُ مِحْقِ الْإِلْ كَالْمِ كُونُ لِمَا أَشَكُتُمُونِ مِنْ قَبِ لُمْ إِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُ مُعَذَابُ ٱلِيمُ لَلْ وَأَدْخِلَ الَّذِينِ الْمُنْوَا وَعَمِمُوا الصَّلِحُتِ الْمُنْوَا وَعَمِمُوا الصَّلِحُتِ جَنْتِ تَجُرِى وَنُ تَخْتِهَا الْاَنْهُرُخُولِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُ تَحَيَّتُهُمُ فِيهَا سَلَمُ اللَّ

ترجب ملے اور کے گا سنیطان جب کر فیصلہ کر دیا جائیگا معاملے کا بینک اللہ نے وعدہ کیا تھا تہارسے ماتھ سیا وعدہ ،اور میں نے وعدہ کیا تھا تہارسے ساتھ ،لیں میں نے اس کی خلاف ورزی کی اور نہیں تھا میرے لیے تہا ہے اور نہیں تھا میرے لیے تہا ہے اور نہیں تھا میرے دی تہا ہے اور تم نے اور نہیں نہ کو دعوت وی تو تم نے میری بات قبول کرلی ، لیس نہ دلامت کرو مجھ کو اور میری بات قبول کرلی ، لیس نہ دلامت کرو مجھ کو اور ملامت کرو اپنی جانوں کو ، میں نہیں فرادری کرنے والا

نہاری اور نرتم میری فرادتک کرنے طلع ہو ۔ بینک میں نے انکار کیا اس چیز کا کہ تم نے مجھے تشریب بنایا اس سے پیلے بینک خالوں کے یہ خالب الیم ہے (آ) اور داخل کے بایس سے ایمی طابی سے اور جنوں نے اچھے کہم مائیں گئے دہ لوگ جر ایمان لائے اور جنوں نے اچھے کہم کیکے بشتوں میں ۔ بتی ہیں اُن کے نیچے نہریں ۔ ہیشہ کہنے والے ہوں سگے ان میں اُن کے نیچے نہریں ۔ ہیشہ کہنے والے ہوں سگے ان میں اُن کے نیچے نہریں ۔ ہیشہ کہنے والے ہوں سگے ان میں اُن کے نیچے نہریں ۔ ہیشہ کے طابقات اُن رہشتوں) میں سلام سے ہوگی (آ)

گذشة آیات میں آبع اور تبوع کا ذکرتھا۔ جن لگوں نے کھر، تمرک اور مائی میں ایک دوسے کام خلیا اور آنگیں بند کر کے ایک دوسے کے بیعجے ہے ہے ، اللہ نے کام خلیا اور آنگیں بند کر کے ایک دوسے کے بیعجے ہے ہے ، اللہ نے اُن کا حال بیان کیا جو قیامت کے دن پہنے اُن کے اللہ کا اور مہنے اور سے کیں گئے کہ دنیا میں ہم تہا سے آبع سے ، تم جس طرح سے تہے ، ہم کر سے ہے ، مہ کر میں گئے کہ مہم تو خود کھر، شرک اور کھرانی میں غرق سے جے بہیں را و راست پر سے کے دہ سے کر ہم تو خود کھر، شرک اور کھرانی میں غرق سے جے بہیں را و راست پر سے کے دہ سے مہم برابر کے جوم ہم اور مزا کے سختی ہیں ۔ ہم ہم بھراری کا اظار کر سے یا مہر کریں ۔ اب مہاں سے دلج فی مکن نہیں ۔ یہ اللّٰہ تعالیٰ نے آبے اور متبرے کا مرکم ایس کیا ہے ۔ مرکم کی رائن کی پرائن نی کا حال بیان کیا ہے ۔ مرکم کر اللّٰہ اور اُن کی پرائن نی کا حال بیان کیا ہے ۔ مرکم کر اُن کی پرائن نی کا حال بیان کیا ہے ۔ مرکم کر اُن کی پرائن نی کا حال بیان کیا ہے ۔ مرکم کر اُن کی پرائن نی کا حال بیان کیا ہے ۔ مرکم کر اُن کی پرائن نی کا حال بیان کیا ہے ۔

ربطِاكِيت

انديك رجنى دريك اختصابيخ

والى جيز كيلي ماصى كاصيغه استعال كياجا تاسيد بحس كامطلسب يرموما ہے تراس بیان میں قیم کا ٹنکس نہیں ، بیضرور ہوکریسے گا تھانت بها بوت کے بعد حب تما کم ان نول کا حارث کا ب بور عزائے واقع بوطسة كئ، نيب لوگ جانت مس اوركفرا ورنشرك كرسنے علي دوزخ میں پہلیج جا ہئی سکتے تواس وقبت بیر واقعہ بیش اسٹے گا۔ دنیا میں شیطان کی بیروی کرسنے مواہے توکسٹیطان کو تھے سے بچرا کھی مواست محریں گئے اور کہیں گئے کہ ہم نتیرے بہلانے کی دحبہ سے بڑیے متاح م م تہنچ ہں اب ہمیں میال کے کیے انکلنے باعذاب می تخفیف سے بیے کوئی تربیرت ، تواس وقت شیطان ان کوریرواب ونگاء حب كا فكراس أبيت كريمس أراج سب -بعض منسرن كسبكا قَصْحِيَ الْاَمَتِ عَلَيْ اللهِ السَّرِتِعَالِي كَا وَهَ الْحَرِيِّ السَّرِيَّعَالِي كَا وَهَ أَخْر فيصله الدسيلية بمسكرض كتويسيع حنست اور دوزخ والول كالجل اخرى فيصكركر دياحاب كارحهاب كي نتيح مي بعض لوك جنسيز میں <u>سطے مایش س</u>ے اور تعین دوزخ میں یعین ایسے توک بھی ہو<del>ل ک</del>ے جن ماعقده فيحواورا بمان مخينه عقا مركزانهون في اعمال من كونايي منرا پئیں گئے۔ بھران کی سفارش کا ذکر بھی صبیح کھا دہش میں ملیا مي كرانبار بننه اورصالحين ادرست مطه كرحصنورع السلام لوكول كى مفارش كحديب كم توانيس دور خسس كال ليا حاستُ كا وللجن كومزا محكت كيعير دالم أي بل علي يصنور عليالسلام كا فراك ج مراليزتعالى نه محصاس أدمى كاحال مجى تبلايا جوسطي أخرس دوز خ سے نکلے گا۔ بولسے عرصے کے بعد وہ آمہتہ آمہت البرزیج جنت کے درواز ہے میں داخل ہوسکے گا جصنور کا فران سیے کہ

اب دوزخ بین دین لوگ ره جائی سکے بین کوفرانسنے روک دیاہے وہ قطعی طور پر پڑھنیرہ لوگ ہوں سکے اور انہیں والی ہمینہ ہمیشہ کے بہتے رہا ہوگا ریاسے موقع پر ابری مبنی سنیطان کو کہیں سکے کہ توسنے ہمیں مبرکا یا تھا ، اسب توہی ہمیں بیال سسے خلاصی کی کوئی تدبیر تبا ، تواس وفنت الی دو زخیوں سکے میا ہے ہے تھ رکھ سے گا .

ا مِنْ مُعِيِّ

المام البرمنيفة محيك استاداً م سنعي عظياً لم ترست ، المام، محدست اورنفيه يقط آب نے ایج سوصحابہ کی زبارت کی کے اور اس کی ظامیت آبعین میں شمار ہوستے ہی ۔ آبیے صنرت عبالت بن عباس کے شاکر دہر اور کونے میں نیام تھا با*ہیں سکے علم و ورع کی بنا برحکومت وقت نے آپ کو* عده قضاد برفائز كدنا جالم ملحراب اس ذمدداري سيصبئ حاسبت نخص محيوبحراب كوحضور عليانصلوة والسلام كابه قرل وتصاكر حس كمه قاصى بنااكيا وہ بعنبر حمیری کے ذبح کر دیا گیا آج نوج کی ٹری قدر مزایت اور نیم معکش کیتے یں مگریتہ نوائش وقت حلے گا ،جب خلا کی علالت میں فیصلے ہوں گئے ا استعیٰ کی طرح المام الوحنیفر و محمی قضا کی پیشیس کوٹن کو کئی محکر آب نے تبول از کی کیونکم اسل کوخطرہ تھا کہ وقت کے حکمان کوئی علط کام مذکروا لیں ۔ امام الکٹ کونی اسی کے منزاعبکتنا بٹری کر وہ حکومت وقت کی غلطكاروالول يرتنق كرسته تقعيدا أمثنافعي كولهي السيري حالات كزرا برا - رسب اوك دين كي معالم من برك معاطر ته النامي تفري اور بربهز كارئ هي رخبهي توكمة طروب أدى ال حضرات كيتبعين میں سے ہیں یغرصنیکدا استعمال سے تعنا سے سے کے کی ہیلے کیے۔ ایک معقع میروائٹی لڑگیا تربیجے دیکھنے کے لیے اس کے گرد جمع ہو گئے ،اس موقع سے فائرہ انتہائے ہو شنے امام صاحب بی تجوا

میں ٹنامل ہو سکتے ہاکہ لوگ سمجھیں کہ رہے کئی اعلیٰ سرسنیے سکے اُ دمی نہیں ہیں، لہذا بیعدہ فضا کے قابل نہیں۔ ایک وفعر کموٹر الاکسنے والے سجون كاتماسته مستحض بيط كئے تاكراؤك مجيب كريكوئي لاأبالي تسم كے أدمى بب منفصد بيتفاكه لوگ محجه سب بطن بوجائي اورفضا د سي عليه يرفأنربن وكول أسيد اننے محاط شعے بروافعات الم سرخى كينے ابني كما سب برايجير من فقل كيين. الغرض! المُنتَعِينٌ كَى روابيت من آلسيت كم حضرت بحبائيل على للام نے كہاكہ اللہ نے دوسخصوں كوبست منغوض در يھاجن سے اكيب حبول مي سيه ہے اور دوبرا انسانوں ميں سيے بے ون مي سيے شيطان سبي كدالمشرن أسي كيد كالحكرديا تواس في انكار بردیا اورانسانوں میں سے فرعون ہے جس نے کہا تھا اُنا رکھیے کے م الأَعْلَىٰ زُالمانزعْت، كرمي تَها رُست عِمُ الرست عِمُ الرسب عول. بهرمال حبب المل دوزخ شيطان كو تحجيري كي اوراس كوملات كريب سنتے كم جارى دالم نى كى كوئى صورت پراكر تواش وقت شيطان يرجواب ديكارِنَّ اللَّهُ وَعَدَكُمُ وَعُدَا لَجُقَ بِنَكُ اللَّهِ اللَّهِ فَعَدَا لَجُقَ بِنَكُ اللَّهِ فَعَ ے وعدہ کیا تھاسیا وعدہ کراگرامان لاؤ کے ہنگی اختیار کرو گئے توہ مِهِ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ عِنْ اللهِ \_ رعده كما تقار ويوعَدُنسكُمُ فَأَخْلَفُ كُوْ اور مِن في على التي يحقم الله وعده کیا بختا اسبیس میں نے ایس کی خلافت ورزی کی کیعنی میں او

الْهَ الْاَكْعَالَمُ مِن اولادِ اَ دَم كُوضِرور كُمُراه كرون كا الن كو حجولي . آرزدنی دلاو س اور انسی جانوروں سكے كان كاستے كا حكم دونكا الكي آيت بي سبط يَجِ دُهُ سَعُ وَكُونَيْهُ وَسُعِطَانِ اللَّينِ حجوشے وعدسے اور حجوتی آرزوئیں دلا آسیے" وَکَمَا یَعِدُ اُسُے الشَّيْطِنُ إلاَّعَوُّ وَسُّاسَكُمْ عَيْطان كے وعدے توزا وصوكابي مورة انعم مي سب فَ زَيَّتَ لَهُ حُرَالسُّ يُنظنُ مَا سے انوا کھٹے مگون شیطان ان کے بسے اعمال کومزی کر کے دکھا ہے۔ کھیل تماس الو واعب اور اڑی رموات کو خوش كن بناكر منين كر تسب اوراً خركا راوگول كو محراه كر دياسيد. بہرمال ٹیبطان اک دوزخ والوں سے کھے گاکہ ہیں سنے سي بوتم حجوما وعده كيانتها ااس كوايفا نذكيا ادر حقيقت بيرج وَمُنَاكِانَ لِمِنَ عَلَيْكُ كُوْمِينَ سُلُطَانَ اورميل مرکوئی غلیدتوشیں تھا۔ ہیں سنے تم سسے کوئی چنزز پر دسی تونسیں منولی متی ۔ باست مرون اتی متی کر آلا آن دَعَوَ شکر کم کر کرای ایک آن دَعَوَ شکر کم کر کریں نے منہیں دعوست دی ، تم نے آؤ دیکھانہ آؤ کا مستَبَعِبُسُتُ کَا فِی اِسْ مَہِمِنَا میری دعوست قبول کرنی بس ہے تہیں جس طروب مگایا تم اسی طرون سیلے سکئے ۔ تمہنے الٹرسکے بیچے وعدسے کا کوئی خیال ذکیا۔ باپنیل سے بیان سمے مطابق شیطان نے کہا کہ افنوس کا منقام سبے کرمیرے محبوسے وعد يرتم في بيتين كرديا و اور الرابع خليل التراور الوي كليم السكري زيان ريفين شريار اس صورت مال بيسب فيكا تكلوم وفي كراب في المدست ذكروراش وقئت تم نے خدسیے تفلی كا بنورت دا ، میرے حبيسة وعدسة اورحبوني أرزول يبغين كمدايا اور المترسك بركزيره بيغيول كى زبان ميتيين مركيا، لهذا مسليف المجام كي خود ذمردار مو-

شیطان کے گاکہ مجے الامت نزکو وَلُومُواَ کَشَدُومُ اِنَّی سِمِی اِن کِی کاکہ مجے الامت نزکو وَلُومُواَ کَشَدُ کُومِ کِی کَاکہ مجے الامت نزکو وَلُومُواَ کَشَد عُلاکار کون اور مِرْمِین وَمُن کی بات پرتقین کرہے ہماور خلاتعالی اور اس کے انبیاء کے وعدوں برتمہیں اعماد نہیں راب مجھے کیوں طلمت کرتے ہو ۔ یس توخو مِرْمُن کِی اِن کِی مُن اِن کِی کُی کُومِ ک

المامان مرکز میرانی مرکز کامیانی

کن میں ایک کے مقابلے میں ایمان اور اہل ایمان کی کامیا ہی کا کوکر بھی ہور المسے کیونکے قدان پاک کا یہ اسلوب بیان ہے کرجا ان جیب کی بات ہونی ہے ساتھ نز غیب کا ذکر بھی کیا جا تاہے ارشاد ہوتاہے

وَأُدُخِلَ الَّذِينَ إِمَنْ فَأَوْ وَعَصِلُوا الصَّلِحَتِ جَنَّتٍ اور داخل سکیے ما بش سے وہ لوگ جوامیان لاسٹے اورجہنوں سنے نيك اعمال انجام شيع ننت من رنگ اعمال من مَازَ ، روزه . ركؤة اور بي بنيادي لحيا واست شامل بن اورباتي تنام نك اموايني ك آبع بس وه باغانت بابشت اليم بول مستح يجيزي وي عَيْنَهُ الْأَدَهُ الْأَدَهُ الْمُحْنِ كُمُ سامن من منرس بني بول كَي مير باغات بر دقہنت *مسرمیزوشا داسپ اور پھیلول سسے لدسے ہوسنے مول سنگے ۔ ا*ل مں نہ کوئی گُندگی مَوگی اور نہ آلودگی ۔ ان نی ذہن کے مطابق النٹر سنے جنت كى روحانى مادى اورحبانى راحتول كاذكركياس يع دولى ل مبسرهول كى-اور بھیر بیسہ سے کر بیمتیں عارضی نہیں ہونگی اور مذابل جنت کو کھیے عرصہ کے بعدوفول سے مكال لاجلے كا مجر خولد ثوت ويھا ماؤدن دَيْنِهِ وَ إِنْ بِرور دُكار كَ حَمَّ سِيعِنْنَى وَإِلَ بَعْشَهِ بَعْشَهِ بِعَشْرِ كَمُ کے رہیں گے، وہاں سے مکا نے جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ دنا پر کنتی ٹری سے ٹری معست میتر بو گراش سے حین مانے کا پروفنت مرسم سواررہ سبت ، وگریزموست آوالسال سمے مر برسروقت تحظرى سب جوتمام دنياوى عمتون كويحيرخم كرسنين ترىنرى خشك بوعاتى بى بھيل موسم ي سنگنة بير منزمنت كى نىرى بى مدا بدارا وراس کے عیل عبی سال سال فائم رہیں گئے۔ جو بنی ایس علی توڑ سمر استعمال كما ماستُ كُل المس كي عكرفوراً دوسُر عيل آمباستُ كا -ان بننوں کی ایک اورخصوصیت برسیے کران ہیں سینے ہے لوگ ایک دوسے کوسلام کے ساتھ میں گے تحی تھے موجھ بالته كابرى طلب سيت كه برطرف سلامتي كالجرعا بوكاء اور فرسست

سلاق کیمئی

بَهِى الْمِ حِبْسَنْ كُوسِلام كري سنكے ، اُدُسِع بِهِ وروگار كى طرون سسے بھي مَغِلْ كِي لسَلْ عُولَاً مِنْ ثَبِ رَجِيهِ وَلِيلًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله ندر التمرببلائتي هو. شاه عبرالقادر ينهنة بباك كرسني كرسلام أكم. وعاسبے، اسی سیے ملاقاست کے وقبت سلام سنون قرار دیاگیا۔ مصور كافران سبت أفتتك الشكادة كذب كله كالم كان عَدَفْتَ الْ حَمَدَ لَكُوْ نَعْرُفُهُ الْبِسِ مِسْلَمَ مُومِبِيلا وُنُوامِسَى كُومِا موانهيں على تقريق ومسلان ہو۔سلام ميں بيل كريسفے والے كا اجرمی زیادہ ہے مطلب سی ہے کہ تمہیں دلیتی ، دنیاوی ، ماری ، اور روحانی اغذبا رسسه سلامنی نصیب بو- شاه صاحب فراننی بی-كرحنت برسلام كامطاب مبارك بادسيت تمام خنتى أكيب دوست كواس كاميابي برماركما دين كرس كے . ابڑھیٹعس آیت۲۲ ۲۲ ومسآابوئ ۱۳ دیرسس نېم ۹

اَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلَا كِلْمَةً طِيّبَةٍ اَصَلُهَا ثَابِتُ وَفَرُعُهَا فِي كَثَرَهُمَا فَلِي كَادُنِ كَشَكَمَا فَكُو عَلَى اللّٰهُ الْمُثَالَ اللّٰهُ اللّلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰلّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ اللللللّ

نوسی سل برکیا تم نے نہیں وکھا کم کیے التہ سے بیان کی ہے مثال پک کلے کی جیاکہ ایک پکیزہ درخت ہوتا ہوتا ہے ۔ اس کی عرابیت معبوط اور اس کی شافیں فغائے اسمانی یں ہوتی ہیں ﴿ وہ لینا ہے لینے بھل ہرقت اسمانی یں ہوتی ہیں ﴿ وہ لینا ہے لینے بھل ہرقت بانے رب کے عکم سے ، اور بیان کرتا ہے التارتعا لیے مثالیں قرگرں کے لیے باکہ وہ نصیحت عاصل کریں ﴿ وَ نَصِیحت عاصل کریں اس اور شال گذرے کھے کی جیپاکہ ایک گذا درخت ہوتا ہے جس کر اکھاڑ دیا گیا ہے زیبی کے اُورِ سے ، نہیں اس کے لیے عشراؤ ﴿ ﴾

اسے سیلے رمالت اور قیامہت سے تعلق ذکر تھا اور اب ترجیہ کا بیان آر کا ہے۔ آج کی آیاست کرمیریں الٹرکی وصلانیت کی بنیاد ذکر کی جارہی

دنطأيت

ہے جب کہ اس کے دلائل اگلی آیات میں آہے ہیں، جیاکہ گذشہ درو میں بھی عرض کیا جا جیکا ہے کہ سمی سور توں میں دین کے بنیا دی عقائم ہی کا ذکر سبے یہ جن میں توجید، رسالت، قیامت اور جزائے تھیل کے عق ٹر شامل ہیں۔ ان سور توں میں اللہ تعالیٰ نے ابنیاء کے معترضین کارد اچھے

کلطبیبر کلمهشال محصال

طریقے سے لیا ہے۔ ا اج کے درس می الله تعالی نے توحید کامیندایس مثال کے نسیعے سمحایا ہے بعض اُوفات مثال کے زریعے سی جبز کی کا حقرُ وضافت ہوکروہ چنرانانی ذمن کے قربیب تراجانی ہے۔اسی لیے الٹونے قرآن ہیں بست سے مسائل کومٹاکول کے ذریعے تھے ایا ہے۔ اس درسَ من كلمطبيه كي مثال اكيب إك ورخت مساور كلمه خبيثه مسكى مثال گندے درخست کے ساتھ دی گئی سے۔ ارشاد ہوتا ہے اکے تھ تَرْكَبُيفُ صَرَبَ اللَّهُ مَكَ لاَّ كَيْ مَنْ فِي اللَّهُ مَكَ اللَّهُ مَكَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ تعالى <u>نے کس طرح مثال بیان فرانی ہے۔ حنر</u> کا نغوی معنیٰ مار نا اور مفرکر نا ہوتا ہے اور رہ بیان کرنے کے معنی ہی تھی آتا ہے۔ اس مقام رہ بیان مرسف والامعنی بی موزوں سے ۔اکسٹھ نئی کی ترکیب کسی است کی طرف خصوصی توج ولانے کے بیا استعال کی جاتی ہے۔ السّرتعالی سنے

اِس تفام ریک کھے سے مراد کلمہ ترجید سے سوکہ تمام شارنع اللیہ کی بنیاوسے السُّر اس کی شال ایک ورخست کے ساتھ ادی ہے درخت بمی مختلف الانواع ہوتتے ہیں ، کوئی خوبصورت اورمثیری بھیل مالے جب كربعض دوس روس رس اور دائقه س كرو در در در المقاس مراور در در در در المرديكم نباتات کی التغیسنے انتی قسمیں پیدا کی ہیں حوانیا نی شارست بامپرہی علم نبائات ( BOTONY الني محابرين نبائات كي دس لا كه قسير، بالتي بي بہرسب البال کی مسلحنٹ کے بیلے ہیں ربعین درخست جھیوئے قدیکے اوربعیص مهبنت کہیے ہوستے ہیں ۔ بعیض سکے شننے ارکے اوربعیش سکے بهدنت موسنة بوجاسته بب يعجن درخول كي حياؤن سبت كمهموني ب اورتعجن پڑے گھنے اور دور دوزکے بیسلے ہوسٹے ہوستے ہیں'۔ ان كيمل بمي مختلف موسلے بن، تعبض شاست شیرس اور والفة دارجبكه بعض دوم<u>ے کرطوں ہے کسلے</u> آور ہودار۔ <u>خلسفے والے بھی مناوق کو</u>تین حصوں میں تقبیم کریستے ہیں یعنی حادات ، نیانات اور حیوا نات بہرال اس مقام ہر التعرُّلعالی نے پاکیزہ کلمے تعنی کلم توجید کونیا تاست ہی سے کائزہ درخلت کے ساتھ تشید دی ہے

 دنیستاج مسلم فر

مركاكسى نے لیب کٹ ٹی کی حرآت نہ کی بیھنرسٹ ابن عمر شیسکیتے ہیں کیجھنور علىالسلام كيسوال كاجواب ميرسد ذمين مي أجبا تف منظر أكارصحابكي موجودگی میں اپنی کمسنی کی برولت میں نے جواب فینے کی مہت نہ کی بالافر حصنوعلياللام في خودى حواب دياكم والمحجور كا درخت سب سجع مردس مسك سالحق مثابهت سهد يحضرت ابن عمرط كيت بس كري نے تبدلی لینے والد گرامی سے اس جوائب کے متعلق ذکر کیا کہ بی میرے ذمن میں الحیکا تھا ملکہ ایسے کی موجود کی میں خاموش رکی ۔ توصیر عروسنه فرايكه أكرتم ميح إسب محنس مست في تومير سيلي نهايبت خوشي كامنفام مهونا اور مجھے تہاری زلم سنت برفخر ہوتا ۔ الم مغوى المام رأزي اورمعين دوست مفسري فراسته مي كرحس اک کار کی مثال اس مقام روی کئی ہے ، وہ کلمہ توحید ہے . اور حب رخمت کے ساتھ مثال دی گئی سہتے ، وہ تھجور کا درخت سہتے ، فراستے ہیں کہ ایک كى درخت كى تىن خصوصيات مرويحى بس بعنى اس كى جرام مضبوط بهو، تنا غائم ہوا ورشاخیں بھیلی ہوئی ہوں ریر تنیوں خصوصبات تھجرر کے ذرعت یں اِنی ماتی ہیں ۔ تھے درخت می حطهبت مضبوط اور زہین سکے اندر دور دور کمس بھیلی موٹی ہوتی سے صحرائی علاقوں میں حبال یانی الاسب برتاسه بمحرك حطور دورسه مأده حیات عذب محرتی ہے . ظاہرہے کہ درختوں کوغذا تو زہین سسے جڑے درسیے مصل ہوتی ہے جب کہ ازہ ہوا یتوں سے ذریعے ملتی ہے۔ جانچہ درخت کی پخصرصیبت سبے کر است کے وقت ابنا گندا مجار باہز کیا گئے جب كردن سمے وقت گذری مہوا پڑوں سمے ذریعے لینے اندر حذب كريته اسى بيد دن سے وقت درخوں كي ممنئى ہوا انسانى صحت يصفيراور الن كودرختول كي نييج سونام صربهوتاب .

حب طرح باكينره درخت كي تين خصوصيات بي، اسي طرح باكنره بر سرت با المراجية ا كخصوشي ِاللَّهُ اللَّهُ كَے بِیے تَصِیرِیِقِ مَلِی كَا ہُوا صروری ہے۔ یہ تصریق دَرِختَ کی حمر کی مانندست بس طرح حبر کے بغیر درخست فائم نہیں رہ سکتا، اسى طرئ تصدين فنبي كے بغیر تلاے كا تھے اعلیار نہیں باہیں اورمنا فن مين سي فرق مسيئ كرمنا في زاني اقرار مسي إوجد ول مست تصديق نهيس كرتا اكنزاؤه المانزارنبين بهوتاً ودمهري صفيت يرسب كانك نربان سے اس کا اقرار کرے ما ام الوصنیف فرائے میں کرج ہے بہر كو في تنخص نهان سيه كلمة توحير كا اقرار نهيس كنة يَا، شيسة مهمان نهيس مجها حامًا، نسلت ملالول كے قبرتان مي دون كياما تاسيد ، اور نداس براسلامی احکام جاری بیستے ہیں ۔ توگویا احرائے احکام کے بیلے اقرار باللیان صروری سہے یعبی طرح درخت سکے بیلے تنا صروری سہتے ۔ اسی طرح زبانی اقرار سكے مباعثه كلمه توجيد كوشاست مصل بوتاسيے۔ زبانی اقرار سكے مباعثہ بی كوئى تخض عباصب ايبان تحجاجا آسبت ، أس سيندر شينة نكيط كيروبلند بي اومسلمانول حبياستوك كياما تاسيت يحضورعلبالسلام كا فرمان سيت كرجب كُونى كافريا مظرك زبان عد لا إله الله في المكافي الله كاكلماداكم يحت تواس ك عزت وأبرقه وحان ومال محفوظ بوحيا آسهته ، اور اس سے نظائی ختم ہوجانی ہے۔ گریا زبانی اقرار درخت کے شنے کی ننز ہے کلم توحیر کے سالے تیسری صفت یک بالارکان سے ایعی انان صسيديق فلى ادراقرار مالكيان كي بعد كلم توجد كي الحكام مرجل بهي تيب المانار برلارم بوجا كاسبت كروه احتناه وجارح كيزريع الغرال كاعباد كصه إواسي طرفت مارى ونويساتا ما مكام مركا وه عل كرياتين ويست كى تناخون كى نندسە جونفنا مىرىمىيانى يونى بونى بونى اس اسىطرت انساندان كەردىر

به برشعبه زنرگی می بھیلاموا ہوتا ہے ۔ یہ پائیزہ درخت اور کلمطبیبہ کی مثال كا ذكه بوكيا-

مفسرن فراستے ہی کر مجور کے درخرت کو ایک مرد ملمان سیاس كحاظ سير بحج كمثنا ببست سب كرض طرح تعجور كادرخست مدابهار بهوا نداس کے بیتے گرستے ہی اور ندشاخیں خشک ہوتی ہیں، اسی طرح سرد

مون تھی بہلینہ ایمان اور نبی سے ساتھ سلبس ہوتا ہے۔ اس کے دلیں

نورامیان اورنور توحدیمو تاسید اور زبان سند اس کا اقرار موتسید -اس کے اعصا وجارح ہمیشہ اعمال صاکحہ انجام شیقے کہتے ہیں اور ایسا

شخص ہران بنی نوع النان سے بیے مفیر ہوتا اسے -

اس درخت کے ساتھ سر دمون کہ شاہت کی کہیں وہرریھی ہے كرص طرح إنسان كاسركه طانے سے كوئى انسان زندہ نبيس مه سكتا اسی طرح اگر کھجے درخکت کا آوم کے کا صدکا سے دیا جائے نووہ بھی خشک ہوجا تاہیے،اس کی جبٹی دورارہ بیانیس ہوتی -اسی طرح بر

بعي مقوله سب كراگرادى كي سيسك اوريست إني گزر عبالت توجب طرح وه زنده نبیس ره سکتا ، اسی طرح سیلاب میں اگر تھجورسکے درخست

كالهردوب ماست تدوه سجى مرحا تكسب بخرطنيك كفجورسك درخت اورمردشلان میں ریمج بیشابست یائی جاتی ہے۔

محجور کے درخت سے بار اور مہدنے سے متعلق مے لیے جین ے الفاظ آئے ہیں۔ ان کا اطلاق طلق وقت پر ہو تاہے ملکرام

الديج يجساص فرلمت بي كرميال برجيين سيد مراد جيد ماه بي كرمن ك دوران محبور می تازه تھیل آھا تا ہے تھجوریں دینیک ذخیرہ کی عامکتی ہی

إدر دنگير عليون مي طرح به على كل مطر كرخراب نهيري عني الجي مالقه فضل كي تفجورس محصور اورمنطريول مي مزجود موتى من يجب كما زه تفيل تعيي اندنا

مشوع طائليه واسسيك لمسعدا إرآ وروز صبي كما جا تنسيت بمومن ا دی کوشال بھی ایسی میں ہے، وہ سروقت اعمال صانحرانی مردیار رہتے ہے جس سے دوسے راگ ہی متفیر ہوئے ہیں ۔ ایا ا دی تینول مشسرالط بدر کار است اس سے ایال کی عظمضبوط ہونی ہے بعنی وہ دلسے تفعديق كرتاسبت، زبان سيدا قراركرتاسيد العراميال صالح يمي أسنجم

<u>ا مام شاه ولی التعرمی درت د لوی فرات می کرموین ا دمی کا کلم توجید</u> كانوجيه تمام شرائع الليركي لبادسها ورشائع الليكا متبع عالم مكوست ميس اس کی شاخیس اورصل اس حبان ہیں بین جن سے لوگ فائرہ اطعاتے ہیں اس كے بيفلاف كفروشرك كاكلم الكاكسيد عالم المحرت مي اسكاكر أي التنقرارنيس مونا أكمرتي دنيام يكسى وقت مخطرا مبات بجيلا ومروجانا تزاک کلمیسے کلم توجید مراد سے اگران ان زبان سے خداسی تسبیع ، تنزيبي تخبيرا ورتجير بيان كرتاسيت امربالمعرومن اور منيء بالتنزيكا فرلفيه انخام دیتا ہے انصیحت کی کوئی ابت کرتا ہے تروہ سب مجھ کا ترجیر کے خمن میں آئے گا جب طرح درخست کی بنیا داس کا بڑے ہوتی ہے اسی طرح تمام شرائع کی بنیاد عالم محورت بین فائم ہے جومر دروین کے دل یہ راسخ ہے۔ اور اس کاعمل دور دور تک بھیلا ہوتا ہے۔ درخوت کی اخوں كي يدائد كالمنال كالكياب عربي زبان مي المسماء أسان محملاده حيت المرمراس بذجيزك كي يا استعال مو تاب جرسرر سايز فكن مويد وي كايزه اخلاق دور دور كم المبيل عائد من السيك اس كاطلاق المهاور عي كياكيات اس کی خراتصندین قلبی ، اس کاتنا زبانی اقرار اور اسسس کی ثنافیرع ل بالاركان دي-

فرايا وَكِينُ رِبُ اللَّهُ الْاَمْتُ الْكُوالُومُ ثَنَالَ لِلنَّنَّ اسِي التُّرْتِعَالَى ثَالِينِ بِإِن كتاكب لوكوں كے ليے كفائه مركت ذكر فون أكروه تصحت ماصل کریں پیٹ ک بی<u>ا</u>ن کرسنے سیعیض او قاست باست احقی طسر واضح بوجاتى \_\_ ، لهذا السّرن عكر حكرمثاليس بيان فرائى بس مزايا فَمَنْ لَكُ كُلُمُ الْمُ خَبِينَا لَا كُلُلُمُ حَرَةً خَبِيثَ فَيَ اور گذرے کلے کی شال گذرہے درخت کی سے احجیت فَوقِي الْأَبْرُضِ سِجِے زبین س*کے ادبرسے اکھا ڈدیاگیا ہو۔ اس درخست* کی حریجی مضیوط نئیں اور بہ بربو دارا ورکھ وابھی ہے مضر*بن کام سنے* خبيب ورخت سيمختلف درخت مرادسيك بم . نابمه زياده شوم يرسيه كراس ست اندرائن تعنى تنبسه كالبردام أدسيه اس كى للل زمن ميصبلي بوئى بروتى سيء حطر بالكل ممزور جوذرات كصفيف سي المطرعات اورمزاكر واسبط إرسام كزر وكاست خكاف أسكة مشافى الأرضن بحرميعًا ألسّرني زين كى برجيزتهارس فالرب كي لے بدا کی ہے، جنامج معض کروی سمیلی اور زمبر لمی حیز س می کارآم نا فی حاسحی ہیں ۔افیال نے جسی توکہا ہے ، میں وہ مہول کرزمرسسے مجى سنداد يرتمياق ناليتا بول يُ السُّرتَا إلى نهے انسان كو كال عُطا فيرا إ طیب لوگ شینے بیٹے کو وی جیزے اجار ، مرتبر اوراسمال لانے والی دوا في نناركمه سلنتے ہيں. تا ہمہ منادي طور بريدلو دا نانجنڌ ، برلو داراور اس کا بھل کے ولسے کے مفرو شرک والا گندانحاریفی اس لوشے کی طرح ہے نبار، برلودارا ور برذا گفتہو تا ہے۔ فرا پاین نبست تودا الیاہے مُ الْهُ اَمِدِ بِ قَرَادِ مِن كُونَهَات عَاصَلَ نهيں ہے تَ كُو ثنانت عامل ہوتا ہے اوراس کے نتائج تمام جہان والول ہواضح ثنانت عامل ہوتا ہے اوراس کے نتائج تمام جہان والول ہواضح

۲۲۴

ہوتے ہیں -اس کے رخلاف کھذاہ بٹیرکی وقیر تا

ہوانظراً ناسیہ ،اس کی تر می ٹرامٹوروٹٹرا درمینگا

واضح کرد لمسینے تاکہ کوک ام

ہے کیونکے اس کی نما دمضیوط شکس موتی

ں سے میبحث کے

<u> کی حقیقت معلم مروکی به الغض الدین تبالار به نم</u>

فدد سردى سي حساكركفروس كرك

اسے . دولوں کافرق

ابراهیب ۱۳۶ آیت ۲۷ ومسآابرئ ۱۳ دیسس دیم ۱۰

يُتَرِبُّتُ اللهُ الَّذِينَ أَمَنُوا بِالْقُولِ الثَّابِتِ فِي الْهِ اللَّهُ نُبُ اللَّهُ نُبُ اللَّهُ نُبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللّ اللهُ الظُّلِمِينَ مَا وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ﴿ ترجب مه،-الترتعالي ثابت قدم ركفة به ان لوكول كوجر ایمان لائے مضوط بات کے ساتھ ونیا کی زندگی یں اور آخرت میں ، اور گھاہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ظلم کریٹنے والوں کو ، اور كرتا ہے اللّٰرتعالی جر جاہے 🕞 كذشتاً إت مي رمالت ، قيامت اورجزات على الكريقاء اب ترجير كأوكر ربطاً بات ہور کے سہے بھرمشنند درس میں الترتعالی نے ایک مثال سے ذریعے باست سمجائی كة توحيد ك ياك كلي كالمكر مثال إكيزه ورخست كي يي كم حرامضبوط، تنا تأبت اورشافيل فضایس دُور دُور کس میلی ہوئی ہیں ۔الیا درخت سالبار آور ہوتا ہے۔اسی طرح کلمہ توحید کی حراعالم ملکوست میں سہے ۔ اور اس کلے کو دنیا میں ایباکر لوگ اس سے فائدہ الھاستے ہیں مون کے دِل میں اس کلمے کی تصدیقِ قلبی سبت گھری ہوتی سہے۔ زبان سيه اس كا افرار بهي ثراسيا بهو تا سبه اور اعضا و بوارح كيما تقدوه بهيشه صافت كا بنوست بين كرة سبے -اس كے اعمال واخلاق ظاہر ہوتے كہتے ہي ۔ فرما يرخلاف اس كے كلم كفرى ثال كندسے درخت كى سے حس كا بيل بربودارا وركروا بهو منعنسرين استنمن مي تنبيه كا ذكر كرية بي اس يوشه كي حوايي

زمین میں صبوط نہیں ہوتیں ملکہ زمین کے اُدیر ہی ہوتی ہیں اور فراسی جنبش سے الحطر

جاتی زیر - <u>لیسے کلمے کوعالم ملکو</u>ست میں کوئی استقرار نہیں ہوتا . امام شاہ ولی الع<sup>ار ہ</sup>

فراتے ہیں کربعض اوقاست دنیا میں اس کا بڑا بھیلاؤ ہو ہاسیتے بھوڑی دميكے يا اعم أسب مكاملري اليدموما السب ر میمثال بیان کرنے سے بعداللہ تنعالی نے موس آدمیوں سی نابت قدى كا ذكر فراياب - ارشاد بواسه يُنْدِين اللهُ اللَّهُ مِنْ أُمُنْوًا بِالْفَكِلِ الشَّابِتِ التَّرْتِعَالَى مضبوطِ رَكَمَا سِهِ الْ يُوكُون كوجوائيان لائے مضبوط اِت كے ساتھ رف الحَيْلُوہِ الدُّنْيَا دنياكى دندگى مِن قَعِف الْأَخِيرَةِ اور آخريت مِن مِي مِضبَوط بات سے مراد کلمتروحیرورسالت ہے بیونکہ اہل ایمان کی اس کلمے سے ساتھ تصديق ہوتى سبے اور اس بر راستے ہو سنے ہیں ۔ لندا آت سے ايان اور توحید کی برواست النترتعالی انهیں اس دُنیامین است قدم رکھتا ہے اور گھراہی کی میرمنزل سے بجاتا سے - بلیے لوگ کفر، مشرک ، مرعات اورمعاصيىست نيح كرية من البغرطيكران كا اعتقاده ميم بوراكردل مِ*ن شَكَ اللّه و ما لفاق موكا - توالنان ناسبن قدم شبي روسك*ة اور مشرور اورفتنوں میں متبلا ہو جاتا ہے بھیرا خرست کا عال یہ ہے يَهُكِ بِهِ حَرَكِبُهُ حَرَيِلِي مَا نِهِدِهُ وَ يَوْنِنَ) التُرْتِعَالَىٰ ايَالُو ی مدولت آن کی راہنا ئی فرمائیگا اور وہ جنت میں بینیج عامیں گئے۔ مفري كام فراتے بن كرياں بية خريت سے مراد قبري منزل ب جس وقت کوئی انسان اس جان کی مادی زندگی بوری کریسیائے ، تُو۔ مشرسے پہلے مرزح کا دبان آ آہے ، برقبری زنرگی ہے ". وہن ً كُلُكًا رَكِهِ مَ بَوْزَجٌ الحل كِوْمِ يُبْعَثُونَ زَّالمع صنوبَ مرتے کے بعددوبارہ انٹھائے جائے سمے درمیان برزخ بعی فبرکی رندگی ہے جشری تودوسے رحالات بیش ایس سے، یہ درمیائی منزل سے یغرصیکوان نی زندگی میں ایک فیتل سے اس زندگی کے

المبرتذى كاوعد*و* 

> قبرکی منزل

معیمین کی روابیت میں ہے کہ جب قبریک میں دیمون سے
سوال کیا جا تا ہے، تو الشر تعالی اس کے دِل کو تابت قدم رکھتا ہ
اور دہ صحیح جواب نے باا ہے اور اسے ارام وسکون عالی ہوتا ہے
قبر کا غذا ہے اور اسے ارام ابوہ نیفہ و کہا علی عقائر پر
ایک جھیڈیا سارسالہ فقہ البر ہے ، جس بی صاحت موجود ہے کہ کا فرول
اور بعض گذگا میں المانوں کے لیے غذا ہے قبر برجی ہے ۔ قبر میں دوج
موسیف شرکھ اسے کہ جب مر نے والے کو اس کے مائق و فن
محدیث شرکھت میں آتا ہے کہ جب مر نے والے کو اس کے مائق و فن
محدیث شرکھت میں آتا ہے کہ جب مر نے والے کو اس کے مائق و فن
مدیت اسی وقت شاکر اور نکیز ای دو فر شنے قبر میں آت ہے ہی اور کی مردہ اُن کے جو لوں کی آب طے بھی
منا ہے اسی وقت شاکر اور نکیز ای دو فر شنے قبر میں آتے ہیں اور
ماس کو بیٹھا نے تیے ہیں۔ آگر میر نے والل سومن آ دی ہے تو فر سنتوں
میں میں میں مائر میر نے والل سومن آ دی ہے تو فر سنتوں
کی ہیں سے میں مراحی ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کی روابیت میں ہے کہ

مون آدی کوالیا محسوس ہوتا ہے۔ بیلاے عصر کے بعد سورج عزوب ہونے کے قریب ہو۔ چا بچرجب فرشتے اس سے سوال کراجا ہے ہم تووہ محص کہتا ہے دعو کیائے اصک لئے سمجھے دفت در کہ میں نماز عصرادا کر لوں ۔ اس کوئی دہشت نہیں ہونی الائر تعلیا اس کا دل مضیوط رکھتا ہے ۔

شاه ولی السر محدوث دلوی فرائے میں کرزندگی کے دورالفزادی
میں موستے میں اور اجتاعی میں عبب ان بن مال کے بیٹ من ہوتا
ہے لوالفرادی چیٹیت میں ہوتا ہے ۔ اُس کا بجیبی کا دوریمی الفزادی
موتا ہے ۔ بچر جوں جوں بڑا ہوتا ہے تو اس کا میلا بن اجتاعیہ ت
کی طرف ہوجاتا ہے ۔ وہ سوسائٹ کا رکن بتا ہے ، کو کی محدہ قبول
کتا، ذمہ داریاں بجالتا ہے اور اجتاعی کام انجام دیتا ہے ۔ گویا
عالم سنباب میں انسان اجتماعی سے برزخ میں بچر الفرادی فردگی می گزار تا
مرجا آہے تو اکا اس محاط سے برزخ میں بچر الفرادی فردگی می گزار تا
مرجا آہے تو اکا اس محاط سے برزخ میں بچر الفرادی فردگی می گزار تا
مرجا آہے تو ایک کو افسان کے لیے قبری جو جرمفیر ہوئے ہو۔
مرجا تا ہے ۔ فرات تھی کہ انسان کے لیے قبری جو جرمفیر ہوئے ہو۔
موجد خالص ہوا در کفر، شرک اور لفاتی سے سے ابوا ہو۔
توجد خالص ہوا در کفر، شرک اور لفاتی سے سے ابوا ہو۔

ترجید فالص ہوا در کفر بشرک اور لفاق سے بجاہوا ہو۔
ہرمال جب ایما داری کو قبر میں دفن کرے جیے جائے ہیں
تو دو فرشتے قبر میں داخل ہوتے ہیں اس کواٹھا کہ پڑھا ہے ہیں اور
پوچھتے ہیں ہی ہی ہی ہی تی بڑاد ب کون ہے ؟ تو مؤن ادبی جاب دیا ہے کہ بچک الملائ میار رب السر ہے ، بچر فر شتے پوچھتے ہی میاد بیٹ کٹ تیرا دین کیا ہے ؟ وہ کہ ہے دینے آلات کا ہم میرا دین اسلام ہے ، بچر ترمیا سوال ہوتا ہے میں تیکی الموسلام و میرا دین اسلام ہے ، بچر ترمیا سوال ہوتا ہے مین تیکی گانے تیرا نبی

قبرکے طول حوا

بعض روايست بن ميهمي الأسه حمّا نقع لل فحِدْ هُ فَالنَّحِلُ النَّادِي بعبن فيحكفهم استخس كيارب بي كياكية بوسيت تمهارب ررمیان معوست کیا گیا مومن آدمی جراب دیناسب هو کر شول الله وه الترکے رسول ہیں۔ ہمی اِن میدامیان لایا ہوں۔ اس میرفرشنے کہتے ہم کہ تو کامیاب ہے۔ بھراسگے اور بھی بہت سی باتیں ہوتی ہر جوا ماریت بين مذكوريس بيميراس كے كيے بنم كى طرف سيداكي دروازہ محصولا حاتكب اوركها ما تأسب كراكرتوا بمان نه لأنا توسيرا تمسكانا بدبوتا- بيم اس در وازسے کو نبرکہ کے جنت کی طرف اکیب در وازہ کھول دیا جاتا ہے جبی خوست ومرنے والامحسوس کرتاہے . فرشتے کتے ہیں ، مترا مُعْرِكا أيرسب بهال مك كريجهاس مقام سي المُعاليا ما في معنى قیامت کے توریس رمیگا ، اوراس کے لبدرجنت میں داخل برگا ۔ بعض رواباسند مي بيهي أنسب كرفرسنة الشخص مسكية مي م نَهُ كَنُوُهُ الْعُسْرُهُ فَي وَلِهُن كَى طُرَح سُوجًا وُاوراً رَام سِيرَمُو. اس كرم المعن جب كافر منافق اور برعقيره آدمى كودفن كياجا تا بة السيح إس موفر شنة التي بي أَسْوَ كان ساه زاكس كي من كي التحيين خَصِى تَانِ سِيكُول ہوتی ہی اور انہیں دیکھے کر دہشت طاری ہوتی ہے جب اس سے بوجیا ما آسے کہ تیرارب کون سے تو وه جواسب دینسے ها و ها ه کا کوری افسوس مجھے محیوملم نہیں ۔ بهرفر شق سوال مسته بن كرتيرادين كياب ، تدوه وي جواب ديا منے کھاہ ھکاہ لا اکری میچے کمجیا کم نیس بنوت سکے تعلق تمبیرے سوال کا جواب بھی یہ دیتا ہے جیجی کی روابیت میں ایسے کہ بیجاب من كرفر شنة لوسبة كالكزر السخص كد مارست بم بسر حس كي أواز كوتوال

اور انسانوں کے سوا اردگرد کی نمام مخلوی سنی ہے۔ بعیش نا فروانوں پر

ر ب قبرگاعدا

نانوس سائب مسط كريسي واستهي جوائس كوشت سبين بي وه سائب اننے زہرہے ہوتے ہ*ی کہ اگران ہیں سے کوئی ایب سانپ اس بن*امیں ایب بیونک مار شده تو دنیامی کوئی ثباتات بیدارز ہو۔ بعض کو*گوں پر کھیو* بدط كريشية مباستے ب*ي حوال كو كاشتے ہيں -* ان بربراً زيكسشر حجاً تي ے کرفیرکڑھے ہوٹاسیتے سمسٹ جا بھیرصیب وہمٹنی سبے تومرہے کے ری پیلیاں المک دوسری کے اندر دھنس جاتی ہیں بعض اوفات میں بیفیلت امل ایمان مریمی طاری ہوجاتی ہے حصنور سیمصی بی معداب معادی غزدہ خندق میں زخمی ہو کرشہیر ہوئے ۔ اگن کی ٹری فضیلست آئی سیسے *ھ پیٹ میں آ ہے کہ اک سے خانے میں ستر مبرار فرسننے شامل ہوئے* يقص بجبب آب كورون كياكم توصنورعلى لصالوة والسلام قبرير ويزكب تبيع وتجسر بال كرست سي ساب فراكواس عبر الكام ويحضغط رقبری می ایتا مصرالترنے اس کواشا دیا ۔ براتالاتی . ىنو*ظىيالىلام كافران سە*ياتىكىمۇ تىبىتىكۇن <u>ق</u> قَبُودِ كُمُ يُرِبِيكُ تَمْ بِينِ تَرُول مِن ٱزا يَاجِائِيُّا . فرايا قيرِي ٱزا كَمُسُسَ اتنی ٹری موگی بصعبے کَفِنتُ مَنْ اللهُ بِجَالِ بِعِیبے دَمَال کَا فَتنہ ہے نخلیق دمر<u>ے کے کرصوا</u>را اول ک*ے اتنا بڑا فتنہ نہیں ہوگا جب* دچال كافتنه لموكار اسى سين صنور عليبال المرسن تعليمه دى سبت لغود في مالله مِنْ عَذَابِ الْقَسَهُ بِيعِيٰ عَدَابِ تَبِرِ الْعَسَهُ وَاسْتِهِ عَدَالِبِ تَبْرِ الْعَالِمُ وَاسْبَ شمے سَا تَقْدِیناہ ما ہو۔ آب نے یہ دِتَا ہی کھائی ہے اَتُحُوذُ باللّٰہِ مِنُ عَذَابِ الْقَسَابُ وَمِنْ فِسُسَاءٍ مَسِيحُ الدَّجَالِ وَمِنْ ِفْتُ نَهِ ٱلْمُحْيَاوَالْمُمَاتِ وَمِنَ الْمُأْتُكِورَوَالْمُفْنَى ـ غرمئیک میجی عقد ہے <u>ط</u>لعے لوگ اس امتحال ہیں بورسے انہتے ہی اور صحح حوامب شبیتے می را درغلط محقہ رسے واسے لوگ فیجے حواسی نہ

میر مال عذائب تبریق می ای سے ایے اگا میز ل زیر دستواری جاتی ہے مہر مال عذائب قبر برحق ہے مگراس کی کیفیت کر اس دنیا میں کو فی نیب مال عذائب قبر برحق ہے مگراس کی کیفیت کر اس دنیا میں کو دیکھ سے مال سکتا ۔ امام غزائی فرواتے ہیں کہ وہ انکھ نہیں حوال مالات کو دیکھ سے کیونکہ یہ عالم مکومت سے علق سے می والی باتیں ہیں ۔ برچیزیں اس وقت سمجھ میں اکیس کی رجب خود ولی انسان پنجیس کے ۔
سمجھ میں اکیس کی رجب خود ولی انسان پنجیس کے ۔
سمجھ میں اکیس کی رجب خود ولی انسان پنجیس کے ۔

انگریزوں اور بعض دوسے محققین نے قبری کیفیت معلم کسنے
کی بری کوشش کی ہے مگراہنیں ناکائی کے مواکھ عالی نہیں ہوا۔ بارہ
ایک ہنا بہت ہی صاس چیزہے۔ عقرامیطریں پارہ ہی ہوتا ہے جو ذرائی
حارت براور کو فرصف انگاہے، بعض برلنے ذمانے کے مذکوری نے
مازہ مردے کی آنھوں میں پارہ ڈال کمہ دفن کیا اور بھردوے رائی از منی
دن اکھاڈ کہ دیکھا تو پارہ اسی طرح موجود تھا ،اس رکسی چیزکا کوئی از منی
تھا۔ اس سے انہوں نے بہی متجہ افذکیا ہے کہ قبری مردے کے باقھ
کوئی معاملہ بیش نہیں آتا۔ وہ بی بھی سکتے ہی کہ وہ ان کی کوئی مار
نہیں بٹرتی ، وہ ان کوئی سانٹ بچھو وغیرہ مشاہرہ میں نہیں ہے۔ وہ ان کوئی سانگوں
کسی کی بیسیوں کو آبس میں گڑ مرنہ بین میکھا گیا ۔ ظاہر ہے کہ برلوگان انگوں
سے وہ ان کی دنیا کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں جرکم میکن نہیں۔ اس کا حال
سے وہ ان کی دنیا کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں جرکم میکن نہیں۔ اس کا حال
قبری جاکہ ہی معلوم ہوسکے گا۔

مبری جاکری معلوم بوسیطے گا۔ بعض گمراہ فنر سفے سکتے ہیں کہ قبر ہیں روح اور سم کا کہ ٹی تعلق باقی راح اور م منہیں رہنا ، حالانکہ تمام محدثین مشکلین اور مفسر نے اس مسکلہ میں متفق ہیں کہ

میں دہا ہوں مہام کادین ، مہین ورسٹری اس سے جہدے کے سی ہیں و قبری عذاب باراحت دفیح اور حبم دونوں کو ہو تکہدے حبب کس جمد سلامت دمہا ہے ، رورح کا تبعلق اس سے قائم رہا ہے اور "کلیمن وا رام کا احیاس دونوں کو ہوتا ہے جمہے کل مطرحانے کے

منظیمان وا رام کا احماس دولوں کوہوٹا ہے جیمے کی مطرحاتے کے معرض حضورعلیالادم کا میچے عدست میں فرمان موجروسے کر انسانی حسم کی

دمى كى برى كاكونى نەكونى حصەچنر درباقى رمېلىپ يىس سىمى سائقە دوج كَ تَعْنَقَ فَا مُمْرِمِهَا سبت اور عيرم سِفَ واست كوعذا سب يارا حسن كاحاس ہی ہوتارہٹاسستے۔ الممثناه ونى التداويعض دوسكريز ركلك كافول بي كدرح الأعلق انسان كي ليص كي ساعق مواسيد بسمادي روح موتى سب برجمهست تطیعت اوردوح ست کثیعت بو تاسین . نعمه ساوی دوح كى سۈرى بوتاسى - انسان كاظا بىراكىي خول اور اغرامى سے جىب موست واقع ہوتی سے توسمہ الکل ما ال ہوجا است ۔ نسے سے دوح تمیمی حالنیس ہوتی وہ اکیالے اظامیسے ا دی چیزیمی سیسے کیونکہ نسمدا دئ فناصرست بدا ہوتا ہے اور دوح عالم بالاست تعلق سکھنے والی چنرسب تاہم فقها واور محدثن کہتے ہی کہ حمین واو سال فنا ہوجا نے مگراس

چیز ہے۔ اہم تھہا واور عدین سے ، یہ ہے۔ کا ہم تھہا واور عدین سے ، یہ ہے۔ کا تعلق قاف ہم آ کا کچھ مذکھ چین صرف اور باقی رہائے ہے جس سے ساتھ روح کا تعلق قاف ہم آ سيحاور أنسان كوعَزاد المنزاكا احساس مويارسان . عذاب قبركا انكارتم يسنه فيليع حتزله دعنيره ابل برعست مي مثيار

بهونينيه بي موحوده زَماسنيسكينيحري هي اسي فياسن سيدس اورن تكي چنیول کا انکار کرستے ہی برگر ملبا کرع طف کیا اس جا اس کی کینیت کواس ونیا کی زنرگ میں علوم نہیں کیا جاسکتا ۔ اس مندر علی نے کرام نے ٹراکلام کیا ہے۔ ا مام غزالی ُ لنے احیادالعلیم میں اورامام ثناہ ولی الٹی<sup>اری</sup>

نے اس برٹری سجنٹ کی ہے . ببرمال نابهت قدمی سیے مارد قبرمی ٔ نابهت قدمی سیے، اور قبر كاجهان برزخ مي داخل سهد عليين اور فبرد ونول برزخ كاحصري

قبر*س دوح کاتعلق قائم رہنا ہے۔ اہل سست سکے ن*زد کیے۔ قبر می جنا أورسنرا كااصاس مجي ملو تاسب فحسف عق الام ابن معام في فيرح

برلیم بھاہے کہ شفاعیت اور عذاب قبر کامنگر گھراہ ہے ، اور اس شیخے نماز رطعنا جائز نہیں ۔

ظالموکی گراہی

اس منتيجي نماز ترفيضاً جا 'مزننيس-فرايا بختة ركه تأسب الشرتعالى الم المان كوسخنز باست بعني كالمان ادر توحید محکے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی اور اُخرست بعیٹی برنزخ میں بھی اس كي بورب حشر كاموقع أئے كا قونوا يا وَكَيْضِ لَّ اللَّهُ الظِّلِم أَبْنَ الترتعالى ظالمول كوكمراه كرتاسه نيالفظ خود تبلاد كاست كريتخص ظلمه مصر بو ناسبے شرکبه رسوم کو ترک نهیں کرتا ،کسی مصمیحانے سے عفی ہیں سمجها، بالسالوكول كوالتار كمرابي مي مبلار كها به داه راستاس شخص کومیسرائے گا جو کفر، مشرک ، نفاق اور مبعاصی کوترک کرسے گا م كِيضُ وَلِينَ كَعُلَابَ بِمُسِتَهِي وَالَّذِينَ اهْتَكُولُ لَاهُمُ هُدُكُى قُ النَّهِ عُو تُقُولُهُمْ (محمد) ان كي رايت بي مزرافنا فر كياجاته بسورة بقرسى فرفاني قالم كلفن ون هم مرالظ لمون كفركه في واسعهي ظالمهر مسورة لفان برسيخ إنَّ البِشْرِي على المُعرَّد البَشْرِي البَشْرِي على المُعرَّد المُعرَّد ستت براظله الماسه تواس فبم کے لوگوں کو لظلم عظت هشرك تھے پراست نصب نہیں ہوسجتی مکروہ محراہ ہی رہیں گئے م ہے كمة اسے واس كا مركام اس كى حكست اور صلحت مطابق ہوتا ہے۔ وہ حکے سیے ، اپنی حکمت کے مطابق جس کو جاسیے ہارت نے اور حس کو جانبے گراہی ہی رکھھے۔ اور بھیراس کے بنتھے میں جس كوعياب واحت في اور كويياب منزام متبلاكر في م

ابرگھیے۔ آیت ۳۱ ۲۲۸ ومسسآبری ۱۳ درسس یازدیم ۱۱

أَلَّمُ تَوَلَى الَّذِينَ بَدَّلُوًا نِعُمَتَ اللهِ كُفُرًا وَالْمَاوَلَهُ اللهِ كُفُراً وَالْمَاوِلُ اللهِ اللهِ اللهِ كَمُ اللهِ كُفُرا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

 کے کہ آجائے البا دان کہ جس میں نہ سوداگری ہوگی اور نہ ووکستی (ا

دنطأ سب مے بہلے قرآن کی حقابیت اور صافت بیان ہوئی عيرقامت كاذكرايا السكي بعكرسالت كانفصيل كيم سانفردكرموا بيعرائل اوركار توحيرى مثال يأبيزه درخت كيماعقبان وَا بِيُ أور كَفروشرك كم كل كونا ياك اوربد ذا لقد در خست كي ساحة تشبيه دی کے پیمالٹرنے ایک ایمان سکے ثابت قدم سے کی باست کی کر الٹر تنائى اسى پاك كليرشيرسا عقوالل اميان كواسل دنيا ميريمي نابهت قدم كحصة سبت اورمرسنے سكے بعد قبرس اور يجير مشرميں کھي است قعری عطافهسي گا. اسب آج کی آياست پس ايئترنے گفراور مشرک تحسنے والول كأشكوه بيان كياسب ادران كيمنزك كى ترديركى ب أسابط ما عقرابیان والوں کوتریخید بھی دی ہے کہ وہ ایمان سکے تفاصنوں كوبورا كرستے دہن - إن ہيں دواصولول كا خاص طور ہے ذكرسے جن ہے مصنبوطی کے ساتھ عمل ببرا ہوسنے کا حکم دیا گیا سے۔

اس دال کے بواب میں کہ وہ کون لوگ ہم جنبوں نے کفران میں کہ وہ کون لوگ ہم جنبوں نے کفران میں کہ وہ کون لوگ ہم جنبوں کے مراز ہم برح قرآن پاک کے منا لفنت ادر کھروشرک کی حکے ادلین مخاطبین ہیں۔ میں لوگ قرآن پاک کی مخالفنت ادر کھروشرک کے حاسب میں بہیٹ سے جو کھروشرک کے مجارات کے بعد سارے عرف تھے بھورت علی اسے محلوث کے مراک کے بعد سارے عرف کا مراک کے بیاب میں کا مراک کے بیاب میں کا مراک کرنا چاہ ہے تھے محصارت علی اسے محلوث کے بیاب کرنا چاہ ہے تھے محصارت علی اسے محلوث کا مراک کے بیاب کرنا چاہ تھے میں کا مراک کی مراد ہے ہیں۔ اسے محلوث کی مراد ہے ہیں۔ اسے مراد ہے ہے ہیں۔ اسے مراد ہے ہیں۔ اس

التترتعالى في كينے مندوں بر آب شارنعتيں ازل فراني من اگلي آبیت بب آرم سیے کرانٹری معتول کی تعدداس قدرزیادہ سیے کرتی انیں شاركمديم يريمي قدررت نيس ركهنا البياع اليكهراكي كيفيبل معلوم الدر امب سوال بيا ہوتا ہے كہ وہ كون سى خدست سے جن كا اللہ تعالى لنے اس مقام ربطور خاص ذکر فرایا سب اور حس کی توگراسنے قدر منیس کی ۔ مفسرن كمام سفاس كى مبت سى توجهات كى بس يعبض فراسته بس كماس معمت مساء المتركاعظيم لمرتبت رسول مردست واس كاذكراكلي سورة مي آئے گا دلح ن عمد اسمي ما تقدرسول كى تصريح موجودسے بعض مفسرين فراننے من كرقران إك الله نغالي ي ظيم معتول سي سبت منگر قریش منگر سنے ان دو زُرُن معتول کی قدر مذکی ۔ اللہ کی آگیب اور بری منعست بریخی کرائس نے قریش کے کو خانہ معیدا در حرم کامتولی نیا ا۔ سورة قرين ميساس كي تصريح موج ديست لا مُلطب فَوكَيْنُ اللَّهُ تعالى سنے قریش مکتر کو بورسے عرب میں اُٹن کی عرست و وقار کی وجے سسے ما نوس كرديا تلها. نوگ ان كى عزت واحترام كريت شف جنانخير موسم كرما ما سرامي حبب بمى قريش تجارتي مُفرم علم تطبيق نولوگ ان سبير فالمسس تفح - التلوسف انبيس ريعزت بيت الترمش ليف كامتولى برسن كي نيا بري على كفى واسى في السُّرن أن كويم والمقا فَلْ يَعْدُ وَاركت

الغامات الئی

یا خالبیکت اس گھرکے دہ کی عبادست کروجس کی وجہسسے اُس نے تهبير عزت بخني سب بهرمال بيني السري عظيم معن بحر محرقرن ن اس کی بھی قدر رنہ کی ۔ اہنوں سنے کفراور شکرک کا اُرمند اختیار کیا ہو کر حکومتے کی مکے حادی اور ناٹر کری تھی ۔ امام حجفرصا دق شکے قول سے مناسبے کہ دنیای ادی عتین تومیرومن اور کافیرومیشرین مگرابل ایمان سیسے حق میں التركى دفيظيم عتيب بركب التركاقرآن سبير اور دوم انبالسلام كاوج دمبارك سب . قربش سنه ان دونون محمتول كى فدر منكى -معضرن علی کی دواکیت سیمعلوم برو آسے کرامنوں نے اکسس نعمت سے مردانمیان اورنوج برلیا ہے منگران کوگوں سنے اس سسے انكاركيا واس كالمتيجديبه بواكر خوديجي حبنم من سنكنے اور دوسترں كو بھي وہن الارائشنع ابرع دبي صاحب فتوحات كميجه سنه اين تفسيري لكهاب كراس تعمست سيعمرادوه صلاحيت عبى بوسكى سيرجرا لطرسن مرفرد بشركوع كاكسيت "فِطْرُخَ اللّٰهِ الَّذِي فَطَرَ السُّنَّاسَ عَكَيْهِ كَا" بہ الٹیری فطرست کبیرسے جس بر اس نے سب لوگوں کو بیار صن کم بار عَلَى مَوْكُودٍ لِيُعْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ مِرْجِهِ فَطْرِت بَلِيمِهِ بِي پیاہویا سے۔بیمی اللیکا ٹراانعام ہے برگردنیامی آکرلوگ اس فطرت كوخراب كحرسليتي مبن اوراس تعمست كى نا قدرى كے مرتكب هريته بي - بداليا انعام ب جهرانسان كولا استناء عاصل سي إِنَّ الْأَمْسَانَاةَ نَنَاكُتُ فِي فِي جَنْدِقِ لُمُ السِّحِالِ فراتی الیسنے بیصلاحیت ہرشخص سکے دل میں رکھودی سے ۔ اگر اس كوليح طريقي سے استعال كريے توا يكان بيتائم روكت سے اور كاميابى طاصل كرسكة تسبيت اكثر لوگ اس صلاهي سنت توجراب كرسيتي بي بى اورىچىرۇئى بېيودىيىت ئى طرفت جالاحا تاسىپىد، كوئى ن<del>صرانىيىت</del> كى

طرصت ، کوئی کا فرین جاتا ہے اور کوئی مشرک ، اس صلاحید پیچے کو بگاڑنے کی وحبرست انسان حبنم كاشكار سفته بسء ببرحال يشكحه سبت كرويجير إالترث انسانول كوكسيكم تنعتن عطاكيس وانسان كالينا وجود سيست بطرئ مستن سيطوا اسكوتمام ا دی معتوں کے علاوہ وصانی ترقی کے تمام اسبسبہی مہیا کے

مگرامنوں نے مجھے قدریہ کی ۔

فرایا، کے مخاطب ای توسنے نہیں دیجھا آک لوگوں کو خبول نے السُّرَى مست كذا شكرى كے سابھ تبرل كردا كَ اَحَكُوكَا حَكُوكَا حَكُمَ الْمُسْتِ مبیم النترای عمدت و احری ہے۔ ما ہے جرب یہ یہ النترای عمدت و احری ہے۔ میں انار دیا رسینگی کائرالخبری اورانوں نے اپنی قوم کو الکمت سے محصر بعنی حبنم میں انار دیا بَعَهَنِ مُعْ وَيَصُلِ كُونَهُ التَّجِلَمْ مِي تُوسِيحِ مِن واخل بُول كِي كفروشرك سيم فينتح مي منودهي بهنم السبيد بوسف ادراين قوم كمديهي ساتھ ہی کے گئے ۔ چانچ ہم دیجھتے میل کہ قریش کے بڑے را اے سرداروں ابوجل اورانولسب سنے قوم کوکس طرک بلاکت سے گراہے میں ڈالا. برکے متنام بران کے ماعظی ہوا۔ رکیسے بڑے آنمۃ الکھز اپنی قوم میست جنم رسد کموسئے ، اصداور دوسے بیتھا،ت ریے نظفے کاو مرے ، السب جبنم ال سنے وال سے لیار توسینے وفار سے بیے مخافت كرست تعمران كي بردكارج بلاسوية سجعان لي اتباع كرسفي وهجى الن سكے ساتھ ہى لينے انجام كوسينيج بموجودہ دورمير غير لمكى مشنر يا ي ہمی *ہیں کام انجام سے رہی ہیں۔ الیودی ہوں* یاعلیائی استدو ہوں یا غاطانی سىسىمىلانولىكے ايمان برقاكم ڈال سے ہيں . برلوگ نەصرىن فود كگراہ ہیں ملکہ دوسروں کو بھی لینے ساتھ حبنم ہیں سے جانا جا ہے ہی وَبِدُنی القيراش آدروه مبست بي ثُرَاطِعُكا أَسْلِي روط ل بِنَيْجُ كُركسي كوتيين عَصَالِ نہیں ہوسکتا۔ ملکروم ل توہر آن دکھ ہی دکھ ہوں گئے . فراي وَجَعَلُوْ لِللَّهِ أَمُنْكَادًا أور مُشْرِك النول في اللَّهِ

شرکے ربع رشرکے ربع

نه بنا وُر و حالان نحرتم حابستة بهو-

الترنيه النامى اس قباحت كوكركرسن كسك بعدفرايا فكالأك ببغميه إآب كهدس خَـُمَتُعُقُوا مزاارُ الواسينددن كمه اس زندگي منظ مُره الطالوفيان مُصِيدي كُعُرلِكَ النَّارِكِيونكم الكفرمة الركولنا دوز نے ہی کی طرف ہے۔ بیرالیبی ہی بات ہے جیسے کوئی ڈاکٹرمرفن سے کے کہ تو پرتہ ہزی کرسے ۔ تیری موسٹ آسنے ہی والی سہے ۔ الٹھ نے فرایک تمرونیا می عیش و آرام کرلو ، گفر، سٹرک اور ناشکری کا ارتکاب رُ ان التي التي مركب بينعة والطهو، اسى مورة كيم دوست ركوع مي بِي ْ وَلَهِنْ كُفُونِ ثِسَمُ لِلسِّبِ عَذَابِي لَسَيْدِيْدُ اللَّهِ لِيَكُوالُّهُ تم الله كري عظا كرد أعمتول كاشكرير ادانه كاتواس كاعذاب بحي مرا سخدت بسيد و برخير دن كي مهلمت بسيد اس سيد فائره المحالو، بيم تنهيس عذاب اللى سب دوجار مبونا بطيه الترنغالي كا قانول مهال وتدريج سبت كروه بهلست ديثار بهتسب يسورة اعزامت م اشركا فران ہے۔ وَآمُ کی لَکھُ عَرِقُوال ہے کہ کہ ایک مکرت ان کی سالکے نوكون كومهارت دبنا رمبنا بهوال بميرى كرونت ليئ صبوط ب رجب جا بنا مبول ، ال كويحيط لبينا مهول وجهلت دينيا خدا تعالى مم صلحت سي

افامیت صلؤة

وگرنه وه فوراً گرفت كرسنے يريحي قادرسے. كفاروشكس كيدنهب كيمانفها يفرتعالى في الم ایمان سکے بیلے ترغیب کا ذکر عمی کیا سہے رارشا دہو ہاہیے ، قال سامے پینمبر! آب کردی لِعِبَادِی الَّذِیثِ الْمُنْظَامِیرے ان بدول سے جوابیان لاسنے میرسے وہ بندسے جنوں نے الٹرکی میرانیت کولنیم کیا، کنایپ اللی، قیامس*ت اور رسالت کی گواہی دی، فر*ایمیہسے ان نیزل مي كردو، كرتهارسايان كے كيد تقلضي مي مرجني بوراكران وري سبته وإن تقاصنول كي كميل سيهي تمهين كمكل فلاح تفسيب بوگي - ان ين ست دوجيزول كا الترف بطورخاص ذكر كماسي كفيموا المثلاة سبلی بات سے میکے کرنماز کو قائم رکھیں ۔ نماز ایک مبت رک<sup>ا</sup>ی جنرے كُوانِهَكَا لَكِيَسُيْنَةُ ۚ إِلاَّ عَلَى ٱلْخَدِيثِ عِنْ ٱلْاسِقِينِ بِمِنافِقِ مِنْفِتَ لوگوں ریر بڑی بوصل ہوتی ہے البنة خشوع كرسنے ملے لوگوں رياسان ہوتی سے وہ اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں بیرانیان کی طرف سے سليف يرور دُگاركى وفادارى اورغلامى كانبوت سيصافي الْعِيهَا دَاحيت الْمُعَتَّرَ بَا خِرْكَا قرسب ولانے والی عباد توں كى برحرا اور بنيا دسبے . بر الترك سائق تغلق فانمر سيحض والى عما درت سب راسي بيا الترف طے سے مبرابغ مردا در عورت کیر فرض قرار دیا ہے۔ اس سسے کوئی بھی مشتني نبيس يحصنوركا فراك صكيل فكأجسسمًا تماز كصرت بوكريرهم هَاِنُ لِمُسَمَّدُ مَسَنَّتَ طِعُ هَفَاعَاعِلُ ٱلْمُعِظِّينِ بَوَلِمِرِ لِمُسْتَحِيِّ لِمُعْتَّا نهس. تومبط كريش ولا - اگراب بحي نهس كريسكة توليث كريش ومركه حيورنانيس ميونحربتعلق التركى درستى كادراديس يصرت عمرة في الشياف كويزرول كوم المركم الما عفا حبن يريمي لكف كرحس في مناز له حجة التراب لغريك ، كه موطا الم مالك مك

كح خاطت كى ائس نے سارے دين كى حفاظت كى اور سے نماز كوبربادكيا،اس ـنے سارى جېزوں كوبربادكيا .نمازو يې مقبول بارگاه ہوگی جسمجھ کراورِضتوع وخضوع سیے ساتھ اداکی علسنے، وگریز العظر کی وعيريبي عيت فَوَيُلُ لِلْمُصَلِّينَ وَالْذَيْبَ هُمُ عَبَّتُ صَلَاتِهِ حَرْسَاهُوَىٰ "دالماعون) الكت ، تبهى اوربرادى ج ان نمازلوک سے بیے جوابنی نما زسسے ہے خبرہ ، جنہیں اس کی قبقت كالهي علم نبير اور حور ما كارى كى خاطرنما زير مضفى بن لهذا نما ذكوسمجه كريم صناع المسئة كريرك جيزيه اوركيون صروري سبف فرايمرے بندوں سے کدو کہ وہ نمازاداکریں وَيُنْفِقُو اُمِ سَمُا وَزَقَ الْمُ مَ سِيًّا وَالْمَاكِنِيكَ الرَّجِهِم فَ اللَّهِ وَمِهِم اللَّهِ اللَّهِ وَمِي وَى مِهِ اس میں سے دیرسشدیدہ طور بہر خرج کریں اورظا ہری طور مربھی ۔ ساتھ ریھی محجا دیا ؟ كريه روزي مارى عظا كرده ہے، تم مجھرسے نئيس لائے . ہم سنے وسائل دسیا کے اور عیر تمہیں ان اشار کا محازی طور ریا الک بنایا کہ تم اس میں نصرف كريسيخة بهور بمرني سارسي الكامطالينيس كالمكراس كالمحصر حصته بهاری را ه بی غریج کرو - زکوان سے توجالیبوال مصد دو، عشریت تو دسوال با بسيوان عصدادا كرو . عصر صدقه فط اداكرو ، قرباني دو ، نتوتش وا قارب كا حقِ اداكرو بغرببول اورمحاجول كى صنرور باست بورى كرو رسورة تحرم فرواكد الترتعاني تمهيسة تهارارا مال طكب نبين كرتا بميزيح أكرفه واليا ىرتاً ، تو<u>ائسة حق على ت</u>ھامگر تىمنىل مى بتىلا ہوجاستے اور بھرتاہی مبادی اتى . اسى سيك الكرتفائي نے اپنی صرور ایت بوری كرست تعرف لعد مال سكانجيد صد مكليك كالمحمروا ب ، اس كى راه بن خراج كرو كمية فضيدة على ہوگى. فرصن سے سکروسنى ہوگى اور اگر روك رکھوسکے تو تہا ہے بيديشركا باعريث موكا . فرعن واجب ادرسنت ادانهيس كما توكيك

الترق الراگرست سے مورم سے توضیت سے موری ہوگی۔
الترق الی نے بنی الرائی کوکل ال کاچو تھا مصرخ رج کرنے کا محکم دیا تھا، جب کہ ہماری امرت کے بیے جالیوں ، جیواں اور دول مصر مقر رفز یا۔ البتہ کا نول کی پداوار میں سے پانجان صرخ رج کرا فروی سے ۔ اگران ان مخل کا مناا ہو کر کیا تواس کے بیے والی جال ہاں ہوگا۔ نما ز نعلق بالٹر کی درت کی کا فرر بع ہے جب کہ الفاق فی مبیل المشر مخل ق کی ماتھ تعلق کی درت کی کا جیسے منے یہ ہما الفاق فی مبیل المشر مخل ق کے ماتھ تعلق کی درت کی کا جیسے می کہ اس کے ذریعے جل کو اور خی جا ہے ہوئے اس کے ذریعے جل کو اور خی جا ہے ہوئے اس کے ذریعے جل کو اور خی حالی ہے کہ وہ اور بنی فورغ کی ماتھ ہوروں اور خیرخواہی کے جذاب فروغ پہلے ہیں فروغ کی در بی خوا ہے کہ وہ بیات ہیں فرایا میرے ایکان دار بندول کے ایمان کا تھا ضا ہے کہ وہ بیات ہیں فرایا میرے اسے کہ وہ بیات ہیں فرایا میرے اور سے دیا ہوئے کہ ہوں۔

الفاق في بيل التركم مخلف مملات اورنح تف اوفات من وبعض ادفات ظامرى خرج كريزا بهتر بهوا هي وجب كردورش كوترين و المريخ من المريخ من المريخ من المريخ من المريخ من المريخ من المناسب مورة لقره من ارشاد ب مورة لقره من ارشاد ب المن شب و المريخ من الفقل من المريخ من المناسب في المريخ من المريخ

فرا المارك نيد المسائدة المارك من من من المارك الما

رمحل *در* بروقت خریج

آ جاسئے جس میں کوئی سودا گری نہیں ہوگی ۔ اس دنیا ہیں انسان کا دوبار کڑ سبے اور سخارست کرتا سبے اکہ فائرہ اٹھاسے پنگر قیامرین کا دِن ایک الیا دان ہوگا جس میں اس قیم کی کوئی سودسے بازی نہیں ہوسکے گی ۔اگرکوئی علسے کہ وہاں حاکد اس دنیائی فوت نندہ نمازین خریہ سے ، روزوں کی تجارت كرسه يكوني ديكيني خريسه تواليا مكن نبيس بوكا يجحيركا أ اور خریرنا سبے ، وہ اسی دنیا ہیں جمکن سبسے بہیس کی محافی ہوئی نی وہاں كام أفي كى - اسى سيك فرايكم اش دن سي بيل طري كراوس ون کوئی گزیر و فروخست نہیں مہوگی ۔ وَلاَسْخِلُكُ اورنهى اش ول كونى دوستى كام آسنے كى - اس نیا بیں تعبض کام منسنی کی نباو بریمی مل ہوجاتے ہیں ۔سفاکشش کام آجا تی ہے كهير صبقه كام الكالناسيت ، دوست دوست كى مردكة المسين كخرفايت کے دن میمی انمکن ہوگا۔ ہرشخص کرسلینے اعمال کی خود ہوا برسی کنا ہوگی سرة الزخرف من سِيني الْآخِ لَآعِ يَوْمَ لِهِ الْعِفْظَة مُ لِبَعَصْنِ عَكُونِ إِلاَّ المُعَتَّعِيثِ أَنْ آنَ كُمُ وَسِتْ وَإِلَى رَثَمَنَ لِبَعَصْنِ وَإِلَى رَثَمَنَ بن حابی*ک سکے البتہ وہ مت*قی لوگ جن کی دوستی تقیسے اور ایمان برخاتم تھی ، دہ ویاں بھی قائم رہیگی اور اگن کی **کوش**شش اورسفارش بھی وی *کے کا مراکئے* گی، وہ ایجیب دولمرسے کی نجاست کے سیلے بیری گوششش کریں کے گئے اس کے علاوہ دنیائی کام دوستیاں ختم ہوجائیں گی۔ لہذا النظر سنے ابل ایمان سه فرایک وه دو از از میس ایمان است تف ضع صرور ایرسط محرس أبيب نما ز فالم كري اور دوم ابها رسيعطا كردِه ال مي سير بهارسي صح كيمطابق خرج كمرس ويامخ جهال برائلرن جاعت المسلمين كا وكرفزا

مع والمارشادس فَإِنْ تَاكِنْ الْكُفِّ وَكَفَّاهُوا الصَّسَلُوةَ وَكَفَّاهُوا الصَّسَلُوةَ وَالنَّوْ اللَّهِ اللَّهُ وَالنَّوْ اللَّهِ اللَّهُ وَالنَّوْ اللَّهِ اللَّهُ وَالنَّوْ اللَّهِ اللَّهُ وَالنَّوْدُ وَالنَّانُ وَالنَّوْدُ وَالنَّوْدُ وَالنَّانُ وَالنَّوْدُ وَالنَّانُ وَالنَّوْدُ وَالنَّانُ النَّانُ الْمُنْ النَّانُ النَّانُ الْمُلِقُ الْمُنْ اللِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللِمُنْ الْمُنْ اللِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

مشرک منافق، ہے دین توب کرلیں، نماز فائم کرسنے لکیں اور زکواہ کی ادائی منسوع كمددين تووه تمهائيك عباني من براناز اور ركاة جاعي نناني جوير كام كمرناسب، وه بهارى جاعدت كا آدى سب اور ونديس كرا وه جاعست المسلين كالممبزيس سب ميى جاعى تصويب ادريمهان كى بىجان سے - اىك برنى عبادت سے اور دوسرى الى - الكرنے ان دونول کابیال بطورخاص ذکر فرمایسے۔

ومسآابری ۱۳ ورسی مرا ابرای ۱۳ تا ۱۳ ورسی دوارزیم ۱۳ تا ۲۳ تا ۲۳ تا ۲۳ تا ۲۳ تا ۲۳

اللهُ الذِي خَلَقَ السَّما وَ وَالْأَرْضَ وَانْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَاءِ مَاءً فَاخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَاءِ مَاءً فَاخْرَجَ فِهِ مِنَ الشَّمَا الشَّمَرِي فَى الْمَرْوَةُ وَسَخَرَلَكُ مُ الْفُلْكَ لِتَجْرِي فِ وَسَخَرَلَكُ مُ الْفُلْكَ لِتَجْرِي فِ وَسَخَرَلَكُ مُ اللّهُ لَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ لَلْهُ مُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ترجب حماللہ بنائی ہے ہیا کیا ہے آسانوں اور زمین کو اور انازا ہے آسان کی طرف سے پانی ۔ پس نکالا ہے اس کے لیے بھوں سے رزق تہاہے لیے ۔ اور اُس نے سخر کیا ہے تہارے لیے کثیوں کو تاکہ چلیں وہ وریا یں اُس کے ختم سے ، ادر منخرکیا ہے تہاہے لیے منروں کو آگ اور مسخرکیا ہے آس نے تہارے لیے سورج اور چانہ کو اور مسخرکیا ہے آس نے تہارے لیے سورج اور چانہ کو جو مسلل چلتے ہیں ۔ اور اُس نے منخرکیا ہے تہارے لیے رات اور ون کو آگ اور دی ہیں اُس نے تہیں تمام اُن چیزوں یں سے جو تم نے اُس سے انگی ہیں ، اور اُگر تمام اُن ختوں کو ، تو اس کو پورے طریقے سے شار کرو اللہ تعالی کی نعمتوں کو ، تو اس کو پورے طریقے سے شار کرو اللہ تعالی کی نعمتوں کو ، تو اس کو پورے طریقے سے شار کرو اللہ تعالی کی نعمتوں کو ، تو اس کو پورے طریقے سے شار کرو اللہ تعالی کی نعمتوں کو ، تو اس کو پورے طریقے سے

شار نہیں کہ سکتے ۔ بیٹک انان سبت ہے الفافی کرنے والا اور نائمگردار ہے (۲۲) الكرشة أيات بي الطوتعالى في توجيم النات اوركفروشرك كارد فرا این اس سلام کلم تومیری مثال اکنیزه درخن کے ساتھ اور کلمه كفروشرك كى مثال أكيب كنري ورضت كے مانقريان فرائی فروا يا كر دنیا داخرست می ایمان والول كی ناست قدمی کلرتزمیر کے مانونسک ہوتی سبے رکھرالگوسنے فرایک منکرین نے السرکی معتوں کی قدر نہ كى حبى كى ومبسين كود معى حبتم كى بينے اور دوسروں كو معى ساتھ سے سنكئے بنود كراہ ہوسئے اور دولسرول كوھى كراه كيا ۔فرايا ، برلوك جنرون يمك فائره الماليس، بالاخران كالحفيكا اجتمري سب اس سے ساتھ ساتھ الکر تعالی نے اہل ایمان کو مخاطب کیسکے فرایا كرايان مع تفاضي دوياتون كوبيرا كرين نارادا كرس اورانفاق فی سبل السلامی کریت رئیس اکر کیفے کے اس دن سے سیلے کوئی سامان بیل کرلیں ہے وان نہ کوئی سودا کری ہوگی ۔ اور ہم کوئی رسیننی کام آئیجی کریا ان آیات میں الٹرتعالیٰ نے اشفیا اور معدا دونو<sup>ں</sup> كاذكر فرالميه واشفيا وه بم جوخدا نعالى كى افرانى اوراس كغيبت كانكاركريت بسءاورسعا وهبي جاميان لانفسكے بعد نماز قائم تستے بهی اورغدامتعالی کی دی ہوئی روزی میں <u>سے بی</u>شیرہ اورظاہر خرج کیلتے ہیں. الساس درس می النترتعالی نے اپنی بیجان کے دلائل ذکرر فراكم من ان دلائل كوقران مسيمخلف متفامات ميتجرار سان كما گاکے تاکہ بیر باہن*ی توگوں کے اذبا ان میں بیطھ جا*ئی*ں اور وہ ال* ۔۔۔ نصيحت حاصل كرس حيثخص خلاتعالى كوبيجان كراس كي وحدانيست توسيم ريكا، وه سعدا مين شامل بوكسفلاح بأجائه كا، ورنه مانتحرگذارو

خداتعا<u>لے</u> کیبچان

کے ٹوسلے میں نشال بہوکہ شخر کا ٹٹکا رسینے گا بیصنورعلیالصلافہ والبلام نے حصترت معاذبن جل كوكورز ابناكه عبيجا توفنها كالمخران كي تصاري كوليب سے پہلے توحیہ ورسالت کی بیورت دینا کا اِذاعرُ فا اللہ اورجب وہ السّرتعالی کو میمع طریقے ہے سیال اللہ تو تھے انہیں کہا کہ السّرینے رن میں بائیج تنازیں ، ایک ماہ کے روزے اور اگراستطاعت ہو توزکرہ اور بچے بھی فرص کیاہے۔ دہن اسلام میں خداکی سیجان سسسے میلام طارسے جب كك صحيح بيجان مندس بوكى ، انان لينے دل مي توهيد كو ظرفي مع سيح كا اورنهى كوئى عادست عبول بوكى " حسّا هَكُولُ اللّه صحیح موجاتی تزیجرنز شرک می متبلام وستے اور نه رسالت کا انکار کرستے۔ ا ام نناه ولی فرات می کرهجا بات میں سے تبدار جا ب مورمع فت ہے ۔ لوگوں کی اکثر سیت اس حجاسی من منبلاسیت انعی لوگوں کوالٹند تعالی کی بیجے بیجان نہیں ہوتی ۔ وہ یا توالٹرتعالی کوخلوف سیسے برقرار مصر كم يحقيد و لشبيرس متبلا بوجاتي س يا خداتعالي كي صفات مغلوق مي مان كريشرك سے مربحب ہوستے ہيں۔ توحيد كودہی سمجھے گا۔ جب السّركی صحے بیجان ہوگی ۔ جیب توحبہ کوسمجھے۔ ہے گا توفیر باک ہوعائے گی اور اس می عما دست بھی تھ کا نے سی کھی ۔ اس می عما دست بھی تھ کا نے سیکے گی .

اگرکوئی شخص مدانعالی کواش کی داست سے بیجانیا عاہد، تر برمکن نہیں ،کیونکہ وال کسکسی مخلوق کی رسائی نہیں ،الٹر تعالیٰ درا والورا وسے -اس کی صفاحث کو بھی انسان براہ راست نہیں بچان سکتا -اش کی بچان اس کی مخلوق بچور کورسے سے ہوتی ہے حب الٹر کی صفیت سمجھ ہیں آ جائے تو بھرانی ن الٹر کی دارت کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے ۔

آس*مان* زمین می شخیمق شخیمق

ابى بېچان بى كېيىنى مى الىتى تغالى ئى ارشاد فرايا بىت الله الكورى خىلق انستشمطوتِ وَالْأَمْرُضَ التَّرْتِعَالَىٰ كَى ذات وهسبيح جس سنے يبإ سبكے ئې آسان اور زمين شخليق النتر نعالي كي صفيت هيے اور اس ميں اسر كاكرني شركية نهين" الله خالِق حُيلٌ شَيُّ السُّري برحير كافالق الماك اور زمین بهی نظر کتے ہیں اوران سے ساتھ ہارا تعلق ہے۔ آسانی حیزوں سيهم فائره المحاسنة بس اورزمين برسطة بعيريت اوراس سيصنروريت نندگی عاصل کرستے ہیں۔ ان کو پیدا کرنا خدا کا کام سے اور اس میں اس کا کوئی شرکی نہیں ۔اس کوا براغ آور فاطرکے لفظ سے بھی تعبر کیا گیا ہے جية فرايُّ سَبِدِ يَتِعُ السَّسَمُ ولِي وَالْأَرْضِ يَا فَاطِوالسَّمُ وابت وَأَلْاَ يُرْضُنُ وونول كامعني الكيب سب كراسان ورزين كابدا كرست والافقط الترسيد التركى النصفاست مس ابراع يعنى اليجا وكمذا ببلے منبر رہيسيے اس نے اسان اورزبین کو بغیر کسی طانبے ، آیے اور نمونے سے پیافرایا بجردوبری صفست خلق سے اس نے آدم علیالسلام کومٹی سے اور جنات کو آگ کے ما دیے سے پیاری آگے نتیبرے تمیر برمعفسن تَرْبِرُسِيِّ - كَيُدَبِّرُ الْأَمْسَى مِنَ السَّسَمَاءِ الْحَسَبِ الْمُرْمِنُ (الْمِعِيْ) عالم بالاستصب كحرعا لم زببت كسبتمام جبزول كى تربيروه خود كراسي الله کم میتنول صفامت ایکے بیچھے آئی ہم گریا الله تعالی نے اسی محصیہ است میں اپنی صفامت ایراع کا ذکر کیا ہے جس سکے ذریعے اس کی بیان آبین میں اپنی صفامت ایراع کا ذکر کیا ہے جس سکے ذریعے اس کی بیان

السر تعاسط نے اپنی بیجان کی بیردلی می دی ہے قائن کی مونی الست مکان کی میں دلی ہے دی ہے قائن کی مونی الست مکانے مک آو الس نے اسان کی طرف سے بانی ازل فرایا ساء مرند کی الست مکانے مک آو استعمال ہوتا ہے ۔ سمندروں سے بخارت الحصت المحصة ہیں، ہوائیں انہیں فضا میں جلاتی ہیں اور با دلوں میں بانی کے قطارت

منح ندم کورزمن بربرسسنے سنگتے ہیں۔ ارش کے بورسے نظام می محن منح ندم کورست سے استھنے والی مون سوان ہواؤں ہی کا دخل نہیں مکراس میں عالم مالا کا محکم بھی شامل ہو نہے۔ اننے حاکر بارش سیستی سہتے . <u>فرا اسان کی طوت سے یانی ، الکی فاکٹن کے بہ موٹ</u> النظمالت دِنْ قاکش کھڑ مھراس یانی کے ذریعے جل اگلئے</u> النظمالت دِنْ قاکش کھڑ مھراس یانی کے ذریعے جل اگلئے جوتمهارے کیے دوری کاسامان ہے السرتعالی یا نی ہی کے ذرسیعے زمين بين نشو ونما بيلا كرناب اور بجراناج اور بحيل بيلا ہونے ہيں الكتر تعالی سرمدسم کے لیے حسب صرورت مختلف رنگ، ذالے اور آخیر کے بھیل پیدا کر اسپے بسی بھیل کی تاثیر بسرد ہوتی ہے کسی کی گرم ،کسی کی خشک اور کسی کی مرطوب رانسانی غذا سکے طور میریہ التارتعالیٰ کا مبہت بڑا انعام ہے الوك ببروهم مي سب دريغ عيل استعال كسيت بي محرّ جبياك أسك أراح سب اس مالک ارض وسما کا خنگریدا دانهیں کرستے۔ يا نى كى اورىھى بىسىت سى تىكىت بىيان كى كئى سەپىھىچلى سورة بىر كىزرىيكا سبے کہ انترتعالی مہاٹروں میر بارش برسا کھریا نی کو ندی نالوں تی صورت میں با تا سیے بھی سسے دور دور کا ابایتی ہوتی سے اور اس کے ذریعے الترتعالى انسانو ل اورحيوانو ل كي غذائي صنرورست بوري مناسب - المي طرح زمین بھی ٹری ضروری چیز ہے۔ آلرزمین نه موتوان نوں اور ضوالوں کے قدم کهال پیمی، اکن کی خوراک کا انتظام کهان سسے بهو، معدنیاست کها سسے حاصل ہوں راسی طرح آسمان کھے بغیر <u>حا</u> تر ہستنا رسے اور سورج کہاں جبس ۔ ان سسے رکھشنی اور حارت کیسے حاصل ہو۔ *الشرسنے انسان کی بنیا دی صرور باسٹ کوفری رکھے۔ نری روح مخلوق* 

كرسيس زباره مهواك صنرورت موتى سبع سنجص الترسن إلكل مفت

عطاكیاسہے - اس سکے بعدانیانی صروریاست میں یا نی کوسب سسے

د تحبالغ**ی م** اللیب اللیب نیا دہ اہمیت عاصل ہے اور وہ بھی السے نے وافر مقرار می بیا فریا ہے
اس کے ذرائع میں بارش ، نری نا ہے اور کنو مُیں وغیرہ ہیں جبال سے
میر باسانی دستیا ہے اس کے بعد خوراک لازمی چیز ہے جس کے
میر خورات ہے۔ یہ خوات اللی عام ہمتیں ہیں جواش نے
انسان پری ہیں بحضرت واؤر علیالسلا نے السیری بارگاہ میں عوض کی ۔
برور دگار ! تیری اونی سے اونی نعمت کون می ہے ، فرایا ، سائس لو ۔
برور دگار ! تیری اونی سے اونی نعمت کون می ہے ، فرایا ، سائس لو ۔
جو مرار حیات ہے ۔ ہرمانس کے ذریعے انسان کو خواتعا کی کے دوانعا تا
ماصل ہوتے ہیں ۔ ہر چہیں گھنے میں انسان چیس ہزار سائس لیت ہے
ماصل ہوتے ہیں ۔ ہر چہیں گھنے میں انسان کو جس ہزار سائس لیت ہے
ماصل ہوتے ہیں ۔ ہر چہیں کھنے میں انسان کو جس ہزار سائس لیت ہے
ماصل ہوتے ہیں ۔ ہر کو ہیں کھنے مقابلے میں انسان کو سکتے انعا بات
ماصل ہوتے ہیں میکر اس کے مقابلے میں انسان کی طوف سیکٹ کریے
ماصل ہوتے ہیں مگر اس کے مقابلے میں انسان کی طوف سیکٹ کریے

ئىتىيەل كىسىخىر

بچنس گی اور اس کے بی نکلنے کی کوئی امبد باقی نه رسی العبض الگریز بالازی نے تزاب یی کریمنرر میں حجیلانگ دیگا دی جب کریں نے ایک محصوبی شق سے زریعے جان سجائی جہاز ڈوب کیا ، میں سیتال میں ہوستی کی مات مي براد الم الركني روز بعد يميش آيا غرضيكه يا ني مرى زير دست طاقست ے مگر فانون خداونری سے سے سے اس برجاز اور ستیاں تیرتی رمہتی ہمی اوربيا اوقات الترتعالي كم ثنيت كيم طابن طوب بمي حاتى ہم - فرايا نهرون كويمي تحرويا والترنعالي ابن كمرت كيمطابق نرى الون كوزمن کے اندرجلا تا سیے جن سے وہ لوگ بھی ستفید مہوتے ہیں جہاں بارش منیں ہوتی ۔ بریھی الطرتعالیٰ کے دلائل توحیر ہیں۔۔۔۔۔۔۔ سرك قرما وكالمنظم كالمشكم الشكمس والفت مراورتهار بيه سورج اور عائد كوسخ كرديا كآبت بن جردستور محمطابق طري ہیں النٹرتعالی نے ان کے بیکے جراستے مقر کریشیے ہیں ، ان بر بلا لمرقط مست روال دوال بس اور اس مين منسك مينولي كسي افرق بحي نہاں تا تسخ کا اکس منی توسی جیز کاکسی کے قابویں آ ناہو تاہے جیسے <u>عانور نوکہ غلامہ وغیرہ ان ان سے قبضے میں ہوتے ہیں اور وہ ان سیحرب</u> ال مرار المستركا دور المعنى فائره المعاناتي سبت شمس وقم ر کاریم بین تا سے - الله کے انہیں ان ان کے فائر سے کے سیلے برانگا د لمدید سورج ان نول کوروشی اورح ارست فرایم کرناسید. النه ما نرکے ذریعے دہمی روشنی اور تعلول میں رس بیام و نا ہے اسی طرح سنارے ، بیارے اور موالیس می انسان کی خدمست بر مامور میں ، ای یے فرایک مہے نے سورج اورجا نرکونمہارے یے صفح کردیا ہے جا بیکن كالمطلب بيسب كرسورج اورجا ندسل حركت كرسب بب يصنرت عبدالظ

نرایا و سخرک کواکسی و النها کا اور سخرکی تهار سے اللہ کا در سخرکی تہار سے لیے داست اور دن ۔ داست دن کی ادلا برلی بھی ان نی صحت سے لیے داست صنروری ہے دن کوکس کوکام کاج فراہم کرتا ہے جب کرات کوسکون عامل ہوتا ہے اور بھیرانیان ازہ دم موکر الحکے دن دوبار کھی میں لگ جا اس بے غرضبی الملز سنے راست اور دان کومبی ان نی خدمت میں لگ جا اس بے غرضبی الملز سنے راست اور دان کومبی ان نی خدمت میں لگ جا الملز تعالی نے ان چید نعمتوں کو ذکر کر سے ابنی بھیان میر مامور کر دیا ہے ۔ الملز تعالی نے ان چید نعمتوں کو ذکر کر سے ابنی بھیان کی دلیل قائم کی سے ۔

عبرالترف بطور فالون فرمایا والت کار می و کیم المان کی طلب مسال کشت می و کیم می الله المان کی طلب می المان کی طلب میمی زبان قال سے ہوتی ہے کہ النان زبان سے بول کر کسی چرکی طالبہ میرا ہے ، اور کیمی پر طلب زبان حال سے ہوتی ہے ۔ یعنی النان کی حالت جس چیز کا تفاض کرتی ہے ، اللہ تعالی سے بوتی ہے اس مقال میں چیز کا تفاض کرتی ہے ، اللہ تعالی سے بینے ہی عطا کر نے کا قانون اللہ نے بیان کر دیا ہے اس مقال کر مین جیمی میں میں جو کچھ مانگا، وہ سال نہیں عکم اس میں جر می جیمانگا، وہ سال نہیں عکم اس

مطلوب نعمت معطائج

میں سے مجھے دیا۔ دُعاکے بارسے میں ہے حکمت سے کر اللّز تعالیٰ سے دعا کھیا اس کی عیادست سے مترادف سے اس سے مانگا جاہے وه کسی کی دعارد نهیس کرتا - البتدبیه بسه کران ان کی مصلحت کے مطابق تجهى طلوبه چينز فوراعطا كرديا سبعه ادراكر مسلحت مي مفيرينب موتي تواس کے بیسے می کوئی مصیریت طمال دیناہے۔ اگرابا بھی نہو تودعا کو آخریت سکے سیلے ذخیرہ نیالیا سبے۔ وہ اس لمسنگے والے کے بيدا فرست ميمعنيه وكى يونكداك كاعلم محدود بسيداس بلعين اوقات وه اليي چيزطلب كريديا سب جوامل سے سيوم منز ہوتی ہے بإنوالترتعالي مى سيترماننا سيكركون سى جيوم فيداوركون سي مفرسي لهذا وه اس محمط بق مي عطا تحريف إنهر يفي كا فيصار كرتست . سَكُ ارْثَادِيمَ اللَّهِ لَا يَعُدُدُ قُلْ نِعُدُ اللَّهِ لَا يَحْفُونُهُا اوراكرتم المتري نعمتول كوشمار كمزنا جابو نوشيس كرسيحة ومرتعمت مغلوق سبے اور مرامخلوق محدود مہوتی ہے جو کہ شار کی جاسکی تسبے ،مگرا رہے سنے فرا با كرميري فع تين شارنبين مي عاسكين مي منسرين كرام فتراسنيه بي كرابيا كهذا باعتيار ان أن محير مي المونكراو جبضعف وه أن نمترا*ل كا احاظر نهي ك*ر کر با بطبع محمز در میداکیا گیا ہے. کہذا اس کا محدود جبنروں بیرحاری ہونا بھی صروری نهیں سبے ۔ اسی سبلے فرایا کہ تم اللے کی ممنوں کوئٹما ریھی نہیں کہ مسكت بجب شارنيس كرست توجق لتكرير كيسادا بوسكتاسيده صرببٹ شربعب میں السبے کہ فیامرست کے دِلن ہران السکے ہیں دفتربیش ہول کے ،ایک میں نیکیاں ، دوسے می گناہ آور تبیرے بب عبیس درج بول کی ربیج نعمتوں میں سسے ایک نعمت محظری ہوکر التركى باركاه بمب عرص كربگئ بروردگار إستصح اس سخض كى نيچول مي سے بدلہ دیا جائے الٹرتعائی فرائے گاکر اسے سرکی نیکوں میں

. شاری نعمت مهعم فرست فرست سسے ابنائ وصول كرلورجب وہ ايك نعمت ابنائ ليا مشروع كر يكي تو اس آ دمی کی تمام نیکیا ل ختم م وکرصرف گناه با نی ره جا پیرسسگے۔ وہ نیجی پھر عرض كمربي وَعِنَّ تَوْكَ مَا اسْنَوُ فَيْتُ تِيرِئ عِزِن كَى تَسْمِ مِصِي لِوَاحَق الجمي تك تنبس المراكس الترتعالى اس بدير رحم نبيس فرانا يكيد كاتر سکے گا کہ لے بندے! تیری نیکیاں تو ایک نعمنت ملی کھاگئی ، آپ تیرے ياس تحجفه تبس بجا جبب أيك نعمت كالوراحق ادانيس موري ترباقيول كا سكيب موكا - اوراكر التراكش الشيرائس شخص بررهم كمرنا جلست كانوسك كا ، جا وُ! ممسنے تہاری نیکبال دگئی جگئی کردی ہی اور تہاری غلطیا سمعاصت كرديق وهخص بي جاسهُ كا . بصورين ديگرشير ايب بعمديري كمرببيط طبست كى اوروه تخص عان نهين حيط المسكے كا بيخ صنيكم الكر تغاليا کے انعامات اس فدرزیا دہ ہم سمگرانسان اس کی ایک او فی سے او بی نعمت كاشركهى اداننين كرسكتا -ا ام رازی فر استے ہیں کہ انسان کے منہ میں جانے والے ایک لفمہ بين التُترنعالي سكے مُبشار احسانات يوست پيره بين وراعور فرمانين اكم العرنغالى نے زمین پرمحنت كرواسكے اور بارش كا انتظا مركرسكے گذر کوکس طرح ببداکیا - بھرائیں کے آٹسینے نک ٹیسے سکتے کمراحل سے اگذرنا بڑا ۔ گندم سکے اسکتے اس کا شنت کرنے ہیں اور روٹی سيكن به مسلط المراث بنول المراث بنول المراث بنول المراث بنول المراث الم تفمدنصيب بوار أكركس كل كاكيب برزه بعي خراب بوجائية تدرا إكام ادهورا ره حا تاسب منگرالٹرنعالی نے گذم کے دانے کوتمام مراحل سے کامیا ہی سكيهما تظركمزار خصصے بعدان ال سكيلمنة كهب أكب تعميد لعنيا بارير السرتعالي كى اننى نعمتىن مېرى حوواقنى شارسى ابىرسى ريانداكسدى نفيے عبيى عمدن مى بات سبيم، اس كے علاوہ النان كو لا تھول كر دروں معتبی مير ہی

ابرهیب ۱۳۵ آمین ۳۵ تا ۳۲ وَمِ أَلِورِئُ ٣ دريم يزويم ١٣

تن جب ملہ: - اور (اس بات کا خیال کرو) جب کر کہ الہم علیالسلام نے لیے پروردگار! نبائے اس شرکر امن والا ، اور دور دکھ مجھ کر اور میری اولاد کو اس بات سے کہ ہم بتول کی عبادت کریں (آگا لیے پروردگار! بینک انوں نے گراہ کیا ہے بہت سے لوگوں کو ۔ بیں جس نے میری پیڑی گراہ کیا ہے بہت سے لوگوں کو ۔ بیں جس نے میری پیڑی کی ، گراہ کیا ہے میری نافرانی کی ، کینک وہ مجھ سے ہے ، اور جس نے میری نافرانی کی ، بینک وہ مجھ سے ہے ، اور جس نے میری نافرانی کی ، بینک تو ہم شاکر نے والا میرباین ہے (آگا لیے اپنی اولاد میں بیا ہے اپنی اولاد میں بیا ہے اپنی اولاد میں بیا ہے اپنی اولاد میں بیارے بیا ہے اپنی اولاد میں بیارے بیانی ہوردگار! بینک میں نے بیایا ہے اپنی اولاد میں

سے ایسی واری ہیں جو تھیتی باٹری والی نہیں ہے تیرے مخترم گھر کے باس ، لیے ہارسے بروردگار! تکہ یہ نماز فائم تحریب رہیں بنا سے لوگوں کے دلوں کو کہ مائل ہوں اِن کی طرف ، اور روزی سے اِن کو مجلول سے شایر یہ شکہ ادا کریں (میل) میں ایس اور عام بغمتن کا ذکر تھا جن ہیں سے میں ادائی و مواندیت اور عام بغمتن کا ذکر تھا جن ہیں سے میں ادائی و مواندیت اور عام بغمتن کا ذکر تھا جن ہیں سے

بیلے اللہ تعالیٰ کی وہ اُنبت اور عام ہمتوں کا ذکر تھاجن ہیں۔
مرنعمت اللہ کی وہ اُنبت کی دلیل بہتی ہے۔ اب اللہ نے خاص ہمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس ضمن ہیں فریش مکہ کوریہ بات بھی انگر سے کہ تم الراہیم علیالسلام کو ابنا پیشوا اور جدا مجد مائے ہو۔ ابنوں نے جس خاند مجبہ کی تعمیر کی عقی اس کی بنیا د توجید رہے تھی کہ کا فراور شرک میں کیسے بتبلا ہو کئے ہو۔ بھیر السر تعالی نے حضرت البراہیم کی اُن دعاؤں کا ذکر کیا ہے جن سے کھنر و شرک سے بیزاری کا اظہار ہوتا ہے۔ السر تعالی نے خاند کو جہ کی وجہ سے شرک سے بیزاری کا اظہار ہوتا ہے۔ السر تعالی نے خاند کوجہ کی وجہ سے مرز بین مکے در جوخصوصی انعامات فرمائے کے ستھے ، اُن کا ذکر بھی کیا ہے ۔ اسٹر تعالی نے خاند کو بھی کیا ہے ۔ اسٹر تعالی سے کہ درہ اللہ تعالی توجہ کی گئی ہے کہ درہ اللہ تعالی تعمیر کی گئی ہے کہ درہ اللہ تعالی کی تعمیر کی گئی ہے کہ درہ اللہ تعالی کی تعمیر کی گئی ہے کہ درہ اللہ تعالی کی تعمیر کی گئی ہے کہ درہ اللہ تعالی کی تعمیر کی گئی ہے کہ درہ اللہ تعالی کی تعمیر کی گئی ہے کہ درہ اللہ تعالی کی تعمیر کی کھی کی تعمیر کی تعمیر کی تعمیر کی کھی تعمیر کی تعمیر ک

می دوانیت کواختیار کریں اور خداکی نعمتوں کا تسکر براداکریں ، ارزن دہوا سبے وَاِذْ فَ کَلَ اِبْلِهِ بِیْسِیْ اَسْرُود کِلِیْ اِنْدِی کِلِیْ اِنْدِی کِلِیْ اِنْدِی کِلِی کِلْ

لاؤجب ابراہیم علیالدلام نے دعاکی رَبِّ اجْعَدُلُ هَذَاللَّهُ لَدُ اَمِنَ اللَّهِ لَدُ اَمِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اس وقت بہاہیں۔ کے ایب ولیاہ وادی سی سرالسری کا استون کا سوالی میں استون کا سوالی کا اندائی کا میں ہوتا ہے۔ اس مگر برخطیم الل اورضیلست والاسٹر آ با دیہوگا ،چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اسس سٹر سے کمون ہونے کی دعاکی۔ الکٹرتعالی۔نے اس دعاکو تبول فراجیس کا ذکرر قران باک میں دوسے رمقابات برجی آسے السّرتعالی نے مشکور اِجان اس کی کوئی چیز رخی ۔ خال تے ہوئے فرایا کر تنہارے اردگردامن وابان ام کی کوئی چیز رخی ۔ بخت کلفٹ النظامی مسترک کوئی چیز رخی ۔ بخت کلفٹ النظامی مسترک کوئی اوری سفر نہیں کرمات تھا۔ سال سے اسلا میں میں تاریخ اور دوسے میں فرای کے عالم میں گزارتے، پھر باتی چارہ او میں تجارت وغیرہ اور دوسے میں فرک کے المال کوئی ہوال کر اور اور کے میں فرک کوئی ہوال کے المال کے المال کے المال کے المال کی دھا کی قبولیت کا نتیج تھا کہ المال کے المال کے المال کے المال کے المال کے دھا کی دھا کی دھا کی دھا کی دھا کی دھا کہ المال کے دولی کے میں والا شرجی شامل ہے ۔ یہ امن والا شرجی شامل ہے ۔

امام دازی فراستے بی کہ بہت دوقسم سے بہوستے ہیں یوبہت کسی خاص شکل وصورسٹ برنبا باگیا ہو اسسے تیم سکتے ہیں اور وبغیر مسکل سکے ان گھڑا ننرکسے بنر*ا*ری ہو۔ وہ وَن كہانا ہے يعرب برجى دوقبى ہے ہن بائے جائے نھے۔
ہن كى دہ بوجاكرت تھے۔ حدیث شرفین ہیں صلیب كرجى ونن كے اس سے
تعمیر كیا گیا ہے بعرب عدی ہن مقم طائی حضورعلدالسلام كى خدمت ہیں حاضر
موسے نواننوں نے گلے میں صلیب لشكار کھی تھی۔ آب، نے فرایا الیق
ہذا لکو ثن اس بت كوانار پچینے عرضی حضم یا ونن وہ بت ہوتا ہے
حس کے متعلق زعم ہوكہ یہ نفع نقصان كا مالک ہے یاسی كی حاجت برای
اور شكل ک ان كى كہر سكا ہے ۔ اس فیسم کے بہت خانہ كو بہ ہیں اور اس ادر کرکے
اور شكل ک ان كى بہت من كہر تے تھے ۔ تو حضرت ابراہيم عليالسلام نے
بار گاہ ورب العزت میں بیر دعاكى كہ انہ بس اور ان كى اولاد كواصنام سے پال
بار گاہ ورب العزت میں بیر دعاكى كہ انہ بس اور ان كى اولاد كواصنام سے پال

گراپ گمراپ معانی صرور بنتے ہیں - اننی بتوں کی بیرجا کرسکے لوگ گمراہی کے گراسے میں گرے لىناسىسى تولى كى كرابى سى تىلىكى كى المابى سەن تىلىكى كىياسىكى م مضرت ابراہیم علیالدام نے آسے بیمی عرض کیا، پروردگار! میمن تربعی فیات ایم مین جس میری بیروی کی، وہ مجرست سے سے یعنی مبری جاعت کا دی سے اور جرانب کے کروہ میں شامل مردگیا، وہ حنیبصت ہوگیا اور اس نے التاری نوجیرکوت یم کمرایا ۔ الیا شخص کفراور شرک ست بنزار بهوگيا. فرايا حكن عصك في اورس في ميري افراني كي فَانْكُ عَفُونِ لَيْحِيدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ املِہ بیم علیالسلام کی عاجزی ، نرقی اور آفت کا ذکر کیا گیا سہے ۔ آب بریہ إبت الحرسب والضحسب كركا فراور مشرك عبى عامة داسى باطل عقيرسد بد ہوا ہو،اس کی مخشن کی کوئی صور سنت نہیں ۔سورۃ اعزا حن ہیں السطر نغل لے كافرمان سبت كرالياتخص بمج جزنت مين داخل نبين مومكما يحتي كيليج الجَسَمُلُ فِي سَسَةِ الْجِنْسَاطِ صَلَى كَالْكَ اونرط مونى كے المسكيسي كزرسكة بين مركم مشرك حبات من داخل نبين بروسكة و العظر نْهِ يَعِي ارشا وفرا دياست إنَّكُ صَنْ يَشْرِكُ مِاللَّهِ فَعَدَ حَتَّىمَ اللَّهُ عَكَيْبٍ لِلْجَنِّةَ وَمَا وَلِهُ السَّارُ" (المارُه) حب سنے السّر کے سا کھ نٹرک کیا ،السّر نے اس میرجرنت حرام کر دی اوراس کا تھے کا اجہم ہوگا۔ تا ہم امراہیم علیالسلام نے نہائیت عاصری کے ساتھ کے نہائیت عاصری کے ساتھ عرض کیا کہ م کے ساتھ عرض کیا کہ مولا کریم ! نیرا فیصلہ تو ہی ہے کہ تومشرک کومعات سے ساتھ عرض کیا کہ مولا کریم ! نیرا فیصلہ تو ہی ہے۔ کہ تومشرک کومعات کے مگرتو عفور اور رحیم تھی ہے۔ تیرے اختیار کے کوئی

براهيم عليالسلام سنه بيريمى عرض كما كتبك الخيش أشككنت

اولاد ابرامیم کرارگری کی آباد گار

خُرِنَّه سِیْسِیْ بِلْصِیرِ وردگار! میں سنے بهایا سینے ابنی اولاد میں سے بهال بيرهن تبعيض يستسيط تعينى سارى اولا دنهيس ملكراس مي سيعج كواً إوكياب أميب كم بينول مين ست اسحاق عليال لام زينام اور فلسطين سمے علاتھے میں ہی سہے ۔ البتہ حصرت ماجرہ اوران کے بلیط اسماعیل علیالسلام کومکرمکرم کی ہے آ ہے وکیاہ زمین میں آیاد کیا۔ اللیرتعالی سے خالی نہیں ہوتا۔ جسب ایراہیم علیالسلاماسی ہوی رسنج نوشا ومصرب عضرت طيحه كويطورخا دكم بيني ر "نے ان سے نکاح کرایا توان سے حضربت دائے - اس مبراسے کی بلی موی سارہ کورٹنگ ہوا اور اس نے الراہم علیالسلام سے کہا کہ کی جرہ اور اس کے بیلے کو کہیں دور حجبور آئیں رچاکنے الن حالات میں اہاہیم *علیالسلام سنے* ال دولول كواس سرزمين عرب بيرا با دكيا يتغر ضيكر حس المماليل کا دانه کھاستے کی وجہستے زمین برنزول ہوا۔ اسی طرح حصرستا سارہ مرزمن محرى آبادى كاسبىك بن كما -

 منہور کے ہور بہ عاشقان الی کی بستی ہے، ایک دفعہ جاکر آلی ہیں ہوتی اور مہر خص کی خواہش ہوتی ہے کہ دکار کی حاصر بھی کا بار بارموقع مناسبے ۔

صربیت میں تا ہے کر قیامت کے قریبی زمانیوس تھے۔ بھ بمنبوذكر أنضر العنك مموقحة قاندلاء عرب كيرزين منروزار اور باغات میں تنبرکی ہوجائی ۔ آج سے تحجیر عرصہ پہلے تک اسس ببینین کوئی کے برا ہو۔نے کے کوئی آنارنظر نہیں کے تعظیم مگراب وہاں برسبره اور باغانت كى انداد موجى ب يسعودى عرب كے دارالح كومت ربا ص کے علاوہ محداور مدینی کی شاہاؤں بہجی درخت نگائے جائے ہیں عزفات سنمے بورسے میدان میں درجتوں کی کمبی قطاریں اسب نظر ارىمى بى اوراس طرح مصنور على السلام كى بىتىن كوئى لورى بورى سىد. سبره زاراورعام أستعال كي الشيط ياني كي أنثر صرورت ب ولجال بيرزير زمين بإني تدموجود منيس مقربهي بمندركا بإنى تحنت كطواهم سجے صاوت كرينے بيهبت زيادہ خراج أ أسب ، لهذاسعودى حكومت اب قابلِ استعال یا نی کی بہم رسانی کے بیا دوسے رزائع تلاش كررى سبے اس منصوب ہے ہىں دار دراز سکے دریاؤں سسے بانی كی

ا مسلوم<del>ي</del>

اش کے بعد قیامست کے بہے بہرزمین واجب، اِلاجھ اُم

فراياكين في اين اولادكويهال السيار آبادكياسك رَبَّنَا لِيقِيمُوا الصَّلَاقَ اسيربورد كاداتاكدوه نمازقائم كهيس ابراسيم عليدالسلام فيابني وعايس اينى اولادسكے ببلے نمازجیسی اہم ترین عبا دست كا ذكر كمیا۔ نماز كا قیا مراہیب عظم مقصدسه يصدانيا اعليهم السلام خود اختيار كرست من ادر د فركون كوتنفين كهرية أئيه بي منازك لينبرانيان كاتعلق لينه ميور دكار کے ساتھ درست نہیں رہ سکتا ۔ نماز کوئی برائوسٹ معاملہ ننین کر حس نے جا کا داکسرای اورص سکے دل نے نہ ما نامس نے جھوڑ دی عجر ہے تو اہم ترین عبادست ہے جس کی دُعا امراہی علیالسلام نے اپنی اولاد کیلیے کی۔ حضرت امراہی علیالسلام نے بیطی عض کیا، لیے بروردگار! فَلَدُ حَسَلُ اُفِیدَ مَدَّةً مِلْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ دلوں کوان کی طرفت اٹل کرشے ماتیب سنے بعض لوگوں کے سیلے دعاكى چومنتجاب بكوني اوراسب دنياسے تمام انسان نراس سرزمين كى طرف بنیس آیتے البتہ تھے اہل ایمان نہابت دوق ومٹوق کے ساتھ الطركے اس گھرى زيارت كے بياے دور دراز كامفراختيار كرتے ہي میال برستجارست تھی کرستے ہیں اور دل کی بیاس بھی تھیاستے ہیں۔ امراہم علیالسلام نے اس سے بائندوں کے بلیے یہ دُعاہمی کی كرك يروردكار! وَارْزُقَهُ مُرَضّ السُّكُوتِ إِن كو كيلول سس رزق عطا فره - اِلسُّرتنا لي سنے آب كى بد دعا بھى قبول فرائى راستے آب كي

زمين مي كهيركير كمجور كي شخلتان ياريكية ن ميركسي حصر مي زيوز توميكة

ہے عام تھیلوں کا سوجا بھی نہیں جا سکتا تھا سے گا السے ایسا انتظام کردیا ہے کہ دنیا بھرکے مبترین بھیل ترو تازہ حالمت ہیں اس سرزمین بی بیجے ہے

مِي مولانامناظراحن گيلاني مين اين سفزامه مين اين انديغرفا كے ميان ميں ليموں كى صنرورت محسوس ہوئى توانسترنے ولى تھى جہياكرديا. وكربزعام حالات ميں والح لهميول بيجينے كے ليے كون عبا تاہيے؟ الغرضُ اب مملک ایس موری عرب میں مروسم میں برقشم کا بھل بالفاط میس<u>رہے۔</u> فرايان كويميلول سيرروزى عطافرا لْحَكَمْ مُ كَيْنَدُ كُونُونَ كاكدبية الشكرية اداكرس اسي سورة مي يبك كذر يبك سي كناب و نشر كُونتُهُ لاَزيد كنت كالح اكرة من ما واكروك أنوس مزير عطا كرون كالم مركرعام طورية إِنَّ الْإِنْسَانَ كَظَالُو كُوَّكُوَّ كُنَّ كُنَّ الْسَانِ بِي انْصَا مِنَ الْمُرَكِّدُ الْمُ ہی ہوتے ہی کفنراور منٹرک سے طرح کرکون سی ناشکری ہوسکی ہے ممکر سے بھی ان انوں کی اکٹرسین اس میں تبلاسیے ، ببرحال ابراہیم علیال لاکا نے اپنی اولا دسکے حق میں ہی دعا کی کروہ لینے میروردگار سکے میراز بندے بن عائیں۔

ابرهب مر۱۲ آنیت ۳۸ تا ۲۱ ومسآابری ۱۳ درس حیار دیم ۱۸

ترحب علی :- اے جارے پروردگار! بیک تو جاتا ہے جس چیز کو ہم خلہ کمرتے ہیں اور جس کو ہم ظاہر کمرتے ہیں اور نیس ہے مخفی الشانعالی پر کوئی چیز زبین ہیں اور نر اسمان ہیں (۳) سب تعریفیں السّانعالی کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھا ہے میں اماعیل اور اسماق علیمااللام مجنے بیگ میر پرور دگار البتہ دعاؤں کو سننے والا ہے (۳) اے میرے پروردگار! با نے مجھے نماز قائم کرنے والا، اور میری اولاد میں بروردگار! اور جاری دعا مست بول فرا (۴) اور جاری دعا مست بول فرا (۴) اے ہمارے پروردگار! اور جاری دعا مست بول فرا (۴) اے ہمارے پروردگار! اور جاری دعا مست بول فرا (۴) اے ہمارے پروردگار! میرے مجھے اور میرے فرا (۴) اے ہمارے پروردگار! میری معلی اور میرے فرا (۴) اور مومنوں کو کہ جس دول حالب قائم ہوگا (۴)

ربطآيت

گزیمنت درس می شندارایم علیالدام کی دُعایقی حب براینوں نے قربیش مکے میہ موسنے مطلبے حصوصی الغامات کی دُکھر کیا تھا ینزوم کے مکے مرکمہ کے حق قربیش مکے میہ موسنے مطلبے حصوصی الغامات کی دکھر کیا تھا ینزوم کے مکے مرکمہ مين أسيب كي دُعائقي كه السُّرتعالي ليسيريُرامن شهربنا يسب يجركيف ياور كيني متعلفنين كي ييك شرك سي بيجني وعاكى يؤيراهنام بيليهي مبت سے توگوں کی گمراہی کا سبب بن سیھے تھے۔ بھرعرصٰ کیا گہر اپنی اولادمیں سے بعض کوننے سے گھھ کے قربیب ہے آب وگیاہ سرزمین ہی لتجيور الم مول تاكه نماز قائم كهري كيونكه نمازاً كيب البيي عبا دست بهي جس سے تعلق بالنٹرقائم ہوتا سکے۔ بچبر پر بھی دیّعاکی کہ سکے النٹر! لوگوں کے دلول کومیری اولاد کی طرحن مانل کرشے اور اکن کوپھیلوں سسے روزی عملا مرتاكه بيرخدا كي معتول كالشكربيرادا كرين - نظاهرسي كرجب دِل اس طرف كائل بهول سنكے تو آ مرورفست میں اصل فیہ وكر وسائل رزق میں توسسیع م و گی ۔ جنانچہ آج ۔ سے تفریاً اینجہزارسال بیلے انگی کئی دعا کو الترتعالے نے قبول فرایا ۔ اسب محدم کرم کی طرف مخلوق خدا کا ساراسال تا نتا بندھیا رمها ہے اور موسم جے میں توسیے انتارسٹس ہوکیا تا ہے۔ ببعضرت اراہ علیا کی دُعاکی قبولبیت کاصلہ ہے کہ اُس سرزمن سے کے ایجا بھیل آدر

ہر چیر دستیاب ہے۔ حضرت اراہم علیاللام نے یہ دعابھی کی رقباً انگ تعکم و میا پنجنے فی وکھی نعمی کو کھتے ہیں اور حس کو ہم ظاہر کریتے ہیں۔ ارض وہا میں کوئی میز ننبری نگاہوں سے او حجل نہیں ہے۔ تو ہماری تنینت، الارتے اور عزائم کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالی اس اضلاص اور نفاق کو بھی جانتا ہے جو دلوں کی گرائیوں ہیں پنہال ہوتے ہیں اور جو لوگ ریکا کا کے مرتک ہوتے ہیں ، اللہ تعالی ائن سے بھی واقعت ہے۔ اس دُعاکے ذریعے الباہی علیالی نے السے کے حضور ہمایت عاجزی اور الکیاری کا اظہار کیا۔ شاہ عبدالقادر اللہ علی کہ جونکہ آگے البہہ علیالیلام کیا ولاد کا ذکر بھی آراب سے معلوم ہو آ ہے کہ آپ کی دعا میں حضور خاتم البیبین صلی السّر علیہ وسلم کی طوف خاص اشارہ پایاجا آ ہے ۔ سورۃ بقرہ اور دیگر سور تول میں آب کی واضع دعا بھی موجود ہے کہ تاب کا فائعت فی فیے می دیکھور تول میں آب کی واضع دعا بھی موجود ہے کہ تاب کا والد میں آب سے خطر النّ ان رسول مبعوث فرا تومعلوم ہو آ ہے کہ کہ می چیز کے جھیانے اور ظاہر کر سنے میں آپ کا اللّٰہ وسٹ کے میں تعلق ہی تھا۔ ہم حال آگے جو صفحت اشارہ صفور علیالسلام کی بعث سے میں تعلق ہی تھا۔ ہم حال آگے جو صفحت کی وقعت کی قدانہ کی رسی کے میں اللّٰہ وسٹ کے میں اللّٰہ وسٹ کی قدانہ کی ہوئی السّٰہاء خوانن کی ہوئی جیز کو بست میں میں جود وہ وہ السّٰہ تعالیٰ خوانن کی ہوئی جیز کو بنا سے میں موجود ہو۔ وہ السّٰہ تعالیٰ اور رطبی ہے۔ یہ میں موجود ہو۔ وہ السّٰہ تعالیٰ اور رطبی ہے۔

سائے ابراہیم علیہ السلام نے السّرتعالی کا تنحیہ اواکیاہے کہ اس نے السّریم اللہ علیہ اللہ می اسماعیل اور اسماقی علیہ کا اسلام سلیے فرز ذعطا فرا الم میناوی کی دواست کے مطابق حب ابراہیم علیاللام کی عرضا دواسری برس کی ہوئی تو اسماعیل علیہ السلام کی والدت ہوئی۔ یہ آپ کی دوسری برس کی ہوئی تو اسماعیل علیہ السلام کی والدت ہوئی۔ یہ آپ کی دوسری برس کی ہوئی تو اسماعیل علیہ السلام کی والدت ہوئی۔ یہ آپ کو فاد مرک برس کی حضورت الم براہ ہوئی قراب کی فاد مرک میں مارہ کے بطن سے اسماقی علیہ السلام بیدا ہوئے۔ براہ پی بھی نادھی اور اس نے آپ کو سادی محمد اللہ اس نے آپ کو سادی محمد اللہ کی الیا ہی منظور تھا کہ اس نے جوانی کے بعد اسمائی خواہش رہی میکھ اللہ کو الیا ہی منظور تھا کہ اس نے جوانی کے بعد اسمائی خواہش رہی میکھ اللہ کو الیا ہی منظور تھا کہ اس نے جوانی کے بعد اسمائی خواہش رہی میکھ اللہ کو الیا ہی منظور تھا کہ اس نے جوانی کے بعد اسمائی خواہش رہی میکھ اللہ کو الیا ہی منظور تھا کہ اس نے جوانی کے بعد اسمائی خواہش رہی میکھ اللہ کو الیا ہی منظور تھا کہ اس نے جوانی کے بعد اسمائی خواہش رہی میکھ اللہ کو الیا ہی منظور تھا کہ اس نے جوانی کے بعد اسمائی خواہش رہی میکھ اللہ کو الیا ہی منظور تھا کہ اس نے جوانی کے بعد اسمائی میکھ کو اللہ کی میکھ کی تھی۔ کی حقور کی کو اسمائی کی اللہ کی میکھ کی تھی۔ کی حقور کی کو اسائی کو اللہ کی دوائی کی اللہ کی دوائی کی دوائی

بنه صابیه بس بیاعطا فرایا - البتر تعالی کی پر بھی خاص جہر با نی بھی کہ ابرام عمالاً مے دونوں سینے بینی اسماعیل اور اسحاق علیها السلام الله کسے علیل الفت ر ببغمسر بموسئ اور عجرابنی کی نسل سسے ابنیا دکا سد المسکے بھی جیلا۔ استمن میں بائیسل کی روابیت فنرسے مختفت سیدے ۔ایس کے مطابق ابرابهم على اللام كاميلا بنياس ١ سال كي عمر من اور دوبرا بينا سوسال ي عمر من يدابوا اجب كرانب مايسي كاعمركم ببنج شجكے تھے ميرانس نے بيا کے ساتھ لیستے کی بشارت بھی دی ، فرایا فصرت کی آیے اسکیق بَعْفَوْبَ وصود) بعن تم ابنی زندگی می بیستے کو بھی پالوسگے ۔ جنا کچرا کی زنرگی بین بی حضرست تعیق رسب علیالسلام بھی پیلی موسٹے روہ بھی المتر سکے عظیم دیول شعے بحصرت ابراہیم کمیال الام اسنے ۵۷ اپرس عمر اپی کی ۔ آپ نے يريمي كها إلهب كرنجيت كسيمينع الدُّعَا أَوِ بينك ميرامير وروكارالبة دُّعَ كُوسَنِينَ والاسب - اس سن ابراہم علبالسلام كى اس دعا كون رفت قبوليبت بختاريب هب لي مِنَ الصَّالِي (انظمفنن) ك ميرورد كار إمجه نبك اولادعطا فرا- الترسف اساعبل إوراسحاق عليها ألىلام جبسي نيك اورصالح اولادعطا فرائى بس يراين بيروردكار

ابراہم علیہ السلام نے لیے بیے اور اپنی اولاد کے بیے اقامتِ
صلوٰۃ کی زعابھی کی مرب اجعے کہی مرب ہے والا نبلائے وکمِن ڈریس وَ اللہ میں میرسے بموردگار! مجھے نماز قائم کہ نے والا نبلائے وکمِن ڈریس وَ مُوری وَ اللہ میں اقامت اور میری اولاد میں سے بھی السے لوگ بیا فراجو نماز کو قائم کرمی اقامت صلاۃ مبت بڑی حقیقت ہے جس کے ذریعے تعلق الله درست موالیۃ مبت بڑی حقیقت ہے جس کے ذریعے تعلق الله درست میں ہوتا کی موالیہ میں موالی اور اپنی اور اپنی اولاد کے حق میں میں وہاکی کر جمیں مکمل شرائط اور اخلاص کے ساتھ مناز ادا کر جمیں مکمل شرائط اور اخلاص کے ساتھ مناز ادا کر سے فرائے نبائے۔

صل*وة* اقامي<del>ت</del>

کی دعا

اگرنما ز درست بهوگی توسر جیز درست به وجائیگی ، اور اگرنماز بهی درست نه به دئی ، تورند دین درست بهوگا اور منر دنیا . انسان اسحادا در پیملی کانشکا م مدر ریما

بهارسه بزرگون میں سے صنرت مولانا انورشاہ صاحب کائٹمیرگ اكيب دفعه دليرمندسسيه مولانا رسنس يلحدكن كالحرين كى خدمت مس باره حروه كوك كالتفريير لسطن كحرسك ينتنج رحفزت تنكوبي فيصاكم كالمفصير لوجيجها تعه عرض كماكه ميرسي حتاكري كرمي نماز تفيك طريقي بالأنحري مبرا بهال آسنے کا اور کو ٹی مفصر نہیں۔ اس پیضرٹ گھنگا میکسنے عجب حِلدارتنا دفرما ما، كين سنط الكرنماز تُصيك طريق بِراً كُنُ توسب مجيماً كُبا بجراتي کهاره گیا ۔ فرانا دہی بات نولوگوں کی محص کی م كى حط بنياد بيميح بوكئ اش كے سارىلى مى عاملات مى يحيى بوسكنے - النّا کے ساتھ تعلق بھی درست ہوجائے گا اور دُنیا کے سارے معاملا بھی تھیک ہموجائیں گئے۔ سیاست ہو ہمجیشنت ، حقوق العربول ا <u>حفوق العباد نازی در سی کے سابھ ہی سب مجھے درست ہوجا</u> ك يرابراهيم عليلام سنه يحيي دعاكي كم دلاكهم! مجھے اورمبری اولاد

نماز فبول ہوجائے وہ مقربین اللی میں شارہوتا سے۔اس مدسیقے تسسے علوم بهوتلها كرنمانه كي قبوليبت كادارومارا خلاص ،صلاحيت اور نبلي بير نها زمین تبر ان جبزول کاحصه هوگا، اسی فدرنمازی قبولهیت تھی مجو گی۔ بحصر مت ابراہم علی السلام نے بنایت عاجزی کے سابھ بارگاہ رب العزب مُرعُ عُن كِيا دُلِبِ الْمِنْ الْمُؤَلِّقَتِ اللهِ اللهِ السه يرور دكار ہاری اس دُعاکونبول فرلمسے۔ بھرآخر میں عرض کیا دَنَبُنَا اعْفِ فَ لِی کے ہارسے برور دگار! مجھے معاف فرائے۔ مجھے خبشس مے یکی كونا بى اورلغزش بوئى سبت اسسى درگزر فرا - نه صرف تجھے معاصف كريس وَلِوَالِدَى عَكِيمِيرِ والدين دمعاف فران وُوكِ الْمُؤَوِّدِينَ يُحْمَ كَيْقُومُ الْحَسَابِ في اورض دان صاب قائم ہو، تمام مؤمنوں كو بھى سنجنشس ہے۔ سب کی خطاؤں کوممعاف فرا دینا ۔ ميال براشكال واردبوتاسيت كرحضرت أبرابهم عليالسلام كے والد توكفر سيصفح اوراسي بيراك كاخاتمه وألواليي حالت بي الإيمالياللام سنے اُن کے سیلے مغفرت کی دعا کیلے کی جب کہ السّرتعالی کا وعدہ سِيكُرُانَّ اللهَ لَا يَغُفَوْلَ لَيْ يُشْرَكِ بِهِ وَيَغْمِنُومَا دُونَ ذٰلک کِلمَنْ لیُنشَاءً الن*ائی وہمشرگ ونیں شخشے گا۔اس کے* علاوہ سجے چاہے معاون کرنے معنہ بن کرم سنے اس کی مختفت توجہات کی جی نعض فراتے ہی کہ ابراہی علیاللہ سنے باب کے لیے دعا ابتدائی دور میں کی تھی محصر جب ان کوعلم ہوگیا کہ ان کا خاتمہ کھر رہی ہے تو آبی<u>ہ سنے کینے</u> والدستے بنراری کا اعلان کردیا سورۃ توبہ کیں موجود سے کرام اہم علیالسلام کی بات کے لیے دعا ایک وعدہ کی بنا پرتی وکی گانگیا تکبیان کہ انگا کے کہ فی لیٹر کئی کوٹ کا تھے حب ایسے ہو واضح ہوگیا کہ ان کا باہی دیٹمن خداسے تو آب نے بیزاری کا اعلان کر

مٹرک کے سیے دعائے مغفرت مغفرت را غرضی جب کرسی کے کفر پر خاتمے کا بقین نہ ہوجائے اس کے لیے بخت شرکی وعاکی جاسکتے ہے۔ اور ڈھاکر نے والاکہ کا ہے کہ لے النٹر!

اس کو مغفرت کا اہل نیا جے بعنی اسے توبہ کی توفیق عطاکہ جے یہ بلت الہم بمبر کر مغفرت کا اہل نیا جے بیاد وعائے خواجہ میں ماہم کے بیاد وعائے مغفرت کرنی جاہئے خواجہ وہ فاسق اور گنہ گار ہی کیوں نہ ہو۔

وہ فاسق اور گنہ گار ہی کیوں نہ ہو۔

یعض نے بہ توجہ یہ بھی کی کرمس تخص آذر کے حق میں السر نے م مشرک ہونے کا ذکر کیا ہے، وہ ابراہی علیہ المالا کہا باب نہیں تھا عکہ چچا تھا اور آپ کے والد کا ام آرخ تھا بات یع حضرات کا یہ ملک ررست نہیں ہے سورہ انعام میں صاف مجود ہے گؤڈ ہے ال ابراہی علیہ المالیم میں ابراہیم علیہ المالام نے لینے باپ ابراہیم علیہ السال کے والد بڑے مذر کے پروہت تھے، اس بلے ان کالقب ابراہیم علیہ السال کے والد بڑے مذر کے پروہت تھے، اس بلے ان کالقب

آزرتھا اور نام تارخ ہی تھا۔
فقہ نے کوام فراتے ہیں کہ ایک نوسلم س کے والدین کفرو مشرک فقہ نے کوام فراتے ہیں کہ ایک نوسلم س کے والدین کے حق میں بربوں وہ بھی وہ المنظر ہے ۔ امام بیضا دی ، صاحب کشاف زنخشری اور دعا نے معفرت کریک ہے ۔ امام بیضا دی ، صاحب کشاف زنخشری اور صاحب تعنین نے اس کی بیرتوجہ یہ کی ہے کہ السخوص کے والدین سے مراد اس سے مراد انس کے اولین فوالدین جوں کا خاتمہ کھڑا دار تشرک بربہوا ، ملکم اس سے مراد انس کے اولین والدین حضرت آدم علیاللام اور حوام والدی اور حوام والدین ہوں گے ، نہ اس صحراد اولین والدین ہوں گے ، نہ دیا اس صول کے تحت کو فی مشکلان لینے غیر ملم والدین ہوں گے ، نہ دعائے مغفرت کریک ہے ۔ اور اس سے مراد اولین والدین ہوں گے ، نہ دعائے مغفرت کریک ہے ۔ اور اس سے مراد اولین والدین ہوں گے ، نہ کہ وہ والدین جن کے گھڑیں اس کی پیرائش ہوئی یوضرت ابراہی علیاللام کے وہ والدین جن کے گھڑیں اس کی پیرائش ہوئی یوضرت ابراہی علیاللام بریمی ہی اس کی والدہ کے متعلیٰ ترتیف صیالات بریمی کے اس کی والدہ کے متعلیٰ ترتیف صیالات بریمی کے اس کی والدہ کے متعلیٰ ترتیف صیالات

معلوم نہیں ، تاہم ان کے والد کے کفرونشرک میں کوئی شبہ نہیں ۔ نو ان کی معاسلے معفرت الی بھی ہی توجہیں توجہیں کے اسے کہ اہنوں نے لینے اولین والدين حضرت آدم اورحوا کے حق بيں دعفا کی ۔ عرض كيا، الے ہمارے برور دگار! مجھے میرے والدین اور تمام ايان والول كومعا من كريسيض دِن قيامست برياً بوگى اورها كناب قائم موگا-اس دعامی مست ارایمبر کا بدا ترکیره آگیا سے اس کے نباری اصولواں اورخصوصی متول کا تذکرہ مولیا ہے بیلے عام نعمتوں سا ذکرہ تھا ، <u> بجرخصوصی انعامات کم ذکر بهوا، اور محک</u>ب به اعمال کی باست بهونی - اسب سورة کے انفر میں قرآن کی دعوت تعرعام کرنے کا بیان ہوگا ، وما آبرئ سا درس بانزیم ۱۵

وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ عَافِلاً عَمَّا يَعْمَمُ الظَّلِمُونَ فَ اِنْهُمَا يُؤَجِّرُهُ مُ لِيَوْمٍ تَشَخَصُ رِفَيْهِ الْاَبْصَارُ ۞ مُهَطِعِيْنَ مُقْنِعِي رُءُ وُسِمِ مُ لَا يَرْتَكُ الْيُهِمِ طَرُفُهُ مَ وَافِدَنَّهُ مُ هَوَاءً ﴿ هَوَاءً ﴿ وَأَنْذِرِ السَّاسَ يَوْمَ يَالِيَهِ مُ الْعَكَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينِ ظَلَمُوا رَبُّكَ آخِرُنَا إِلْكِ أَجْرُنَا إِلْكِ أَجَلِ قَرِيبٍ فِجْبُ دَعُوتَكَ وَنَتَبِعِ الرَّسُلَ أَوْكُمُ سَكُونُواً أَقْسَ مُلْعُرُمِّ نَ قَابُلُ مَالَكُ عُمُ وَسِنَ زَوَالِ ۞ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِنِ الَّذِينَ عَلَمُولَ اَنْفُسُهُ مُ وَتَبَكَّنَ لَكُمُ كَيْفَ فَعَلَنَا بِهِمُ وَضَرَبِنَ لَكُمُ الْأَمْتَ الْ الْ وَقَدْمَ كُولُوامَكُوهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكُوهُ مُ وَالنِّ كَانَ مَكُوهُ وَالنِّ كَانَ مَكُوهُ وَ لِتَنْوُلَ مِنْ لَهُ الْجِبَالُ ۞

تن حب ملے :- اور نہ خیال کرو السّرتعالیٰ کے بارے میں کہ وہ خالل کے بارے میں کہ وہ خالل کرے آن کامول سے جو ظالم لوگ محستے ہیں بینک وہ اُن کو دہلت دیج ہے اس دان کے لیے کہ بینک وہ اُن کو دہلت دیج ہے اس دان کے لیے کہ

حِس دِن اُورِدِ انظی رہی گی آنھیں ۴ دوڑنے ملے ہول گے اور سر اُورِ اٹھائے ہوئے ہوں گے ۔ نہیں پیٹیں گی اُن کی طرف ان کی مگاہی اور دِل ان کے اڑ کہے ہو<sup>ں</sup> کے اور آپ ڈرا دیں گرگوں کو اُس دِن سے کہ آیگا ان کے پاس عذاب ۔ بیں کہیں گے وہ لوگ جنوں نے ظلم کیا ، کے جارے پروردگار! ہیں مہلت مے شے مے تھوری مت کے بلے تاکہ ہم قبول کریں تیری وعوت کو ، اور ہم بسروی کمیں رسولوں کی رادھرسے جاب آئیگا) کیا نہیں تھے تم قسیں اٹھاتے اس سے سیلے کہ تہارے کے کوئی زوال نیں ہے ( اور عضرے تم ان لوگوں کے گھرول میں جنول نے ظلم کیا اپنی جانوں ہے، اور واضح ہو گیا تمہارسے یلے کر ہم کے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ ، اور بیان کیں ہم نے تہارے سامنے مثالیں (۵) ادر ستحقیق ان اوگوں تہبیر کی اپنی ترمبیر ۔ اور اللٹر کے پیس تھی اُن کی ترمبیر ، اکرچپ، ان کی تربیر ایسی تھی کہ اس سے بہاڑ طل جائیں این

بیط قرآن کرمیم کی حقانیت اور قیامت کا ذکر ہموا ، بھر رسالت اور توجید
کا بیان آیا ۔ السّر کی معمتول کا ذکر بہواجن میں سے ہراکیب السّر تعالیٰ کی وہ لریت
کی دلیل نبتی ہے ۔ بچھرالسّر نے قریش محروعرب پر ہمو نے والی فاص نعمتو کا نذکرہ
کیا اور اس نیمن میں شمرک اور اُٹ کی بیعقیدگی کا ذکر کیا بچھرالسّرتھ ای نے صفرت اراہیم
علیالسلام کی دعاؤل کا ذکر کیا جن میں توجید کی ترعنیب اور شرک سے بیزادی کا سبق
مقیالسلام کی دعاؤل کا ذکر کیا جن میں توجید کی ترعنیب اور شرک سے بیزادی کا سبق
مقالے ہے ۔ اُوھرالغامات الہی کے صول پر اس کا شکریدادا کرنا بھی صفروری ہے اور

دبطآيت

ظالمو*ل* خلالمول كيے مهكت

ارشاد ہوتا ہے وَلاَ شَحْکَ اللّٰهِ عَافِلاً عَمَّا لَیْهُ مَالُٰ کُوکُ کِمِنَا اللّٰهِ عَافِلاً عَمَّا لَیْهُ مَلْ اللّٰهِ عَافِل اللّٰهِ عَافِل اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

بارى ايول كوي المسلسة من مسكست في مسكست في مسكست المراد المعلم المراد ا دیم انبیں بندر بجے ایسے طریقے سے بچریں گئے جہال سے انبی<sub>ن</sub> علم ہی یہ ہو<sub>تہ</sub> ۔ عَالْمُسرِ لَى لَهِ مِنْ مَنْ مِنْ انْهِينِ مِهِلِت دينا ہوں إِنَّ كَيْرُونُ مَاسِينِ مُهُلِت دينا ہوں إِنَّ كَيْرُونُ مَاسِينِ مُهُلِت مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ میری تدبیر دلیمی صنبوط سبے لوگ قدرت سمے فاندن ابھال و تدریجے سسے فائره الطاستے سہنے ہیں اور کرفنت سے موخر ہوسنے کی وجہ سے مغرور پو مبلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کہ سہے ہیں ۔ فرایا الٹرتعالی انہیں ائس دِن کک سکے سیے دہلت دیںا ہے جب أن كى أنتھيں يخفرا عائي گى اور مھ فيطعين وه دورسنے دليے ہونگے صُفَرِنعِيُ رُوْقِ بِسِيدِ عَرِّ لِينَ سرول كو اُورِيدا ظل نه بول كے داس طالت مي لَا يَرْدَ لَكُ الْمِيْرِ هُوَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ والريس نهیں بلیٹیں گی تعنی اُور مہی لگی رہی گی اور بیجے کی طرف آہی نہیں سکیں گی ، اتنی تکلیف ده حالسن موگی اس کے علاوہ واکھ کہ کھر کاع کے ۔ ومبشمت کے ارسے اگن کے دل اٹرے جا کہتے ہوں گے ریہ قیا مرستہ، واسے دن کے مناظریں سورہ فرقان میں سبٹے وکیوم کسٹسقی المسماع بِالْغُكَ مَامِ وَبِزُلَّ ٱلْمُلَيِّرِ كُنَّةً تَكُنِّرِيُلاً ٱسْ دِن ٱسمان يَعِط عَلَّهُ كُلُّا ورفَرِسْنَةَ بِنِي الْمُسَتَّةِ مِوسِنُ نَظِلَ أَمِن كُدُ يَسُورَةَ النَّهَ مِنْ كُ في خِنْتِ السَّرِيمَ عَلَيْ وَكَانَتُ الْمُؤَانِّا الْسَرِينِ السَّانَ كُولُسُولَ مِنْ الْمُلُلُّا اوراس بی دروازے دروازے ین جائیں کے۔حبال کیس قیامرسنے کے دِن لوگوں کے دور نے کا ذکر سب توسورۃ الفرمی سیاے ماہوائی را لحب الله كاع بلانے واسے کی طرف دور استے ہوئے جائیں سے ۔ سورۃ المعاسى مِن سِتُ كَيْفُمُ يَجُرُحُونَ مِن الْأَجُدَاثِ مِنَاعًا" اس دن قبرول سے کل کرتیزی کے ساتھ دوڑیں گئے کا خیک مر را لحك نصميب يتوفيض أيكوما كهوه مكار تشيح مال ي طرون وريح ہیں۔ہرمال الٹیرنے فرا ایکڑا لمول کواسی دن کے سیے مُوٹرکیا گیا سہے ،بعبی اس دفعت کسے ملعت و میری گئی سہے۔

دنیا موالسی کمیخوامش کمیخوامش ٱسكَ السُّرسن يحموا وَانْ ذِرِ النَّاسَ يَوْمُ يُأْتِيمُ عُم الْعُذَابُ لوگوں کواس دِن سسے ڈارا دیں کہ جس دِن ان سکے پاس عذاب آجا کے گا۔ اس وقست بہلوگ جیلے بہلنے کہ ہں سکے مگر وہ مجھ مفید نہیں ہوں سکے ۔ فَيُقَوِّلُ النَّذِينِ خَلَكُمُ قَا يَجِهِينِ كَيْ ظَالُمُ لُولُ رَبَّبُ ٱلْخِلْبُ كَا رافك اَحبَلِ قَوْمَيْبِ لِے ہارے بروروگار! ہلی محتوری دیر کے ہے ا مهلمن وسے تحرو نیامیں والیں بھیجے نے بیجیت دیمے قالت اس میم نیری وعوست کوفیول کر ہیں ہے کو کی نیسے المرتب کی آور رسولوں کا انباع كرس سكے يسورة المنا ففؤن ميں سب كر حب سے كوموت سامنے نظراماتى بسهة فيكفوك كيت كفلا أخد تشنى إلى أجل قريب بچے دہ کہتا سبے کربروردگار! سیھے بحقوری دیہ شمیے ٹیسے مہلست ویے وے فَأَصَّكُ لَكُ فَي كُنُ مِنَ الصِّهِ لِحِينَ أب بي صدقه خياست. ا در نسکی کے کام کمیوں گا اور نیچے کا روں میں ہوجا ڈن گا مگہ اوھے سے جاب ٱلمَّتِ وَكُنُ لِيُحْجُدُ اللَّهُ لَفُسُسًا إِذَا حَامَ أَجَلُهَا جِب وقنت أحاتاب توعيراكيك كندكي بهلست تعيى نهيس دي جاتي اورفوري طور بركهم تمام كردباجا تاسب ـ

جال کے دور وہ دورت قبول کرنے کا تعلق ہے تو وہی دورت المیسان ہے جو اللہ سنے بین استیار کے ذریعے بنے بنرو کو کی استیار کے ذریعے بندوں کو پیچنی ہے تو وہ پہار النظین ہیں کو بھی جب یہ دورت اس کے بندوں کو پیچنی ہے تو وہ پہار النظین ہیں "کربیٹ آیا نگا استیمنا مناوہ باین ای دیون شینے والے منادی کو ندہ کو استیمان کی دیون شینے والے منادی کوندہ کو کون کی اوراس کو فبول کر لیا۔ اس کے بجائے ظالم لوگ کمیں سے کے دیا

میں ہم تیری دعوست کو قبول نہ کہ سکتے ۔اسب ہمیں ایک ادر موقع سے کہ دنیا میں وائیں بھیج شے اکرتیری دعوست کو قبول کرلیں اورتیرسے رسولوں کی بیروی رئیس. التر نے بعض دوسے مقاات رہی قیامت کے اِن بیش آنے مالے ایسے واقعات کا پرکرہ کیاسے مثلاً سورۃ الم مسجدہ یں سب کرمحرم لوگ سرچھ کانے الریسے معنور کھٹے ہوں گئے اور عرض كرس كُنُ أَكْنُ أَيْصَرُ مِنَا وَسَيَمِعْنَا فَأَدَّجِعُنَا نَعُتُ مَلُ صكالج أعك الترجم في سب مجيد ديجيد ليا ورثن ليا- أب بهي واليس بھیجے نے ہم نیک اعمال سخام دیں <u>گئے ۔</u> ادهرس الترتعالي كاجواب أفي أوكية تشكونوا القسمة میں خرجہ کے اس سے پہلے دنیا میں شہر نہیں اٹھائی تھیں میں فیسٹ کی تم نے اس سے پہلے دنیا میں تعمین نہیں اٹھائی تھیں مَسَاكَ كُلُو مِنْ ذُولِ كُمْهِ يُنْ يُحرِدُ النِّينِ أَسْدُ كُلَّ ونامِي تم غرورس متبلاستها ورسكت بيق كههماس طرح شان وشوكت سيساتط ہی رہی ہے، ہمارے اقترار کو تھی زوال نہیں آسکتا ہو کا نجست بِاللَّهِ جَهُدَ أَنْهُ مَا نِهِ مَ لَا يَنْعَثُ اللَّهُ مَنْ كُمُو بِكُ السرى تخبة قسيس المطاكر سي<u>ئة تنطيح كم مرنے والے كو اللّٰه دوارہ نہيل م</u>ليائيگا السُّروْمِلسنے گاکیا تم دسی توگ تہیں حود نیاکی زندگی بیمِعبْر*ور و*مفتون ستھے ۔ اور عيم حَن لوگور سناخ زباني قسيس نهيس اعضًا ئي تقيس ان کي حالت تبلاري تحقی گویا کہ وہ اسی شان ومتوکست کے ساتھ مہیشہ زندہ رہی گئے . السُّرَتُعَا لِيُ السِّيرِي السَّرِيرِيمِي فرائِدِي فَا الْهُ الْمُعَ وَمِي لُوكَ بُورِ وَ وَ الْمُعَ الْمُدَّا الْمُعْدِيرِيمِي فرائِدِي الْمُدَّا الْمُعْدِيرِيمِي فرائِدِيرِيمِي فرائِدِيرِيمِي أَلْمُدَّا الْمُعْدِيرِ وَمُورِيمِهِ مُعَلَّمُ وَالْمُعْدِيرِيمِي الْمُدِيرِينِ الْمُذِيدِينِ الْمُدِيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدِيدِينِ الْمُدِيدِينِ الْمُدِيدِينِ الْمُدِيدِينِ الْمُدِيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدِيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُرافِيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدِيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُعِيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُعِيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدِيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدِيدِينِ الْمُدِيدِينِ الْمُدِيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَيدِينِ الْمُدَالِيدِينِ الْمُدَالِيدِينِ الْمُدَالِينِ الْمُدِيدِينِ الْمُدَالِينِ الْمُدَالِينِ الْمُدَالِينِ الْمُدِيدِينِ الْمُدَال جوان لوگوں کی رائشن کا ہوں میں عظیر سے حنبول سنے ابنی جانوں بنظم کیا تم نے قوم عاد اور تمود جبسی ٹری بڑی قوموں کی عالیتان عمارت میں رہائیگی

م*ذا*تعالی سطحطیب

اختيارى ـ وَتَبَيَّنَ لَكِي وَ الرَّهِينِ وَاضْح بُوطِي الْمَا كَيْفُ فَعَلْنَا بِهِمُ کہم نے ان کے مانچے کیا سلوک کیا۔ سابقہ اقوام کے انجام سے تمہیں عبرست حاصل کرنی جاہیئے کہ قوم عاد ، نمود ، فوم لوط، قوم <del>صالح اور قوم فرعو</del>ن کے سابقے ہے۔ کیامعاملی ایر لوگ بڑی بڑی انتزیوں کے وارت کھے ، بڑے کارنگیرادر انجنبئرستھے مگرحبسب ہماری گرفت آئی توان بیسسے کوئی تھی نہ بج مكارآج تم انهيسك بلسي بالسيه وسي عالبشان محلابت مي ره كرهي ان سيعبرت نلين يجيبة فرايا فَحَنْرَبُ كَاكُمُ الْأَحْنَ لَهُمَ لَهُ تها رسيه سامنے ان توگور كولطبور شاك بيش كه دبلسيد ربيز ا فران قولم ب تحصير حنبين الدكترني نبيست والودكر دياسي بججرتم كس باست برم غرور ميو ـ أكرتم هي افراني اورطلم سب إزيز آئے توفته العظر وب ہي موسكتا <u>سبع۔ بیرالٹرتعالیٔ نے تبیہ افرا دی ۔</u> فرايا فَكُدُ مُسَكِّرُ فَالْمُسَكِّرُ الْمُسَكِّرُ الْمُسَكِّرُ الْمُسَكِّرُ الْمُسْمِدُ اللّوا كيك ديجه كان قَعِنْدُ اللّٰهِ مَ كُرُّهُ اللّٰهِ مَ كُرُّهُ اللّٰهِ اللّٰهِ کے اِس تھیں وہ حرکتی کھی تھور ہے تربیر کرستے شکھے ،الٹر تعلیا سکے علمم ثفا ببنا بي زبان بي محركامعني فربب اور دصوكم موتاسه حب كه عربی زبان میں میر لفظ ل<del>یرت بیرہ تربیر کے س</del>یلے استعال ہو تا ہے اور اس كاطلاق الترتعالي بريمي بوتاسيئه وجيب فرمايا كأبيم يمحوك وكيم يحتم الله ه" وه بھی مخفی تدہیراختیار کرستے ہیں اور النیر تعالیٰ ہی ایسی ہی تدہیر کرتہ ا سیمے :طالموں کی بمخفی تربیری الٹیرسے ابنیاد کی مخالفت میں اور قرآن یاک کے پروگرام کو ناکام نالنے کے لیے ہمیننہ سے ہوتی آئی ہں اور آج بھی دنیامین *بورسی اس یغلم الما قوام نهیس جاہتیں کر دنیا میں انظر کا دین او قرآ*ک کا پروگرام غالب تنہ کے برانی اقرام میں سے فرعون ، منرود ، اہل تبوک اور اہل حجر نے کیا کیا تدہبر سی اختیار کس کی بین سے باتندول اور مصرلوں نے السر

کے دین کے خلاف کیسے کیسے برگرام نبائے ،حبہانی اور ذہنی نکالیف بہنچا پئیں اور گوگوں کو دین کے راستے سے روکنے کے سیاسے بڑے الربیج شیاے اور مال صرف کیا۔

ا برجعی دنیامی سی محصر و را سے بہود انصاری منود، وہرسے، قرآن بإك كے خلافت طرح طرح سكيے حرب استعال كرستے ہيں كہيں مَيتَالَ كِصول كراوكول سكے اميان برڈ اكر دالاجا ہے اوركه يرس تحول وكالج جار كمرك لوكول كو كمراه كيا حا تاسيت بخور تول اور الله كى بيش كس كريسك الليان محودین سسے گرشت ترکمذیکی کوششش کی جاتی سبے برکیا برہبت طرا ساسنحہ نہیں کہ اکستان نینسکے بعداس سرزمین ہیں ننیس حالیس لا کھ لوگول کوعلیها کی نبایاگیاسیے ریوسب اُن کی مخفی تابیر کا منتجر سے محکم میان اس سے بانکل غافل میہ ہے ہں اور اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں سے سیے ہیں ، مبودلوں اورعدیائیوں نے مغربی جمالک بیستشرفین کے نام میراڈے فام کم يستحص بن معال مغربي ابث ندول كومشرقى علوم كى ترسبن دى مانى سب ان کی پونیورسٹیول میں قرآن ،مدریث اور فقیر کی تعلیم دی جاتی ہے،انہیں ظرگئے یاں دی عافی میں اور بھیرا انہ سے اسلام سے خلاف کنا ہی اور بھیرانہ سے اسلام سے خلاف کنا ہی اور بھیرانہ تحصے نے حاستے ہی باکہ لوگ دئن اسلام سیسے محروم ہوجائیں ان کالمقص یرہے کہ لوگ دمین کا فنوی علاسئے حفہ کسسے سینے کی سجاسئے ہیودی اور عبیائی امپرین علوم سٹرقیہ کی طرحت رجوع کمیسنے تنگیں اور اس طرح اسلام

ہیں۔ انہیں اپنے دین کی کوئی فکرنہیں۔ اگر بیلنغ کے نام ریکوئی بیران مکس جاتا ہے تو وہ اپنی کے رنگ میں رنگ کر رہ جاتا ہے ، اورائبی بات کو کھول جاتا ہے۔ امریح اور برطانیہ کی این پرطوں میں اعلی تعلیم کے لیے وظا نُف پانے والے مسلمان کتے ہیں جوا نیا ایمان سلامت کے دوائیں ہے ہیں جسماندی کے پاس مسائل موجود میں سکے صلاحیت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمان آرج ساری ونیا میں انخطاط کا فتکار ہیں۔ برسب کا فول کی بارک تہ بیروں کا نیتے ہے۔

فرايان كفارى تربيرس اتنى ترى ترى تنفيس كان كان مكرة هم و لِتَنْ وَلَ صِبْ لَهُ الْجِيبَالُ كُرِانُ كَى وَجَرِيبِ الْرَابِينَ عَكِرِسِيطُ لَ عِلْمُعِيْطً مگران العالی نے اینے دین کی بقاء کی خاطرانہیں ناکام کیا۔ بیاڑوں کو مركاشين والم محض تذابيريمي كارگرن بوكيس أنگريزون انعے قرآن باكسكے متن میں تغیرو تبرل کی گوشش کی مگرنا کام ہوسئے۔ انہیں بعد مکن تیست عِلاكه قرآن اكيب معجزه سبي اوراس كي حفاظيت كا ذمه خود الترتعاسط سنيسك ركھاسىيے۔اكيب اندازسىسىسے سطابق دننا ميں ممانوں كى ايك ارب كي ابادي مي محمومين كاكس كوطرها فظر قرآن توجوداي وأكرجب مهان فودی اوراخلاقی کسی ظرسسے تنزل کانشکار ہیں مگر بھی قرآن کو کوئی منیں طائک جعنبورسے فرمایا تھا کہ بیرتو وہ کتا سے جس کونہ پانی دھوسکتے ہے۔ منیں طائک جعنبورسے فرمایا تھا کہ بیرتو وہ کتا سے جس کونہ پانی دھوسکتے ہے۔ ا درنه آگ عبلاسکی تسب بریم کمانول سے بینول میں محفوظ سبے ۔ آج ساری دنیامی انجیل کا ایک تھی ما فنطر توجد دنین میرفران کے ما فظرا کے میں ہوئیے جعیبے میں ملیں سکتے ، لہذا اغیار کی محفی تربیرین کا میاب نہیں ہوئیکتیں م

ابرٰهیـــــــر۱۲ آبیت ۲۷ تا ۵۱ ومساابری س درس شانزدیم ۱۲

گذشترآیات بین کا فرول کی مکاری اور جا ابازی کا ذکر تفا کرحق سکے مفاسیلے بیں و مکس قسم کی تربیرین اختیار کرست تھے ۔ بھرالنڈ تعالیٰ نے افراند مشرکوں اور کا فروں کی بری حالت کا ذکر کیا کرکس طرح وہ فیامست واسبے دِن ذَلَيل وخوارم وكسكے - اسب آج كى آياست ميں اُليّرتعا الله نيے صنواليم اور آسیب سے بیروکاروں کوتنی دی ہے اور اُٹ کی حصالیا فترائی فرمائی ہے مراگردنیا میں کفارکو بہلست منی رہتی ہے - وہیش وعشرست کی زندگی تسبر كرستے ہي تواسسے وصوكه نہيں كھانا جلسيئے كورند بردل ہونا جلسيئے ر التزنغالي في التحالات كالأكركياب يحوان بمنتول كراخرت من منت م واسه بي م درا درو است فلا تحسك الله مخلف وعدم رسك اسب دیرند گان کری کرانٹر تغالی لینے بیوں سے سیے سیکے وعرمے کی خلامت، ورزی کمیسے گا - اور اس کا وعدہ بہ سبے کروہ لمینے ابنیاء کیے

مشن كوصنرورغالب كسيب كالوردين حق سكيمخالفين بالأخم فعلوس كتظي سورة المي دله بس الطّرتعالى كارش وسبّ كَنَبُ اللَّهُ كَذَ عَلِبَنَّ أَذَا ۚ وَ ھ مصری الحقی النیوسے ہے است استھودی سہے کہ مجھے *اور بہرسے رسولول ک*و صرورغلبه عصل بهوكا يعيى دنبا ميرانهى كميمشن كوكاميا بي عصل بهوگي الترتعالى صيمح باست كوغالب كرماسهت جاسبت بظام كتنى بى ممزورى نظرات اور کتنی ہی آ زمائشوں سے گندر ایٹر سے سورۃ المؤمن میں بھی السرکا فسران جِهِ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُكَ ا كَالَّذِينَ أَمَنُكُا فِي الْحَيْلِي الْكُنْكُ وَكُومَ كَيْقُومُ الْاَشْهَا الْمَهِيَّا الْمَهِيَّاكِ بِمِ النِينِ رَسُولوں اور المِلَ ايمان كى ضرور پردکسہ ہے ہیں ۔ دنیا ہیں بھی اور اس دن بھی مرد کریں گئے جس دان كراه تحطرسيه مول كے بعنی حوقیامست كا دون ہوگا۔ ببرطال السركا وعدہ سبحكه وه سليف رسولول كيمشن كوصنرور غالب كريسي كا - لهذاكا فرول كى

ظاہری حالت سے دھوکہ نہیں کھا ناچا ہے اور رکھی گان نہیں کہ نا مبلہ بینے کہ اللہ تعالی لینے وعدے کی خلاف ورزی کرے گاران اللہ کی خوالی کال قدرت کا مالک اور غالب ہے ، مرکہ ذکو انتقام لینے والا بھی ہے وہ مہلت دیا ہے ، مرکہ مجرموں کو چھوڑ آنہیں ۔ وہ اگ سے صرور انتقام لے گاکیونکہ وہ تی کی مخالفت کرتے ہیں اگر وئیا میں لوری زندگی بھی اُن کی گھفت بنہونو آخرت میں توضور ہی کہا ہے جا بی گے اور انہیں اپنے انجال کی سنزا محکمت اُن کی گھفت بنہونو محکمت اُن کی گھفت بنہونو محکمت اُن کی گھفت بنہونو محکمت اُخرت میں توضور ہی کہا ہے جا بی گے اور انہیں اپنے انجال کی سنزا محکمت اُن کی گھفت بنہونو

<u> فرمایا بیرمجیم خدا تعالیٰ سے ا</u>نتقام کا کس<u>: شکار ہوں گئے کوم</u> مُنباد ک الانرمن عني الأنرمن عبي الأنرمن عبر إن تنبرل كمه دى عبائه كارين دويمري زمن كے ساتھ وَالسَّ مَلُوثَ اوريه أسان مي تبيل كرفيے جائيں گے، كويا قبامست سکے دن میزمین وآسان نہیں ہوں سکے ملکران کی حگیہ دورسے ر لاست مائيرسك ميمنسري كام فراست اي كراسان اورزين كى يترولى دو صورتوں ہیں ہوگی ، بعنی ان کی صفیت تھی تبدیل کردی جلٹے گی اور حقیقت بھی صفیت کی تبرلی کے متعلق سورۃ الانشقاق میں آ آسے " ق راذَ الْاَسْ صُ مُسَدِّدَ مَنْ أورزمين كواس طرح بيبيلاديا جاستُ كاجيب كھال را كمر كحصنيا جاتاسها وراس كى تمام سلوثين تكلُ عاتى ہيں ، اسى طرح حبب نمين كويجيلا وياحلب كاتواس بيرزكوني غاررسي اوريذبها ويكبرسب سماريم حائیں کے یہ توصفت کی تبدیلی ہوگی۔ اورحقیقت کی تبدیلی اس طرح ہو الکی کہ بیلے صور بھیونے جانے مید تواس کی اوسیج نیج ختم ہوجائی اورجب ودر اصور معبو نکا عبائے گا اور حساب کتاب کی منزل اسکے گی تواس زمین کی منگر بایکل دوسری زمین لائی جلئے گی اور محکسب ایماک کی ساری کا روائی ہی نى زمين بركى حائيگى ئىصنورغلى كى كالى المالات والسلام كافرمان سېد كەننى زىمىن مىيەك

وریه ن زمین(سما کی تبریی اجاندی کی طرح سفید ہوگی۔ یہ زمین کی حقیقت کی تبدیلی ہوگی یعب موجودہ زمین بران ن گئا م کا ادشکاب کیا کہتے تھے ،اس کو پیکر برل دیا جائے گا۔
البتہ می برا عمال کے وقت اللّٰہ تعالی اس زمین کے جس خطے کوجا ہمیگا گراہی کے بیاے عاضر کر دیگا صحابہ کرام نے تصفور علیالسلام سے دریافت کیا ،حضور اجب پرزمین تبدیل کی جائیگی توائس وقت انسان کہال ہوں گئے ۔ اسی طرح موجود توائی بیا الصحاط حدون الجسر اس وقت سارے لوگ بلے طاط کے اکیت ادیک کنارے برکھ طرح ہوں گئے ۔ اسی طرح موجود موجود میں سال کا موجود میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ موجود ہمام جیزی درہم میں موجود میں موجود ہمام جیزی درہم میں مرحم ہم موجود ہمام جیزی درجم میں مرحم ہم موجود ہمام جیزی درجم مرحم ہم موجود ہمام جیزی درجم میں مرحم ہم موجود ہمام جیزی درجم مرحم ہم موجود ہم موجود ہمام جیزی درجم مرحم ہم موجود ہم موجود ہمام جیزی درجم مرحم ہم موجود ہم میں مرحم ہم موجود ہم موجود ہم موجود ہمام جیزی درجم مرحم ہم موجود ہم موجود ہمام جیزی درجم مرحم ہم موجود ہم میں موجود ہم میں موجود ہم میں موجود ہم موجود ہم

السرك حصنور بيننی

فرا پیجیب زمین وآسمان تبرلی ہوجائیں سکے تواس وفت وکیک جوا لِلّٰهِ الْوَلِحِدِ الْفَهِ الْحِدِ الْفَهِ الرِّهِ اللهِ اللهِ اللهِ تعالى كے ساحن الكر محصرے ہوں کے جو اکیلامجبی سے راور فہار بھی تعینی زیر دست طاقت کا الکت فرایاس وقت حق کے منتحرین ، توجید کوملے نے <u>صابے</u> ، کفرومشرک کے روگرا توغالب بنانے، تنرکیہ رسوم فالم کرنے والے اور انبیاء کی بات کو تھ کرانے والت توكول كاحال بربوكا وكتركى المُعجب مين كيوُمبُ ذ تواش دن ال مجرمول كو فينحط كالصَّفَّتُ فِينَ فِي مُحَطِّے ہِوں کے سورۃ الحاقہ مں ہے " ثُنْظُ رفٹ مِسلَوسکةِ ذَرْعَهَ است بعُونَ ذِرَاعًا مُسْرَسَرُكُنِهِ وَرَاعًا مُسْرَسِرُكُنِهِ وَرَجِيرُول مِي مَجَرَاتِ مِوسِئِ ہوں کے جنیں فرشتے گھسیدٹ کرکے جائیں گئے رسورہ کیس سے "فی اُعدُنَا قِصْ حُرائِ اُن کے بِکے میں طوق کیسے ہوں گئے۔ وہ "فی اُعدُنَا قِصْ حُرائِ اُن کے بِکے میں طوق کیسے ہوں گئے۔ وہ اس وفنت اس قدر ذلیل ورسوا ہوں سکتے رہی مما سیے اور انتقام کی منزل ا

فراياسكا بشكف حُرِقِّنُ قَطِمَانٍ أَن كَرُسْتُ كَرُسْتُ كَرُمَا مِيرامِ في سِي بنائے سکتے ہوں سکے - اکن کی تبیضوں کا خام مال تارکول ، گندا ہروزہ باگندھکٹ وغيره كامو كاجر فوراً أكر كيم المسك كارعر لي بن قطران الس كركب وغيره كوكها جاناب جواونٹوں کی خارش زوہ حجموں میر مگایا جا تا ہے تاکہ منا نزہ حکہ سے زمر ملا ما دوگل مطرطبنے اور حبم میں تندرست گونشت تسنیسنگے ۔ بہرحال اس دن مجرمت كبرسه السفيم سكمه بهول سكه جوخود آگ كو دعوت دين سكه اور فوراً بحياك الحقیں سگے۔ آبائٹ صربیث میں آ آسسے کہ اس زیر کرنے والی عورست کو تھی كنرصك كالمرتزبينا ياجائ كالأذاك فرتنتث فتب كركم وقهام مرف سے پہلے اس قبیح فعل سمے توربہیں کریسی۔ اس قىمىسى بارودامىزكىلرول كانىتىدىدى كاكنىتى كونۇھى ھى مۇرىيىلى كالىلىلى كالىلىلى كالىلىلى كالىلىلى كالىلىلى كى السَّنَا وَالْكَ ان كمه جبرول كولميها نب اللي يعبره وينكر حبم كا افضراع خصيب اس سیاے اس کا بطورخاص ذکر کیاگیا ہے ، وگریز توما اجہم سی مطرک کھے کا - دوسری عبر دل کا نیمرا تنسب کر دوزخ کی آگ سست میلی دل را نزانداز موگی اور ظاہری انحصناء بیں سے اس کا مبلاشکارجیرہ ہوگا۔ اور بہ اس بے رليجنزى الله صحل كفيس متكا كسُدَت كاكرات تعالى برجان كوس کی کھائی کا برلہ نسے بچزیکہ مجرمین نے دنیا میں کفر، مشرک ، اسحاد ، انگارمعاد ، انكارتوسير، انبيادكي مخالفت أوركفر تم يروكرام كي حمايت جيے اعمال <u>کھائے، لہذا اِن اعمال کا بدلہ انہیں دوزخ کی آگ کی صورت میں ہے گا</u> إِنَّ اللَّهُ سَرَدِيعَ الْحِسَادِ بِمِينَكَ السَّرِيعَ الْحِسَابِ لِينَ والا ہے اگروہ دنیا میں چنردان مہلات بھی نے مسے توہوسکتاہے مرکز بالاخہ وه بجٹرسے گا ادر ایب ایب علی کا حیاب ہے گا کیؤنکہ وہ حلیصاب سیسے والاسیہے۔ التدتعالی نے بیلے ایمان والوں کوتیلی دی کر گھھ اونیں، ابپاکام کھستے جاؤ کیونکہ جیشہ فتے حق کی ہوتی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ دنیا

میں کا فروں کو دہلت بل طائے مگر آگئے وہ دِن لقینیا آنے والا ہے جب دن مجروں کا بیمال ہوگا جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا سہے وہ کوگ آنشین

لاس میں میں میں میں سے جو فوراً اگر کی اسے کا اور ان کا جبرہ فوراً جعلس عالے

كا برأن كے كئے كا برلد ہوگا-

| · |  |  | 44 |
|---|--|--|----|
|   |  |  |    |

ابراهیـــــــمر۱۲ آیت ۵۲ ومیاآبری ۱۳ درس مفدحم ۱۷

ھٰذَا سَلِعُ لِلسَّاسِ وَلِيَ نَذَرُوُا بِهِ وَلِيعَكُمُوْاَ الْكُلُبَابِ عَلَيْهُ الْكُلُبَابِ عَلَيْهُ الْكُلُبَابِ عَلَيْهُ الْكُلُبَابِ عَلَيْهُ الْكُلُبَابِ عَلَيْهُ الْكُلُبَابِ عَلَيْهُ اللَّهُ الْكُلُبَابِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

خلاصه مضایین

ریمورة ابراہیم کی آخری آبیت ہے بہی سورة ہونے کی بنا، پر اس ہی جی زیادہ تراسلام کے چار بنیادی عقائم ہی کا ذکر ہے۔ بہلی بات قرآن کی صرفرت وحقائیت اور اس کیا وی اللی ہونا ہے۔ اس سورة ہیں قرآن پاک کی صرورت اور اس براعتر اس کی عرف غایت اس کے ابترائی حصے کرنے والوں کا خاص طور پر رقد کیا گیا ہے۔ اس کی غرض غایت اس کے ابترائی حصے میں ہی بیان کی گئی ہے ۔ اس کی غرض فیایت اس کے ابترائی حصے میں ہی بیان کی گئی ہے ۔ اس کی غرض فیایت اس کے ابترائی حصے میں ہی بیان کی گئی ہے ۔ اس کی النظام میں ہی بیان کی گئی ہے قریبے لوگوں کو اندھیموں سے شکال کو روشنی کی طوف لائی کر آب اس قرآن سے فررسے لوگوں کو اندھیموں سے شکال کو روشنی کی وجہ سے انسان کی ۔ کفر، شرک ، نفاق ، برعق یکی اور براعالی سب اندھیرے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی ۔ ورح اور عقل تاریک ہوجاتے ہی دوح اور انسان بصیرت سے محروم ہوجاتے ہی اس کے برخلاف ایمان ، تو حید ، اخلاص اور نیکی دوشنی ہے ۔ جس کی وعوت یہ قرآن جیجے دیتا ہے ۔

اسلام کا دوسرا نبایدی عنبه معادی اس سورة بی بیان ہواہے۔ فیامت
برایمیان ، اس کا وفوع - بعث بعدالموت ادر حبز الے عل اس عقیدہ کی حبز نیات
ہیں - اس سورة بیں ان موضوعات بریمی مجدث کی گئی سے اور معترضین اعتراضا

<u>ىمە شافى جالىت سەسىكى ب</u>

اس کے بعد تنبیا دی عقیرہ رسالت ہے۔ الٹرتعالی نے اس ور مبارکہ بربعبض ابنیا ہے نذکرہ میں اُل کی اقوام کی نافر انی اور بھراکن بہ آنے طلع عذا ہے کی طرف اثنارہ لیاہے۔ آخر می حضور خاتم النبیین صلی النٹر علیہ وسلم عذا ہے کی طرف اثنارہ لیاہے۔ آخر می حضور خاتم النبیین صلی النٹر علیہ وسلم

كى نبوست فى رسالت بكا ئذكره كبى آگياست -

ارشادہونا ہے ھے آ اجلیج کلت اس بینجام ہے کوکول کے یہے اس سے مراواس سورۃ مبارلیر کے مندرجات بھی ہوستے ہیں، اور پراقران پاک بھی ہوستے ہیں، اور پراقران پاک بھی ہوستے ہیں، اور میں ہورے قرائن جیم میں ہے میں کورے قرائن جیم میں ہے وہ کوکول کے لیے السرتعالیٰ کی طرحت سے ایک بنجام ہے معند بن کرام ملاخ کے دورعاتی بیان کرتے ہیں مبلامونی توکفا بہت معند بن کرام ملاخ کے دورعاتی بیان کرتے ہیں مبلامونی توکفا بہت کہ سورۃ مبارکہ یا قرآن پاک ہی جو مجھوجی ہے۔ وہ انسان کی نصبحت مال کرنے نے اور اس بیٹول ببرا ہونے کے لیے وہ انسان کی نصبحت مال کرنے نے اور اس بیٹول ببرا ہونے کے لیے وہ انسان کی نصبحت مال کرنے بے اور دورمرا

(۱) پغام خداوند پنتا هخداوند

معنی جیاکہ میں نے ترجھے میں عرض کیا بینیام ہے تمام لوگوں کے لیے نظام سبے کہ اگر رہینجام سبت تو بھراس کو بہنجانے ملے بھی ہونے جا ہیں کاکراس كى تعلىمات تمام تتعلقين كەپنىچىكىلىن قران باك الترىنى لىنى بىراست النال فرمايا اور بهرالل ايمان كويانبركياب كروه اس بغيام كرا تخفي نين ـ اس كافيح طرافية برسب كرسب سيد بيلے انان خود اس برعمل براہم ، اس کے قول وُفعل میں تضا درنہ ہو، اس کی صحبت بریفین ہو کیونکہ تھی د قرآن يَاكُ كابيان سبت كراس كلام اللي بريفين نهيس رفصرك " فَيا يَيْ حَكِينَةٍ مَكِعُ لَهُ فَي مُعِنْ الْمُرْسَلُات ) تُرْجِرُاس كَ بِعَدُون ي جَرِ أَيْوالى الله حب ربابیان لائسگے یغرضیکھان ان کولیتین ہوجلے کے میرانسٹر کا آخری اور جامع کلام سبے اور حدیث رسول مقبول صلی التی علیہ وہم اس کی تشرح ہے اس کمانتن دیمی کلی سب اور اس کی تشریح <del>دحی خفی</del> سبے مولانا رسندا حرگنگری <sup>در</sup> مجى فرا تے ہي كر تام اما دسيث سيحه فراك كى شرح ہي، اور سي بات او وليا ا ا مام شافعی اور امام ابن کیمیہ کے لینے فتا کی میں تھی سہتے۔ الغرص اِ اس فین ایمان اورعمل کے سابھ اگراس بنیام کو پہنیا نہی اپنی ذمر داری کی تکمیل سے ب توبر سنے عرض کیا کہ بلاغ کا لفظ عام ہے اور اس بیغام کوسے جائے کے لیے صروری سے کہ اس باست پر بعین مہوکرین ہر وگرام سیجے ہے جانجہ سورة بقره كي ابتداء من سهد فلك السيكتاب لأرقب في وه كمانب سب وشك وسنبها إك ب و عيراس كى تعلمات اور پردگرام برعمل ببرام وسنے والوں کے متعلق فرایا اُولیاک کھے اکھفیلیے والوں کے متعلق فرایا اُولیاک کھے اُکھفیلیے و بہی لوگ ہیں کہ جن کو فلاح نصیب ہوگی ، اور جو توم قرائن باکسیے پوگرام کو قبول ننی*ن محسے گی۔ وہمجھی فلاح ننیں پائحتی۔ اگراس کتا ب*ے بیروکار اس برعمل کرستے ہوئے البیرنیک و ترد دسکے اسے آگئے لیے جائی کئے ، تواس کا لیے التر ہوگا ، اور اگراس کی تعلیمات کے علم ہی نہ ہویا اس بر

يقين بى نهمد،اس كى شرح اوسينے اعمال سيے ناواقفيرىن ہوا دراس کے عقائد اور فیجے کا علم نہو، تو بہ قرآن موٹر نہیں ہوسکتا، بلاغ کے لفظ سے یرساری باست سمجھ میں آتی ہے ۔ اور اگر قرآن کے لمنے والوں سکے یاس کوئی سلطنت اور ملک ہی نتہ ہوجہاں اس سے بروگرام کو علی طور برنا فنرکرسکیں تو وہ اس کی وعوست دورسروں کوسیسے <u>سے سل</u>ے ہیں ۔ د دسرے لوگ اس کی حفانیت کوجھی تھجیس کے تعب کہ وہ دنیا سے کسی خطے ہیں اس بیمل ہوتا اور اس کے تنبعین کوفیض پایب ہو آ دیکھیں گئے امبرکیبب ارسلان سنے اپنی کتاب میں ایکھاسے کہ جب میں روس گ نویں نے سالن اور اس کے حاربی کے سلسنے اسلام کی حقاریت برنفریہ کی ۔ انہوں نے کہا کہ بہتر واقعی ٹرا انھیا بروگرام ہے مگریہ تا پئی کمراس پروگرام پرعمل کهان مورطب اور اس کے فمرات کیا مانٹ موکسے میں۔ کہتے ہی کراس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ کیزیکر دنیا کی بجاس سے زیادہ سلم دیکستوں میں سے سے ایک میں بھی اسلام سے میر *داگرا*م ری<sup>جا</sup> انہیں ہور الم اسا اسلام کی ترویج سے بیا اور اس کی تبلیغ سے سیاران افزادی طور برز وكوسشش مورا كي سب اوربهم مهارك باست سب كرتبليغي عاعمة ل كحكشت دنيا بحرم بهوست مستكريه اجماعي فريينه كمال ادابور ولهب وه كون ساكك سيت حب في قرآني بيروگرام كوسين ككس بين افتركيا بهو. الترتعا لئ*سنے صور وتعزیہ سے قوائین ن*ازل فراسنے ہ*ں مگرکہاں ہیں وہ* توگے جوان کو لینے کسینوں اسعامشرے اور ملک بیں عظم دیں میوب بربات نهين بسيئة توهم ابلاغ كافريضه ادانهين كريسية بي اور قرآن سے بیغام حق موسنے کا حق ادانیس کریسے ہیں۔ ا مامرانناه دلی الشرمحدث دبلوی فرمستے بس که اسلام میں دونوں باتیں یا ئی حاتی بیں۔ اخلاقی تعلیم اور بعشر پارست اگر کر ئی اخلاقی تعلما سے

مستفيرنهيس بوتا اورقوانين كىخلاف ورزى كرتاسب توبيراس كمے سيلے تعزراست كانظام سبت تاكهمعا شرست مي فيا دبريانه بويم مُكَرّ نعزران كا نطام احت*اعیبت اور حکومت سے بغیر قائم نہیں ہوسکتا ۔ اور ح*کومتی*راس* وقت موجود بھی ہیں اگن سکے کاربر دازان تھی اسلامی تعزیرات افز کہنے کی بچلسٹے من مانی کا روائیا ک کرسے ہیں کا فروں کی شاگر دی اختیار کرستے ہیں ۔ اُن سے میں بنولتے ہیں اور پھراہی کے مطابق دولت حسر ج كهيته إلى و نعتيمة ظلى مرسب كرية توقراني ميوكيلم ميول بويسب اورشواس كے بہتر نتائج برآم ہوستے ہیں . ملیسٹے توریہ تھا کمسلمان خوداین عقل كواستعال كرست ،سعت صامين كي طرح مركام كي خود إنى مبانى سفة ، دورول سسے دائنا فی حال کرسنے کی بجائے خرد دنیا کے امنا وسیلنے تر انهیں عزست کا مقام حال ہوتا ہمگراہنوں نے فرآن کریم سمے بروگرام کونہ خدمهجا سب اورية ألس بيمل كالمست حالانكرية تمام توكول من سب پیغام سے اور اس کی تبلیغ کا کام خود اس کے بیرو کاروں کر آسگے بڑھ

اس کے ساتھ ڈوا یا جائے اور دور ری بات ہے والی نازر آبیا ہی بات تور فرافی کرہ اس کے ساتھ ڈوا یا جائے اور دور ری بات ہے والی ناڈر گواجہ آکہ اس کے ساتھ ڈوا یا جائے الوگوں کو خردار کیا جائے ۔ منذر آبیا وی صفت ہے اور لوگوں کو محرار کرنا اگن کے فرائفن منصبی ہیں شال ہے ۔ اس وقت جب کہ دنیا فتق و فجر سے بھری بڑی منصبی ہیں شادر کی زیادہ صرورت ہے ۔ لوگوں کو خبر دار کرنا چاہئے کہ اگر قران کی میں مذکورہ اصولوں تولید منہ بین کریں گے توانجام مہت ثرا ہوگا ۔ اندار ایک عظیم خصر ہے ۔ السر تعالی نے صنور علیالسلام کوھی فرایا ہے ۔ السر تعالی نے صنور علیالسلام کوھی فرایا ہے ۔ قائد ہم الکہ ترا کہ دیں ۔ فیلیس اور لوگوں کو اگن کے انتجاب کے الکہ دیں ۔ منظیم خصر ہے ۔ السر تعالی الدی کوھی فرایا ہے ۔ منظیم خصر ہے ۔ السر تعالی نے صنور علیالسلام کوھی فرایا ہے ۔ منظیم خصر الدی کردیں ۔ منظیم خصر الدی کردیں ۔ منظیم خسر دار کردیں ۔

(۲) انڈ*ار*برلعی فنسٹرن اب صورت مال بہہے کہ دنیائی پارنج ارس ا دی میں سے سواجار ارب کفر شرک آورمعاصی میں مبلا ہیں ، لہذا فرآن کے ببروکا دول نما فرض ہے کہ وہ اس بروگرام کو لیے کراعثیں اورلوگوں کو آئ کے برے انجام سے خبردار کریں اور ڈرائیں۔

سورة فالی اخری است میں الگرنے تیسری بات بربیان کی ہے۔ وعویت کولیٹ کھٹی آئے گئی کھٹی الگر کھٹی کاروہ جان میں کہ بنیک وہ ایک نوجید میں جمع در ہے۔ حذات اللی کی وصل نیٹ کی پیجان نہائیت ہی صنوری ہے

یہ پورسے دین کی حرادر نبیا دسیت السٹرتعالی سنے اپنے آخری بیغام میں توجیر سے بیٹیا رعقلی اورنقلی دلائل بیشیس کرسے توجیری باست جھائی ہے توجیر سے بیٹیا رعقلی اورنقلی دلائل بیشیس کرسے توجیری باست جھائی ہے

ا ما ما داری فراستے میں کریا در کھو! انسان کی سعا دست دو باتوں ہے۔ ایک انسان کی فکری فوسٹ باک ہواور دوسے راس کی عملی فوست کال

درسبے کی ہو۔ اکرانیان کوفٹری انظری فورت میں کال مصل ہوجائے

تواس کامطلب یہ دکا کہ اس نے ضرائعالیٰ کی ذانت اور اس کی صفا کوسیمے طور میرہیجان لیاسے ادر ہی جیزانسان کے عروج اور سعا دست کی

انتهاہے اور سی جنرقرآن پاک بیش کرتا ہے ۔ انتہاہے اور سی جنرقرآن پاک بیش کرتا ہے ۔ مار معالی میں میں میں اور منطقات میں محد کرما است میں کرا

حبال کمک ان آن کی قرت عملی کانعلق سبے نویرهی کال درجے کی موتاک درجے کی موتاک درجے کی موتاک درجے کی موتاک درجے کی موتاکہ دو اور مالی عبادست انجام مسیسے ،اور این دولوں چبروں میں موتاکہ دور موتائی موتاکہ ہے۔ اور مالی موتاکہ ہے۔ اور مالی موتاکہ ہے۔ اور مالی موتاکہ ہے۔ اور مالی موتاکہ ہے۔ اور م

کا پرکده اس سورة مبارکه میں ہوچکا ہے لیٹی ٹیٹھ کا الطنٹ کو ہ کا پیٹھ نظافے کے پیٹی نظافے کے پیٹی نظافے کے پیٹی نظافے کے پیٹی نظافے کے بیٹی نظافے کے بیٹر نہارے کے میں کہ بیر برنی عبادت ہے اور شہارے میں کہ بیر برنی عبادت ہے اور شہارے

کیے ہوئے ال بمرسے انفاق فی تبیل الٹر کرنے الی عبارت کامق مجی ادا کریں پہرمال اس آبیت کریم بمین نبیسری باست بیسیے کہ ادکار

کی و مدانبیت کومیجاننا ہی سعادست ہے جب کوریے جیز عالیٰ نہیں ، وہ

معادت مندنهي تمكنهفى اوربريخست سبع

بيمى جيز كم تعلق السُّر كارشا دسيت كولي ذكر أولوا الالباب

، الاعقلمندلوگ نصبیحن علی کریں ۔ یہ بھی قومن عملی کا کھال سے کہ لوگ

الجبى بات سي نصيحت على كري اورتمام عبا دات منجله برني اورمالي،

نماز، روزه ، زکواهٔ جج ، تبلغ ، اورها و وغیره انجام دس اور سی جبزقرآن پاک

النالول ميں بيداكم زاجا متاسب كران لول كى فوين فترى اورعلى دوكون

درست بمول تاكه وه النتركي وحارنيست كويبيان تكيس ربه عاروك إتي

(م) نصیحت براسیکے اہل محصل

خلاصس کلام

اب آسید اس سورة مبارکه کے تمام مضامین برنظر ڈالیں کے نوخلاصدي شكك كاجراس آخرى آببت كديميلي ذكركر ويأكيا سبي اور وہ بیسے کرفران باک السركا آخری بیغام سے اس کے ذریعے اوگوں كواك سنے برے النجام سیے خبر دار کر دیا جائے کر ہے محاسبے کی منزل كتب والىسب منيزى كولگ التكرى وصانيت مرتقين كرليس معبود برحق اکیب ہی سرے ۔ جب وہ قرآنی دلائل ، سنوا ہرا ور انعامات الہی بب عور كري سسك توانسي الطوتعالى كى وحانيت كا يفنين آجاستُ كا. ادر بجبر بيمي كراس نصبنحت بيجل كمزناعقل ندول كاكا مسيه إلى والترتع كظ نے سورۃ اُل عمران میں عقل ندوں کی بیصفت بیان کی سے اُلڈ پیسے يَذْكُوُونَ اللَّهَ وَيِكُمُّا وَيَقْعُونُوا وَكَالِ عُجْنُوبِهِمْ جو كخطرك، بينط اور سلط مرحالت بن الترتعالي كويا دكرسن بين . مصنورعلى اللام كا فران مى بيت لاكينال ليسكافك رَظي الص ذِكِّ اللَّهِ تِهادِئ زباك بميننه وَكراللي سيس تردين ماسينے أكد دلائل قدرت بس عفر وفتركروسك تدروح اورقلب كا ذكر بهوكا اور زبان كا تور ترعام ہے اور ہرشخص کے بیے صروری ہے ۔ مصرت ہم کمؤمنین فراتی ہیں کے ان رسول اللہ کی بیڈکٹ اللہ کی سے کہ اُسٹی اُسٹی اِن رسول اللہ کی اسٹی اُسٹی اِن حصنورعلیالسلام مبرساً است میں السّرکا ذکر کریہ تے تھے کہ عقالم نول کا کام ہرگرز نہیں ۔

یری کام ہے ۔ دھوکہ ، فریب اور الآئی عقالمنے ول کا کام ہرگرز نہیں ۔

یربات عقال معاش تو ہوئے ہے سے مرکز عقال معاد نہیں ہوئے ۔ نوف رایا میں عقال معاش تو ہوئے ہیں جو السّر کا ذکر کریہ تے ہیں ، برنی اور مالی عباد است اسنجام شیقے ہیں اور قرآن باک کے بروگرام بریقین سکھتے ہیں۔ السّر نے سورق کے آخر میں طلا صے کے طور برجار ابتی فرائی ہیں ۔

ہیں ۔ السّر نے سورق کے آخر میں طلا صے کے طور برجار ابتی فرائی ہی



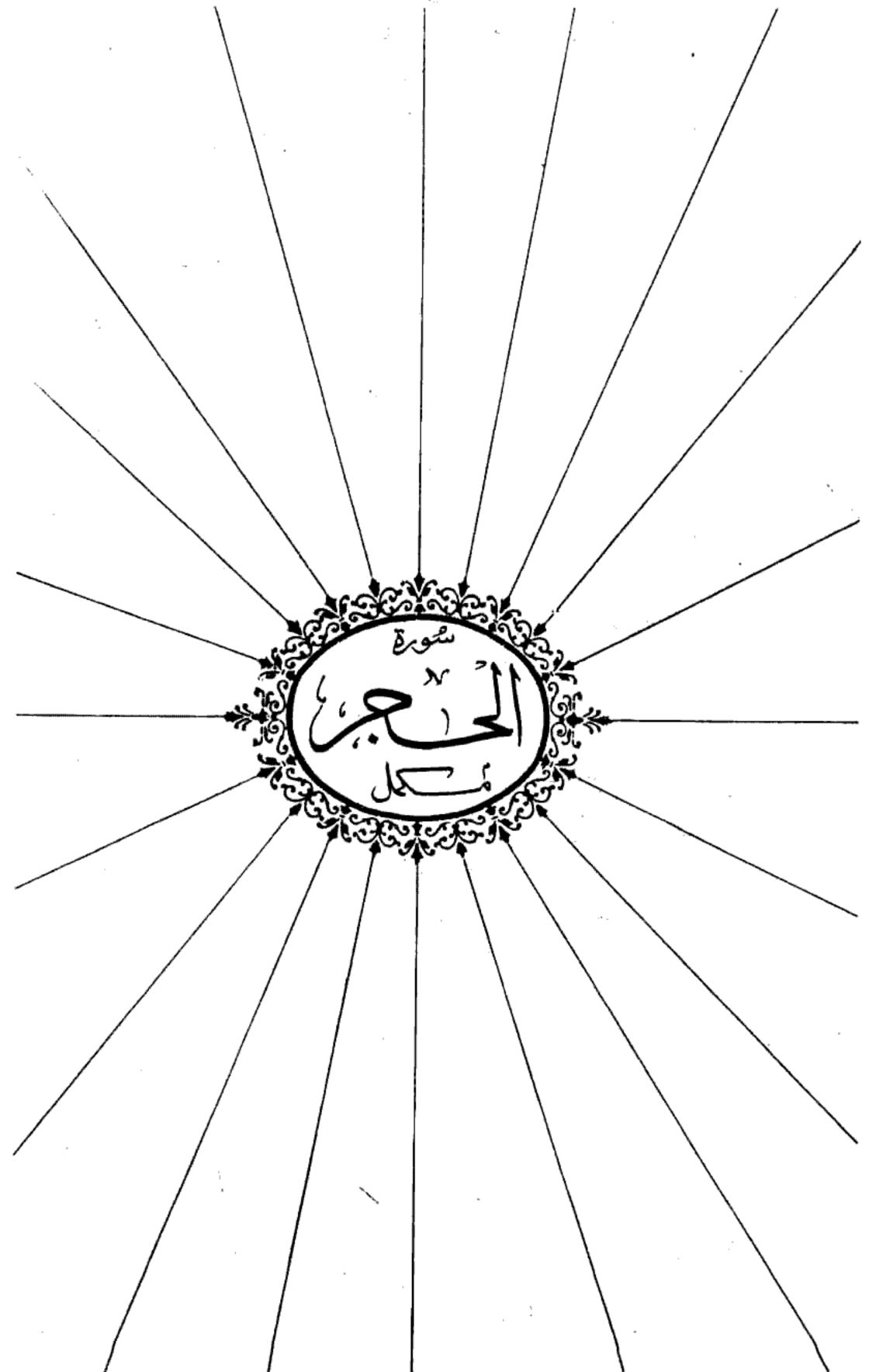

الحجر ۱۵ آبیت ۱۵۵ وَمَا آبری سُ درسس اقل ۱

سُولُوُ الْحِرِجُ كِينَ مُنْ الْحَرَا اللهِ اله

الرَّفَ اللَّهُ الْمُكُلُّ مِنْ قَرْبَةٍ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللللْمُلْكُلُولُولُولَ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللل

ترجب ملہ را آل قف یہ آئیس ہیں کاب کی اور قرآن کی بو کھول کر بیان کرنے والا ہے () با اوقات آرزو کریں گے وہ لوگ جنول نے کفر کیا ، کاش کہ وہ مہان ہوتے () جچوڑ دیں اِن کو کھا ہیں اور فائرہ اٹھالیں اور غفلت میں طوالے اُن کو آرزو ۔ لیس عفریب وہ جان ہیں گے () اور نہیں ہلاک کیا ہم غفریب وہ جان ہیں گے () اور نہیں ہلاک کیا ہم غفریب وہ جان ہیں گے () اور نہیں ہلاک کیا ہم غفریب وہ جان ہیں گے () اور نہیں ہلاک کیا ہم غفریب وہ جان ہیں گے () اور نہیں ہلاک کیا ہم

رسورة كانام سورة المحرج بمجرايب وادى كانام جه بمجراك كانام به جهراك الماد ورسيان تبوك كقريب واقع ب مبرارول سال بيك ثمو دهبيئ ستدن قوم اس كالفن وادى من آباد تقى رسيال پران كرستره سورل خرست شهراور نصبات تق و اس سورة كانام اسى وادى كے نام سے المجرموسوم به إن لوگول نے لین کول فرست والمح موسوم به ان لوگول نے لین کوک کانام اسى وادى كے نام سے المجرموسوم به ان لوگول نے کان کرندیب كى جس كى وحرب ان پر الله تعالى كاسخت عذاب آيا وروه الملك بوئے يسورة مباركم كى دور ميں نازل بوئى ۔ اس كى ۹۹ آيات اور چهركوع بيں .
يسورة مباركم كى دور ميں نازل بوئى ۔ اس كى ۹۹ آيات اور چهركوع بيں .

سالقد می سورتوں کی مانداس سورة مبارکہ میں میں اسلام کے بیادی عقائد مضامی میں قرآن پاک کی مفانیت ، معاد ، رسالت اور توجیہ ہی کا ذکر ہے گذشتہ سورة میں مرسالت کا بیان تفصیل کے ساتھ آیا تھا جب کہ اس سورة میں مجرمین کی دہلت کے مساتھ آیا تھا جب کہ اس سورة میں مجرمین کی دہلت موسی علیہ ما اس کے مساتھ آیا تھا جب کہ اس سورة میں حضر ست ابراہیم اور موسی علیہ ما اسلام کا ذکرہ تھا تو اس سورة میں حضرت شجیب و دلوط علیما السلام کی قوم کی نافرانی کا ذکرہ ہے ۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکرہ اس سورة میں بھی آیا ہے ۔ توجیہ کے عقلی اور نقلی دلائل اس سورة میں تھی بیان ہوئے ہیں اور دلائل قیامت اور عاب کے مسابق بیان ہوا ہے۔ بہر حال اس سورة میں بھی زیادہ تر نبیادی تھا کہ ہیں۔ ہی بیان ہے گئے ہیں۔

گذشتہ سورہ کی طرح اس سورۃ کامبی ایم مضمون صفورعلیاللام اور ایک سے ماسی سورۃ کامبی ایم مضمون صفورعلیاللام اور ای ایک ایک مضمون ہے۔ التقریب اہل ایمان کی سے ماسی والوں کے سیالے کامضمون ہے۔ التقریبالی ایک وہلت کو فرمایک کرا ہے۔ کو فرمایک کرا ہے۔ کی رمشیر دو آنیوں سے مجھوائمیں نہیں ۔ التقریبالی ال کوہلت

في را المست محر بالآخراس كى كرفت من آمايس كى .

اس سورة مبارکه کا آغاز بھی حروف مقطعات آلیاسے ہور ہاہے۔
جیاکہ سورة ابراہیم کی ابتارہ میں بھی عرض کیا تھا مفترین نے ان حروف کے
مغتلف معانی بیان سیے ہیں کا کہ لوگوں سے اذابان قرائ باک سے اللہ اور داسے
رہیں یعجن مفسرین فراستے ہیں لاسے افا ، ل سے اللہ اور داسے
دوست مراوسے اور تینوں حروف کو السنے سے افا اللہ ادائی بنا
مروست مراوسے اور تینوں حروف کو السنے سے افا اللہ ادائی بنا
کو دیجھے رائح ہوں۔ کو یا بی حرائے تھی کی طرف انشارہ ہے کہ لے
میرے بندو اہتھا کہ وہی عمل میری نگا ہوں سے ایک سیرہ نہیں ییں ایک
میرے بندو اہتھا کہ وہی عمل میری نگا ہوں سے ایک سیرہ نہیں ییں ایک
اکیسے مل کا حداث اور کھی اس کے مطابی حزا اور میزا کا فینوسلہ
اکیسے مل کا حداث کو ان گا اور پھیراس کے مطابی حزا اور میزا کا فینوسلہ

كرول كل -بعض فر المنته به كركس الله لكسس جيائل اوررآس رسول مرادبس اورمطلب یہ ہے کہ قرآن کے کسے خفائق الندر بالعزت نے جبابيل عليالسلام كى دساطست سيع البندرسول مغولصلى الترعلية وسلم بميزازل فراستے ہیں۔ امام شاہ ولی النّر محدث دالوریٌ فراستے ہیں کرالنّر تعالیٰ سنے وقی طرسیفے سے کمیرے ذہن میں ڈالاسے کر ان حروف سے مفاہت ابنیاد کی طرحت اشارہ ہے۔ عالم عنب کے حقائق اللیہ اس اوی حبان میں آ کر منعین ہوستے ہیں اور افران آگروں سکے باطل بھا مُراور پھےسے ابھال کے سالتقر لتحراست كسين في محراً بنيادكي كوشسن سيد بإطل بايتي متى رسى بس اور عن ظاہر ہوتا رہ تاہے۔ بیٹو کی تھا استِ انبیاء کی طرفت اشارہے۔ تاہم جيباكرصاحب طللين فهاستين ، زا ده بدلانی والاط ليتربيسي الملاه اَعَكُمُ بِهِ مُكَادِهِ ال كَي حَيْقَى ماركوالتَّري ببترجانتاب، الماراس ب امان كرالتدكى وكم مرادست وه برح سه مرجبزى حقيقت كرجانا

ارشادم والمع بلك الله الركاب يرتين مي كاب كى اوركمانب سے مارد سے وَ فَقُوٰ اَنِ مُلِّبِ بِينَ كروه قرآن سے حِجْصول سمريان كرين والاسب عرب مبحد معنول بن كنّاب كهلاك كي هذار موت بهی کتاب قرآن یاک ہے جو بڑھ کرسنائی مباری سے اور حس کی بیرآبات نازل ہوئی ہیں۔ بہی وہ کتاب سے حب میں بوری انسانیست کی فلاح اور شخات کا ہروگرام موج دہسے حبال کاس فرآن سے مہین ہونے کا تعلق ہے تواس کی ایرصفت خود قرآن میں تیکرار بیان ہوئی ہے قرآن ليني مطالب يمجى خود بإه راست كهوكة است الكركسي إكب مقام بي كتنى عامله بب اجال يا ياجا تاسب تو دوسك مقام براس كوتفصيل سكمے ما تحصیبان کردیا جاتا ہے۔ قرآن یاک کی وضاحت کا دومرا ذریعیسب حضورخاتم النبيبين صلى الشحليد وللمركى زبان مبارك سب - الترتعالى في لين بنی کواس بات کا یا بندکیا ہے لِنتہ ین للسے اس ماکراب اوگوں کے سامنے طبیعے کھول کر بیان کر دیں ۔ خیانچہ قرآنِ پاک کی تفییر ونشریح اجادث صحیحی می وجه درسیدے۔ اگرکوئی باسنت بنی کی زباک سے بھی واضح نرہوئی ہو بعنى اس كے بعض جزوى مائل كى تىشرىح مطلوب ہوتوخود السركا فران ہے كَعَلِمَهُ الَّذِيْبَ كَيْسَنَكَنْ كُلُونَكُ وَالنَّادَ) *لِلْعَاشِكُ ط*َا اوراحینا دسمرسنے واسے انمر کے مبیردکروں وہ تحفین کرسکے مشکر کاحل بتا ديسكم المام الوسج حصاص جواحي صدى كي خطيم المرتب حقى المام كنديس ہیں جنوں نے تفیر الاحکام جیسی عدہ تفیر تھی ہے۔ وہ فراستے ہیں ، کہ قران باک کی تبیین تھی براہ راسان قرآن سے ہوتی سے بھی نبی کی زبان

سے *اور تھبی تحبہ ب*را ورعلما قرآنی اصولوں سے مطابق تشریح کرستے ہیں۔ یہ

سارسے طرسیقے قرآن کی وضاحست میں داخل ہیں۔ ببرحال اس سورہ کی ہی

کفارکی آرزو

ر است میں فرآن باک می حقامنیت اور صداقت کو بیان کیا گیاہے۔ اس کے تعدالبرتعالی نے مجرمین کے متعلق فرما با ہے وکیا کے باادقات كِوَدُّ الْدِينَ كَفَنَّ كُفُرُولَ كَافْرُوكُ ٱرْزُوكُرِي كُ كُوْسِكَ الوَّا مُسُدِ لِمِأْنَ كَاش كروه ملان بوئے - يراس وقت کی باست النگرسنے بیان کی ہے جب کا فرلوگ غذا ہے بیں متبلا ہو چیجے ہوں کے مگر بعض کمحات ایسے ہی آئیں سگے جب دہ تمنا کرسکیں گے ، کہ كماش وه بھی ایمان سے آستے توہ روز پر دیکھینا نصیب نہوتا ۔معیض توہی فراتے ہی کرمی اب کتاب کے مسطے سے گزیے کے بعد تعفیٰ ایمان وكي تحيى اليف كنا ہوں كى يا دائستس ميں تحجيرع صد سے سيے جنم میں جائي گے تواس وقت كافراك كوطعنددي كم كم تم نفي تردنيا مي أيمان كويست بول کیا، اب ہمارے ساتھ حہنم میں کیوں بڑے ہے۔ بھروہ سزا بھیگنے کے بعد البسته أم تة جهم الم المكت حالي ك تواس وقت كا فرادك ارز دكري کم اگریم بھی دنیالیں ایمان سے آستے تو آج ان کے سابھ ہی دوزج سسے بكل حاسك مكراس وقت كالجيبانا كجيركام مناسف كالميزيم على وقت طمة ہوکہ جزا کا وقت آجیا ہوگا۔

تعرف مفرن فراتے ہی کہ کفاری ہے۔ سرت صرف افرن کے ساتھ محضوص منیں بکرعام ہے اور اس کا اطلاق اس دنیا پر بھی ہوسکا ہے۔ فیا پر بھر اور کفار کو ذات برراور بعجن دورسے رمواقع پر جب بہانی کی دفتے عاصل ہوئی اور کفار کو ذات و ناکامی کامنہ دیجے فا پڑا، تو امنول سنے اس وقت ارزوکی کہ کاش ہم بھی کمان مرستے تو آرے ذلیل وخوار نہ ہونے۔ تاہم زیادہ قرین قیاس سی بات ہے۔ کہ کم کافرادگ اخریت بیں بیار زوکر برب کے۔

ر و فرون الرفت بن به اردولر بهدان التُّرْتِعالى سنے سلیف نی کوارشا د فرایا ذرکھ کُو اَب ان کو تھجد ڈ دیں - یکا کھنٹاک کے کہ کہ کہ کہ کہ ایس اور فائرہ اٹھالیں - فرایا ایپ

کھارکے بیے ہسست

ان کی طرمت سے زیادہ تشویش میں نہ بڑس عکہ انہیں دنیا کی ترعیباست سے متفند بوسنے دیں - انہیں بہلست دیں کریے فائرہ اٹھالیں سورۃ محدیں كفارت متعلق أتأسب يتكمتعون وكالصكون كاكتكا تأكيل الديغيام كالنشار منتوسى لكه وكريراوك فائره الطسته من اوراس طرح کھاتے ہیں جیسے مولٹی کھاتے ہی مگر بالاخران کا طھ کا ماج نہرہے ۔ ک يَكُمُ الله عَمَ الْأَمُ لَوْ الرغفلسة من والسف إن كران كي أرزو اس دنيا من توريب المتنز والل وحام جيابول كي طرح كصلت است من اور دينا كي الزيا سسے فائدہ المصلتے سبتے ہیں انہیں کوئی فکر نہیں مگر ہنکوف کیے کھون ا نهیرعنفتر بیب بنه جل حاست کا کران کی عفلت ، لابروای ادر علی و عنزت سكاكما ليتحر بكلتاست

صريث تفرلفيت مين ألسب كرصنورست فرمايا السكاهِل يَأْحُتُ لُ في سينعت في المعكايونين كافرادي ساست أنون مين كها اكها تاسي وه خوب برسط بهر تاسب كميون كوسك اخرست كى كوئى فكرنهي بوتى ماس كے برطان وَالْمُ وَكُونُ يَا كُ لُونُ مِعَى قَلِعِدِمون اً دمی صرفت ایک آننش میں کھا تاہیے بعنی وہ صرفت اتنا کھا نا کھا تاہے جسے الس کی روح ا ورحیم کا رشتہ برفرادرہ سیکے اور اس میں اتن قوت میں سے اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دیگر فرائف النجام مے سے موجود کیے دیں۔ اور دیگر فرائف النجام مے سے اسکے اس میں اس کے دیں اور فائرہ اعطام نے دیں اندیں اندین اندیں اندی اندین اندیں اندین ان طدى نينجے كايته حل عائے كا م

صفورعلیالصائوة والسلام کارشا دمیارک سبے که دوجهنروں کے متعلق کی تاریخیا زرد در اس اس کارشا دمیارک سبے که دوجهنروں کے متعلق کی تاریخیا زرد در اس اس کارسیار مِن این امست کے توگوں بیخون رکھتا ہوں تعنی انتباع اکھ ولی و طُولَ الامسل ان بس سے ایک خواہشات کی بیروری سے اور دیسری كمي لمبي أرزويس بن - اتباع بوي كام طلب ببه ي كران ان خداكي قانون

كوتهم وكركرس بطان كسمة بيجيح حلبتاك واسي بيلي الترسف فستسرايا وَلَا تَسَنَّبُهُ عُولَ خُطُوٰتِ الشَّيْطِنْ (البقره) توكو! شيطان كے نقش قدم بہ رْحليه ،كيونكه وه تنها الكفلا دشمن ب من سهد من سكم مناسله مي رسم ورواج اختيار مرنا خواہشات اورستیطان کی بیری کے مترادمن سبے راگر سنست کا خیال نہیں رکھو گے ،خانعالی کے حکم اور شریعیت کی پرواہ نئیں کروسگے ، نوشی اور عنی کے موقع مرقوم، خاندان اور آادری کے کہنے برحلی سے ، توہبی خواہت کی بیروی ہے۔ فرایا، مجھے دوسران طرہ لبی ارزو د*ر کا ہے۔ ان*ان بے شامنصوب بلتے ہی کہ بیمریں سکتے، بھروہ کریں گئے، اتنا فائرہ ہو گا، اننی مشرست بهوگی، ان ان ای باست بین نگارستاست آخرست می طرف توجبری نبیب دینا حتی کرانسیموست اجاتی بسے ادر اس کی ساری ا رزویش د صری کی دھری رہ ماتی میں حضورعلیالسلام کا بیھی فیوان ہے اتباع ہوا ایس بيزيه تصنك عكون الحرق عرق بات سيروكتي به وأمتاطولاً الأمكيل فكيري الأخرن اورلبى آرزد وهسي وأخرت كوفراس كماديتي بيء انباك كوانخرت كي في كريسني كاموقع بي نبيس لمنا متني كبي ارزوموگی اتنی می آخرت سیفخفلست موگی ۔ فرایا که کا فراوگ حرکجید کتے ہی انہیں کرنے دیں ، اس وقت انہیں مهدت بل رمی ہے۔ مگر برفزداور قوم کے بیے ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے فیمٹا اُھاکٹ کو سے فیرکے اِلا وکھی کا مقرر کر رکھا ہے فیمٹا اُھاکٹ کو سے فیرکے اِلا وکھی كِتَ الْبُ مُنْعَلِمُ الْمُحْرِيمَ مِنْ كَسَى لِينَ كُوبِالْكُ بَنِين كِيا مِكْرِيبِكُم السكى المِكْتُ كامفره وقت تحدديكي تفا- بهم افران قنول كودلت فيضهر، بجر حبب ان كامفره وقت آگيا تو وه گرفت بي استے اور الك بوسكے ۔ فرايها ل براكب بدقا نون مى سے ماتشين مِنْ أُمَّ أَمَّ اللهِ الْحَلَمَا <u>وَمُنَا بَيِسُ نَتَأْخِرُونَ مَنِي امت كيموت اَسَّے تيجھے نبيں ہوتی ، منگر</u>

مقره ق<del>ت</del> بر *الاکت*  عین وفت مقررہ بروار دہوجاتی ہے۔ جبانچہاس سورۃ بیں المترنے کی قورو کے حالات بیان کے ہمیں جن کردہلت دی گئی اور مجرحب ان کی ملاکت سما وفت آگی تو کحظ کھر تھی اسکے جیسچے سنیں ہوا، بکرعین وفت برات کا کام تمار کر دیاگی ۔

اس بی حصنور علیال لام اور آب سے طنبے والوں سے کے کیے تالی سما مضمون بھی ہوگیا کم کفار کے حوش میزیے اوران کے غلے کو دیجھے کر گھجھ انا نهس چاہئے۔ بہلوگ التیرتعالیٰ کیعطا کردہ دہلسنے سے فائرہ اٹھا سہے به اور آخرست مب ان كالسخام سبت شرا بوكا - فرما يا إن كو حجوز دس اور دُنيا کے لازمان سسے فائرہ المفلسلے دیں۔ایک مقررہ وقت آنے والا ہے جب خلاتعالیٰ کی گرفت آسٹے گی اور برنجرم لوگ کیے اسے جاہیں گے اگردنیا مرمصلحت خاوندی کے مطابق سرائیج بھی گئے تواگلے جان میں تقلینی طور سربسزامیں متلاموں سکے۔

الحجب ١٥ آيت ٢ آ١٥ دمبسا ۱۳ درس وم ۲

وَقَالُوا يَايِنُهُمَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْكِ الذِّكُو إِنَّاكِ لَمَجْنُونٌ ۞ لَوُمَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَيِكَةِ إِنِ َ كُنْتَ مِنَ الصّدِقِينَ ۞ مَانُكُرِّلُ الْمُلَلِّكَةَ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَا كَانْفُوا إِذًا اللَّهُ مُنْظِرِينَ۞ إِنَّا نَحُلُ كُ نَنْزُلُنَا الذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَلْحُفِظُونَ ۞ وَلَقَتَ دُ أَرْسَلْنَا مِنَ قَبُلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينِ كَالْكُولِينِ الْأَوَّلِينِ الْأَوَّلِينِ الْأَوَّلِينِ وَمَا يَأْتِيهِ مُ رَمِّنَ رَسُولِ إِلاَّ كَانُوا سِبَ يَسْتَهْزِعُونَ ۞ كَذَٰلِكَ أَسُلُكُكُ فِي قُسَلُكُو فِي قُسَلُكُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الْمُجْرِمِيْنَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتُ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ۞ وَلَوُ فَتَحْنَا عَلَيْهِ مُ بَابًا مِّرْنَ السَّكَاءَ فَظُلُّوا فِيهِ كَعُرُجُونَ ۞ لَقَالُوا إِنَّكَا ع سُكِرَتُ اَبْصَارِنَا بَلُ خَيْنَ قُومُ مَسْحُورُونَ ﴿ ترجی ملہ:- اور کما اُن لوگوں نے ، لیے وہ شخص کہ امّارا گیا ہے جس پر ذکر، بینک تر البتہ داوانہ ہے 🖰 کیوں نہیں لاتا تو ہارسے پاس فرشتوں کو ، آگر

تو سیا ہے 🔇 دفرایا نہیں اارستے ہم فرشتوں کو

مگرحق کے ساتھ ۔اور نہیں ہوں گے وہ مہلت یافتہ

لوگوں میں سے 🕭 بیٹیک ہم نے ادا ہے ذکر کو، ادر بینک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہی ا اور البتہ سخین مجھیجے ہم نے تاب سے بیلے رپول ، بلے محروبہوں میں 🕑 اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول منگر وہ اس کے ساتھ ٹھٹا کرتے تھے 🕦 ای طرح ہم چلاستے ہیں اس کو مجروں کے دلوں میں 🕦 نہیں ایمان لاتے اس یر ،اور شحفین سکنرر جی ہے وستور عبیلے توگوں کا (<sup>۱۱)</sup> اگر ہم محصول دیں ان پر دروازہ آسا<sup>ن</sup> سے اور وہ اس یں بچانسے بھی لگ جائیں (۴) توکسیں کے بیٹک ہاری کانکھوں کی نظرندی کر دی گئی ہے ، بمبکہ ہم یاہے لوگ ہیں جن پر سحر کر دیا گیا ہے 🔞 سورة فهاكى مبلى آميت كرميرس قرآن ياك كى خفا بنيت اورصداقت بيان بوئى پچرکفرکرنے والول کا آخرت میں آرز و کرنا مکور ہوا کہ وہ کہیں۔ سے کاش کروہ ماان ہوستے تواس دِن کی ذکت سے جے جاستے بھرائس جلست کا ذکر ہوا ہو کا فرمِشرک اور معصیت شعار لوگوں کو دنیا میں عاصل ہوتی ہے۔ فرمایا ، اِن کو حصور دیں اور کھانے بیلینے دیں ، میر دنیا میں فالمرہ اٹھاتے رہیں اور آرزو ٹمیں ان کو نخفلت میں طالتی رہیں ، بالاخدان کو میتر حل حائے گا کہ حق کیا تھا اور باطل کیا۔ الترسنے یہ بھی فرایا کرم ہرقوم اور جاعبت کی ہلاکت کا ایب وقت مقرر ہے جس پر وہ لینے انجام کو بہنچ جاتی ٰ سہے ۔ خلا تعالیٰ مجرموں کو دہلت دیتا سہے مگے انہیں بمزا دیے بغير خصور أنهي .

ديوانگ کا الزام

متعنف كرس ميذكرا ناراك سي كفار ومشكين كاميخطاب حفنورعلياللام ست ہے مراب ہی پرذربین فرآن پاک اناراگیا۔ قرآن پاک سے بہت سے الموں ہے بِرِيرِي اكب نام سبيح بريكام عني نصيحت سبية نونا فران اور مركش الدك سينة مَدُوْدِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَ الْمُولِدُ فِي الْمُدَالِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي وه لُوك المُتَعَسِب مَعْطِ إِمَّالَ كَمَا حَنُولُ كَهُ لُولِدُ دَلِوالنَّهِ سِبِيدِ دَالعِبَا زَبِالنَّسِ وه لُوك المُتَعَسِب عنا د، نادانی اور صاقت کی بناد بر آب سے استنزاد کرستے شکھے کر آب تودلوانول مبسى ما تين كريت بن مثلاً أب كنني أن كرخدا أب سيء وه وصرهٔ لاشركيب سب عولايه مي كونى تقلمندى كى بات سبت جُ أَجَحَكُ لَ ٱللَّ اللَّهِ الْحَالِمُ اللَّهِ الْحَالِمُ الْحَلِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ اللَّهِ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَلِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْمُ سار مصعبودول كو حيور كري سرون اكب الأكومان ليس ويبرنو عجيب سي بات معلوم ہوتی ہے۔ ہا آپ کنتے ہیں کہ قیامت مریا ہوگی، محاہیے كاعمل آيكا، أور عير حزاو منز كا فيصله بوكا - مجلاب يحي كوئى قابل بقين بان ہے کہ مرنے سنے بعد تھے ہو <u>اسارے</u> جی اعظیں گئے ؟ میر نزیا گلوں صبیبی اتنی ہی

ہم ان توہیں استے۔

توہارے پاس فرنسے کیوں نہیں ہے آئے اِن کُنْتُ مِنَ الطّٰہ فَاکُرُا اِن کُنْتُ مِنَ الطّٰہ فِیکُ کُر ہے ہیں کُومُکا اَلْمِیْکُا اِنْکُلِکُا اِنْکُرا ہِی وَای کُنْتُ مِنَ الطّٰہ فِیکُ کُرا ہِی وَای کُرا ہِی اللّٰہ کے فراللّٰ نے واقعی آپ کوہاری اللّٰ کے سیجے دسول ہیں قربی کے ماراک ہوئے کہ اللّٰ نے واقعی آپ کوہاری طرف موری میں اللّٰ نے فرایا می اللّٰ کی حکمت اور مسلوت خوای میں اللّٰ کی حکمت اور مسلوت خوای می اللّٰ کی حکمت اور مسلوت موری میں اللّٰ کی حکمت اور مسلوت موری کے ماری اللّٰ کی حکمت اور مسلوت موری کے ماری اور خوا اِنگا مُنْ طُورِی اور خوا ہیں مبلا ہوجا ہیں مہلات کھی نہیں میں موری کو موری اور خوا ہیں مبلا ہوجا ہیں کے وہا کی موری کو موری اور خوا ہیں مبلا ہوجا ہیں گے۔

عفاظیت فرکاؤنمہ

التسيف فرما يكربير لوك قرآن كسيم مي ترد د كرست بي اور طب خدا مما كالعنهي ملسنة محرصة يقت بيرسه إنا يخن فكران الذيك ہم ہی گے اس ذکر دقرآن کونازل کیاست وَاِنّاکه کے اُفظائی نا اور بينكب بهمهى البنة اس كي تفاظيت كرسنے واسے ہي مطلب يركم ثكرين اس مدائی بروگرام کومل کے کانتی تھی کوششن کرلس ، ہم خود اس کے عافظ مِي -اس قرآن كوكولى محمد ندنهيس مبنجاسكتا إوربه ابني اصلى عالست من قيامت کسے محفوظ رہے گا بمنٹرکین نے جنگ ومبل کے ذرسیعے قرآک کوختم کسنے کی گوششش کی جبیب کرمیود لوک سنے مازمنوں سکے ذرسیعے اہل ایکان اور ان كى تنب كومط البام مكر الترف اس كى حفاظت كا دميزود الطاليا. صربيب قدى من آناسه كرالترتعالى ن فرايا أذرك الكواك الْكِمَتْبَ مِن فِي تَمَارى طرف الكِيالِي كناب الله فراني سب المعيدالك ِ حلا تحتی ہے اور مذیانی وصوسکتانسیہ -التاریف سورۃ العنکوری میں یہ بھی فرمایا ہے كُلُّ هُوَ اللِّكُ مُكِلِّنَكُ فِي صُدُورِ الدِّينَ أُوكُوا إِلْعِلَمِ" م توالبی واضح آیاست می جوالسی الی کم کے سبنوں میں جمع کردی می لهذاك كون مواكم المست ومولانا تنبيا صرعما في التحصة بي كرالع سن اس تاب كي هفاظيت كااليا انتظام كمرديا بيريض سي تتعصب اورمخرور بي لفين كے سرتھي ننچے ہو سکتے ہي اور اسنوں نے اس كي حقيقت كرتيكم كريا ہے میورایب انگرنز بادری تفارمندوستان میں بیربی کا گورنر بھی دیج نفرید متعصريب عيسائى تفاءاس كالمفتولهسيسكر دوجبزي انسانيست كى دخمن بي اكيب محركا قرآن اور دوسرى محركى نادار - اس كے يا وجود وہ كماسے كرجبال ك بهارئ معلومات كأعلق سبت دنبا بهرس أكب عبى كناسي نهين جوقران كلطرح بارەصدىول ككسى تخرىبىت سىريكى دىپى بودىعبىن دوسىر كيرني محققتين سنصح ليم كاسب كترص طرح مسلمان قرآن باك كوغداكا كلام سمجق

ہیں اسی طرح ہم بھی ک<mark>ے معے</mark> بعینہ محد کے منہستے نکھے ہوسئے الفاظ سم<u>حصتے</u> مِن - بيود ونصاري أكرجية قرآن كوخدا كاكلام نهيس مانية مركز حصنورعله الصلاة والسلام كى زبان مبارك سيستنكلي دسي الفاظ وه يمي النين برنجبورس -الاستخ گراه سے كرمزران سي علاء كالك عظيم كرو فروجود راہے حب سنے قرآن باک سکے علوم ومطالب اور اس کے لاختہا کھی ٹیاست کی ، میشدها ظبت کی سهے . میر طوات ایک ایک نظا در ایک ایک جرب کو یا دکمہ شنے سے میں اور آئنہ ہنتوں کہ سنجا نے سے میں ۔ قرآن یاک محارمم التخطيمي اس كى حفاظيت كا ذمه دار رالسب براست كو في ريم لخط نبتيلني نستح اور دیگیخطول میں قرآن پاک مهینه محفوظ را سبے محفاظ سنے اس کو حروث كجروت كبانى يادكرسكة اورقارى مفزاست نے اس كى صحبت لفظى كے كحاظ سيرفقاظ بتذكا فرلصندانجام دياسي بعبض لوكول بنے اس كي عزيق ر کوشارکرسے اس کی حفاظمت کی سہے کسی نے قرآن کے دکوع شار کیے توکسی نے آیات مکسی نے اس کے الفاظ کوگنا ہے اور کسی نے حود ف كوشاركرياسيد نزول قرآن كے زمان سے بے كرا جنگ كوئى زمان ال ىنىپ گزراجىبىب لاكھول كى تعدادى<u>پ حفاظ</u>مو *جود مذہوں ، اور حيرت كى ت* بير سين كرا تطروس سال كالكستناني يامندوستاني بيد، افريقي ياملاني أجس كي اميني ا دري زبان بھي عربي نبيس اور وہ خود اپني زبان بر تحقيم ئي سرکتاب بھي اندس دنچھ *مکتا ہمگر قرآن پاکسکسے حرصت کج*ونٹ زبانی یا دسیے۔کوئی م<del>ر</del>سے سسے مراعالم بحي أكرنلا ومت مي علطي كرتاب توه بجه فوراً نوك وملب الترنعاط فے اپنی کتا ہے کی حفاظ سے کا ایبا اجھانظا مرقا کم کررکھاسسے ۔ صاحب معارمت القرآن مفتى محرشفك انهم قرطى سيحوال سسے ب وافغ نقل کیاسہے ۔ اس واقعہ کا راوی خلیفہ مامون الرسٹ پیرعہای کا مجا قاصني اكنتم تھا۔ خلیفہ کے درباری بٹیسے بٹسسے فتہا، عالم آور اہر آن جمع ہو

حفاظت قر*آن کا* قدرتی *نظام* 

ة سالم فول *الأكي*فع

كرمختلف ممائل بربحبث كياكرستي تنصه ابكب دفعاليي ي اكيب مجنف جل مین تنبی که ایب نهابیت می و حبیته خض محفل میں شامل مُوا اور اس نے نهاست فضيح وبليغ زبان اورعالما نداندازمي كجست برحصدايا - اختتام معلبس ببخليفه نے آئس شخص سے اوچھا توائس نے بنا یا کہ وہ ہیودی ندمہب رکھناسے خلیفہ المون الرست يرسف كماكراً كرتم سلمان ہوستے توہم تمهاری مبست قلر وزنرلت كمية ، اش شخف نے كها كه وہ ابنا زمرہ جمیوٹر انسے ہے بیارنہیں آور *جلاگیا۔کوئی ایک سال بعد درباریس بھیراسی تسم کی محلبس بریاضی کہ وہ شخص* بجرداخل مهوا اورسجست مي لورالعراحصه ليا يتحبب محلس برغاست مهوني تومام والته نے اسسے دریا فت کیا کرکیاتم وہی تخف منبی حرگذشته سال سی بیاں ہے تھے ؟ اس نے کہا میں وہی شخص ہول ۔ اس وقت میں ہیودی تھا۔ مرکز اب مسلان بوديكابول خليفسن يوجهاكتم سنه اسلام سكيد فبول كرابا حالانكتم انيا بيلاند مهب هيوسنه ميرتنارنهين تنطير الشخف المنتجف المستحف الماكماب كئ گذشته سال كی بیش سن بریس نے بڑا تخرِر وفیحرکیا اور اس سنتھے بریمنی کہ مجھے مخلفت مزابهب بيخقيق كرسنه كمح بعركسى نينج بربيجا بإسبئي واس مقصد کے لیے یں نے میطر فقد اختیار کیا کہ میں نے نامیت عمرہ خطیس تورا کمااکیب نسخه کھا اوراس میں کہیں کمیں تغیرو نبرل کردیا۔ وہ نسخہیں نے ہیودی علما دیسے سلسنے بہینٹ کیا نوائنوں سے نوشی سے قبول کردیا بجری نے انجل کی ٹری خوش خط کتا بہت کر کے علیائیوں کے سلسنے بہت کی ، تو رىنوں<u>نے ش</u>ے شكريہ كے سائفر فيول كرايا -مرا تبسانشانه قرآن پاک تھا میں نے اس کھی ببت ایجھ خط میں سخے مرکیا اور حسب معمول اس می تحرافیات می کردی مجرحب میں نے طسے مسهان علما کی خدمست میں بیشین کیا توکسی نے بھی بلاستھیتن سلیسے قبول نہ كيا الهنول في عليم المستعال في تصديق عابي محرج بعلم مواكر اسي رد وبرل کیا گیاہے تونسخہ والیں کردیا کہ یہ ہارے کام کا نہیں ہے۔ وہ منخص سکنے دیگا کہ اس باست ہو مجھے بقین آگیا کہ قران باکہ ہی ایک واحد کا سکنے دیگا کہ اس باست ہو مجھے بقین آگیا کہ قران باکہ ہی ایک واحد کا سب ہے جوہ قرم کی مخرلف سے باک ہے اور بہی اس کی صدافت کی دلل سے ۔ اس برمس نے اسلام قبول کہ لیا .

دلی سے - اس برمل نے اسلام قبول کرایا ۔ حبب ج کے کیے محمد محمد الکے تو فاضی اکٹم نے بروا فعرا ام سفیان ابن عيبية المحصم المسني وكركيا أب الم البحنيف المستح عمية اودا الم سخاري كي ات دہیں اور کینے زمانے کے امام محداث اور فقیہ ہی اس برا کم سفیان ابن عيدندسنے فرايا كربروا قعداليا ہى ہونا جاسية كيونكر الترسنے تورال في عيره كي منتعلق فرايات به بما استُنتُ في فط قا صِر الله والله كمران توكور كركتاب اللي كامحافظ بنايا كياتفا منكروه اس كي حفاظ بنف مي الكامهيك و مجرالله سنع قرآن كاك كم منعلق فراي إنَّا يَحُنُّ ذَنَّ لَهُ كَا لَذِكْتُ وَلِنَّا لَكُ كُلِفِظُونَ كُرَسِكِم سَعِي الْأَسْتِ اوريم بي اس كي محافظ بن الندا قرآن كميم برتسم كلفظ اورمعنوى تخرليف سلم بالكل اك سب الركوني بدمخنت السيم ملعاني مين غلط بياني كي جبارت كريا تحيى سبيعة توانشرتعالى ابل علم كو تحطرا كهرزيبا سينه في فرزٌ المن غلطي كي نت نرجي ترسينة بن مرسد ليصرخال أميونه، نياز فتيوري اورغلام احرقاد ياني وعيره في غلط معانى كي توعلى في سنه ان كي وجل وفرليب كوجاك كرديا ابل پرمست اور رافضی وغیره جوهی خوابی کسیت میں ، ابل علم اس کوظام کر منين بن يصنور كافران سب كرانتر تعالى مر دور مي ايس أو كوك كو تحط كر دیں۔ ہے جوفران کاک کی تھا ظیست کے ذمہ در ہوستے ہیں۔ ہیودلوں نے قرآن میں تحامیب کرنے کی بڑی کوسٹسٹ کی اورا فراحیہ سے توسیلموں کو تخریف شده نسیخ بیسی مگرالتر نے مصری کمزل ناصر کو کھٹرا کردیا جس نے اسس سازش كوجاك كميا ،الا كهول كى تعداد مين غلطى سعد باك تسخير نيا ركداست وارأيس

، وَمَا يَأْنِيْهُ مُ مِّنْ أَنْ كُلُولُ إِلَّا كَانُولُ لِبَهِ يَسْتَهُ زَجِ وَنَ اور منبس آتاتنا ان كے ياس كوئى رسول مگروہ اس عط كرية تھے. كيتے لاؤ ہارسے سامنے فرسشتوں كوا تارو، تم تو د بوانوں مبنی اتیں کر تے ہو، اللہ نے فرایا کے ذلک نشلکا و فوٹ قَالُقُ الْمُحْتِرِهِ إِنْ السيطرة بم علاتي المسيح مول كي داول مِي بِعِيْ مَجِمِ الرِّكُ لَا يُحَدِّمُ مِنْ قُلْ كَالْ الْحَدِّمُ مِنْ قُلْ كَالْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ جَصْلاتِين - وَقَادُ خَلَتْ سُنَّاةُ الْأَقَّلِ مُنْ أُورِ بِلِهِ لِأَكُولُ سَعَ یبی دستنورمیلا آرای ہے کر وہ لینے رسولوں کے سانفرامستنزاء کرستے سے ہیں اور الندکی کناسب کا انکار کرستے سے میں فرایا، بیکوئی نئی است نہیں ہے جراک کوبیش ارہی ہے مکہ بیلے رسولوں کے ساتھ بھی اسی فیم کے معلاست بیش آنے کے میں مجرم لوگ بیلے رسولوں کا بھی انکار کرائے سے اور اکن کومجنون ، شاعرا ورکا ہن کا خطا ب مینے سہے ۔ ہرحال ب ازل بوت ، السّرن فرا يَ وَلَقُ فَحَنَّ عَلَيْهِ مَ بَابًّا مِّنَ السَّكَاءِ اگريم ان پراسان كا دروازه جي كھول دين فَظَلْكُول فِيْ اِي كَالْحُول لِيَعْرَجُون كربراس بسطرهي كي ذريع يع فيست ربي انويجرهي ميتعصب اورضدي لوگ کفتا کھیا ہی کہیں گے اِنشنا سے کی بیٹ اُکھیکا دنا کہ ہاری نظربندى كودگين ہے۔ بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْعُوْرُوْنَ بَكِهِم ايسے لُوگ بي جن پريح

كرديا كياست طلب بركز توگ آسمان پريزاره كريمي اپني مهط و همى سے باز نبين كئي

کے اور قرآن اور تی برح کا انکار ہی کرستے رہی سگے۔ ایٹرنے حصنور خاتم النبيين سكى التعظيم وللم كونسلى وى سبير كراسي ال سيراعة اضامت كى طرف توجير ىنددى مكيرانيا كام كرية اليرس ميتواسي مطلور نشانيا كريجم سيهكي لوگ اليا ما دوكيا كرين سنے شقے اور اب تھی كريتے ہيں شق القمر كالمعجزه وتجيحكمانول سنصيى كهاتفا وفرايا اليسا توك بإبيت سيدحووم ربي سنكے - آب ال بيزياده افسوس نكري - انياحق تبلنغ ادا كريت رئي عبى كے نتیجے میں مضعن مزاج لوگ الست عال كراس كے .

الحجس ۱۵ آبیت ۱۲ ۲۱۲ دسیسما ۱۲۳ درس نسوم ۲۲

وَلَقَدُ جَعَلَنَ فِ السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنَهَ السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنَهَ السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَهَ السَّمَعَ فَاشَعَهُ السَّمَعَ فَاشَعَهُ السَّمَعَ فَاشَعَهُ السَّمَعَ فَاشَعَهُ السَّمَعَ فَاشَعَهُ وَلَيْمَ السَّمَعَ السَّمَعَ فَاشَعَهُ وَيَهَا مَدَدُ نَهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا مَدَدُ نَهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا مَوَنَ مَنَ مُلِ شَيْ فَيهَا رَوَاسِي وَآئَبُهُ أَنَ فِيهَا مِنَ مُلِ شَيْ فَيهَا رَوَاسِي وَآئَبُهُ أَنَ فِيهَا مِنَ مُلِ شَيْ فَيهَا رَوَاسِي وَآئَبُهُ أَنَ فِيهَا مِنَ مُكَالِمَ مُعَالِمَ مُعَالِمَ مُعَالِمَ مُعَالِمَ مُعَالِمَ مُعَالِمَ اللَّهُ وَمُعَالَى اللَّهُ فَيْهَا مَعَالِمُ اللَّهُ فَي اللَّهُ الللْ

نوجہ ملہ: اور البتہ سخفیق بنائے ہم نے آسمان میں بُری اور مزین کیا ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے آآ اور ہم نے سفاطت کی ہے ان کی ہر سنسیطان مردور ہے کا مگر وہ جو بچری چھنے سنا ہے ، بس بچھا کرا ہے اس کا کیک دوشن شہاب (آ) اور زمین کو بھیلیا ہم نے اس کا کیک دوشن شہاب (آ) اور زمین کو بھیلیا ہم نے اور لیکھے ہیں ہم نے اس میں بوھیل بھارہ ، اور انکی ہم نے ہر چیزاس میں ایک اندازے سے آآ اور بین کی بائے ہیں ہم نے تہارے یے اس رزمین ) میں بنائے ہیں ہم نے تہارے یے اس رزمین ) میں بنائے ہیں ہم نے تہارے یے اس رزمین ) میں بنائے ہیں ہم نے تہارے یے اس رزمین ) میں بنائے ہیں ہم نے تہارے یے اس رزمین ) میں بنائے ہیں ہم نے تہارے یے اس رزمین ) میں بنائے ہیں ہم نے تہارے یے اس رزمین ) میں

معیثت کے ساان ، اور اُن کے لیے بھی کر نہیں ہو تم اُن کو روزی بہنچانے والے (۲) اور نہیں ہے کوئی چیز مگر ہار کو روزی بہنچانے والے (۲) اور نہیں ہے کوئی چیز مگر ہار ہی پاکس ہیں اس کے خزانے ۔ اور نہیں انارتے ہم اس ح<sub>الی</sub> کو مگر ایک معین اندازے پر (۲)

دبطِآيات

کافرادرمشرک قرآن مجیم کی تھانیت برسٹ برکرتے تھے اورصاصب قرآن کو کہتے سے کر دولانہ ہے ۔ اوراگر تولیف دعوے برسی ہے تر ہارے سائے فرشتوں کو اندل کر تاکہ وہ تیری اور قرآن پاک کی صداقت کی گواہی دیں ۔ اللّٰہ نے مشرکہ کی فرشتوں کو اندل کر تاکہ وہ تیری اور قرآن پاک کی صداقت کی گواہی دیں ۔ اللّٰہ نے مشرکہ کے اس اعتراض کے جواب میں فرایا کہ اللّٰہ تھا آئی آئے فرشتوں کو مسلمت نمیں ملتی عکم ان کا کام تمام کر انداز ہے اور جب انا رنا ہے اور جم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں ، اندائ حفاظت کے دمہ دار ہیں ، اندائ حفاظت کے دمہ دار ہیں ، اندائ حفاظت کے دمہ دار ہیں ، اندائ حفاظت کے دامہ دار ہیں ، اندائ حفاظت کے دمہ دار ہیں ، اندائ حفاظت کے دمہ دار ہیں ، اندائ حفاظت کے دائے دیں گار ہی ہے ۔

اب آج کی آیات میں الٹر تعالی نے نشانیاں طلب کرسنے سے سواب میں فرایا سے کہ تمہار سے اردگرہ قدرت کی بیٹیار نشانیاں بھھری پڑی ہیں ۔ اگر نیت صل ہو تو امیان لانے کے بیلے مہی کافی ہیں ، اور اگر صنداور عنا دیر ہی قائم رہائے ہے تو بھر کوئی بھی نشانی کارگر نہیں ہو کئی ۔

> ر. امعانی سرچ

ارشادہ و تا ہے وَلَقَ ذُجَعَلُنا فِ السَّاءَ اُوْ وَالْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْم نے اسانوں ہیں بڑج بنائے ہیں برانی ریاضی اور ماہرین فلکیات بارہ برہوں کا تصویر شی کرستے ہیں اور کہتے ہیں کرجانداور سوئے ہراہ جا جا ابرئ میں ہوتے ہیں نہر برج ایمل کی تاثیر مختلف ہوتی ہے بحی سے بو یمول کا تغیرو تبدل واقع ہوتا ہے۔ باو برجوں کا تصور لویا نیوں سے آیا ہے ، انہوں نے برتصور ایرانیوں سے اور ایرانیوں نے بالیوں لینی اسٹور لویل سے اخذ کیا تھا ، تا ہم لعجن مفسرین فرائے ہیں کو برجوں سے مراد طاق سازے بارجے بیارے بہاں۔ جہاں سے فرنے ہیں۔ اللہ کے جہاں سے فرنے ہیں۔ اللہ کے جہاں سے فریخے ہیں۔ وہاں پر درواز سے سبنے ہیں۔ وہاں سے فریقے ہیں۔ اور بھر برجوں ، ساروں باستاول کواللہ نے اس طریقے سے ترتیب دیا ہے و کریٹ کھا لِلنظر بین کہ میکھنے والول کے لیے بڑے برونق معلوم ہوتے ہیں۔ دن کے قت توسور ج کی حکومت ہوتی ہے اور دات کو جاند روشن ہوتے ہیں جا اور جب منظر راج ہی ہوجود نہ ہوتو اس وقت سارے خوب روشن ہوتے ہیں جن کا منظر راج خش کن ہوتا ہے۔ اسی لیے فرایا کہ ہم نے ساروں کو دیکھنے والول کے لیے مزین کر دیا ہے۔ اندھیری داتوں ہیں ستا وں کا نظارہ بڑا خوبھیور کی منظر رہا ہے مزین کر دیا ہے۔ اندھیری داتوں ہیں ستا وں کا نظارہ بڑا خوبھیور ہیں۔ اندھیری داتوں ہیں۔ تا وں کا نظارہ بڑا خوبھیور

شاطین بیش بیش

ارشاد رواب وكفظنها من كرلسيطن ركوي اورہم نے اسمانول کی حفاظ <u>مت</u> کی شیطان *سردود کے سے - ان کو اور ہوانے* ست دوك وياكياب حرالًا حكيب استنك السنكن المستمع مكروه جرورى چھے من كريماكنا جائے ہے فانبعك شبھاب مريماكنا جائے۔ بھر اس کے پیچھے روشن انگارا آ آہے۔ لیسے نہاب ٹا فنب سٹھنے ہیںجکم *ں رسے سے ٹوسط کرسٹ پیطان کا بچھا کر آ ہے۔ سائنسدانوں کی تھی*ق کے مطابق اور ایکھنے والے سنجارات میں حارست ہوتی ہے ۔ بھر حبب ان میں آگ بھی سے نوالیا معلوم ہونا ہے جیسے ٹوٹا ہوا شاہ ہوڈ اس نظریبے می تفی نبیس کی حاسحتی میو بحراقرآن باک نے اس قیم کے امکان کی نفی نهیس می ۔ اور بیھی ممکن ہے کہ حس طرح ہورج میں آلیب بہسند برا لاوه سهد جوعلنا رمهناسهد، روشنی اور حرارسد دنیاسید ، اس طرح ساردں سے اندرکوئی ایسا ما درہ ہوجو بھیلے جاتا ہوا وروہ کوٹا ہوا سستارہ نظراً تا ہو۔ بہرحال قدم نرمانے سے سی مجھیمٹ برسے میں آرکی سے۔ اس

یے کرچھنرٹ علیٰ علیالسلام سے زمانے بک نیاطین کے لیے اسمال برجان برما الصين كوركي خاص ركا وسطنهيس عني ، لهذا ده أدبيه جاكر فرشتر ل كي كي تحجه التي سن بينت بحيروه المسه والبن أكر النه حيلون أكا بهنول وعنيركم كانول سي تعيو سنجته تبواس بن توجهور للي الكرنو كي حلال تبيته بحير حبب حضنورعلبالسلام كانمانه أيا ورقرآن كانزول شوع بوانوشاطبين محاثور طلب میں رکا واللے بیاب وگئی۔ اب اگریہ اُوبرجانے کی کیششش کرستے بم توالت استر کے فرسنے ان ریشہاب بھینکتے ہیں۔ پھران شیاطین میں۔سے تجیر زخمی موصلتے ہی اور تعبض ہلاک ہوجاتے میں یسورہ جن میں ہے کہ جاست نے کہا کر جب ہم اُور جاستے ہی میلئے کے رکساً منکر ٹیڈاڈ می همیاً توسخست بیرسے لگ جاستے میں اور آگے سے شماب را ستے میں۔ بعص حبرير اهرين فلكيات كيميزي كمراؤي فضا بب كائنا في سنعياتي ( COSMIC RAYS كاسك ريز ابن جوبر والي حير كوطلا والتي السيني فضا مرتبي حانے والی خلائی گاڑیو*ل کی حفاظ مت کاخصوصی انتظام کرنا بڑتا سیتے۔ اسی طرح* الكرتعالى نے شیاطین كو بھي كانے ہے ليے شہاب مقر كريكھے ہيں ۔ مبرحال برسب تجيرالنزتعالى كى قدرست كى نشانيال بم حبنيں دىچى كرائنڈ تعالىك کی ومارنیت کابھتین آجا تاہے ۔ انصا مٹ لینرآ دمی سایسے دلائل سسسے بهت تحجه محجه سکتے ہیں۔

زمن کے فوایر فوایر

برنوعالم علوی کا حال تھا، آسگے اللہ نے عالم سفلی کا حال بھی بیان کیاسہہ ۔ کوالا دخت مک کد دخت اور ہم نے زبین کو بھیلا دیا ہے ۔ اگر جب زبین نظام ہوئی نظراتی ہے مگر حقیقت میں یا سکل گینری طرح گول ایب سبت بڑا کہ ہے ۔ جو نی اس کا تجم بہت بڑا ہے اس کے یہ ہر حصے سے جیلی ہوئی نظراتی ہے ادراس کی گولائی محدوث ہیں اوراس میں بوصل میاڑر کھ بھیلادیا ہے واکھنٹنا فیھا کواسی اوراس میں بوصل میاڑر کھ بھیلادیا ہے واکھنٹنا فیھا کو کھتے ہیں۔ راسیہ جے ہوئے بہاڑ کو کہتے ہیں۔ ان میاڑوں کو بھی الٹر نے ہیں سے مفاوات والبتہ ہیں۔ اگر میا ڈرنہوں مجمی النانی زندگی کے مہست سے مفاوات والبتہ ہیں۔ اگر میا ڈرنہوں توان ان میں مفاوات میں اور میں نات میں اور میں نات میں ایک میں اور میں نات کے اللہ نے النان ان کی خدم ہوجا ہیں۔ تو مہاڑ تھی المٹر نے انسان کی خدم سے بیا ہوئے ہی المٹر نے انسان کی خدم سے بیا ہوئے ہیں۔ تو مہاڑ تھی المٹر نے انسان کی خدم سے سے میں المٹر نے انسان کی خدم سے سے میں المٹر نے ہیں۔ اور میں اور اور میں المٹر نے ہیں۔ اور اور میں المٹر نے ہیں۔ اور اور میں المٹر نے ہیں۔

فَرَايِ وَالْكِنْتُنَا فِيهُا مِنْ كُلِ مِثْنَى وَمُوْرُونِ اورِبِهِ فَي اس زمین میں سرجیز اکی اندازے کے مطابق انکائی ہے ۔ ان انجا قدرت كامثاره كرشكت بس كرائترتغالى ن نا تات كى برقسم كورز وا بدا فرایسیے - اناج کا دانہ ہو یا طنیاں اور سینتے ہے عیوٹی سی بل ہو یا تناور در بخست ، مرجیزمی موزونیت بالی جاتی سبے - السترتعاسکے نے ہراگنے والی چیزی مختلف تعم سے رنگ ،خوسٹ بواور تائیر رکھی ہ مِوَانسان کی سیے شارصرَ ورنبی ہور*ی کرسنے ہی ۔ ان کو دیجھے کر و*ل کَمُ نگاہ نوش ہوجاستے ہیں۔ ذراعور فرائی کرمین قبیم کا بہج بوئیں سکے ، ہزار فعہ مجى اگائيں توانسی فننم کا لودا، درخست اُورِ تھل ہواہوں گئے ادران مَن کوئی تبرلی نہیں آسئے گی، وہی رنگس، وہی ذائعتہ اور وہی تحل صور کوئی تبرلی نہیں آسئے گی، وہی رنگس، وہی ذائعتہ اور وہی تحل صور ہوگی مگڑ حیرت کا مقام ہے کہ اننے میں سے کیا تا تا ہے۔ وبجيدكم بمحي لوك كفروشرك كولمجيور كحراستركي وحارنيت كي فائل نهبي موستے۔ بیران کی اشکر گزاری کی علامت ہے۔ ارثاد بوتاب وَجَعَلْنَا لَكَ عُمْ فِيهُ كَا مَعَالِيشَ

ادريم نے تمها رسے سياسے زمين بي معيشت تسمے سامان بيرا کيے

ہی میم سے تہاری زندگی سے لیے اساب فراہم کیے ہیں۔ ان سب

معیشت معیشت سامان

کی تعاداس قدرزیا رہ سے کہ انسان انہیں شاریھی نہیں کہ سکتے ۔ فرمایاس نے تنهیں بھی بیدا کیا ہے اور تنہاری روزی کاسامان بھی قہیا کیا ہے ،اور اُک كومى بداكيات وكمن الستاني السياكيات وكالمرابي المراجي المراجي کے ذمہ دار تخر نبیں ہو۔ الترب تہاری خدمت کے بیدے کننے غلام اور نوکر جا کریدا کیم محراک کا روزی رہیاں بھی میں ہول ، تم نہیں ہو۔ بھرالٹر سنے کھنے چوپائے، پیندے، درندے، کھلیاں، کیطسے محورے اور لاتعداد مخلوق بیا کی ہے اور اگ کے لیے معیشت کے سامان بھی خود ہی پیالے کیے ہیں۔ انشرون للخلوخاست بوسنے سمے باوج والٹٹرسنے کسی دوسری مخلوق کی روزی تنهارسے ذسے نہیں مگائی مکیر سرجا زار کا روزی رسال وہ خورسے، تو فراير اتي الرخرد كے يا را سے را سے دائل مي جنب ويكي كم الترتعالى كى وَصِرانبيت برايمان سه أناجاب الله المكرمن ما فى نشانبال طلب كى عائي التشوي توسيلي بينيارنشانيا بجيلا رفعي برينبين نم هروقت دسيجينة بموامكم الكي فرايا كران مِنْ شَيْ إلاَّ عِنْدُنَا خَزَابِكُ الدِّالْيَ كُولَى

الکونرایا حرانی مین شی آلاعند ناخزاید ای کی دفی ترم کے جزیری میں میں میں میں میں میں ایک کی دفی ترم لے ایس میں میں میں اور معیوں برنگاہ ڈال لیں ، پانی ، ہوا ، بیجا داست ، باتات ، اور معد نابت کو دیجولیں ، ہرجیز کے خزانے ہادے پاس ہیں اور مم ہی امنیں تقییم کر سے ہیں ۔ النانی دل و دماغ ، شکل وصورت ، حسن ، علم اور صحاب ہر جیز النی دل و دماغ ، شکل وصورت ، حسن ، علم اور صحاب ہر جیز النی تالی سے خزالول سے عطا کر رکھی ہے ۔ اور اس کے خزالے النے والی سے بی کر ان میں کوئی کمی منیں اسمی والی میں کر ان میں کوئی کمی منیں اسمی والی میں کر ان میں کوئی کمی منیں اسمی والی معین انداز سے کے مطابی کا زل فرائے ہیں ۔ النیم تعام نعت ایک محت معین انداز سے کے مطابی کا زل فرائے ہیں۔ النیم تعام نوع کی محت کی دو اپنی قدرت تا مراد رحمت بالغ

كوهن ويجال اورعلم وصحبت كتني دميني سبه بيرسب جبزي اس مستح علم

وفدرت مي بي اور وه اسى كيمطابق اندين ازل قرام است-

| <b>74</b> /                                                                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| مرطابق جهال جبر حبر کی جنبی ضرورت به دتی سے، اتنی دمیا فراد ساہرے<br>اور تنائی میں مبتر جائے آسے کرسی کی نشکل وصور رست میسی نبانی سے بہتری | _    |
| التترتغاني مي مبترعان تأسيت كرسي كي نشكل وصورست تسيى نباني سيست يسي                                                                        | بيرا |

الحجسر ۱۵ آیت ۲۲ تا ۲۵ ىلىب ما ١٥٠ درسس جيارم ۴

وَارْسَلْتَ الرِّسِلِيَ لَوَاقِحَ فَانْزَلْتَ مِنَ لَهُ السَّسَمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا اَنْتُمُ لَهُ السَّسَمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا اَنْتُمُ لَهُ بِخْرِنِيْنَ ﴿ وَانْ النَّمُ الْمُعْنَا الْمُسْتَقُدِمِيْنَ ﴿ وَخُنْ الْمُسْتَقُدِمِيْنَ ﴿ وَفَيْنَا الْمُسْتَقُدِمِيْنَ ﴿ وَفَيْنَا الْمُسْتَقَدِمِيْنَ ﴿ وَلَقَدُ عَلَمْنَا الْمُسْتَقَدِمِيْنَ ﴿ وَلَقَدُ عَلَمْ وَاللَّهِ فَيَعْلَى الْمُسْتَقَدِمِيْنَ ﴿ وَلَقَدُ عَلَمْنَا الْمُسْتَقَدِمِيْنَ ﴿ وَلَقَدُ عَلَمْنَا الْمُسْتَقَدِمِيْنَ ﴿ وَلَقَدُ عَلَمْنَا الْمُسْتَقَدِمِيْنَ ﴿ وَلَقَدُ عَلَمْنَا الْمُسْتَقَدِمِيْنَ ﴿ وَلَقَدُ عَلَمْ وَلَقَدُ عَلَمْ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ ا

ربطرأيت

ورده سے جیسے دون میں استرعای سے قران پاک میں امیر ان ان کی خوات اور اس کی خوات اور اس کی خوات کا قانون تبلایا ، چیم مسلم کین قرآن کی زمیت بیان فرائی ایک ورک کی اور اس کی خفاظ ت کا قانون تبلایا ، چیم مسلم کی تر آن کی زمیت بیان فرائی میں اور قیامیت ہے دلائل ذکر ہے ۔ بیلے علوی ولائل کی ایک میں اور قیامیت ہے دلائل ذکر ہے ۔ بیلے علوی ولائل

بان سبك بين أساني برج أوراك كي حفاظ من كا ذكركيا - بيسفلي دلائل من بن كالمحييلانا السهي بياطول كوبيدا كزنا ادرم حيزكوموزول طرسيق سيع رجحانا بالن بوا- المترسني يه على فرما ياكم برجيز ك خزاست اس كے اس من رانى صحمت اعلم اور مادی زندگی کے تمام توازماست اسی کے قبطیہ فررست میں بس، وه سرحينركومعلوم مقدار كمطالق بازل فروانا سب ـ الطرتعاكي وصالنيت اوركال قدرست كسيعلوى اوسفلي ولألل <u>کے بعداسب تنیسری دلیل بہ بیان فرانی سبے کواڈسکیکا الرسیلے</u> كُوَا قِتَ اور بم نف لجمل بوائي عبلائي مشاه عبدالقادر اس كاترجم رس تجری موالیان کرستے ہیں بعنی وہ موالیں جو یانی سے بھر لور ہوتی ہمب پلقحہ حاملہ یا دودھ شبینے والی ارہ کوکہا جاتا ہے ۔ بلقیح کامعنیٰ یونڈا بھی بہدتاسہے ۔ اس سے بھی جیز اوجیل ہوجاتی سے اور اسکے دومری جيزنكلتي سبيه أجلل م ميريل سائنس مي الميانكان (INOCULATION انسولیشن) کیت ہیں۔ اس عمل سکے ذریبع ان فی صبع بیں خاص فسمه كے حراثم مبنجائے حاستے ہن جس سے بیاری كو ا عمار المفضود بروتلسب الكراس كأواضح طور برعلاج كياجاسي ياخودان اني طبيعست كو اس قابل بنایاحاسکے کہ وہ بہاری کامفایلر کر سکے ۔ بهرحال به يوجعل بوائب سمندرست الحضن واست سنجارات كمراعفاني ہ*یں اور بھیر قدرست کو حہال باریش برسا*نامقصدیم ہوتا ہے۔ وہاں سے جاتی

ياتى كى

قدرتي

تبم سانی

بہرحال یہ لوجھل ہوائیں سمنررسے اعقے واسے سخارات کو اعقاتی
ہیں اور بھر قدرست کوجہاں بارش برسانا مقصد ہوتا ہے۔ وہاں سے جاتی
ہیں ۔ بارش برستی ہے جس سے انسان ، حیوان ، کیٹر ہے سکوٹر ہے اور
نباتا ست سیار سب ہوستے ہیں ۔ الٹر نعالی نے ایسا خود کارانتظام کرد کی
سے جس سے یانی عبیبی بنیادی صرورت ہراکیت کم فری بلج ہے ہے
الٹر نے اس نظام کو اس حکرت کے ساتھ قائم کیا ہے کہ بارش حرب
صنور سے ہوگئے ہے اگر ہر دفت بارش کرستی ہے تو دنیا کا ساوا

کارد باری تھے ہے ہو**جا** نے اور زہین اس فابل ہی بنہ پوسسے کم اس میں كالثبت كى حاسيح ا وروه بارآ ورموسيح، التر منعالي كي اكب اور يحكنت بيهي كراس سنے مندرى بانى كو كھارى بنايا سے اس بي اليي تيزابت یا ئی ماتی سے کرانی میں سنجنے والی غلاظست اور اس میں مرسنے فاکے مانوراس طرح كل مطرحاست به بسكراً أن كانعفن باقى نبيس رمينا . ا نی کی بہم رسانی کا الٹرنے دیجبیب نظام فائم کیاسے کہ سمندوں کے کھاری یا نی سیسے کارات لیٹھتے ہیں۔ بہوائمیں انہیں اٹھا کہ مختلف سمنزل مي يضيل عاتى من اور بهران سي مختلف متفامات بربارش بونى سے مگر کے دسے سمندرسکے بخارات حب عفر اِنی میں تبدیل ہوتھے من زوه باني معط موتاسي حرحوانات ادرنبا تأت كے استعال سے قابل ہو تاسب ۔ بہی یانی اوسنے سیاطوں برمب تاسب تر ندی اور کی صورت میں میلنی علاقول نمیں بہنچ کر بیاسی زبن کو میٹرب کرنا ہے سب سي الطي الطي المحالي المان اورجانور سياب الموست المان الم اور تحجیریانی برون کی صورست میں جم طاقاسے - بھیر موہم گھرا میں رون بگھلتی ہے۔ مصر سے میں ایک ایک اور بھر دریا سار سال عاری ہے بھلتی ہے۔ مصر سے میں ایک میں ایک اور بھر دریا سار سال عاری ہے ثين اوراس طرح سال مجرئ صنروريات بويدى مونى رَمَّى بن التّرتعاكم سمجھ یانی کرزمین کی گرائی مَیں اگار دیتا ہے۔ جے کنڈ ڈول آور ٹیوب میلوں سنے ذریعے نکال کران نی صنروریا ست اور جھیتی باطبی سکے لیے استعال سنے ذریعے نکال کران نی صنروریا ست اور جھیتی باطبی سکے لیے استعال

بهرطال الله فرایا که مهم نے درجیل ہوائی طائیس فاکنزکت موت السق مکاغ مت ای اور اسمان کا طرف سے بانی نازل فرایا ۔ اسمان کا اطلاق فضا برجی ہوتا ہے۔ اول فضا میں می گھوستے مجھرتے ہیں جن سے برسس ہوتی ہے۔ اگر جنہ بادل ہی بظا ہر ذریعیہ بارش ہیں گراس کے لیے عالم بالا کا بھی صوری ہے جب کالٹے کا کا کی مردی ہے جب کالٹے کا کا کیم منہ و بارٹ نہیں ہوتی ، ہوا ، روشنی ، خوراک ، باس ، مکان کی طرر و بان کی ماری فالے بانی بھی انسان کی بنیادی صرور یاست ہیں شامل ہے جو بنیا دی طور پر الٹے تعالی ہی نازل فرانا ہے فرایا فی سسقیت کی موجوجہ ہم نے یہ پانی تھیں بلا یا اور تعمار سے سائھ دیگہ جا براوں اور نبانات کو بھی سراب کیا۔ یا نی مار حیات ہے ۔ جہ اس کی اصل قدر صحائی علاقوں کے باشندوں کو ہوتی ہے ۔ جہ اس سیکی طول میں بال مام ونشان نہیں متا۔

فرایا پی ایک ایسی چیز ہے کہ بنیا دی صروت ہونے کے اور ز وَکَا اَنْتُ وَ بِحَلَیْ اِنْ ہُم کُر سُکتے ہوں گرسالوں کہ اس کی ہم رس نی ہم چیز دن کے لیے تو بائی ہم کر سکتے ہوں گرسالوں کہ اس کی ہم رس نی کے لیے تہاد ہے پاس کوئی انتظام نہیں ہے ۔ جب کہ بیا کہ پیلے عوض کیا کہ السر نے چیئوں ، جب یوں کوئی انتظام نہیں اور اور رف سے تو دووں کی صورت میں ایسامر لوط نظام قائم کردیا ۔ کہ انسان ، جوان اور نبا ہات مال ہوتے موجودہ دور میں بانی ذخیرہ کر سنے ہیں اور السر کے بیٹر انسان خوا ہوتے موجودہ دور میں بانی ذخیرہ کر سنے ہیں اور السر کے بیٹر اسے جو ہے بنائے کئے ہیں مگر بھر تھی سال میں کئی مواقع الیسے آسائے ہیں کہ صرورت ہمارے ملک کی جی کہ ایر ارمین میں کئی آجانی ہے اور پھر لوڈ شیڈ ہگ

میریک سائنس مطلے بتانے ہیں کہ النان کی رکوں ہیں کہ دس کے والے بتانے ہیں کہ النان کی رکوں ہیں کہ دس کے والے بتان کے اور اس خون میں اسی فیصد یا نی اور میں اسی فیصد یا نی اور میں اسی فیصد یا نی اور اس خون میں اسی فیصد یا تی عذائی احبزا ہوستے ہیں۔ اکر یا نی حبیبی ظیم نعم ست نہ مہو تو زکوئی انسان زندہ رہ سکے ، نہ کوئی جا تور ۱۰ اور زہی نبا تاسک بیرا ہوسکے ۔ اسی بیلے

نەنگەلار مىشكانىكام موشكانىكام

اب این وصلایت کی ویقی دلیل التیرسنے یہ بیان فرائی کواٹا کھن لخيجي كأفي بيئت اورسيه شكب بم بى زنده كرسته بي اوربم بي وسطارى كرسته بس كو ياموست وحياست الترتعالي بي كي تحقيض و قدرت بي سب بیکسی انسان ،جن ، فرشنته یا دلوی دلوتا کے اغتیار میں نہیں ہے ، اس کی حکمت الغه محامطابق حبب تك كسي كى زندگى مقصود ہوتى ہے ، كسے زندہ ركھتا سے اور بھے موت سے یمکنار کر دتا ہے ۔ اسی طرح جبت کک جاسے گا كأناست كونحبوكي طورميه زنده ركهيكا اورحب عاسيط قبامت رياكمرك برحينركوفا كرديكا يغرضي يحبس طرح ببائش اس كے اختيار ميں ہے اسى طرح موت بھی ایس سکے المحقیں ہے اس کی مرضی سکے خلافیت نرکوئی پرا كركة الموارنكس كومارسكة سهد كيرفرايا فكفن الوارشون اورمبر حبنیرکے وارمش مجھی ہم ہی ہیں ۔ شاہ عَبالقادر فرماستے ہیں کالسّرتعالی کے وارش مرسف کامطلب ایسے کہ جب کوئی شخص موست کی آغریش من طلاحا آ ہے تو اس کی تھی وری ہوئی ہرجینرالٹر تعالیٰ ہی کے مع تو میں

هوتی سه به بهال برادلاد والی و انت مراد نهیں مکبه برانفرادی موت اور مجرفیامت کو مجموعی موست سے بعد مرجبز کا وارث النزیسی سهت سے سب

متقدمن اورشانزین

کی کی کی اسی سکے قبضہ قدرست میں ہوتی ہے۔ ارشاده وتاسبت وكنشك عَلِمُت الْمُستَقَدِّمِ يُنَ مِنْكُمُ اورالبته مخقبق بم حاسنة بن تم بن سيه آسك المنطف والذل كو وكفار عَلَمْنَا الْمُسَنَّا خِرِيْنَ اورالبتاعقبق بم علسنة بن يجي سين والول كويجى ميهنسرين كرام في متعقر من اورمتا خرلين كى تفييخ تلعت طرفيق سے بیان فرانی ہے۔ اام ابن جرمی طبری اور بعض دیگر مفترین فرمانے ہی كم متعترين سير سيك استول كسك لوك مراديس اورمت كخرين سيرخ صنورعليا لمام کی امست بعنی آخری امست سے لوگ مرا دجیں ۔ فزایا بہم تمام اولین اور آخرین كيم حالات كواهجي طرح مبلينة بن خدا تعالى كاعكم تمام حيزون رمي بطي بعض فرمائتے ہیں کرمتصرین سے وہ لوگ مراد کہی کونیکی میں ہوئے مرسط مله بن الى سبك الشرسة محر دبلست فاشتيق والمخال (الما مُرُه) نینی کے کامول میں آسے ٹیصو۔ اور شانوین سسے وہ کوگ مراو ہیں بوگناه کاار نکاسب کرستے ہیں حضرسن عبرالٹرین عیسی کی روابیت ہیں ہے متنفر مین سے مراد نماز اور حباد کی صفول میں آسکے بڑسصنے صلے اوگریس تعض لوگ مستن كريت من نمازي الكي صفر بي سينجين كي كوششن مندي كيمية مبكر بجيلي منفول مين بي مبيرة جاستے بي جعنورعليالسلام مي سجيح حدميث مي آ سبع كراكر لوكول كوسة جل جلست كراذان كين كاكتنا اجرسيد اوراكلي صعقول بين نماز دلم سفنے كى كتنى فضيليت سب تولوگ اگلى صفول مشامل موسنى كے سینے قرعدا ندازی كرسنے بھی بحطرست كعیب اصاع تاجيج ببرسسه به سام قرطبی شنه اکنسسه روابیت نقل کی سیدے کرچھنورعا الله كامست مين معبن الكير مقبول بندسي مي مول سي كم ان سير كيم أي صف میں نما زادا کرسنے وابے لوگوں کی تھی نیٹ مش ہوجائے گی۔ اگر کوئی مقبول م بنده الكي صعفوين نماز اواكرتاب توبيه يحصد والول كي سرب كي كناه معامن ہوجا بی*ں گئے ۔ ٹاہم فضیلست اگلیصفت کوسی عامل ہے اور ا*گلیصفت مطلے کی وجہ سسے ہی پھیلی صفت والدں سے گنا ہوں کی معافی کا ذکر آیا ہے لهذاحتى الام كان الكي صفول من بينجنے كى كوسٹسٹر كرنى جاسسے ۔ حضرت عبراللوس على سيع دوايت سي كرصنورعلبإلى لام زملسنے میں امکیٹ خوبصورست عورست نماز باسماعت کے سلے سیمسی مساتی بخى اس كي عبن ا دميول كى كوشش بوتى عنى كروه الحي صف ببر عليها في اكران كى نگاه عورست برن برسے واور معبن منافق صعند أدى اليے بھى ستعے کروہ مجھلے جسفوں میں رہنا لیسند کرستے نے کے اکر انہیں اک حیا کہ كاموقع لي سينت نوالله سن فرايا كريم مانة بن المحد مرجعة والول كو اور بسحے سیسے والول کو - ان کی سین اورارادہ تھی ہارسے علم میں ہے اسى سيني حصنور على إلى الأم كاارشا دسپ كرمردول بي سب سب الهجاكلى صفين م اورعورتدل مي الحيي صفير تحجيلي من مردو من اختلاط سيسعين دور رہی سیکے اسنے ہی فلتے نسسے محفوظ رہی سیے اس سے بہ مراد مجى موسكة سب كرالترنے فرا إكر ممانكي مي أسم المي اور بيجھے كہنے والول كوجاب في ما ميدان كارزارس المك مرصم مصريف والول كويحي حاشة به اور بيجيع سن والول سي محافظ ما الترتعالي ہرائیب کے حالات، نیت اور عزم کوجاتا ہے ۔ ہرائیب کے حالات، نیت اور عزم کوجاتا ہے ۔ ملاكل ترجيد ك بعدالترف فروا وَإِنَّ رَبَّكَ هُو يَحْتُرُهُ مُ ا*دربشک انٹز*تغالی ان سب کواکھھا کرسے گا ،اورسے کوح الے عمل محى مرحلے سے گزر نام کیسے گا۔ اور سب کو لینے لینے تھے کی حزایاں زا محکمتنا ہوگی۔ فرکی اِن کا بھے کیسٹے کیلیٹ بھی وہ النٹرنعالی کمال حکمت

عرول موروں مردوں کےصفیں

> قيامت جزائيعل جزائيعل

کا اکک ہے۔ اس کی ہر ابت جیمانہ ہے اور اسی کے مطابق وہ فیصلے کر آلک ہے۔ وہ فیصلے کر آلک ہے۔ وہ فیصلے کر آلک ہے مطابق ہوں کے مطابق ہوں کے مطابق قیامت کے مطابق قیامت کے مطابق قیامت کے مطابق جزا دسے کو اس کی نیت اور الادے اور عمل کے مطابق جزا دسے کی ۔

ديسما ۱۳. المجر ال درس سيخم ۵ آبیت ۲۹ تا ۲۵۸ وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَمَامِيَّسُنْوُنِ ۞ وَالْحِكَانَ خَلَقْتُهُ مِنْ قَبُلُ مِنُ نَّارِ السَّنَـ مُومِ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكِ لِلْمَلَلِكَ لِيَكِ اِنِيْ خَالِقٌ كَيْشَرًا مِّرْنِ صَلْصَالِ مِّرْنِ حَمَا مَّسُنْفُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّيَتُهُ ۚ وَنَفَخْتُ فِيهُ مِنَ رُّوْجِيُ فَقَعُوالَهُ سُلِجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ الْمَلَلِكَةُ كُلُّهُ مَا أَبُ اللَّهُ اللَّ تَيَكُونَ مَعَ السُّجِدِينَ ۞ قَالَ يَإِبُلِسُ

مَالَكَ اللَّ تَكُونَ مَعَ السِّجِدِينَ ﴿ قَالَ لَهُ السِّجِدِينَ ﴿ قَالَ لَهُ السَّجُدَ لِلْسَجُدَ لِلَشِرِ خَلَفَتُ وَمِنْ صَلَّصَالِ الْحُنْ حَمَا مُسَنْفُونِ ﴿ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَانَّلَ مَا مُسَنْفُونِ ﴿ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَانَّكَ مِنْهَا فَانَّكَ مَنْ صَلَّمَالِ مَنْ حَمَا مُسَنْفُونِ ﴿ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَانَّكَ مَنْ صَلَّمَالُ مَنْ مَا مُسَنِّفُونِ ﴿ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَانَّكَ مَا مُسَنِّفُونِ ﴾ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَانَّكَ مَنْ صَلَّمَالُ مَنْ مَا مُسَلِّمُ اللَّهُ مَا فَا فَاخْرُجُ مِنْهَا فَانَّلَ مَا مُسَلِّمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ صَلَّمَالُ اللَّهُ مَنْ صَلَّمَالُ اللَّهُ مَنْ مَا مُسَلِّمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَا مُسَلِّمُ اللَّهُ مَنْ مَا مُسَلِّمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ مَا مُسَلِّمُ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَا مُسَلِّمُ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُعَلِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنِهُ اللَّهُ مَا مُنْ مُنَا مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُنْ الللْعُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُنَا مُنْ الْمُعُلِمُ ا

تنجب مله البته سخفیق ہم نے پیاکیا انان کو بجنے والے ، متغیر ، سٹرے ہوئے گارے سے (۲) اور بخوں کو ہم نے پیاکیا انان اور بخوں کو ہم نے پیا کی اس سے پہلے آگ کی رہے ہوئے گارے کا کا کی اور داس بات کو دصیان ہیں لاؤ) جبکہ کو سے لیں لاؤ) جبکہ

فرایا تیرے پردردگار نے فرشتوں سے کر بھیک میں پیدا مرسنے والا ہوں انبان کو ایک بیخے مطلبے ہمتغیر سٹرے ہوئے گارے سے ۲۸ پس جب میں اس کو باہر کر ادل، اور پھونک دوں اس میں اپنی طون سے روح ۔ کہیس گر بڑو تم اس کے سامنے سجدے میں 🔞 پس سجو کیا فرشتوں نے سب کے سب نے (۴۰ کین ابیس نے سیرہ نرکیا -اس نے انکار کیا کہ ہو وہ سیرہ کہنے والوں کے ماتھ (ال) فرایا (التّرنے) لیے ابلیں اِکیا ہے تجہ سر کہ تر سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہڑا (۳) سکتے لگا، میں نہیں ہوں کہ سجرہ کروں انبان کے سامنے حب کو پیا کیا ہے تر نے بیخے ملے،متغیر، مڑے ہوئے گاہے سے (۳۳ فرایا (اللہ نے) ممل جاؤ ریاں سے ، بھیک تم مردور ہو (۳۴) اور بیٹیک ستجھ ہے تعنت ہے الفاف کے دون کیک 🐿

گذشتہ آیات میں السّرتعالی کی و و ارزیت اوراس کی قدرت کے دلائل با ربط آیات ہوسے ۔ پہلے بیونی دلائل کا ذکر کوا جن میں آسانر سی گفیق ، اس میں ستاروں اور سیاروں کو چلانا ، بھر زمین کو پھیلانا اور اس میں طرح طرح کی چیزی پیدا کرنا ۔ پھر زمین و آسمان کے درمیان فضاؤں میں ہواؤں کو چلانا ، بادلوں کو اٹھانا ، بالان رحمت کا نزول ، النانوں ، جانوروں اور نباتات کے بیابی کی ہم رسانی اور اس کے بیتیج میں خوراک کا دبیا کرنا وغیرہ بیرونی دلائل تھے ۔ اس کے اور اس کے بیتیج میں خوراک کا دبیا کرنا وغیرہ بیرونی دلائل تھے ۔ اس کے ساتھ می اندائل میں کو وہ وہ وہ میں ساتھ می اندائل میں کو اس کے اس کے نیابی کو اس دن اکھا کر بھا ۔ وہ النان کو دوبارہ زندہ کرسنے یہ تیابی دوران زندہ کرسنے یہ تیابی دوران دندہ کرسانے یہ تیابی دوران دائل دیابی دوران دندہ کرسانے یہ تیابی دوران دوران دندہ کرسانے یہ تیابی دوران دوران دندہ کرسانے یہ تیابی دوران دیابی دوران دندہ کرسانے یہ تیابی دیابی دوران دوران دوران دوران دوران دیابی دوران دیابی دوران دیابی دوران دوران دوران دیابی دوران دیابی دیابی دوران دوران دیابی دوران دوران دوران دوران دیابی دوران دوران دوران دوران دوران دیابی دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دیابی دوران دوران دوران دوران دیابی دوران دوران دیابی دوران دیابی دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دیابی دوران دو

فيربت دكھ تاہے. بچرصاب كتاب كى منزل تسنے گى اور جزائے عمل واقع ہوگی کربرانیان کی پیائش سے سابھ لازم سہے۔

اسب آج کی آ پاست پس النٹرتغائی سنے انسان کی پیپائٹ کامسئے ہیا ن فرا پاسهے اور اس میں اپنی قدرت اور وحارنیت کے اندرونی دلائل ذکر سکے ہیں۔ بیرونی دنیا کےعلاوہ الطرسنے انسان سکے اندر بھی عزر وفیر کھسنے والول سے سیے بسسے دلائل سکھے ہیں۔ جانجہ قرآن ہی دوسری عَكِمُوجِ وَسِيرٌ فَ فِي الْفُسِدِكُمْ الْفَاكُ نَبْتِهِ مَ وَلَا الْمُرْلِبِ بتهار سے نفسوں سکے اندریجی الٹیرسنے بہست سسے دلائل سکھے ہیں ، کیا تم میکھتے نہیں ؟ اسی طرح حشرامواست بھی نودان ان سکے اندرونی دلائل

مينسه ايس دييلسه

التنوسنے ان کن کوبیدا کرسکے اور اس کو وج دعطا کرسکے مبعن طرا احدان فرايكراس مست نورع ان ني فالمم بوني مسهت اندان مي أكروير افراني كاماده بھی پایاما تا ہے مگرانٹرنے الس بیر کمالات بھی مبت زیادہ کیا گئے ہیں۔آگران ان ان سے کام سے توہر کا ل خدا تعالیٰ کی معرفت کی دلیل بن سكاست ينامخرارثادم والسب وكفر خكفت الإدسان اور البتيم عقيق مم نے پيركياان كوم ن صَلْمَسَالِ مِنْ حَمَدِ حَمَيا مستنوني بجفاوا بيمتغير سطرك توسئ كارست سيد صلصال اس خنگسیمٹی کوسکتے ہیں کر حبب ساسے آگ پر کا یا جائے تو اٹھے کہ سکتے سسے بیجے ملکی سبے سورۃ الرحمٰن بی سبے شکق الا نسکان مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَتْآرِ" انبان كويدكي حَنْكُ مِنْ سِيسِيكِ عَنْدِي سے نظاہر سے کران کی تحلیق تھی کری بعنی بی ہوئی می سے ہوئی ہے تواس می حرارست مرا جزوهی یقینًا موجود سبت . خدمیث منربعیث می آ تسبت كرالسون فرشتول كوهم دياكم تمام ردست زين كى مى المحلى كرسك لاور

منتخلؤ النان

انمانی ویود کیے عناصر

بچەاس كوگەندھاكيا ،اس كاگارا نبايگيا ،اورىھەاس سەسسان ان كانحېمەتيار بول عام منتور سب كرانسان عناصرار بعد تعيى منطىً، أكد ، موا اور يا نى كالمحيوعه سبے ریانظریہ بیزمانبوں سے کماں ما ناحاً تا تھا۔جے تعی*ف دور فرل سنے ہی کیلی*م كيا. نابم معبض كوگ انسان كوياكيخ ، ساست يا اس سي هي زيا دُه عناصر كامجوء سيحق كنفح موجوده مائنشئ تخقيقاست سيصعلوم بوتاسيس كرانسان بیرونی دنیامی بائے عانے والے لاتورادعناصر کا مرکب لیے۔ باہری دنیا میں ببتنة عناصر وجروب وانساني وحرواكن سسب كاخلاصدا ومنج وسيس الترنغالي نے انبانی جیم کی شینری بڑی ہیچیرہ نبائی سے اس کی بار کیب بار کیس گیس اور دماغ کے ایج وخم میں اپنی قدرت کے لیے شار کما لاست اور حکمیش دکھی میں اور بھر بیا ہے کہ روسے نے زمین کی مٹی کہیں نرم ہے کہیں سخنے ہمیں مسفیر ہے ، کہیں سیا ہ اور کہیں سرخ ، اسی طرح بیخواص انسان ہم بھی یا نے عاب نے ہیں بعض لوگ نرم مزاج ہوستے ہیں اور تعبض مخت<u> مزاج</u> تعبین رنگت میں کاسے ، گورسالے اور بیٹری ہوستے ہیں بیختلف

بہرطال السّر نے النّان کی تحلیق کے سلسلے میں فرایا کہ ہم سنے
النان کوصلصال تعنی کھنکھنا نے والی ، تھا ۔ تعنی بدلی ہوئی اور سنون بعنی
گلی طری مطی سے پیدا کیا ۔ اس بات کی تفصیل تونہیں تھی کر آدم علیالگا
کامجر تیار ہو کرکہتی دیر یہ برا را اور تھیر ختک ہوا۔ البتہ فرشے اور
البیس اس مجھے کو دیجھ کہ نے ۔ البیس سے متعلق آ آ ہے کہ اُس نے
دیجھا کہ میر محبہ اندر سے خالی ہے اور اس میں وسوستے ڈواسنے گئیائی موجو دہے ۔ ادھ و زشتے بھی اس عجمیہ وعزیب مجھے کو دیجھ کرولیان
ہو ہے ۔ ادھ و زشتے بھی اس عجمیہ وعزیب مجھے کو دیکھ کرولیان
ہو ہے ۔ ادھ و زشتے بھی اس عجمیہ وعزیب مجھے کو دیکھ کرولیان
ہو ہے ۔ اور اس مجھے میں والے متعیرا وربر طرب

ہوسٹے گارسے سے انسان کوتلیق کیا ۔ اس مٹی میں السسنے وہ کال فڑھا جوکسی دورسے را دیے بین نہیں پایا تا۔ اس میں خدا تعالیٰ کی ذاتی تحلیات كوبرداسنت كرسنے كىصىلاجىت موجود سەپىے چىسى دوبىرى مخلوق خات ملائکہ وغیرہ میں بھی تنہیں رکھی ۔ اسی سیاے النٹرنغالیٰ سنے کا گناست میں انسان کورتری عطا فرمائی سیے ۔ فرنندال كتخليق النان كتخليق سي كرور وسال سيلے موتى ـ الم الله الله الله فراسنه مراكب اليا دور مي آيا جب النازتعالى نه الاداعلى مي فرشتول جبرائيل اورميكاليل كوبدا فرماي الأصك ما در تخلیق کی مثال شاہ صاحب سے کھنے اس آگ سسے دی سے سے موی علیال لامرسنے کو وطور مید دیکھا تھا۔ وہ ایک خاص نوری یا ناری ما دہ تحاج درخست لسس ظاهر مورفط مقام محد درخست كوجلاتا ننيب تها ريول جول اس کی روشنی ہیں اصافہ ہوتا تھا۔ درخست کی سرمبزی اور شا دائی بھی رطفتی عاتی تقی ۔ تواس قبم سے حیرت انگیز ا دے سے الکترتعالی نے ملاء آلی کے فرشتوں کی خیبت کمی بھیر کلاواعلی کے دوسے سطیفے کے فرشتوں کو التترتعا لكاسنتے عالم مثال تحے تطبیعت ا دیسے سے پیراکیا ، بھریاً تی وشخ يداسكے ـ شاه صالحت فزاتے بن كرتمام فرشتوں كاتعلق أيك بي طبنفے سے نہیں مکیم ملاد اعلیٰ سسے زمین کمک ان کے تمات طبیقے برسطيق كاماده تخليق مخنلف سين يعين كاماده رون كي ملی است کی مانندسیسے حس سسے دصوال سانکلیا ہوا دکھائی دیا ہے بهرحال فرشتون كوانشرتعا لئسنے نوع ان فی كی مصلحت كی خاطر پیا فرمایا . فرستنیخ ، جناست ، زمین اور اسمال وعنیره تمام حیزی سیلے پدا کی*ں اور اس کے بعد*ا نبان کو بیدا فرمایا۔ الترتعالى سنه الناك كوبا في تمام مخلوقاست بدرتري اوفضيلت

له حجة الله البالغرصية ، كه حجة الله البالغراصية على الجيرالكنير وين مع

ان ان می ترثری

وشتوں

ترسمكيق

عطافرافی ہے کیونکراس کے ادہ تخلیق میں جولطافت اور کال رکھ ہے اور جونوبیاں اور صفات اس میں وولیت کی ہے، وہ کسی دوسری خلوق ہی منیں بائی جائیں مٹی جدیں حقیر چیز کو و کھیں اور چیراس سے بیا ہونوالا السیر کا شاہ کا رملاحظ کریں کر الناں کو کمیسے ظیم سہتی نبایا ہے۔ اللہ تعالی کا ابنار شا دہے گفت الجدیش الجدیش نقویم " (المتین) ہم نے الناں کو مبترین شکل وصورت اور مبترین قدوقامت میں پیدا فرایا۔ النار کا یہ جی ارشا دہتے وکف کہ کرقت ایک اندم " ادلی المارش کے بعد رہنی المارش ہم نے بی اور عزات خیری ۔ الناں کا مجمد بنا ہے کہ بعد اللہ تعالی نے اس میں اپنی طرف سے دورح ڈوالی ۔ النان کا مشرف کھال اللہ تعالی نے اس میں اپنی طرف سے دورح ڈوالی ۔ النان کا مشرف کھال اللہ تعالی نے اس میں اپنی طرف سے دورح ڈوالی ۔ النان کا مشرف کھال اس میں ورح نیایت ہی لطبیت ہی سے دورا کو اللہ النان کی میں دوران کی موات اور کھالات قائم ہیں۔

لى برولت الى ئى تى مقات اور فالات قام بى ۔ ان ان كى تخليق كے بيان كے ساتھ الدر في افران عند يونى جا جات كى كى تخليق كا ذكر د هم كيا ہے ۔ وَ الحب آن خَلَقَتُ فَيْ مِن قَبْلُ مِنْ مار السك موم اور اس سے پہلے ہم نے جنول كو آگ كى لؤسسے بيدا

می ربع می ربع می کرجان سے مراد حنوں کا جدا محدا بلیس ہے ، اور می ربع میں کہ وہ ان بیں شامل نہیں مکبر الگ سے "ناہم ابلیس

كى مارى اولاد نا فران سے مگر جاست میں سسے فرانبر در مجی ہیں اور افران بھی مبیاکہ مورۃ جن میں اتاسے کو کانام سے الطار کھی کے ا

وَمِنْ الْأُونَ ذَلِكَ أَن مِن نَكِ مِن مِن الرَّحِيَّ أَن مِن نَكِ مِن الرَّمِي الرَّرِي مِن الرَّمَال خِناتِ

كوالترتعالى نف المرموم سے بداكيا۔ سورة الرمن ميں سہتے وَخَكَقُ الْحَيَّانَ وَنُ مَّسَارِج مِنْ نَّارِجات كواگ كے شعلے سے پراكيا۔ الْحِيَّانَ وَنُ مَّسَارِج مِنْ نَّارِجات كواگ كے شعلے سے پراكيا۔

شاہ صاحب فرائے ہیں کرانیان کی تخلیق میں کاعضرزیادہ ہے

جب كر جناسندا وركشياطين كي مخليق من أكر كما عنصرغالب سب

اب الترف النان كي تخليق كالفصل حال بيان فراياسي - وَإِذْ فَالَ دَيَّاكَ رِلْمُلَكِ كُنِّ اورجب كما تيرے پروردگارنے فرشتر ل سے بيانان كى يدائن سس ببلكا واقدست وفرايا إلحب خالق كنشي بس بشریعی انسان کوبید کرسنے والاہول ۔ انسان کربینراس سیلے کہاجا ہے كراس كى كھال منايال نظراتى سبے۔ بران ان كا فاصد سبے كراسسى محمال واضح طور مرنظراتي سيصحب كمها نورون اور ميندون كي كهال ايثيره ہوتی سہے اور واضح طَورِمِنظر نبیس آتی۔ فرایمی ان سے کو پدیکرنے والاہول مِنْ صَدُلُمُ اللّٰ مِسْمِدَةِ مِنْ صَدُلُمُ اللّٰهِ مِسْمَدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ متغیراوپر طرسے ہوستے اوسے سے مغرصبیکہ الٹرتعالی نے فرسٹ توں كوانسان كى يېدائش كى تىمىتىلى بىلىدى أگاەكرديا . فرها فَاذَاسَوَّ بُنِي مُعِرِبِ مِن اسْ كُورِدِ لَى كَا نَفِخُ مُنِّ فِي فِي اللَّهِ مِنْ تَكُورِي اوراس مِن اپنی طرون سے نَفِخُ مُنِّ فِي فِي مِنْ تَكُورِي اوراس مِن اپنی طرون سے دوح ميونك دول - برابركرن في سيدم ادسين كرحب من أدم علياله کے تمام اعضا وقری این اپنے متقام برر کھددوں رحبال کر رام کا نغلق سلے، برما دسٹ بینی اللہ تعالی کی بیدا کردہ سے۔ اس کام طلب منبس كرانترسنے ابنى دوح ميونكس دى - اس طرح حلول كامئىلەبن كياكم انسان خدام وكيا اورخدا أدم بن كيار مكروح تومخلوف سبص ادر اس كاتعلق عا لم امرا ورعا لم خلق دونوں سسے سہے۔ سورۃ بنی اسائیل میں بوج دسے كم الصيخير! لوك أسيست دوح كم تتعلق سوال كرستے بس نوك، دي "قُلِ الرَّفِحُ مِنْ أَمْرِ رَجِّتْ كَمُا ٱفْتِينَتْ مُورِّبِ الْعِبْ لَمِر الْأَ قِلْيِثْ لَهُ كُهُ وَهُ مَيْرِ لِي يُرِورُ كُلُ اكْيُبَ امْرِتِ الْمُصِينَ مبت ہی کم علم دیا گیاسہے۔ روح کالمئلہ ٹڑا ہیجیدہ اورشکل سہے۔ ٹریسے بڑسے فلاسفروں اورعلما

دوح کا مسئلہ

انىان كى

نے اس برکلام کیاسیت - امام ازی نے کانسیاننفس بھی سیے جرم رام ح اورنفن كي خليم علومات جمع كي بي اوراس مي قدم نظر يات كا ذكر بھي کیلہے۔امام غزالی نے بھی ک<u>تاب الو</u>سے کے نام اسے کتاب بھی ہے جس میں روح کی حقیقہ سے کو تھے انے کی کوشسٹن کی سیے ۔ امام ابن تیمینہ سكے شاكر د ام ابن قيمشنے بھی كتاب الديم عبيبى كتاب بيش كي تاہم اس مکرمی سیسی سیسے زیادہ کلام امام شاہ ولی الٹرمی ریث دملومی ہے كياسيه وه فرلمستي بس كروم كے بارك بس خواص تذكيست كرستے من محر عوام کے کیے ہی کا فی ہے کہ روح امر رہی ہے جبیا کم سورة بنی اسامل کا دالد سیلے دیے دیاہے۔ ویوسے دوسری بات یہ سہے کہ روح کی نسبست الٹرکی طرفت اس کی مشرافنت کی وجہسسے کی گئے ہے جیلے ببین النیزاور نا قد النیزکویه نام اُن کی نشرافت کی وجهسی حیصی میں. قرا باحبسب بس أ دم كويرا بركر فرول اوراس بس اين طرحت سي روح وال دول فَقَحُوا لَذُسلِيدِينَ تَوْمُ اسكے ساسفسی و راز ہوجا ، نجراب بى بُوا يحبب النُترسن أوم عليال المام مي روح وال دى هُستيك تُ وَ الْحِينَ مَعْدُونَ لَوْتِمَا مِ وْسْتُولِ سِنْهِ سِيره كما واس بتحلين اورعليا سارسے سي ڪينتے ہي كرعالم يالا اورعالم زيرين كے تهام فرشتوں نے سی می امام شاہ ولی النتر محدسث دیلوی فرمانے ہیں کہ حکم الاداعلی کے فرشتوں کونہیں تضا ملکہ الائٹر عضرین کو بھاجن کی تحلیق عاصر سے ہوئی بھی ۔ املیس اورشیاطین بھی بخلران ہیں۔سے ہیں ، اس لیے ان كوهي سحرا كالحكم مواتها وسورة اع است من ودورسه كرجب المبس في مجده منه كياتو الترف فراياً منا مُنْعَكَ اللهُ تَسْعِيدُ إِذْ أَمْرُقُكُ تجے سی مکرنے سے کس جیزنے روکا جب کرمیں نے سی حکم دیا تھا۔ مطلب بيهب كرحب طرح فرشتون كدسحبر سن كأحكم بواتقا الشيظرح

رستو*ں کو* سجد سے کا محد سے

المبس كويمي محمرتها بمكراس في انكاركردا . الترتعالى سنع سيرك كالمحم فرشتول اورابيس كوريا بحاء وهسجيره تنظیمی تھا۔ سیرہ عبادست النٹر کے سواکسی کے بیے روانہیں۔ اگر کوئی کر رہا تواس بركفرلاذم أسنة كاربسحبره طيم وتحرم الياجي سبي عبيا بوسف عليالم سے مھائیوں سنے آب سے سامنے کیا تھا۔ قدیم زاسنے میں لوگ سحبرہ عظیمی بادشاه اكسى كليب أدمى كے سلسنے بھى كرستے ہے واس كوسى وستى بعني الماقات كاسجده بهى كسيت بهر اوربه بلي امتور مي ممنوع نهين تما مگراس آخری امست سے بیات تعظیمی تھی حام ہے خواہ کیسی بازیا ہ ببر، استادیا قبرکے سامنے کیا عبائے ، البتہ مولاماً ثناہ انٹرون علی تھانوی فزاستے ہیں کرفرق بیسٹ کراگر کوئی شخص کسی انسان یا فبرکوسی ہعظیمی كمرتكسيم، تووه حراكم سبع ، سحيره كرسنه واسله بركفركا فتولى نهين لك سكنا-اوراكركوني شخص كسى مخلوق سك ساسف عادست كاسحبره بجالانها "نوبرصرتے کفر ہوگا کیونی عبا دست کاسجہ ہ ہرامست میں عام ہے۔ بعض فرملستے بس كرسى وا دم علياليلام كے ملت نيس مواقع عكم سحبره توالتترتعالي كومى تضاء اورآدم علية للام البزله قبله كمصيف جي جي طرح بمربيت التترشرليب كوقبلها ورحبست مان كرائم تفالى كهرما مندبيج ہو انتے ہیں ، اسی طرح فرمشتوں نے آ دم علیال لام کو قبلہ ان کہ الٹرکو سجبرہ کیا بخفا جصنرمیٹ مولانا محیرقاسم نانو توٹی کی تحقیق یہ سبے کہ خانہ کعیہ مركبني عالم سبه اس كى ممنت برالطاتغالى كى تبييات ببيت زياده برتى میں، توہارا سحرہ دراصل اِس تجلی اللی کوہوتا سے۔ اسی طرح آ دم علم الله بهى منزله قبله شخص كى طرفت فرشتول سنے سجدہ كيا ۔ بعض فراستے ہیں کہ جبیب آدم علیال لام کے سیامے ہوسے کا پیم ہوا تو اُس دقت اُن سے قلب مبارک پرالٹر تمالی کی ڈانی نستجدیات بررمی تقین اس بیات دم علیالسلام کی سمت می فرشتوں کوسیده کا یکم موا۔ تعمن فراستے ہیں کہ النظر نفالی سنے ادم علیالسلام می محض تعظیم کرائی تفی اور فرشتوں سنے اس محمری میں اوری کی ۔

البيركا

بهرطال تمام فرشتوں نے سحیرہ کیا اللہ اُنگیش ماسولے البس کے اَكِلُ اَنْ سَيْحُونَ مَسَعَ السَّحِدِينَ اسَ فِي المَلْاكِياكِم وه مي كمية والول كرسا تقرموف ال الترسف فرايا بَيَا نُلِيْسُ مَالِكَ اللَّ سَكُولَ مَنعَ السَّيدِ بَنَ لِي البيس! توسيره كرسنة والول كيما غفريون موا قَالَ كَنْ لَكُ مُ اَكُنُ لِآسُعِكُ لِلسَّرِ خَلَقْتُ لَا مِنْ مَسَلُصَالِ مِّنْ يَ كَسَيَا مُسَلِّنْ فَي مِن اس بَشْرِيوسِ مِهِ اللهِ محرسكنا بيصے توسنے كھن كھنا نے والے متغیر كارسے سے بداكيا ہے گویا ابنیس سنے آدم علیہ السلام ہمیا سنی برنری ظاہری پ<del>سورۃ اعراقت</del> ہیں مسن نَّادِ وَّحَكَفَتُ اللَّهُ مِنْ طِلْيَنْ لَمِنْ مِحْصَاً كُسِيَ پیراکیا ہے اور آ دم علیالسلام کومٹی سستے نین کیا ہے ۔ اور آگ ملی سے فائق سب ، لندا میں می جلیا دفی اجر کے سامنے سی دہنیں کرسکتا

المكيش المفضك من البيكة أدم فَنْنَبُ مُنْ أَلَا لَهُ مُنْ الْمِيْنَ اللَّهُ الْمُورِ النَّادُ عَنْصَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ المُنْ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْكُمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ال

ابلیس تمهارسے عبرا محبراً دم علیالسلام سے زیادہ فوقیت رکھنا سے کیونکرابلیس کاعضراً گرسے اور آدم کامٹی۔ اوراگ کومٹی برفوقیت حاصل سے بہ المبیس کا تحبراور صدیحا کہ اس سے ادم علیالسلام بہ ابنی برتری ظاہر کی یخبر بہت بری بیاری ہے۔ اسی بیے بردگان دین حب سے کی ترمبیت کر ہتے ہی ڈینجرسسے آخرین کلنا ہے ربیرسب سیے خطرناک اخلاق ہے توشیطان نے اکٹر کی وجہ سے کہا کہ ہیں آ دم علیہ لسلام سے افضل ہوں ۔

شیطان راندهٔ درگاه

فكالك الترسف فرايا فكفرج منهك هيال سع مكل عاؤ فانك كجبية عظ بيك تم مر دود بواتم بن نجر بدا بوكياسه وسورة لقره يسُ سِيُ آلِكَ وَاسْتُكُنِّينَ وَكَانَ مِنَ الْمُكُونِينَ اس سنے انکا داور تکیر کیا تو کا فرول میں ہوگیا محضرست عمس الدین سجیل منبرئ كمصحوال التعبس سيركه البيس شفه التكومال عات كمي محمراً لنُدك اكيب حكم كى مرّا بى كى ومستصربادى عبا دست رائيكال عِلَى مُ وَما يَا يَا وَرَحُصُوا فَإِنْ عَكَيْ لَكُ لَكُ اللَّعَنَ لَا الْمُعَنِّ لَا اللَّهِ اللَّيْنِ تمهم فيامن كك لعنت مي بيستى رسي واس كايم طلب كليس كرفيامست آسے برلعنت سے نكل جائيگا نكر قيامست بريا ہوسنے سكي تعد توجزات في عمل كى منزل آست والىست اور معراس كاعذاب تومزر ترص عاست كالمركا فرول كم متعلق مورة بفره بن التاركا داضح سَمِيْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَانُ كُولُ وَكَا دَقَّ ا كَا كُلُولُ وَكُلَّا وَكُلَّا اللَّهِ اللَّهِ الْحُلَّا وَكُلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا أُولَيْكَ عَكِيْمِهِ مُركَعَنَ لَمُ اللَّهِ وَالْمُكِيِّبِ كُورُ وَرَ السَّأْسِ ٱجْبَعِ بَنَ وَخُولِدِ بَنَ فِيهَا لَا يَحْفَفُ عَنْهُمُ الْعَسَدَاكِ وَلَا هُ سِيمَ يُنْظَرُونَ مُعْتَى مُعْرَى عالمت بن مرکیا اس بیر السر اس کے فرشتوں اورسب لوگوں کی معنت ہوگی ۔ وہ اس میں بہیشہ رہیں سکے ، اکن سکے عذاسی میں مشخفیفٹ ہوگی اور نہ امنیں بهلست دى جأيگى-بېرطال فرمايا كه اليه البيس! تم يرقيامست كم يعنت يرتى رسى اور محيرة خرست كاعذاب تودائمي موكار الحجسره، آیت ۳۲ ۲۳۲ دنسسما۱۱۲ درسششم ۲

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُنِيَ إِلَىٰ يَوْمِ يُبُعَـٰتُوْنَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۞ الله الْحَاتِ الْمُؤْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَا اَعْفَانِيْنِ لَكُونِ الْمُعَلِّمُ الْعُفَانِيْنِ لَكُونِ الْمُعَالِمُ الْعُفَانِيْنِ لَأُزُيِّانَ لَهُ مَ فِي الْأَرْضِ وَلَا غُوِيَتُهُ مُ آجَمَعِ بِنَ ۞ إِلاَّ عِبَ ادْكَ مِنْهُ مِنْ الْمُخْلَصِيْنَ ۞ قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَى سَلَ مُسْتَقِيمُ ۞ إِنَّ عِبَادِي كَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مُ سُلُطُ ﴿ اللَّهُ مَنِ النَّبَعَكَ مِنَ الْغُونُنَ ﴿ اللَّهُ مِنَ الْغُونُنَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّ مَ لَمُوعِدُهُ مَ اَجُهَدِّ كُن ﴿ لَهَا سَبَعَةُ أَبُوابٍ ﴿ لِحَيْلٌ بَابِ مِنْهُ مُهُ

تن حب مل :- کہا (شیطان نے) کے پروردگار! لی مدت سے مجھ کو اُس دِن بک جس دِن اِن گول کو دوبارہ زندہ کرکے اٹھایا جائے گا (۳) فرایا (اللہ تعالیا نے) تر مدت سے ہوؤں ہیں سے ہے (۳) ایک معلوم وقت کے دِن بہ (۳) کہا (شیطان نے) لے بروردگارا اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گراہ عظرایا ہے ، میں صور

مزین کرکے دکھاؤں کا ان کے لیے زمین میں (مائیوں کو) اور میں صرور گھاہ کروں گا ران سب کو آج ماسوائے تیرے مخلص بندے اِن میں سے ﴿ فَوَا اِللَّهُ تَعَالَىٰ نے) یہ ہے راستہ سیرھا مجھ یک (۴) بیک میرے نہتے کہ نہیں ہے اِن پر کوئی غیر ،مگر وہ جس نے پیڑی کی تیری گراہوں میں سے (۲۴) اور بیک جنم ان سب کے وعدے کا وقت ہے (۳) اور اس کے سائٹ دواز ہیں. ہر کیب دروازے کے لیے ان میں سے کیب

حضہ ہے تقیم کیا ہوا 💮

يبلے الله تعالى في انسان كى تخليق كا ذكركيا - اكيب معمولى چيزيعي سلاك ہوستے بداد الکارسے والی می سے انسان کو بداکیا اور طسے کال درسے کی حیثیت اور ثنان عطافرائی، اس میں روح ڈالی، فرشتوں سے اس کوسیرہ کرایا۔ ابلیں سنے سبره كرين سيد انكاركيا اور اپنى برترى جنلانے كى كۇستىكى كريس ادى بوكناكى سے سامنے سیسے سبوہ سبجا لاؤں ، اُس نے تجبر میں آکر اللّٰہ تعالیٰ کے حکم کی سرّا بی کی ، توالٹ سنے لیسے مردود کھٹر دیا اور فرایک قیامست بھس سنجھ مربعنست ہی بیستی

الترتعالى سكے اس فیصلے کے بورشیطان سنے الترتعالیٰ سسے قیامت كك سے بيد ملت طلب كى ،جس كا فيرالترتعالى نے اس طرح فراياسے قَالَ شیط*ان نے کہا* دَبِّ فَانْظِرُ فِیٹ کے ایر *دردگار! مجھ مہلست* مُد اللِّ يَوْم يُبْعَنُّونَ أَسْ دِن كُ كَ يَحْجِب سِلاً دوباره جي الطيل سنت النظار دهلت حيث كوسكة بي - اس كاثنال ديث تنوي مِن مِن الْفَطَدُ مُعَسِّرُ اللهم كافرانِ مِبارك بهم مَن أَفْظَدُ مُعَسِّرًا أَوْ يَجَاوُدُ

مهلت کی

مفسرین کرام فرائے ہیں کہ النہ تعالیٰ نے شیطان جیسے برترین کافری دعا فرا کر لی کر النہ تعالیٰ ہے جو کی دعا قبول کر لی حالے وہ لازا مقبول ہتی ہوتا ہے بعنی دعا کی قبولیت دعا کہ نے دائے کی مقبولیت دعا کہ نے دائے کی مقبولیت کی شرط نہیں ہے۔ النہ تعالیٰ چا ہے تو اپنی بہترین مخلوق کی مقبولیت کی شرط نہیں ہے۔ النہ تعالیٰ چا ہے تو اپنی بہترین مخلوق کی دعا ہے قبول کر ہے ، اس کا انحصار اس کی حکمت اور صلحت برست ہے مرک کی دیا ہے کہ دنیوی مفاد کے یہے دعا کسی نافران کی جی قبول کر ہے ، وہ الک اللک کہ دنیوی مفاد کے یہے دعا کسی نافران کی جی قبول کر ہے ، وہ الک اللک اور منی ارکل ہے ، اس کے داستے میں کوئی جہنے مائل نہیں ہمگریہ اس کی سادت کی علامت بنیں مجھی طبیعے گئی ۔

کے اعلان کے ساتھ می باقی اندہ مخلوق کی طرح موست سے پہنا رہوا بڑیکا

قيامت سيمتعلن قرآن وصربت بس تصريح موحود سبے كه دود فعصور هيؤنكا جاسے ۔ جیب میلاصور تجھے *وکا جاسے سخا تیہ رحی*زفنا ہوجائے گی ۔ مبرزندہ سخی پر موت طاری ہوگی اور کوئی بھی چینر یا تی نہیں سے گی ۔ بھیرطالیس سال کے بعد دوماره صور بھون کا جائے گا توسی لوگ دوبارہ زندہ موجائیں گے توالٹرتھا نے مشیطان کورعابیت پیلے صور کہ۔ دی ٹاکہ مونٹ ایس بریھی طاری ہو۔ روابات سي معلوم ہوناسے كراس وقست شيطان سخت برايّ ان ہوگا، فرشنة اس کو گھیے رہے ، آسسے ٹری ملخی ہوگی اور وہ سبت تر ہے گا ، تھیر دوسے رصور يروه دوباره زنده م وكرا لله كي صنور عزل في كال كي بلي بوكا . بهرمال جب شیطان کرمهدن بل گئی قال توسکت می کرس بسکما اغنی شینی اس وجر سے کہ توسنے مجھے گراہ محمرایا ہے۔ اب میں بیر کمونگا لَا فَرَيْتُ مَنَّ كَنْهُ كُو فِيفِ الْأَنْهُنِ ان تُوكُوں كے بيے مِن زمين مِينزين مرور ترکا بعبی اس سطح ارصنی برم و نے دالی تماہم مرامیوں اور سے حبائیوں کو لوگرں کے لیے خوشفا کرکے دکھاؤں گا ٹاکرانٹیں کی طرفت مائل ہوجا بیں اور تيرك داستنسس مهط عائي گوياكه وَلَاعْتُوكِينَهُ هُو اَجْمَعِ بَنْ مَ عنرورسب كد محمراه كر كے حصور ول كا مستندا حدى رواميت ميں آ آ كيے ،ك شیطان نے بیل کہا تھا کہ کے الٹر اِ جب کے ان ٹول کی رومیں ال کے جهمول مین موجود میں۔ میں ایفیس گراہ کرتا رموں گا اور ان کی گراہی کا کوئی موقع کا تقسسے نہیں جلسنے دول گا۔ ہیں ان کو گزاہ کرسنے کے لیے تمام دسال بوسئے کا دلاؤں گا۔سورۃ اعزامت میں ہے میں نیری عبادیت کے داستے سے آ کریمی کمراہ کروں گا۔ میں ان سمے آگے سیے بھی آفرل کا اور پیجھے سے بھی ان کی دائیں طرمنسسے تھی آؤں گا اور بائیں طرمت سسے تھی رہیں ان کو دنیا كمص معاملات كم اعتبار سب بھی محماره كروں كا اور آخرست كے اعتقاد

گراه کرشکا عمسنرم کے داستے سے آگریمی گراہ کروں گا۔ حدیث شراعیت میں آ باہے کرجیہ النان نیے کے داستے برعبنا شروع کرنا ہے نوشیطان داستے بین آگریمیط عبانہ ہے۔ دورہ دیاہیے ، دورہ دیون کو دیاہی حدیث میں آگریمیط عبانہ ہے۔ دورہ دیاہی میں المربی حراح کے جہا دیا جج کے لیے نکلنا ہے توشیطان اس کے دل میں طرح طرح کے وسوستے ڈالنا شروع کر دینا ہے اس نے قتم کھا رکھی ہے کہ وہ نحلوق مذالکو کھر، شرک ، برعاست ، دسوم باطلہ ،عیانی ، فحاتی اور بے جیائی کے کامو کو مربی کر یہ کے کامو کو مربی کر یہ کی کومشن کر ہے گا اور الشرکے بندول کو گھراہ کرنی کومشن کر ہے گا اور الشرکے بندول کو گھراہ کرنی کومشن کر یہ کا اور الشرکے بندول کو گھراہ کرنی کومشن کر ہے گا اور الشرک بندے میں انہیں میان سے کہ میں انہیں میان سے کرمز میں گے ۔ میں انہیں میان سے کرنے دیوں کو گھراہ کرنے کی میں انہیں میان سے کہا دیوں کی ۔

مخلصین کئفاظت

مفنرین کرم اس باست میں کلام کرستے ہیں کہ شیطان نے تو یہ کہا کرتیرے مخلص بنرسے میرے قابویں نہیں ایس کے محروصن آدم کالدادم

ا وردوا النظر کے برگزیرہ نیر نے ہوئے کے یا وجو دست بیطان کے وسوسے میں اسٹنے · اسی طرح بعض دوسے را نبیاد اور بزرگ میتیوں کے متعلق بھی اس فیم کے واقعات ملتے ہیں ۔خود موسیٰ علیالسلام سے حبب ایک لغزش دانقصص به توشیطان کاعمل مواسیے رگریا شیطان سنے موسی علیالسلام کو بحى بجبلاديا به تومغسرين كرام فراسته مي كرائن سي كمان تأسيح تحص بندول سيح سيناء كامطلاب بيسب كروه أن سي كوئي الباكناه سرزدنيي كاستحاكا، حس سے بندسے ترب بنہ کرسکیں باس کی معانی کی گنی کشن مزمور آگرشدیطان وسوسہ انلازی کہیے گا توالنٹر کے نید ہے معانی مانک لیں گے اور انہیں معاتی بل حائے گی بخرصنبے شیطان مخلص مندوں سے کوئی ا فابل معافی گنام کا اُرکا ىنىي*ن كەرىكتا - اور اس سے بىمادىمى موسىخى سىنے كە اللە سىمى خل*ص ىن*دو*ل میشه بیطان کی عمولی مانن*ی تھی انزداندازنہ ہو*ں ۔ حدسی نشریعی ہیں اً آ سبے کدا دلتر کا ذکر ایک قلعه کی ما ننه ہے حس کی وجہ سیے مون شکیطان کے درما دس سے محفوظ رہ سکتاسیے سورۃ اعاصت ہیں بیمی موج دہے كُلِيَحُدُ أَكُذُ هُمُ مِنْ مِنْ لِكُنْ كُرك التَّرِ الرَّادِ تَوَلِينَ أَكُرُ اللَّهِ التَّرِ الْمُ السَّر کوشکرگززار مندس باسٹے گا، توگوما لوگول کی اکثر سنت نا شکرگزار ہی ہوگی ۔ فِيَا يُرْسِي بُوْا وَلِقَدُ صَدَّقَ عَكِنْهِ عُرابِكِيسُ ظُلْتُ لَهُ عُلَيْ يَعْدُوهِ عُلَيْهِ الْبِيسِ فِي الْبِي كُلُانِ سِيحَ كُرِدِكُما يَا اورلُوكُونِ كَى اكترسيت نے شیطان کی بہر*وی کی ۔ خیا تخی*ر دنیا بھرمیں نا فرمانوں کی اکٹر میت ہی رہی ہے ، اور آج بھی ہی حال ہے کہ فترا نبردار تھوڑ ہے ہیں فرای جری تیرا اتباع کرکے گراہ ہومائے کا کان جھنے ہے گا کمفی عِنْدُھ کے میں آرکھ میں گئی کیسے تمام لوگوں کے دعد ہے کامقام جہنم ہے اور چینم کی تعرافیت ہے ہے کھیا سک جو سے آ

مخراہوں کی حبنم رسیگی

اكبىكاب اسسكے ساست دروازسے ہرسفسرے كرام فرمانے ہن كربيهاك كيك ساست طبقات كي ظريسي أبي يها أكل ساست طبیقے ہیں اور ہر طبیقے کا الگ الگ دروازہ سے ۔ ہر سطيق كے لوگ سينے مخصوص درواز ہے سيے جنم من داخل ہول سگے حبنم کے ان ساست طبقات کا ذکر فرآن باک میں کھی آ تاسبے ۔ بعبی بجهنم اسعير نظى عطبه اسقر جحيم اور فرورير-مع المعن فراستين كرجهنم سي درواز مدين المرين المعين كماعتبا سسے ہوں سے منالا تھزاور شارک کیسنے واسے ایک گیبٹ سے داخل ہوں سکے ، زنا کاراور اس سے متعلقین دوسے ردروازے سنطلم کرسنے والوں کا دروازہ علیٰرہ ہوگا میحقوق طالع کرسنے والوں اور سکتل لوگول کے داخلے مختلف در واز دل سسے ہوں گئے ۔ گویا کل عبارتم کوسات گروہو<sup>ں</sup> میں تقیم کرسکے ان کے بلے اکیب اکیب در داز مختص کے دیاجائے گا۔ شاه ولى المنزى در بلوي فراست بس كرحشر كيم ميزان مي مختف گروه ما جاعتیں بن ما بٹر گی مثلاً سونمبری نی طلع ایک صف میں محصورے ہو عائمي ادر نناند سے نمبر والے دوسری صف میں ۔ اسی طرح جائم کی نوعیت سے اعتبارسسے بھی انگ انگ صف بندی ہوگی اور اس طرح کوگ جنت یاحنیم میں داخل ہوں سکے ۔ تاہم فرہا یکر دوز خے سے سانٹ در وازسے ہیں رِلْكُلِّ بَالْبِ مِنْ فَيْ مَعْ مُعْرِيعُ مَعْ فَيْ الْمُعْلِينَ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ م کے بیلے ان نول کا ایک نفتیم شدہ حسر سے جواس میں سے واخل ہوگا۔ مہنم کے ساست درواز سے ہی توجبت سے اعظم ہیں ، خدیث میں اس کی تصرفتے موجود ہے کہ حبنت بین تھی لوگ اعمال کے کیے ظرف واضل ہوں سگے بٹنلا اکیب دروازے سے صرف دوزہ دار دانل ہوں گئے ، علی براالقبیاس ا وراعظوال در واز محص سیح عقیرے واسے توگر س کے بیلے

محضوص ہوگا۔ لیسے لوگ جن سکے اِس عمل توکوئی نہیں ہوگا ،میکرعظی اِ ایکل درسست موگا، ان کے ایمان اور توحیدی وجسسے المٹرنعالی انہیں ساینے ففنل وكرم سسے اس دروا زسے میں داخل کر ریکا بحس کاعقبرہ فاسدہو كا، ده مجى تنبت مي داخل نبيس موسيح كار به حزائے عل کا ذکر بھی موگیا بیٹ پیطان کے اعزا اور اس کی بیروی سے

بہتر بی بست ہو گئے۔ کا ذکر بھی موگیا بہت بطان کے اعوا اور اس کی بہروی کیمنے والوں کی بات بیان کے اعوا اور اس کی بہروی کیمنے والوں کی بات ہوئی ۔ اب الگی آیاست میں الکٹرنے لیے لینے نیک بندوں نعنی منتقین اور اس کو سطنے والے انعامات کا ذکر فرمایا ہے ۔ منتقین اور اس کو سطنے والے انعامات کا ذکر فرمایا ہے ۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي حَنْتِ جَنْتِ وَعُيُونِ لِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال اُدُخُلُوْهَا بِسَلْمِ امِنِيُنِ ۖ ۞ وَنَزَعْنَا مَافِئُ صُدُورِهِ مِ مِنْ عِلْ الْحَوَانَا عَلَى مُكْرِ مُّتَنْقِيلِينَ۞ لَا يَمَسُّهُمُ مُ فِيْهَا نَصَبُ وَّهَا هُمُ مِّنُهَا بِمُخْرَجِينَ ۞ نَبِئُ عِبَادِئُ ٱلْجِبُ اَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ وَارْبِّ عَذَالِمِ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ وَارْبِ الْعَالِمِ عَذَالِمِ الْمُ هُوَالْعَذَابُ الْاَلِيهُ ﴿ وَكَبِّنَّهُ مَا كَانِ عُن الْآلِيهُ مُ كَانَ الْآلِيهُ مُ كَانَ الْآلِيهُ مُ اللَّالِيهُ مُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّا لَهُ ا الخِضَيْفِ إِبْرَهِيهُ مَنْ إِذْ ذَكَ كُفُوا عَلَيْكِ فَقَالُوا سَلَمًا ﴿ قَالَ إِنَّا مِنْ كُمْ وَجِلُونَ ١٠٠ قَالُوُا لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُكَتِّمُكُ بِغُلْمِ عَلِيهِ ﴿ قَالَ اَبَشَرُتُ مُونِي عَلَى اَرْزَى مَكَالَى اَكْبُرُ هَبِهُ تُكِيَّرُ وَنُ اللهُ قَالُولَ كِنَّكُونِكُ بِالْحُقِ فَكَا تَكُنُ مِّنَ الْقُنِطِ بَنَ ﴿ قَالَ وَمَرِ : كَأَنْظُ مِنُ تَحَدَّمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُوُنَ ۞ قَالَ مَنَمَا خَطْبُ كُمُ اَيُّهِيَّا اِلْمُرْسِكُ فُونَ ۞ قَالُوُّا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلا فَعَيْمُ مُنْجُرِمِ لِنَ هَ إِلَّا الْ لُوطِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لُوطِ ا

اِنَّا لَمُنَجُّوهُ مَ اَجُمَعِ بَنَ ۞ اِلاَّ امْرَاتَهُ قَدَّرُنَّ ﴿ اللَّا امْرَاتَهُ قَدَّرُنَا ﴿ اللَّا امْرَاتَهُ قَدَّرُنَا ﴾ إِنَّهَا كَمِنَ الْخُرِينَ ﴿ وَاللَّا الْمُرَاتَهُ قَدَّرُنَا ﴾ إِنَّهَا كَمِنَ الْخُرِينَ ﴿ وَاللَّا الْمُرَاتَةُ قَدَّرُنَا ﴾

تى حب ملى :- بينك متقى لوگ باغول اور حيثمول بي مول کے 🚳 (اُلُ سے کہا جائے گا) داخل ہو جاؤ اس کے اندر سلائق کے ساتھ امن سے 🕙 اور ہم نکالیں گے جو کچھ اُن کے سینوں میں ہو گا کچھ کھوٹ اُراس عال میں کر) وہ کھائی کھائی ہول گئے شختوں یہ بیٹے ہوئے کے ساسنے ( ان پینے گی آن کو اِن دہشتوں ) ہیں کوئی تصکاوٹ ، اور نہ وہ اس سے بھانے عابی کے ایک بتلا دیں آپ میرے بندل کو کہ بیک یں سے سنخش کرنے والا مہراِن ہوں (م) اور بھیک میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے 🚱 اور بتلا دیں ان کر ابرائیم (علیالسلام) کے مہانوں کے بارے میں 🖎 جب وہ داخل ہوئے اُن کے پاس تر اہنوں نے کہا سلام۔ زابہہم علیاللم سنه) کها تحقیق نهم تم سے تحجه خوف معلوم تحتے ہیں (P) انہوں نے کہا سم اب نہ نریں ، بینک نهم آب کر انہوں نے کہا سم اب نہ فریں ، بینک نهم آب کر نوشخری نائے ہیں انہا علمار ناکے کی ۵۴ (ابرہم علیا کے انہم علیا کا انہم علیا کا انہم علیا کا کہ انہم علیا کے ان نے کہا ، کیا تم مجھے خوشخری ناتے ہو حالانکہ بہنیا ہے۔ مجھ کر ٹرھایا ۔ بین کس چیز کی تم مجھے خوشخری کیتے ہو 🏵 کنے نگے ہم خوشجری ناتے ہی تم کو حق کے ساتھ یں نہ ہول آسیہ ناہمیر ہونے والوں یں سے 🚳

که داراہم علیالام نے) اور نیں نامید ہوستے لیے رب کی رحمت سے مگر وہی لوگ جو گھاہ ہوستے ہیں (0) كه دارابيم نے) بي كيا حال ہے تمال كے بي ہوئے لوگر اوی کہنے سکتے ، شخصی ہم جیسجے گئے ہی ایک مجرم قرم کی طرف (۵) مگر لوط علیاللام کے گھر والے ، سخفیق ہم بجانے والے بھی ان سب کو الله مگر اس کی میری ، ہم نے عقرا دیا ہے کہ بینک وہ اس کی بیری ، ہم نے عقرا دیا ہے کہ بینک وہ (ان کی بیوی) البتہ جیجے سہنے والوں میں ہوگی (۱) يهك الترتعالى سني ان ان كى تخليق كى تعمت كا ذكر كا اور اس سيلك ميرك شيبطان كي اغواد اور اس كي طرون سن التركي كم كرمراني كا ذكر کیا۔ اس کے نتیج میں اللہ نے کسے مردود مطرایا۔ بھراس سنے چلت طلب کی توان رہے قیارت کی سے سیے سیاے دہلست بھی ہے دئی ٹیبطان سنے قسمہ الطفاكركهاكه وه السُّرسك بندول كوگماره كرتا كسيد كا، البته مخلص بندول براش كا وار كاركرنيس ہوسيے گا-الله نے فرایا بداخلاص ہی میار بدھارات ہے میرے ندوں پرتنیاغلبزئیں ہوگا۔البتہ گماہ لوگ تنیزی بیروی کھیے اپنا ٹھکاناجنم میں بنا لیں سگے جوان کے وعدے کی مگرست ۔ بچرفرایا حبنم کے سامت دروازے ہیں اور مبردر وازسے سے نافرہانوں کامنفتہ میصد داخل ہوگا۔ اکب آج کی آیات میں الترتعالی نے متعین کے بلے ہشت اور وہاں

متق<u>ت</u>ن کے لیے بہشت

اَب آجى آيت ميں التّرتعالى فيمنين کے بلے بشت اور وہاں معنے والے انعامات كا ذكركيا ہے ۔ ارشا دہونا ہے والّ الْمُتيَّفَيْن فِيفِ حَفْرت حَبَّنَةٍ وَلَّا عَبْدُ وَالْحَقَّى وَالْمُعَلِّى وَالْمَالِيَّ وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُلِّى اللّهُ مِن اللللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الل

بھی اجتناب کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کمال 'ربے سے متفیٰ ہوتے ہیں۔ توتعزلے كابيلادرجه بيرسيه كران ن برعق يركى اكبائر ، كفر ، مشرك اور نفاق سير بيج عائم سورة توبهي الترسنے ايمان والول كى ساست صفاست ببان كى ہي جن مي سالوبي صفيت سبت فَالْحُلِفْظُولَ لِحُدُودِ اللَّهُ يَعِينُ وهِ السُّرَى قَامُ محروره صرور کی حفاظمت کرتے ہیں اور نہی تفویٰ ہے۔ امام شاہ ولی التارک ابني كناسب الطاف الفترس بين يسخصة بني تقويم محا فظت بمرهدو مثرع السست مین شراعیت کی قائم کرده حدود کی خفاطست کرسنے اوران بر فالمرسين كالم م تقنوي بهد و توفيظ المتقى لوك بإغات اور تنجول مي مور كے بجب وہ ولال پنجیس كے توقعم ہوكا ، أنه خطاقها لبسكا ہم المينيين واخل بوعا فراس بسشت ميسلامتي اور بورسه اطينان سك سائقه بهال تهبین سرقسم کی سلامتی خاصب ل ہوگی ۔ دکھ اور تسکیبیف سے پاک ہو گئے . اور ممی قیم کی پریشانی نہیں ہوگی ۔ التد تغالی نے امل حبنت کے مکتعلق ایک اور بات بھی بیان فرائی ہے وَنَزَعَنَامَ الْحِرْ صَدْوُرِهِ وَصِّدُورِهِ وَمِسْنَى عَلَّ مِمْ مَكَالَ وَبِي کے جو تھے ان کے سبنوں میں کھوسٹ کینٹر یا عداوت وعنیرہ کہوگی ۔ کوئی نشخص دل میں اس قیم کمی بات سالے کرجنبسنت میں واحل نہیں ہوگا ۔ اس تفام میں کدورسٹ کوکوئی ڈخل نہیں ہوگا۔ وہ ل سرائی*ے کاسبینہ صاحت ہوگا اور* تمام جنتی اکسب دوسے رہے ساتھ محبت اورخیش اخلاقی سیے بیش ایم گئے اگر دنیا برکسی کوکسی دوسے حبنی کے خلامت شکھ دسنجی بھی تقی ، نووط ال بہنچ محرصفانی ہوچی ہوگی ربعین روایات ہیں آ تاسپے کر الحاط سسے گذر جانے کے بدر اوگوں کر بھیرروک ویا حائے گا۔ اور کہا جائے گا کہ اگرکسی جنتی نے کسی سے کوئی برلدلینا سبے تواہی سے سلے کیونکہ حبنت میں دلسفلے سے بہلے له الطاف القدس مترجيم صلة

رت کدرے پک دِل

برقیم کا بغصن، علومت اور دخنی کوسینوں سے نکال لیاجائے گا-کیچر حبنت بیں ندصرف بیر که کدورست کونیکال دباجائے گا بکیه تمام عنبی اِخُوَانًا اَبِ ووسے رہے ساتھ عائیوں کا ساسکوک کریں سکے ، اور اُن کی مالت بيهم كى عكى منسر وهي تأكيلين كخنوں مياكب دوسے رسے كم سامنے بیسے ہوں گئے۔ رحمدن کے اس مقام میں نفرست کی بجائے محبت اور دیمنی کی سجائے <u>دوستی سوگی - وال برکو کی لغواور بہ</u>ودہ باست بنیں ہوگی اس كے علاوہ لاَ كِيمَسُّهُ مَرِيفِهُا نَصَبِ وَلِي مِياننِين كونى تَصَافِ إلى الما المناه الما الما الما المنظم ے نکا ہے بھی نہیں جا ہیں سے ۔ صریب شریف ہیں آ باہیے کہ النون کا جنتیوں سے مزائیگا کرہیاں بہنہیں کوئی بیاری لاَحق منیں مہولی الکرہمیشہ تندرست اورمواک رموسکے ۔ دنیا میسطنے والی ہرنعمنت اور آسالش سمے متعلق كهط كاربها سب كريهين مذجاك ياانان خوداس سيمستفيد بور سے قابل مذہب می می حبنت میں حاکر الباکوئی خدمتند نہ وگا۔ والی میرمذ تو كونى نغمت جبين عبسنے كانوف ہوگا اور ندكسى فنى سكے نىگسلے عباشنے كا خطرہ ربیروال اللزتعالی نے جنتیوں کے انعامات کا ذکر کرسے تربیب كع بعُد ترغ بَسب كما وكريهي كهرديا - گزشنة درس مين منحرين سكے سياح عذاب كى باست منفى اوراب التنركى رحمست كا ذكر يحي بوگيا . معنہ میں کام فراتے ہیں کہ کئی زندگی کے دواران ایک ہوقع بچھنور علیالسلام مبیت اللہ کوشراعیت کی طرف اسے سے کہ جب باب الی مستنیب سے فرمیب بہنچے تو و کم ان مسائلہ کی اکیس جاعبت موجود تھی جوکسی باست. سے فرمیب بہنچے تو و کم ان صحافہ کی اکیس جاعبت موجود تھی جوکسی باست.

حصنورعببالسلام كى زبان سيريه بات سن كرصحابه بحنت بريشان موسكن يجيم

خوت امیر جب آبیے عظیم میں پہنیے تو السّرتعالی کی طرفت سے دھی نازل موری کے بی م عِلَادِي أَنِي الْمُعْتَى الْمُعْتِعِيلِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِعِيلِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِمِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِعِي الْمُعْتِعِي الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِعِي الْمُعْتِعِي الْمُعْتِعِي الْمُعْتِ الْمُعْتِعِ الْمُعْتِعِ الْمُعْتِعِ الْمُعْتِعِ الْمُعْتِعِ تجنشش كرسنے والا اور دہر بان ہوں ۔ اور سائق سائند رہمی فرا دیں گوکٹ عَذَٰابِي هُفَ الْعُسَدَابُ الْوُلِيثِ حُرَمِ بَكِيكِ مِيرا عَدَابِ بَي ثِرًا ورد اك عذاب ہے مطلب ہے سے کرنہ تو الٹنری بخشش اور ریمسن سے بالکل اليس مى بوعايل كيونك والخفنوراور رحم بسهد اور نهى بالكل ب فتركم مو عائمي كميونكراس كاعذاب مجى طباشديها سيد مطلب بيهي كرانان کا ایان خوف اور انمید کے درمیان ہونا جا ہیئے کے سے الٹرکی رحمدند کی اُمید کھی ہوا ور اس کی سنز کے کاخومن بھی۔ اب السُّرِنْعَالَىٰ نے اپنی ووشانوں بینی رحمیت اور عضرب كوسمحباب في سيك حيزيث الإنهم عليالسلام كي ديما فرن كا ذكركها والثاء ہوتاہے وَنَرِبُنُهُ مُ عَلَىٰ صَيْبَانِ اِبْرَاهِيتُ وَميرے بندوں کو اہراہم علیال الم سے مہانوں کے منعلق تبلادیں اِڈ مَ خَسَلُوا عَكَيْتُ لِي فَقَدِ الْمُعَالِمُ سَلْمًا حِبِ وه مهان الإبيم عليه الدلام كي ياس ر البترسورة النربين من المدين من المربي المربية المرب عَكَيْبُ وَ هُفَكَالُكُا سُكِلُمًا قَالَ سَكِلُمُ يَعِيْ حِبِ وَسِنْتَ الْإِہِمِ

علیالسلام سے ۔ پاس کے تواننول نے سلام کیا۔ تو اس کے بواب بی ابراہیم علیالسلام نے بی سلام کہا۔ آگے بیھی آ آ ہے کرابراہیم علیالسلام جمانوں کی خلط مارت کے لیے فرراً جلے گئے ف جائز جعید کی سکے ہیں اور بچیل کانلاہوا کو شنت ہے کئے بھر جب دیجھا کہ جمانوں کے فریقہ کھانے کی طرف نہیں بڑھ سے ہیں ۔

قَالَ إِنَّا مِنْ كُورُ وَجِلُونَ تَهُ كُنْ سِيخُطُرُهُ مُحوسٍ کمدر کی ہوں ۔ اس زمانے میں بیر دستور تھا کر حین مخض کو نقصان ہنگا نا مطلوب ہویا تھا، دشمن ،جور یا ڈاکواٹس کا کھھا نا نہیں کھاسنے تھے اسى نبايرا بإبميم عليدالسلام كويمي خوف محسوس بوا تو هَا لَحُوا لَا ذَكْ حَسَلًا مهأن سَين سَيِّحَا، خوفت له كلما وُ إِنَّا مَيْكَيِّسُ لِي كِعِدُ لَكِمْ عَلِيرٍ بهمههين علمريسك ببيح كي فوشخرى شينيهن مبينوشخرى مصنرت اسحاق علياسلا کے تعلق تھی کچو حضرمت سارہ سے تبلے سے بیدا ہمیسنے ۔اس سے بیلے حضرت المهره سيطن سبع اساعيل بالدال منى بيلائش سيختعلق متورة بمدبارسيط كي خوشخرى دى سرب كحملم كا وا قعدنو تاريخ لمب مرحود سب كمرسطرح اسنوں نے لینے آیٹ کو فراتی کے بیے پیش کردیا۔ ہرحال حصرسنة أسخيل أوراسحاق عليها السلام دوكزل بي الترسي عليل الفتركبي ستھے۔ بہرحال مھانوں نے ایا تعارف خود کرادیا کم ان سے ڈر سنے کی حرورت نبیس، وہ الدلڑ کے فرشنے ہیں اور آب کوٹوٹنجری شینے سکے بيئے اسئے ہیں میفسرین کرام فراسننے ہیں کہ ان فرشتوں کی تعداً د کرسس تنی جن مِن جبيارُيل اورميكاً يُبل عليها السلام تهي شايل يخصه ـ

ئىتوڭى زبانسىينوشخىرى كى باسنىس*ىن كىرادا* أَرْ زَكْمُ وَلِي عَلَىٰ أَنْ كَلَسَىٰ الْسِكِكُولِيا تَمْ مِجِهِ

فيهبيم شيكش وأوكأ تم مجھ كيبى فرنخرى سا۔

ناً *ه عبرالقا در محدس* وملوئ فرات ببركم عالم اسب مي البياء على أب

کی بات ہی کرسنے ہیں۔ آب کی عمرمبارک سوسال ہوجی تھی اور مبوی بھی انجھ تھی۔ توان حالاست میں سیٹے کی خوشخبری بپراک کی حیرانگی فطری امرتھا

آئم فرستول نے کا فالق کیٹ ڈنگ کی کوئی ہم آپ کو بائل ٹھیک میک ہونخری نے سہے ہیں ،الٹر تعالی کا سی ہے ۔فلاکٹ کئی کی میں میک الفینط بین لہذا آپ المیوں میں سے نہ ہوں ۔حضرت ابرایم عیا نے اس کے جواب میں قبال فرایا، بایس کی کوئی بات نہیں ، کیونکہ فیصن کی قیمت سے ناائمیر تو گئراہ لوگ ہوتے ہیں ،السر کے بنی بھی بایس نیں ہوتے بمگن طاہری اسا ب کی نباء پر چارنگی ہوئی ہے کہ اس عمریں یہ کیے میکن ہوگا۔

الاہم علبالسلام کور تو پتر جل گیا کہ اگ سے معان السّرے بھیجے ہوسٹے فرشنے ہیں اور اکنول نے آکب کو اہل علم جیلے کی خوشخری جھی ة ما يُوط برعد السياب

وبمحريج يوبي الأكى المرسك متعلق أسبعطمن نهيس شقط الب كافليصافي گواہی نشیے را پھاکران فرشتوں سنے کسینے کاکوئی اورمفتض نحی سبے جائج قَالَ فَنَمَا خَطِّهِ كُمُّ أَنَّهُ كَا الْمُرْسَكُونَ كَمَا الْمُرْسَكُونَ كَمَا الْمُ بِصَح موسئ لوكر إنهاك آسن كا اصل مقصدكا سبع يخطي كالغوى عي كا باعالیت ہوتا ہے اور مار دیریھی تم کس کام کے بلے آئے ہو۔ ف الکوا إِنَّا أَرْسِلُكَ اللَّهِ فَقُومِ تَحْدِرِهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا تَعْمِ قُومِ کی طرون بھیجا گیاہے ۔ تاکراک کو آن سے بھیسے عمل کی منزا دی علیسے اس مقام برالٹرتعالی نے قوم لوط کی تباہی کا حال تر ذکر نہیں کیا ، البنز کنا بہتے ظاہرہوتا البہے کہ السّرکے فرکننتے اس بریجنسند فوم کوصفی مہنی سسے مٹانے کے بیاتی آئے شکھے ، بیال بر لوط علیالسلام سے محصراً والوں کا ذکر سبت کہ اسے کی بیوی کے سوایا فیول کر عذامیالی سے سے ایا حاسے گا۔ فرا اہم مجرم کو منراسینے کے بیا آئے ہیں اللہ اللہ اللہ کوطر سوا ۔ کے رط على السلام كم كھر والول كے - إِنَّا كَمُنَ جُنَّى هُدَ أَحْبُ مُعِينًا تحقیق ہم سجانے واسے ہی اکن سب کو والا احسکا تکا مواسے ان کی بیوی کے فکے گھڑنگا ہم سنے اندازہ کمرلیاست بمظرالیا سب یا ہم طب نتے ہیں اِلنگ کیون العلی برین کہ وہ بیجے سے والوں میں ہوگی وہ مجرم قوم کے ساتھ ہی سبتی میں رہ حالیگی اور عذا ب کا نسکار ہوگی جب کہ باقی اہل خانہ آب کے ساتھ لبنی سے ساتھ لبنی سے نکل جا میں گئے اور عذا ہائی سے بہج عامیں گئے۔ <del>سورہ ہ</del>ودیس تفصیلاسٹ موجودیس کہم کے الوط عليه الدلام سيت فرما يكر البيث كهروالول كوسك كدرات كولبتي أسينكل عائيں اور فيجي مطر كحمر منه و تحصيل أجا كيرال خاندي سيراب كي بيوي نے بیجھے مرائحہ دیجیا اور بھیراس کاحتربھی افران قوم کے ساتھ ہی ہوا السّرسني فنرايا بمسنهان كى تورى لبنى كوائمك دياً اور اوريسه بيظول

کی ارش بھی کی جس سے وہ تباہ وبربا دموسکئے۔ بین مضمون الکے رکوع میں میں بھی آرم کیسہتے۔ سورۃ کتر میرمی بھی الگر تعالیٰ نے کا فروں کی مثال بی<sup>ان</sup> فرلمستے ہوسٹے نورج علیالسلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا ہے کہ وه دُونول دوصالح بندول کے تھروں میں ظیں اسگرار نوں نے خیانت اورنا قرانی کی تو باقی قوم کے ساتھ ہی جہنم واصل ہوئیں۔ اس متقام برانسٌ تعالل نے اپنی دونول شانوں بینی رحمت اورخضیب کا اظها رفرا با سیے۔ انگرسنے اپنی رحمت سیے صربت ابہ بیم علیالسلام كووه اولا دنصيب فنوا في صب كاعظم سلكة تسكيم علامية اس كي مهراني كي ثنان هتى اورا دُعراكيب مُحرِم قهم كوصفي المبتى سي البير كرديا اوربه اس كى غضیب کی ثنان سبے ۔

ورس شم ٨ الحجد رّه ١٥ الحجد رّه ١٥ الحجد رّه ١٥ الحجد رّه ١٥ الحجد رّه ١٦ الحجد رّه ١٦ الحجد رّه ١٠ الحجد رّه ١٠ الحجد رّه ١٠ الحجد رّه ١٠ الحجد الحجد

فَلَمَّا نَجَلَّهُ الْ لُوطِ إِ الْمُرْسَلُ لُونَ اللَّهِ قَالَ إِنَّكُمُ قَوْمُ مُّنْ كُورُنَ ﴿ قَالُوا بَلَ جِئْنَكَ إِمَا كَالْوَا فِيْ لِهِ يَمْتَرُونَ ﴿ وَأَتَيْنُكُ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصْدِقُونَ ٣ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ الْكَيْلِ وَاتَّبِعُ آدُبَارَهُ مُ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْ كُو آكُ لَكُوتُ أَكُو أَكُ لَا وَّامِضُوا حَيْثُ تُؤُمُّرُونَ ۞ وَقَضَيْنَا اِلْكَ لِهِ ذُلِكَ الْأَمْرَ اَنَّ دَابِرَهَ قُلْآءِ مَقُطُوعٌ مُّصِّبِحِينَ ﴿ وَكَالَةُ آهُ لُ الْمَدِينَ لَهِ كَيْنَ تَبُشِرُونَ ﴿ فَالَّا مَالَا إِنَّ لَهُ مُؤَلِّاءِ ضَيْفِي فَكَا تَفْضَحُونِ ۞ وَاتَّفَوْ اللَّهُ وَلَا تُخْرُوكِنِ ﴿ فَالْمُواْ اَوَكُمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعُكِمِينَ ﴿ ثَنْهَكَ عَنِ الْعُكِمِينَ ﴿

ترحب مله : پس جب آئے لوط (علیاللام) کے گھسر بھیجے ہوئے (آ) ترک (لوط علیاللام نے) بھیل تم لوگ کچھ آور کے معلوم ہوتے ہو (آ) کما انہوں نے (نبیں) کمبر ہم لائے ہیں آپ کے پاس وہ جینز جب میں یہ لوگ حجنگا کہ تے ہیں (آ) اور لائے ہیں جب ہم سیے ہم آپ کے پاس سی بات اور بنیک ہم سیے ہم آپ کے پاس سی بات اور بنیک ہم سیے ہیں (آ) ہیں کیے پاس سی بات اور بنیک ہم سیے ہیں (آ) ہیں کیے پاس سی النا کھر والوں کو سے کو نکل ہیں (آ) ہیں کیے کے کو کھر والوں کو سے کو نکل

جائیں رات کے حصے یں ،ادر آپ آن کے تیجے رہیں ، اور بند پیٹ کر فیکھے تم یں سے کوئی بھی۔ اور ملو جال برتم کو محم دیا جاتا ہے (۵) اور ہم نے فیصلہ کیا اُس کی طرف اس سعلہ کا کہ بیٹک اِن گوں کی جرا کائی جائے گی اس حال میں کم یہ صبح میں ہوں گے 🕣 اور کے شرولے لوگ خوشیاں مناتے ہوسئے 🕟 تو کہا بوط (علیالیلام) نے کہ بیک یہ میرے مہان ہی يس منه رسوا كروتم مجه (۱) اور درو الله تعالى سے اور مت بے آبوئی کرو ﴿ وَ کَصْدَ الْکُ اکْ ہم نے تمیں نہیں روکا تھا جان والوں کی حمایت ہے 🕙 ببلے الترسنے شیطان کا اتباع کرسنے والوں کا اسنجام بیان فرمایا اور پھے متعتی لوگوں کے انعالات کا ذکر کیا۔ بھرالمٹری دونوں شانوں بعن رحمت اور بخصر ب کی باست ہونی رابراہیم ملیالسلام کے فہمانوں کے واقعہ میں یہ دونوں جینے سے پائی جاتی ہیں۔ ایک طرفت امراہیم علیالسلام مرد الترتعالی کی رحمت کا نزول ہور کا سہتے۔ انہیں

رلطآية

نئی نسل کے قیام کے لیے ایک عظیم بیٹے کی بشارت دی بہاری ہے، اوروری کو طرف ایک بوری ورم کو صفح بہتی سے مراف کی بات ہورہی ہے۔

مراف ایک بوری قوم کو صفح بہتی سے مراف کی بات ہورہی علیالسلام کے پاس کل سکے درس میں السّر کے فرشتوں کا حضرت اراہیم علیالسلام کے پاس اگر بیٹے کی خوشخری سنا نے کا ذکر تھا اور ساتھ انہوں نے یہجی بتا دیا تھا کہ وہ قوم لوط بر برعذاب لانے کے لیے آئے ہیں اور بر بھی کہ وہ لوط علیالسلام کے گھروالوں برعذاب لانے ، البتہ آپ کی بیوی پوری قوم کے ساتھ ہی ملاک ہوگی ۔ اُب آج کی بات بیں السّرتعالی نے فرشتوں کے لوط علیالسلام کے پاس آنے کا واقعہ میں السّرتعالی نے فرشتوں کے لوط علیالسلام کے پاس آنے کا واقعہ بیان فرط اسے کر انہوں نے فرشتوں کو ممان مجد کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہی بیان فرط اسے کر انہوں نے فرشتوں کو ممان مجد کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہی

علم فرشنے لوط سکے پاس

حضرت البهيم عليدالسلام كونوشخرى فينف كے بعداللا سكے يد دس فيسننے جن ميں جبراثيل *ا ورم ب*كا نيل عليها *السلام تحبى شا ل ننصے ،حضربت لوط عليكيلا* كي جلئة في المسدوم بستى كي طرف إلى الشاد بوتاب فكمّا حَاءً ال لُوطِيِّ الْمُرْسَكُونَ ٥ قَالَ إِنْكُ مُ قَوْمٌ مُنْكَرُقُ نَ ٥ جَبِ السُّر كَحَ بِيجِ إِلَا رُ يبنى فرنست كوط عليالسلام كركه والمشرخ تولوط السين كهاكنم لوك تجيرا ويست مستعلم فيحت ہو۔ بیرنوجوان اور سین وجہل لڑکو اس تشکل میں مطاعلیا انسلام نے انتخبر انسان ہی مجھا، كبونك غيب فيان ونهب عصيفي كما علم توصرف الشرتعالي كى ذات كوسه كوط عليالسلام كوان كے بہمان ہوسنے بیں کوئی ٹنکس بھی ننیس تھا کیونکہ بستی میں ہنچ کر فرشترں نے آب ہی کے گھر کا بہتہ اوجھیا تفا ۔ لہذا ان کی معانداری کا حق اداكته الجي صنرورى تتعا وصمال نوازى فسيسي بقى ملين الههمي كالهباهم المول سبے ادراسی سیلے خودا مہاہیم نے بھی ان مہا نول کی خاطردارسن ہیں گوئی سرنہ حجودری تھی۔ اننوں نے ان سے بیے فوراً سنلے ہوسئے مجھ سے کا يبش كرديا بفا ممحرًا سنول سنه ركها ما تها، لهذا مذكها يا جهتورغليالصلواة والتلام كأفران مي سب مَنْ لَكُ وُ هِيكِمْ ضَيْفَكَ أَفُكُيسَ مِتْ اَجِوشُخص مُهان کی مهان نوازی نبی*ن کرتا ، وه نبم بی سین نبیب ہے* بینانچرنشر بعبت نے مهان نوازی سے حقوق بھی بیال فرماسنے ہی کم<sup>ا من</sup>بی مهمان نوازی تنین دران کاس کی حاصی ہے۔ اس میں اکیب دران رانت سما میرنکلم*ت کھا نابھی تشامل سبھے۔ اگرکوئی میز ہابکسی مہان کو تنکن* دل سسے

زیا دہ محکر لئے توبیرائس کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ اگر ضرمت کریسکتا ہے توکہ سے ، ورنہ اس بہکوئی ملامست بنہیں ہوگی۔ البنتہ خاص دوست احباب یا دسشتہ داروعنی ثنین ون سے زیادہ بھی قیام کمرسکتے ہیں۔ ہمرال مہمان کی عزمت افزائی صنروری ہے۔

حصرت لوط علَيه السلام البئ قوم سكي اخلاق سست واقعت شخص الهذا ان کے نزدیکیب بیلیے خوش افغنع نہانوں کی خاطر مارست ہے ان کی عز<sup>ت</sup> وناموس كى حفاظ ستت زيا دەصنرورى ئىتى يىچى ئىجداس سلىلەم يەسب كېچوتشويش لا حق بونی اس کا ذکر سورة مهور میں بیان ہوجی کا سیتے بیستی جھے ہے وَضَاقَ بِهِ مِهِ ذَرْعًا قُكُالَ هُ ذَا كُونُمُ عُصِيرُكُ"، آب مبست ببينان بوسئ اورفرايا آج بدامشكل دن آگياسيد أسي مراسي فئراس باست كى منى كەقوم كى كوگول سىنە دىمالدل كى مفاظت كىيى كريب سنكے؟ يا دستے كہ مجر كمين كے كنا رسے جا ل يہ قوم آباد بھی و تال ان کی پارسے حیر رطبی طبی کریستیال تھیں حن میں مدوم سے نمایال تھی المم ابن كمثير شنه تتحصاسه يحراس فوم كى كل آبادى چار لأ محصه سيد زيا ده هي لوط علیہ اسلام کواسی قوم کی طرصت نبی نباکی بھیجاگیا ، ہیہی آئیب نے شادی کی ، آب سلے دل بہال تھی بیاہوئیں جراب برایان لائی مگراہی بیوی آب رہایان نہ لائی اورمنا فقہ کی طرح اب سے ساتھ ہی رہی ہ حقیقت میں وہ اپنی قوم سکے نرمیب برہی تھتی ۔

ادھ لوط علیالسلام توبرانیال موسے تھے اور ادھ رجب اہل سی کو اس قسم کے مہافرں کی آ مری خبر ہوئی وکھائے آھٹ ک الممد بیک فی کیستہ ہوئی منہ کے لوگ نوشیاں مند تے ہوئے آئے۔ خلافت وضع فطری فعل کے عادی لوگوں کو خوشی ہورہی تھی کہ وہ لینے نرموم فعل کے کیل کہ کمیں گے۔ اس بھاری کے موجد بھی دراصل ہی لوگ تھے ۔ سورۃ اعرافت میں گذر جیکا ہے۔ اس بھاری المالىتى كى اخلاقى لىتى اخلاقى لىتى

سَبَعَثَ كُتُر بِهِكَا مِنُ اَحَدٍ مِنَّ الْعُلَمِينَ أَيُورِي دِنيامِي ال سے پہلے یہ قبائے سے کسی قوم ہم نہیں یائی حاتی تھی ران توگوں می شمع وجیا بالكاختم بوكران كي فطرست بهمكين بوجي تحقى - ان كي اخلاقي سيتي كا حال الله <u>نے سورۃ العنجوت میں اس طرح بیان فرایا ہے ک</u> فَکَا تُو کُنَ کِھنے ہے نَادِيْ كُمُ مُ الْمُسَدِّكِيُ ابنى محلسو*ل مِي مَبنت مِيْرَى باتبن كهسته تق*ے تفسر*ین کلیم بیان فرملنے ہی کدان کی ایک پیھی تیری خصالت بھی ک*ے کوئی بہآن آجا تا ہے تواس کی عزت افرائی کئے *علیے اُس کا س*امان چیبن سینتے اور اگروہ فرا دکریا تو ار مارکر رہتی سے نکال شینے ۔ ایک دنوچضرست امراسیعل الدام کی میری بیری ساره سسنے خادم کو بھیجا کہ وہ بوط علیالسلام کی خبرالسنے ۔ وال سنجا تو دیجھا کر سونی توکیاکسی دوسے سے مراخلین کی تواش کا دم نے مراخلین کی تواش ک مجى بيقرار ماركه زحمى كهدديا -بهرجال بيرقوم بلے حيائی من انتها كويم پنج حيكی ومانول كود يجيدكم وه لوط عليال لأم كے تھے ارجمع ہونے سکتے۔ بائيل س توحراحتا فركورسيت كراكن توكول سنطا كويط عليالتلام سيست كما كرمتنوسنت دانى جب لوط على *السلام سنے قوم كى بير حالسنب ديجھى* ھَالَ الْ ضَيْفِي فرا با اظالموں ! بيلوميرسے مهان بيد ان پردست درازي مريك

رگطعلبار طرف سبسے دفاع

ضیفی فرای ظالموں ایہ تومیر سے مہاں ہیں۔ ان پر درمت درازی سے فکا کھفے فائقی اللّٰہ الل

. تعدی کرسنے سے دو کتے ، تو وہ سکتے کہ تم احنبی لوگوں کر اپنے ہاں بناہ مینے ہو، بیرونی لوگوں سے ساز باز کرستے کہوا ور بیران کی مرد کرستے ہو۔ لندابهم ف اسب كوكئ بارمنع كياسيت كه آب بلاوير توكون كي حابيت بذكياكري سورة المواف من سبت كرحبب لوط عليال لام قوم سك لوگول كريم منبي سبي فعل برسسے منع محصنے، تووہ کہتے، انہیں اپنی سبتی سے تکال دقیرا تھے۔ اناسے تَنظَهُ وَوَن يَهُ مُرسه إِكَا زلول نه يجرن بسي باکستی ہیں۔ چلے ماہیں۔ ببرحال قوم نے توط علبالسلام کی کوئی ہاست نے مانی اور مهانوں میر فابو بلے سے کے سیلے دیوالی تھیلانگنا اور در واز سے توڑ اسٹرم كرشي رسورة قمزم كاكتكة كاؤكة وه عنت ضيف فطكسناً اَغْيَنْهُ مُ فَا فَالْحُوقَةُ اللَّهِ عَذَالِبَ وَيُذَرِّ الرَّجِبِ المنول فَي مهانوں کولینا جا کا توہم نے اگن کی آنھیں مٹا دیں اور کہا کہ اسب میرے عذاسب اور ڈرلسنے کا مزہ مجھو۔ بہرحال لوط علیالسلام کیے نہانوں کام ممکن دفاع کرسے تھے ، لوگول کوزیان سے تمحصا کے تھے مرکز جہان بالكل خاموش بينط يتعط بمعنسرين كرم فرات بن كرا إلى كحرف فرط في مین کرون اکسمعنی بہتی سے کراوط علیالام نے مهانوں کونی كيسك كهاكم تم عجبيب لوكس بوبين إن يمعانتول لسي تمها لا ذفاع ك . ونتوں کی موہ سرگری مرزنہیں کرتے ۔ دنتوں کی جب لوط علیہ لیسلام معانوں کا دفاع کرستے کرستے ، بہت ہی تنگے ہوسگئے، آسپ کی برایشانی میں سبت زیا دھ اضا فیرپوگیا تو بھیب مهانوں نے داخلت کی اوط علیال لام سے کہا کہ آب میں ہے ہوسل حائیں، ہم فرشنے ہم اوران پیمعاننول سے خود ہی نبیط ہیں گے چنانچ جبائيل عليه لسلام نے درہ سابر ملايا توجياك بيلے عرص كي ، اركتبر تے فرایا قطمسنا اعلینه مر رقس ان می انتھیں اندھی کینی

مگراس کے باوجودوہ دلوارس مجیلا شکنے کی کوشمش کرستے ہے . یہ لوگ فہسوخ الفطرت بموسيط تخص بيود ونصارئ كى فطرنث تومعكوس بويي سبت ممكر توم لوط كى قطرت بالكل بى مسنح بروجي عقى -بهرمال اب فرشنة كهل كرما منه اسكة فالقائل جنه المك بِمَا كَانُولُ فِنْتِ لِي يُمُثَرُونُ مَ كُنْ سِكُ لِكُمُ ہم آسیسکے پاس وہ چیزے کرآسئے ہیں جس کے متعلق یہ لوگ جھڑکا کمینے شخے۔ یہ لوگ خدا کے عذاہب کا انکار کرستے شکے اور آس سے تھیڑ کینے شے۔ابہمان کے بیے غذایب ہے کرآئے ہیں۔ وَاکْتَبُوالیا بِالْحَيْقَ اورمِهُ الْبِ كَے إِس سِي بات لائے بِي وَإِنَّا كُصْدِ فَوْنَ ادر بشکس بهرسیے بی . فرشنز ل نے توط علیاللام کولسی دی کر آ سی فكرنه كري البراك آب كالسي نهيج مكيل المكر المكرات المكرات

کے خلاف نیسجھے لیبط کر دیجھ لیا ، توانٹر تعالیٰ نے کسے اسی وقت بچتر مِن تبديل كرديا - بير روامين فابل اعمّا دنهين سين - البنة تعض كنف مِن کرائب کی بہوی ایسے سابھ روانہ ہی تنہیں ہوئی تھی ملکہ قوم کے سابھ بتی میں ہی رہ گئی تھی ۔ آسی سے ساتھ صرف بھیال تھیں۔ ان کمسے علاوہ كوئى فردېوتواس كا ذكرتهين ملنا ـ تينجيے ليك كر رز شيكھنے ہيں پر محمن نقي کہ قوم مہر*عنداسب اُرطی تھا اور دسکھنے والا بھی کہیں اس کی ز*دیس نہ آجائے۔ النرسن فرا وقَضَيَ نَا النَّهُ وَلَاكَ الْأَكُولُ مَمْ فَ لُوالِكُ الْأَكُولُ مِمْ فَ لُوالِمُ اللَّهُ كے سامنے اس بائٹ كا فيصله كرديا تفا - اور آب كواس سيے آگاہ كه رياتها أسب كابر هَ فُولاء مُقَطَّفَعٌ مُّصِيبِحين كران لوكول كي حبر كالب دى جائيگي اس حال بين كه بير تبيح بين مبويني يجب لمعط عالبه سکے راتون راست نسخ سسے نکل عبالے کے بعد الکی عبیح طلوع ہوگی تو بورى قوم كونيست ونابودكرديا جاست كا- واقعدكا باقى حصداور عذاب كي تفصیل الکی آیاست میں آرسی سے ۔

عذ*اب* فیصله الحجسر ١٥ *أبيت ١٦ تا ٢٩* 

دلسسما ۱۲ درسسنم ۹

قَالَ هُ فُؤَلَاءً بَنْتِي إِنْ كُنُـتُمْ فَعِلِينَ ۞ لَعَمُرُكَ إِنْهَكُمْ لَفِي سَكَرُتِهِ مَ يَعُمَهُونَ ۞ فَاخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشَرِقِينَ ۞ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلُهَا وَاَمُطَرُنَا عَلَيْهِمُ حِجَارَةً مِّنَ سِجَّيْلِ ﴿ إِنَّ النَّ فِي ذَٰلِكَ كُلِيْتِ لِلمُتَوسِّمِينَ۞ وَإِنَّهَا كَبِسَيْل مُّقِدِيمٍ ﴿ إِن ﴿ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَي ذَلِكَ لَأَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنْ كَانَ آصَحُبُ الْآيُكُةِ لَظُلِمِ أَنُ ۞ فَانْتَقَمَنَا مِنْهُ مُ وَانَّهُ مَا لَبِامَامٍ مُّبِينٍ ﴿ تنجب عله: - كما (لوط عليالسلام نے) يه ميرى بيليال بي ، اگرتم کو کچھ بات کرنی ہے ﴿ ﴿ لِلَّهِ بِيغِبرٍ ) آپ کی عمر کی قسم وہ لوگ ابنی بہتی بن انہ ہے ہو ہے تھے 🏵 یں پڑا انکو ایک بیخ نے سورج شکلتے وقت 💬 پس کردیا ہم نے ان بیوں کے اُدر والے حصے کو نیچے اور برسائے ہم نے اُن کے اُور پیٹر کھنگر کے 🚱 بیک اس میں البتہ نثانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دھیان کھیتے ہیں 🕙 اور بیٹک یہ بتیاں البتہ آباد شاہرہ یہ ہیں 🏵 بینک اس میں نشانی ہے امیان والوں کیلیے 🕟 اور دیجیتی شان یہ ہے) کہ تھے ایچہ والے البتہ ظلم محطنے والے 🕙 پس ہم ان سے انتقام لیا۔ ادر ستحقق یہ دوزر بنتیاں البتہ ایک واضح

سانتے پہ واقع ہیں 🕙 گزیشنهٔ درس میں بیان ہوجیا ہے کہ لوط علیالسلام مہانوں کے بارے بن قرم سے کیا جست کر سے تھے کہ خدا کے لیے مجھے رسوانہ کرو ہیرے مهانوں کی ہے آمرونی نہ کرو می گراوگوں نے کہا کہم نواہ کواہ اجنبی لوگوں کو انے گھرمس پھٹراستے ہو۔ ہم تمہیں منع کرسطیح م<sup>ا</sup>ں کرجہان والوں سے تستى كى تھي جابيت نه كيا كرو، غركنيكر پرمعاش فرمهشنے لينے بيسے فعل كے اب لوط علیالسلام نے قوم کے لوگوں کو د<del>کوسے رطر بقے سے جما</del> گوششش کی اور کہا کہ بیزایاک کام رزگرو، اس کی بجلیئے قال تھا گاگا <u>ج</u>ے مَنْ يَى يَمِيرِي بِيرُالِ بِي إِنْ كَنْظُ فَوَ فَعِيلِينَ ٱلْمَرْمَ مَجِيدُمُ ابِي عِنْ برومطلب برسه كراكرتم ابتى نفسانى حوامش كى تكيل كمذا جاست بو . نومیری بیٹیاں ماضرمی امگران مھانوں کونظر برسسے نہ دیکھو۔ المام شاه ولى ألم ومريث دموي شرات من كم لوط عليال لام كى طرف سے اپنی ہیٹیوں کی پیش *کنٹ نکاح سے کیے بھی، نہ کرسی ناعیا ن*ڈ کنٹوٹ را نی کے بیے نیونکہ النٹر کا نی کسی کوگناہ کی دعورت نہیں ہے سکتا۔ دورسری یا منت سیصے عام مفسر*ین تبیعہ کرستے ہیں وہ یہ سیے کہ لوط علیہ السلام* کی ں اسسے مرا د فوم کی بیٹیا رہ ختیب کمپونکہ قوم کی ساری عورائنں بيغميري بيثان اورمغنسه منزله باسب موتاسه وسرطال التشريحيني سنے اپنی قوم کوجا نُرکام سی دعوست دی ۔ قوم ہم عنبی جبیا غیرفطری کا مرناجا ہی تھی ، حالانکر میافغل ترجا نوروں می تطی شہیں یا یا حاتا جیرحالیکہ انسان حبیبی علی وارفع مخلوق اس فغل کا ارتکاسے کمیسے ۔ حصرت مولانی عبيدالت رندهي فراستے ہي كرتمام جانوروں ميں سيصرفت بندروں میں بہ قبیع خصلیت کی ای جاتی ہے ، ان کے علاوہ سی حالور من ہیں

لىلا بوطعىيە سىمىشىنىش سىمىشىنىش

يائی ماتی ـ

فقہ کے کراسے نا اور ہم منبی کے تقابل ہیں تعبث کی ہے قرآن پاک میں دونوں افعال کو فخش کہا گیا ہے۔ دونوں ہی طب مرسیقے منہون رانی کا ذرایعہ ہیں مگر فرق رہے ہے کہ زنا میں ریعلق مخالف جنبس

مہوت ری فادر جدر کے مرسراں پہتے مردہ یک ہے ہی استان کے استان کا میں بار فیل سے اور قاندن توڑنے کی جائے فیل سے اور قاندن توڑنے کی جائے فیل بائے فیل بائے ہی جائے گئے ہیں بہتے ہی خلافت فطرت کام ، لندا اس کو بھی بہتا ہے۔ یہ گریم مبنی توسید ہی خلافت فطرت کام ، لندا اس کو بھی بہتے ہی خلافت فطرت کام ، لندا اس کو بھی بہتے ہیں ہے۔ یہ گریم مبنی توسید ہی خلافت فطرت کام ، لندا اس کو بھی

فخن سے تعیر کیا گیا ہے ماس بارے میں آمر کوام کا اختلاف ہے کہ آیا زائی طرح داطنت کے جرم میں میں مدحاری ہوگی یا نہیں۔ زنائی صربہہے کہ

تنا دی شده جرشدے کوسکارگیا جا تاسیت اور غیرشا دی شده کوکور کیسی جی م چنا کی بعض انداس فعل کوز ناسکے مساوی قرار دیجہ اس سکے مسعلقین میر بھی

جبا چیرسیس مراس مرز بهت میان مرزید می سند. عدجاری کرنے نے کئے تق میں ہیں۔ البتہ الم البیمنیفہ الربعین دوسے را مرکہ خراب تے ہیں کہ ہم خبسی زنامی تعرافیت میں کہنیں آئی مکہ بیرقا لمبِ تعزیجیرم

خراستے ہیں کمر ہم طبسی زنائی تعرفیت میں مہیں ای عبدیہ قائب تعزیم عمر سے حس کی مندا قیدو نبد سے سے کرینرائے موت کہ بروستی سہنے اہم سے حس کی مندار قیدو نبد سے سے کہ پندائے موت کہ بروستی سہنے اہم

ا مام ابن کنیر شرنے بیان کیا ہے کہ ام ابوطنی فدھ سزائے ہوت سے قائل ہیں خرا کے ہیں کہ لیسے مجرم کوکسی بند مینار مرجط بھا کمر نیسے بھینیک ویا جائے یا

ذرائے ہیں کہ بینے مجرم کوشی مبتد میں ربہ عمر سیے حقیقیات دباجا ہے ہا نسی دلار کے بیجے محصر المحریکے اُور دلاار گرادی عائے 'گویا اس فحس عمل بمر سی دلار کے بیچے محصر المحریک اُور دلاار گرادی عائے 'گویا اس فحس عمل بمر

عرتاك مناعن للبيئ بجبي تراه طعليال لام قوم مص كميت شفي الخيب العنك كوم متسب الفت إلين "الشعراء) الدوكرا بين تمهار س

علىست يخت نفرين مهول -

چونئ قنائے شورت ، بنی نوع انان برمسط کی گئی ہے ، لنداس کو فرکر نے کے بے ہماری شریعت کا تکم بر ہے کہ شورت ، رانی جائز نیں "الا عَلیٰ اُزُواجِ ہِ حَراقُ مُسَا مَلکتُ اَکْماحُ ہُ مُومُ مُر دالمومِنون) سوائے ابنی بیولوں اور لوٹرلوں کے ماتھ ۔ پہلے زمانے میں لوٹری والح عام تفا اوراب ڈیڑھ دوھدی سے باکل ختم ہوچکا ہے، لہٰڈاب قضائے شہوت کا جائز طرلقہ صرف منکو تہ ہیں ہو گیا ہے۔ فرایا قدہ سن سنکو تہ ہیں ہو گیا ہے۔ فرایا قدہ سن انگر تنظیم کا دائی کہ انہ کا انہائی کا انہائی کا انہائی کا انہائی کا انہائی کا انہائی کی سنے والا ہو کو کی اس سے علاوہ دو مرا رائی نہ تلاش کر سے کی ای تو وہ تعدی کرنے والا مرکی ۔

اسی اصول کی نیاء ریشنوست را نی سمے دوسے رطریقے بھی ماجائز میں مثلاً مشست زنی کرنامی محروه تحرمی بست راینی منکورد بیوی سست مکروه تقام يدوطى كميشنه كيم متعلق حصتورعليالبلام كافران سبع متنب أقشب إِمْرَاةً فِحْتُ دُبُرِهِكَا أَوْجَاكَة كُلُونَا فَقَدُكُفُوكُ سِسَمَا يُزَّلُ عَلَىٰ مُحَدَّمَدٍ صَمَلَى اللَّهُ عَلَىٰ إِي وَسَلَّ مُرَكِّرُ بُوي سسے خلامت وصنع فیطری فعل کرسے گا ایکا ہن کے یاس جاسٹے گا ، تو اس نے گو یا منزیعیست محری کا ایکارکر دیا۔اب ج نکہ قضائے حاصبت کی اکبسپری صورست بعَنی نکاح با تی رهگئ سہے ۔ اس سیے مشریعبیت سنے مكاح كوآسان ترنبايسهد بهكاح كمص معامله مي جنني آساني بركى اتنابي بير ہے۔ اس میں جبیز اور زاور کی بابند ہاں عائد کرناسخت نامائز ہے۔ بیرمال لمپراسلام سنے قوم سکے لوگوں سسے کہا کہ قضائے حاجبت سمے بیلے قرم می توکیال موجودی ، ان سے نکاح کرد اور غلط طبقة اختیار مرد ، کریم خدا تلک کے مختصر سے کو دعوست و نیا ہے ۔

قوم کا اصرک

حَقَّ قَى إِنْكُ لَتَعَكَمُ مَا نَيْ يَعَدُ أَمِود ) مِن تيري بينيول سي محنی مرفر کارنہیں، ملکہ تم حابتے ہو کہ مہم کیا جاستے ہیں ۔ بعبی ہم نوتمہا رہے مهانوں کو حاصل کرے اپنی سے قضائے حاجت کریں گے بهال برالترتعالي نع صنورعلياله لام كي قسم اعلى يسب عالانتحرس مخلوق كے الدغیران للے كی تسمراتھا ما الكل اجائز اللے فلم حرف اللہ سے امرادر اس می صفایت سے کمیا تھے ہی اٹھا کی حابیجی سے میفسرین کرم فرانے ہی كمالط تعالى مالك سبد، وهب كي جاسية تنم الطلب أتظرته الي كيطرت سقم الهانے كى ببت بى الير قرآن ياك بن مولج ديے، جيتے وَالبَّيْنِ وَالزَّبِيْ وَيَعِلَىٰ تَمَرِيهِ الْجِيرِي اور زيتون مَى " لَا أَفْسِيمُ بِلْهَ أَلْبِ كَالِيَّ الْمُسِكِدِيُ التهرمكه كي فتمها لي مفسري فراسته من كرالي كي فسم مي فكوق والي فسم كالطلاق نهیں ہوتا مغلوق کے سی جیزی قسم اٹھانے سے اس جیزی صددر جنعظیم مرا د ہوتی ہے، اور رہر سولٹے السّرتعالیٰ کے کسی اور کے بیے روانہیں ۔اگر کولئی کب كريكا تؤصنو بطليلام بنے فرا الله حكت أقست كر لفت تى الله فقك اَشْرُكِ حِس نے غرابی کے نام کی قیمالھائی اس نے شرک کا ارتکاب بهي ميرنشرك والي فنكل وصوريت نوسيتي الهذا اس سليم عاليسيير م صنورَعلیال کام نے فرایا ، صرفت النترکے نام کی فنم الھا ؤ ۔ ور نہ خاموش ربو یسی طاغوت ، نبی، ولی ، بین ، فرشته ، مال بالب بالسی عزیز می تعمایک با مائز نہیں ہے۔ اور جان کے التر تعالیٰ کے نود کسی مغلوق کی قسم عظام کا تعلق ہے تواس سیسے سراد انس بیسز کو محصن بطور گواہ بیش کمذا ہو نا ہے حضرت بحبرالتكرين بحبكسطس فبراسته بمثب كمرائلة بتعالى سنف حصرست محدكي عان کے نیادہ عزیمزیکی حال کو پیدا نہیں کیا۔ لہذا اس مقام مرالتریق کے نے آب کی ذاست کی قسم انھا کھر باسٹ کی سہے۔

الغرض! قوم سنے لوط علیال لام کی کسی تقبیت مرکان نه دھرا۔

قوم ب*ېرعذا* 

مبكراتني صنديمه أطست سلهم النداخلانغالي كي ككرفت كاوقت فرنسب حيكا تماءار ثاديو آب فأحَذَ نَهُ مُعْمَرِ الصَّيْمَ أَعْنَى لَيْ الْأَلْفِيمَ لَهُ مُنْبَرِقِ بَنَ لَيْ كَرُّا أَن كويضخ نيض منكلت وقريت الطرين الطريخ تسمي تشرائي ازل فسوائي جن كالخكر مختلف مقامات برأتاب يسخنت خوفناك أداز كعلاوه أن ببر ببخربھی برساسنے کئے اور صخطارینی میں وہ قوم اً بادیخی النتر نے اُس ہورے خطر كوالسط ميا و فراي فج كُلُبُ كَا عَالِيكِا سَافِلُهَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اور واله مصر و النبي اور بنبي واله مصر كواويركردا - والممطرية مَكِنَهُ مَرْجَارَةً مِثِنَّ بِسِجِينَ لِأور ان پر نَصِنْكُ قَدَم كَيْمَةُ وَ عَكَنَهُ مَ حَبَارَةً مِثِنَّ بِسِجِينَ إِلَّهُ ور ان پر نَصِنْكُمْ قَدْم كَيْمِيْرُو كى بارش كى ـ تواس مقام برالترتعالى نے تبن سراؤں كا ذكركيا ہے ايك ترزىردست وع ائى كى سے ان بردست طارى بوركى كران كے ول مير المستلط - التنوسنے ان كى سارى بىتيول كەلسان سىے قرىيب كى المُصاكر المُط ديا، اور بهراك بريحفر بهي برسائ - سر محفر مرائس تخص كانام سحها بوا تفاسيص للك ممز ما مقصود تها - اس طرح جارً لا محصيست زيا وه آبادى كى بدنستيال آنا فاناصفي مستصمع كميس م ارثار مِما بِ إِلَى قَوْ ذَلِكَ لَا لَيْ لِلْهُ مَوْسِمِهُ بیٹکس اس میں البتہ نشانیاں ہی عزر وفکر کرسنے واسے لوگوں سکے بيار توسم كامعنى تارّنا ، ديكينا ، دحيان كرزا اورغور كرزاسيد - اصل ب بر نفظ کسی علامت کے مثام سے کے بیار ستحال ہو تاہے ، اور بیا*ں برفراست کےمعنوں بیں آیاہے۔ فراست ایک فیم کی* دانا ڈی*اور* اورزبر کی کا نام سہے جس کے ذریعے غور وہ کرکے سنے سیدانان کو بعض چن<u>ىرى علىم بوماتى مى مىرىت مترىيت م</u>ى آئاسىمانى قالىمدات فواسك المائمة ومين فانگه ئينظر بنور الله اي روايت فواسك المائمة ومين فإنگه ئينظر بنور الله اي

ئەخىرىت

بیں مبتو فیٹق الکٹی کے الفاظ بھی کتے ہیں بمطلب پر ہے کہ مون کی ذاست سیسے ڈرو ،کیونکہ وہ الٹرتعالی کے عطاکردہ نوریا اس کی توفیق سے تعض جبزس دنجيمه ليتسب به امبرعدالعمن اميران الترخان والى كابل كم داداته وادتاه وتت اورصاحب عَلَم اَ دَی سنھے ، آسیب سنے ناریخ کی کتاسب بھی سکھی سہتے ۔ اگن کے متعلق حضرت بطشيخ الاسلام فرات بي كمراب كي نزديك كشف اور فراست بی اسی قدر فرق <sup>ا</sup>ستصص قدرشیبیفون اورشیگرام د تار) بی جب میلیفون بر باست ہوتی سبے تواس ہیں *سریح ا*لفاظ کا تبا دلہ ہوتا سبے۔ جبياكم أست سلسن بيط كركفتاكوكي عاني سبد البترشيكرام اكيب اليها ذربع مواصلاسن سب يس مي كمسط كم كم كم كم موت أواز بوتى سب ، اور بغام وصول كرسن واسك ان أوازول كوالفاظ كاجام ودبينا تاسيد نوركم إ صاحب فراست أدى تعبن الشارات سب بات كالمنهم خود محجناسه . صاحب نفيريني سنحقة بأكر كمشائخ نقشيندي سيراكب ادسنج فيهج شمي بزرگ وإجرائيان محبس يستط معرفت كي باني كر سر میں میں ہے۔ کرے سنھے کم ایک نوجوان آدمی مجلس میں آیا جس نے در ولیٹول کا نوت ر سين ركها تفا اور كمنرسط بيسلى تفا جبب محلس ختم بولى تووه دروسيس من فروان فواحبرصا صب كے قریب ہوا ، اور لوطیا حضرسن ! والقنوافك الموركيس والمست كاكامطاب ہے بخواجرصاصب نے فرا یا کر اس مدین کی حقیقت برسے کر تمسنے جو زمار سین رکھاسے ، کسے توٹر دو اور ایمان قبول کرلو۔ اس پرکیلے تواس شخص سنے انکار کیا، مرکھ حبب اس کی تلاشی لی گئی تواس کے جيم كي ساعقد زار بندها مواملار چانج اس شخف نے اقرار كيا كر وہ بجرى سبت اورخواج بصاحب كى آزائن كے سبالے آيا تھا . اس سنے نواج صاحب کی اس فراست کوکرامت رمیمول کیا ،اور زاد تولوکوطقه بگوش اسلام بهوگیا بخواج مساحب سنے حاصری محبس سنے فرایک در کھی اس نوم ملم مخفس نے طاہری زنار کو تولو دیا ہے ، آویم سب ل کر آویہ کمدیں اور باطنی زنار کو تھی تولو دیں۔ اس پر محبس میں شور اٹھا اور سر بنے کر خواج مصاحب نے اپنی فراس سے اُس شخص کو پیچا ان لیا تھا کہ بر محبس سے ۔

عيرت

الترسف فرأيكر صاحب فراست لوك تمجه سيحة بس كرالترتعالى سنے قرم لوط کواک کے جم می کئیسی عبر تناک بمنرا دی۔ ہر فرد اور فوم کوجا ل بینا جا ہے کہ اگر اس قسم کے حرائم ان میں صی ہوں کے تو دہ بھی غلاب ه<u> مونت و بينك</u> بربتيال البترا بادشا براقع بن يعنى عرت کے نشاناست کیلیے راستے بہرس حیال لوگرل کی آمرورفت جاری رہتی سے ۔ اِنْ فِی نُلِكَ لَاکِ لَاکِ اَلْکُ اِلْکُ اَلْکُ اَلْکُ الْکُ اَلْکُ اَلْکُ اِلْکُ اَلْکُ اَلْکُ اِلْکُ اَلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اَلْکُ اِلْکُ الْکُ اِلْکُ الْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ الْکُ اِلْکُ الْکُ اِلْکُ الْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ الْکُ اِلْکُ الْکُلُولُ الْکُ اِلْکُ الْکُ الْکُ اِلْکُ الْکُ الْکُولُولُ الْکُلْلِی الْکُلْلِی لَالْکُ الْکُلْلِی لَالْکُ الْکُلْلِی الْکُلْلِی لَالْکُ لِلْکُ الْکُلْکُ الْکُلْلِی لِلْکُ الْکُلْلِی لَالْکُ لِلْکُ لِلِیْلِی لَالْکُ لِلْکُ لِلْکُ لِلْکُ الْکُ لِلْکُ لِلْکُ لِلْکُ لَالْکُ لِلْکُ لِلْکُ لِلْکُ لِلْکُ لِلْکُ لِلْکُ لِلْکُ لِلْکُ لِ ان میں موموں کے سیاری نشانی ہے ۔ جب ولی سسے گزرتے ہی اوران لینتیوی سی کے کھنڈراسٹ کوشیکھتے ہی توا نئیں بھی بحبرسٹ حاصل سميسكے انسی مرائول سيے بحثے کی کوشیٹول کرنی جلسیئے۔ انسی معلوم بهونا علهت كرانترمتعالى لينه باغيول كوكسي عبرت اك مزا ديياست فرا وَإِنْ حَالَ اصَعَابُ الْأَمْلَةِ لِظَلِمِ إِنْ الْأَمْلَةِ لِظَلِمِ إِنْ الْمُعَلِّ شان یہ سبے کہ ایجہ والے بھی مراسے ظالم لوگ شفے۔ مین اور ایجر <u>والے ایک</u> ہی قوم کے افراد تھے ، مرین مشریقا اور ایجراس کے نواح میں حکی تھا ۔ بعض فرالمتے م*ن کربیر دو نختلف فرمی تنفیں اور النٹر*تعالیٰ نے ان *دونول* كى طرف صنرت فيعيب كرميعه بيث فرماياتها . فرايا فَانْتَقَمّْنَا مِنْهُمَّةً مير بمسنے الن سسے اُن كى مركزي كا انتقام ليا - لوط عليرالسلام كى قوم اور

ایجہ والے وَافْھُ مَا لَبِ اِمَارِ صَابِ اِمَارِ مَنْ مِنْ دوفوں طبی ثامراه برواقع تعظ على سيم صريان علي كوك بجي ائي داستقسيم بوكر گزرستى نخصا ود حجا زسسے شام اور فلسطین سے مسافروں کو تھی اسی شاہراہ سسے گزرا ہوتا تفااوروه إن احظمى بوئى بستيوں سے تحصندرات كومشيحة تھے۔ سکے مے لوگ بھی اسی رائتے سے گزرستے تھے ، اس بے التر نے ان کوھی یا د دلایا کروه ان وبران بستیون سے عبرست عال کریں۔ حخرا فيانى كمحاظ سيريمي بجرميت كأعلاقه سطهم ندرسيركا في نتيب م واقعیسے ۔ اس کے بعض خطول کا یا نی اس قدر زمر برالیہ ہے کہ اس میں کوئی مبنتك بمجعلی باكیٹادمكوڑا زندہ نہیں رہ سكنا یسفیر تبوک کے دومان جرسیب حصنورعلیه *اسلام کا اس وا دی سست گذر ہوا* تو آئیب سنے *سریہ جا*در ڈال لی اور جلدی طبری گزرسنے کی کوسش کی - فرایا مجھے ڈر سے کرج عذاسب ان قوموں بر العظامكين مميئ اس من گرفتارنه بوطائي منظركس قدرا فسوس كامقاست کر حب خط کوالنگر متعالیٰ سنے حالئے عبرست فزار دیا سہے، شیسے حبر بیر روشنی والوں نے تفریح کا بالیاسہ یے و کا ں بیعجا سُب تھے قائم کردیا گیا ہمیا تھے ہولی بھی ہتی جہاں لوگ تفریح سے بیات سے ہی عالانتی کیا ہے مقامات سے عبرت ماصل به نی جابسینے بھی اور گوگر ک کومعاصی سسے باز آجا نا چاہیئے تھا۔

الحسس ۱۵ آیت ۸۰ تا۸۹ ریسید حا ۱۳ درسس دیم ۱۰

وَلَقَدُ كُذَّبُ ٱصَحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَأَتَيْنُهُ مُ الْبِيْنَا فَكَانُولُ عَنَّهَا مُعُرِضِ أَنَ اللَّهِ وَكَانُوُا يَنُحِتُونَ مِنَ لِ الْجَبَالِ مُؤْتَا امِنِيُنَ۞ فَاخَذَتُهُ مُ الصَّيَحَةُ مُصُبِحِينَ ﴿ وَأَنْكُمَا وَالْحَاكُمُ مُصُبِحِينَ ﴿ وَالْحَاكَمَا اَغَنَى عَنْهُمُ مُمَّا كَانْوُل يَكْسِبُونَ ۞ وَمَكَا خَلَقَنَا السَّلَمُ لَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا اللَّ بِالْحَقِّ ﴿ وَإِلَّ السَّاعَةَ لَاتِكَةً فَاصْفَحَ الصَّفَحَ الصَّفَحَ الصَّفَحَ الصَّفَحَ الصَّفَحَ اَلْجَكِمِيلُ ۞ إِنْ اللِّكَ كَتَاكَ هُوَالْمَكُ الْوَكُمُ الْعَكُمُ الْعَكُمُ الْعَكُمُ الْعَكُمُ الْعَكُمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَقَدُ اتَّيُنْكَ سَبُعًا مِرْبَ الْمَثَانِي وَالْقُرُانَ الْعَظِيبُ عَلَى كَا كُنْ كُنَّاتًا عَيْنَ يُكَ إِلَى مَا مَنْعَنَا بِهُ ٱزْوَلِجًا مِنْهُ عَلَيْهُمُ وَلَا تَكُوزُنْ عَلَيْهُمْ وَالْخِفِضُ جَنَلَتِكَ لِلْمُؤْمِنِ بَنَ ۞ وَقُلُ إِنِّكَ اَنَا النَّ ذِيْرُ المُمَدِب يَنُ ١

موری اللہ اللہ مسلایا مجر والوں نے اللہ کے ربولوں کو اللہ کے ربولوں کو اللہ کا اللہ کے ربولوں کو اللہ کا اور ہم سنے دیں اُن کو اپنی نشانیاں ، بیں وہ تھے اوان سے اعراض کرنے والے (۱) اور وہ لوگ بہاڑوں میں کھر تراکشتے تھے ہے فکری سے (۱۹) بیس پیمٹرا اُن کو

خوفناک اواز نے اس مال میں کہ وہ جسے کے وقت تھے (۱۸) یں نہ بچایا اُن کو اُس چیز نے جو وہ کماتے تھے 🕅 اور نہیں پیاکیا ہم نے آسانوں اور زمین کو، اور جر کمجھ اُن کے درمیان ہے ،مگری کے ماتھ ، اور بیک قیامست البتہ کے والی ہے ، پس آپ درگذر کریں ، اچھی طہرح درگزر کزا 🖎 بھیک تیار پرددگار وہ بہت بڑا پیا کمنے والا ہے اور سب کی نجر رکھنے والا ہے 🕅 اور البتہ تحقیق دی ہی ہم نے آپ کو ساست دمرائی مبانے والی آئیتی اور بڑا قرآن 🗠 آب نہیلائی اپی آنکھوں کو اس کی طرف ہم نے فائرہ پنچایا ہے اس کے ماتھ اِن میں سے مختفت ' لوگوں کو ۔ اور نہ جمگین ہوں آپ ان پر ۔ اور آپ حجسکا دیں لینے بازو انیان والوں کے یے 🗥 اور آی کھ دی کہ بیٹک میں وار نانے والا ہوں محصول کر 🗬

ذکریہے۔جنیں بیال پر اصحاب مجر کے نام سے بوروم کیا گیا ہے۔ ارتباد ہوتا ہے وَلَفَ دُکُدُّبُ اَصْلَاقِ الْمِحْدِ الْمُوسِلِينَ ہُوں الْمِحْرِ الْمُوسِلِينَ ہُوں الْمِحْرِی اور البتہ تحقیق تحصلایا حجروالوں نے اللہ کے رسولوں کو۔ المی حجرصالے علیہ لسلام کی

قوم تمود م جرتوك سے كروادئ قرئى كك يطبيح بوسك تنج يات عبرالعزیز فحدست دمہوی نے تفسیر عزیزی میں بھائے کہ اس خطریب اس قرم كے سترہ سوستھر، فضیات اور دہیات آیا دیتھے۔ بہلوگ صنعیت دحرفت میں پڑسٹے ماہر سکتھے ۔ بڑسے متدن اور اسودہ حال لوگ نصے ، حجرابنی کے مراکز بیں واقع ایک مگرکا نامسیت حس کی نسیست سنے انہیں مجرکها گیاہیے۔ سورة بودييسك قالك شموك اخاهد وطبلاً أينى ہم سنے قوم تمود کی طرون اکن کے بھائی صالح علبالسلام کورسول نباکر بھیا۔ اس كامطلب سيت كراس قوم كى طرفت اكبيب ہى دسول مبعوث بواجب كم إس أسن كرمير برم سرم البين جمع كالفنط المصير العني سين سير سور الم معوث فراست اس من المام بعنا دئ فرا نے ہیں کر اس قوم کی طرف حقیقت ين حَضرت صالح علياللام كويم مجوست كياكيا منكربهال برجمع كاصيفهاس کیے آیا ہے کہ کسی ایک رسول کے چھٹلانے سے تمام رسولول کا بھٹلانا صاوق آ باسے و من کی مرکزی تعلیم اور خاص طور برعفتر ہ توحید کے مارسے میں انٹریسے سارسیے نبی متفق ہی توالس کے ظرسے اس قوم سنے صرف کے علیالسلام کوسی نهیں حصلاما مکرانبیاو کی بوری جماعیت کی تکزمیک کی ۔ ایسس تىمىرى شال حىنرىت ہو د*علىالىلام كى تتعلن بھى قرآن ہيں مركورسے - وہ*ھى اپئ قرام عاد کی طرفت واصررسول معونت ہوئے منگر کسورۃ ہودیس النیزنے النك كمتعلق فراي تحجك وأبابان ربيع أيصم وعصوا وشكة كم امنوں سنے بلینے بیور ڈگا رکی آیا سن*ٹ کا انگر اور لینے رسولو*ل کی نافرمانی کی میال برجمع کاصیغہ استعال کرستے سسے مراد سی سیے کمسی ایک رسول کا انكرسارسے رسولوں كے انكارسكے مشراد بنے م انكرسارسے رسولوں كو مشراد بنے الكارسكے مشراد بنائے الكارت كالكينے الكون كو مشلا با فَالْتَيْنَ عِلْمَ مُو الْمِدِيْنِ اورىم ئے انبى ابنى نشانيال دى فى كانى المؤرم كا مُعَرِّرِ فِينَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

ا تفسیرعزبزی پ ۳۰ صک۲۲

نشانو*ل* سعے اعران پس وہ ان نشانیوں سے اعراض کرنے والے تھے ۔ قرم نمود نے حضرت صلاح علیالدلام سے خود مطالبہ کیا کہ بچھر بس سے اونٹی کو کال بجردس ماہ کی کا بھن ہواور ان کے سامنے بچہ ہے ، حب صالح علیالدلام سنے اللہ کے سامنے بچہ ہے ، حب صالح علیالدلام سنے اللہ کی رواییت حکم سے نشانی بیش کر دی تو قوم بھر بھی انکار کرکئی مہندا حمد کی رواییت میں ہے کہ حصنور علیہ السلام سنے فرایا، لوگو ا نشانیاں بنظلب کیا کر ہے قوم میں سے کہ حضنور علیہ السلام سنے فرایا، لوگو ا نشانیاں بنظلب کیا کہ ہے وہ میں اندان ہوا میں توان کی مرضی کی نشانی ہے کہ اندان ہوا ہے اور سادی قوم ہلاک ہوگئی یغرضی کا اللہ تھرکے متعلق فرایا کہ دیم بھی معجز الت اور سادی قوم ہلاک ہوگئی یغرضی کا اللہ تھرکے متعلق فرایا کہ دیم بھی معجز الت سے اعراض کرنے والے لوگ سنے ۔

مران الجروالوں کی کارگزاری کے متعلق الترنے فرایا و کے آفر اینجتوں میں کھر بناتے تھے ہے اللہ جی کا المیر کی اللہ کی کارگزاری ہے۔ اللہ تعالی نے الیا ہنرعطائی تھا کہ بیاڈوں کر کا طب کو اللہ کے المرہی نابیت دیرہ زیب مرکان تیار کر سیعت تھے ۔ ان میں کھوائی کے ذریعے خولصبورت نقش بلتے تیار کر سیعت تھے ۔ ان میں کھوائی کے ذریعے خولصبورت نقش بلتے یہ لیا سی کھوائی ہوتے مرکز کا کو ان میں نقب بھی نہیں میں اس کے ان اس کے باتند سے بالکل بے فری کے ساتھ کہتے تھے ان میکا اس کے باتند سے بالکل بے فری کے ساتھ کہتے تھے ان میکا اس کے باتند سے بالکل بے فری کے ساتھ کہتے تھے ان میکا اس کے باتے ہی موجود ہیں جنہیں در پھھنے کیلے دور دور سے سیاح آتے ہیں۔ دور دور سے سیاح آتے ہیں۔

رانی تهذیو سرسه سرسه ا

اس فیم کی ٹرانی تندیوں کے آثار دنیا بھر میں سلتے ہیں۔ بہال حزی بی مہدور سان میں کی تندیوں کے نشا است اعبی کے مرحود ہیں مہدور سان میں کی تندیوں کے نشا بات اعبی کے مرحود ہیں یہ لوگ بھی بہاؤوں کو زلائش تراش کرد کان بلستے اور ان کی حقیقوں اور دلواؤں برجیرت انجر نقش ونگار نباتے۔ ان کی دلواروں بہسنے ہوئے اس کی اس کی تدیر سے انگر نسادی کی کسی سے ہیں بسی حگرشا دی کی کسی

فرایاحب ان توگوں نے لینے رسولوں کی تکزیب کی اور السرکی نشانیوں سے اعراض کیا فاکسند تھے کہ القیمی کہ مُصیبِ اُن کویٹے نے آلیا جسے کے وقت مسورہ اعراف اور ہودیمیں جنے کے ساتھ زارنے کا ذکر بھی ہے بهرحال مبرطرح كل قوم كوط كي متعلق مريها نها كما ان ميسورج بسكلتے وقت عذائب آیا،اسی طرح قوم نمود کو تھی عذاب نے صبح کے وقت ہی آن کیڑا۔ اوربجران كى عالىت يدينى في ما اعنى عَنْهِ هُولَكُولُ كِيكُولُ عِنْ اللهِ بس نرکام دیا ان کواس چیزنے جروہ کاستے تھے بمطلب بہرے کے جسب اس قوم برعذاس آیا تو اَن کی کاربیمی ،صناعی ، اوزار اور ان کی محل و دانش بچه کام ندائے اور ساری قوم بلاک ہوگئی۔ پیچھے صنر بوط على الدلام كے واقع اوراس واقعه م صفت لحفنت كا ذكركيا ۔ المكاركتا وبوتاب وكالخلقان السكلوت والأرفن وَصَاكِنَيْهُ مَا اللَّهِ مِا لَحَقَّ نبي بِدِكِ السُّرِتِعَ الْيُسْتِ السَّالُولِ اور زمینوں کو اور حوکیجہ ال کے ورمیان ہے ہم گرحی کے ساتھ۔ المتر تعلیا کی بياكرده كوئي چنربيكارمحض فهيس مكه سرجبنر كي تخليق اس كي حكمت برميني ب عذاب کی آ ند

مغروبين مغروبيرا محيضيلى

زمین بعنگل، بیال دریا بهمترر، شارسه اورسیار سه عرصیکی برجیز کے ماتھ انبان كامنفا و والبته سبيع- اوران تمام اشا به كاخالق اور مالك يمي موجودسه وہی ہرچیزی تدبیرکر د ماسے اور ہرچیزگر لینے لینے کام بردگار کھا ہے۔ خروا یوخالق اِن اشاء کو ببدا کرسنے بہقا در ہے ، وہ اِن کوخم کسنے كابمى مجازسه به الما إدر كهر! وَإِنَّ السِّسَاعَةُ لَا يُنِيكُ فَي الْمِينَ لَيْ السَّسَاعَةُ لَا يُنِيكُ فَي السَّ آنے والی سہد بس کا نناست کا آغاز دیجھ کے ہوائش کا انجام می ہوگا۔ بچەرمىلىسەكىمنزل ئېگى، ہرجېنىركىتىعلق بازىبىس ہوگى . جۇنخص انچھە يس سلائي والتابيك يانكلي كي سائف كارسك كا ذراسا مصديكا تاسيك <u> عبى حباب دينا ہوگا۔</u> اس سورة كى اندارى كندر كي اسب كرحب مصنور عليالسلام لينے خطبين كوقياميت كى بولناكيول اورهاب كماب كصنزل سس وداست أولوك كية إِنَّكَ كَمَ جُنُونَ مِنْ آبِ تُودُواْتُولَ عبيى بأنِّي كرسته بي مجلا محسی مردسے کوزنرہ ہوسنے کسی نے دیجھا سے بکوئی قیام میں کھیر حرائے عمل نهيس ب السيرى توبين أميز كلمات سي صنورعلي السلام اورآيك صحابر کو سخنت کوفت ہوتی ہے ساہے کی مواقع برتسلی سکے بیے الکرنے برلوگ بقتیاً برا مایس کے اور عفر اپنے انخام کو بھی پنجیس کے ، لہذا الب درگذفري مران دباك هو كالخنك العسر لينواب كا يرور دكارست برابيا كرسة والاسب اوراس كعلمست كوئي جيز بامرنهیں راس نے کا تنات کا عظیم سلیہ پیدا کیا۔ اس ان ان ان ابیا اشرف مخبوق پیدا کی ہے۔ بھرائن کی آزائش بھی لی ہے ، المال آب خاطر بهمع رکھیں اور ان توگوں کی کارگزارلیوں پر بددل نہ ہوں ملکہ ایٹ

سِيعِيثانی س<sub>کانزم</sub>ل

کام نسرے رہی۔ اس کے بعدانٹرتعالیٰ نے حسنورعلیالسلام پر ہونے والے کیس عظم اصان كاذكركما وَكُفَّ ذَ انْتُذَلِّكَ سَنَعُمَّا مِينَ الْحَثَافِ وَالْقُوْلَانَ الْعُظِيدَ عُرَ الْبِنْ تَحْقِبَقَ بِمِ نِي آبِ كُوسَاسَت وبرائي جانے والى آيتين اور قرآن غطيم عطا فرمايله التشريع استغطيم نعمت كأنز ولآب سے قلب مبارک برکیا بسیع امثانی کے متعلق معبن صفرین فرائے ہیں کہ اسس سے ساست لمبی سورتیں سراد میں معینی سورۃ لقبرہ سے لیکر سورۃ کیونس کے میگر صبحة نفيهر بيسي كمراس سيرسورة فاتخرى سات آيات برادي اوربآئين نمازمیں بار بار دسرائی حیاتی ہیں -امام سنجاری سنے بھی مصنرت البوئیر مریجا کی رواست سيربي ناست كيلست يحضو رعليال لأم كاارشاد مبارك سيح كرسيع مثاني بهي سورة فالتحر ہے اور قرآن خطیم ہی ہی سور ہ ہے ۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ فضیدنت والی سورہ ہیں ہے اور یہ بورے قرآن کا لیب لیاب ہے ااس سے المص فران غطیم هی کهاگیاسید - دوسری دوابیت میں آئے سے کہ قرآن یاک میں ست زاً ده فظیلت والی آمیت آمین ایکری اورست فضیلت والی سورة سورة فانخرست بياللترتغالئ كابهت براانعام سب اس بيعالمك كرام فرات بن كرس كوفران كرم اللهد السيد الني المنظم كوه المرائي كالمناء المنظم المسلم المس

له مسلم مالك ج

بخدد قرآن باك كيمتعلق الترتعالي كارثا ہ*یں، فرآن یاک اس سے مہنز* ہے، لیے خمدا کا تکملان عَدْتُ مَكُونَ عَلَى اللَّا مِنْ یہ اَزوَلِجاً مِّنْکھُےءُم *ہے طَرح طرح کے لوگوں کوج*یسامان دیاسیے اَسِب اینی آنتھوں کو اُس کی طرف نربھیلا بیں بمطلب یہ سیے کہ ہوگوں کو<sub>۔</sub> سطنے دانسے ال ومتاع كى طرفت آب آنجھ المفاكر تھي نہ ديجيب كم يہ عارضي جينرس بهرراس كمصمقاسليمي التكريني حجيز آب كوعطاكي ب إس سمح مثلب كى كونى جيزنبين العبن مفسرين ليے ازواجاً سے مختلف لوگوں کی بحاسے نے تحتاعت اسٹ ما دما دلی ہی بعنی عبنی بھی جسز رہی سنے دنہ میں لوگوں کو دی ہیں وہ سب قرآن پاکسیے مقلبے می حقیراور فاتی ہی حبك كالم اللي اورسورة فالخرابري جيزيت فرما أوك عَجْنَ فَ عَلَيْهِ عِ آب ان برزما ده عمکین بھی منہ موں کہ میدلوگ ایمان کیوں نہیر آب ان برزما دہ عمکین بھی منہ موں کہ میدلوگ ایمان کیوں نہیر يرجيورُ دين كونخرُولَا نَسُتُلُ عَدِي أَصْعِلَ الْحَيَدِي كَ بَكُ بِكُه بِهِ تُوخُودِ أَنْ سِت يَرِيحِياما فِي كُلُّمَ اسْكَكُكُو فِي سَدَنَدُ" (المدش كغم تهنم أن وحب سي ينهج أب كا فرص بيرسي الشكا عَكِيكُ الْبُكِلْعُ وَالْوعِد) كراب الله كابيغام توكون كاستجات مہ*ن کوئی ایمان قبول کر تا ہے یا نہیں ، بہمعاملہ التیم برچھپوڑ د*یں ۔ فرايا وَاخْفِ صُ جَنَا حَكَ اللَّمُ وَكُونِ إِنْ آبِ لَيْ ازواليال والول کے سیے بھیکادیں یعب نے الٹاری وصلانیت کوتنکیم کملیاسیے اکپ کی نبوت برامیان لایا ہے اور معادیر نقین کیا ہے ، آپ اس کے

سا بحق شفقت ومحبت سيدين أين اكراك كوثنلى سُبِيد وكافت ل اكب الأكوريمي محيادي إلخيت أخاالنبذ في المصيب يُن مي تركهول كرورنان والابول من توتهين خطرناك المخام سعة كاه كرسف والامول. أكركفن شرك بمعصيرت أور ناضحر كزاري كالاسته اختيار كروسك نوبرتهب برست النجام سي خبردار كرر ما بول بحب طرح قرآن بين سي عنى سرجيز كوداضح كرتاسيد، اسى طرح المترك بني معى تذير مبين من كرسي جيركو تنشذ نہیں اسہنے نسینے عکبہ ہرجیزکی وضاحسن کریشیتے ہیں ۔ برلسنے زماسنے میں عربور من نزيرالعربان كى اصطلاح يا فى جا فى تقى لعين سخنت خطرك كے وقت كوئى تخص ايا تتبند الاركر حفناطيك كمے طور يرامرا تا تھا أورخطيك مسه أكاه كرنا نفا، وه نزييع بإن سمها عامًا تفاه اسي طرح التركاني هي توكول كوشدية خطرست سعت الكاه كهست والاسبت كه آسنے واست وقت ستع ذرحا وُاوراكن كاسك احكام كوتبلم كراور

المحسد ١٥

رسبسما ۱۲ درسس یازدیم ۱۱

كَمَا اَنْزَلِتَ عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ۞ الَّذِيرَ جَعَلُوا الْقُرُانَ عِضِينَ ۞ فَوَرَيَّكَ لَنُسَمُّلُنَّهُ مُ آخِمَعِ أَنُ اللَّهِ عَمَّا كَانُوا يَعُمَلُونَ اللَّهُ فَاصُدَعُ بِمَا تُؤُمَّرُ وَآعِرِضَ عَرِبَ الْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ كَفَيْنَاكُ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ كَجُعَلُوْنَ مَعَ اللهِ اللهُ الْحَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لَكُونَ اللهِ الْحَرَ فَاسَوْفَ لَكُونَ اللهِ اللهِ اللهُ الْحَرَ وَلَقَدُ نَعُلُمُ أَنَّكَ يَضِينُ صَدُرُكَ بِمَكَا يَقُولُونَ ۞ فَسَبِّحُ بِحَمَدِ رَبِّكَ ۚ كَكُنُ مِّنَ السُّجِدِينِ ﴾ وَاعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَالِيَكُ الْيَقِ بَنُ هُ

> ر ربط آیت

بیطے السّرتعالی کی دونوں شانوں یعنی اس کے عفور اور رہیم ہونے اور عفربناک ہوسنے کی شان کا ذکر ہوا بھسسر السّر نے دونوں قبم کے لوگوں کی شالیں بیان فرائیں جن ہے السّر کا انعام ہؤا اور جن ربیحضرب نازل ہوا بھیسر آخریں صفور خاتم البندین جلی السّر علیہ ولم اور آپ کے متبعین کے بیے تلی کا مضمون نازل ہؤا مشرکین آپ کے اور آپ کے سامقیوں کے ساتھ منابیت مضمون نازل ہؤا مشرکین آپ کے اور آپ کے سامقیوں کے ساتھ منابیت غلط قبم کا سلوک کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ دول برواشۃ ہوتے تھے ۔ تر السّرتعالی نے آپ کو تسلی بھی دی ، اور سابھ یہ بھی اللّا رہ کر درای ، الم مجری بات اللّم ناکام ہوں گے ۔ اس ضمن میں قوم لوط کی نابنجاری کا ذکر فرای ، الم مجری بات کی کرکس طرح اسنوں نے السّد کے بیجے نبی اور بیجے دین کی نخالفت کی ، الم المیان کی کرکس طرح اسنوں نے السّد کے بیجے نبی اور بیجے دین کی نخالفت کی ، الم المیان کی دونر بیج نبی تو السّد کے خضر بیجے نبی نہیں مکیں سکے ۔

اب الترسنه إست كواكيس الشبير كمطور يسمها إست

کینبالیه کیفیسم

كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَدِمِينَ مِياكِمِ فَ الْمُقَتَدِمِ الْمُقَتَدِمِ فَي اللَّهِ الْمُقَدِمِ كمين والول بيقينتم تقبم كادب سيجي بوسكابها وي ما د سے سے مجمی اور اس من مار دونوں معنی درست ہیں ، البنز تقیم والامعیٰ <u> بإده مرون ب ألَّذِيثُ جَعَلُوا لَقَانَ عِضِينَ و المنت</u> كمسن بسلي فيلي بنول سنے قرآن كولى المسطر السي كرديا واكر قرآن ست المطر کی بی کما ب مراد لی عاب نے جدیا کہ تبادر سے تو تقیم کرنے واسے تاکمن محتربي حبنول كي قرآن كوتفتيم كمدديا تضابعني وه كما باللي كي سك سا تعرفلط بانبن فروب كرست كي كما برثاعي سهد، كوني طب حربانا اوركو في سلسے اسكاط يُو اُلاَ وَكِلْيَنَ " (الانفال) براسنے لوگوں كى تقصے كسانيا ل كمنا يعبض لوكول في قرآن كوتسخ كمي طور براس طرح تقيم كر ركها بخطا كبراكيب تتحض دوسك رسي كتنا كرسورة بقره كومن بنهال لول كمكا تم ذرا سورة الفيل سے بيك لو - كوئى كتا مائدہ ميرسے ذسے كينے دواور انعام فلال سكے ذہبے لگا دورعلی بزاالقیاس اہنوں نے ظرآن پاک كي سورنول كونراق سكے طور میقنیم كمرد با نضا تنفیم كی ایب صودست به بھی النٹر سنصسورة مائده مين ذكركى سبط كالعبس ادقاست مشركين البيغ مقدات حصنورعليالسلام كى خدرست ميں فبصله كے بيائيج شبنے اور سائق فيرلق مفدمه كأست المراكر ونصله تها رئ صفى كيمطابق بهوا تو قبول كركيبا وربذ حصور دنیا ۔ ایسے ہی توکوں کے متعلق الله نے فرایا کھے مر فی الدُّنيَا خِنْيُ مَا قَلَهُ عَرِفِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيرٍ عَمْ را لما ئرہ ) یعنی الباشخص دنیا مرسمی ذلیل موکا اور آخریت میں کھی ا<del>س</del>ے کیے عذائب عظیم موکا - بڑے بڑے صن دبر فرنش شخصے جندی انظر نے اسی دنیا میں ذلیل وخوار کرسکے رکھودیا ر تعضمفسرن فرلمن فرمشركين كالمراسن

تقيم كريك شے تكر صنور علياللام كے ياس جانے والے لوگوں كو دلست میں بی روک دیاجائے۔ اکسید سے خلافت را بیگندا کرستے، ایس کو بغور ایسا ساحرا در دایوانه که کر کوگول کوآسید کی ملاقات سنے روسکتے ۔ ایک فعر عرب کامشہ در تناع اعشی حسنور کی خدمست میں ماصری کے سیسے کھ آیا۔ يشخص سناحة العرب لعنى عراول كا باجه كملانا عقا راس كى زبان سير تملى بوئي يا صرب المثل بن حاتى عنى - قريبن مكه كوخطره لاحق بواكراكراس نصحفور كى شان مى كونى قصييرة كرد يا توكيم اسب كاراسند روكما نامكن بوجائے كا . لندا اننول نے تربیر کی کرکس طرح انحنی اصغیر علیالدلام سے ملافاست نه کر سیح به چانچراسنوں نے اناج سے لدا ہوا ایک سواولنے اُسے رشوت میں اس سیلے بہیش کیا کہ وہ صنورعلہ السلام سے ملاقات مذکرہے ۔ وہ ستنص اوبنط سے كريانے وطن من عبلاكيا اور أب سيمال فات رنكى . الترتعالى سن ببلي المترانكي ونيامي ممزادي ينامي يعون حنگ برمیں مارے سکتے کوئی انتھوں کی بیماری میں متبلا ہوکر چینے وال ہوا کسی کے یافوں کا نیاچھ گیاجس کا زہرسارسے حمد میں ساریت کے سر المروہ منتخص مبلاک ہوگیا۔ بسرحال من لوگوں نے قرآن باک کوٹرکڑے مُنْحَرِيْتِ كِيا السُّرِيْتِ إِن بِيطِرِحُ طَرِح كَاعِدَابِ أَزَلَ فَزَايا. بعض فراستے ہم کراس تھام کرفران سے مادالیگری انحری کا ب نہیں مکبراس سے مادسی کا بین کورات، انجیل دیجیرہ ہم اوران سمہ برسی مکبراس سے مرادسی کا بین کورات، انجیل دیجیرہ ہم اوران سمہ تفتیمکرسنے صلیے ان سکے حاملین میود آورنصاری ہیں - ان توگوں نے ای نهبى كابول كواس طرح تعينم كرديا كمراك سيحسى محمركومان ليا اوركسي انكار كرواً مبياكرسورة بقره بي موج كرسية أخيرة يُوسون ببعض التكوناب وَتَ كُفَرُونَ بِبَعْضَ مِنْ كَا بَعْ مَا بِسِهِ كَعَلِمُ كَا بِسِهِ كَعِيمِ عَصِيرُوا مَنْ يَعْ بَوَاورَ كِيم انكار كميسته بود بيد لوگوں سے عذاب كے متعلق العثر تعالی نے قرآن انكار كميسته بود بيد لوگوں سے عذاب كے متعلق العثر تعالی نے قرآن

بیں باربار ذکر کیاسہے کہیں فرایا کہ نبدراور خنزیر بنا نے سے 'کئے ،کہیں فزایا کہ چاہیں سال ککسے حامیں بھٹکتے کہے ۔ تبھی یہ ہمی عداوست ویکاریں معبلا ہم *اورکمجی ان کوروسری افوام سنے یا مال کیا ۔* 

اكر مقتم قسم كے مادے سے موتواس كامعى بر بركاكر جس طرح م نے فترین اعلانے والے لوگوں مرعزاب نازل فرایا سیاسے لوگوں کا ذکریمی الشرسنے مختفت سور تول میں کیا سرے ۔ اصحاب محبر بعنی فوم تمو دیکے لوگ بحى قسيس المفاكر سكنف تحظ كربم صالح على السلام كوزنده نبير كهم وليسك سورة النمل مين وجردست فكالمولتي استماوا بالله كنب يتنك كاه كك شرك نوف دى دىيول نے كماكه خداكى تسم كھا دُكى ممراست، كور صالح علىالسلام أوراس سيح گھروالوں بہتنسپ خون ارب سگے ایعنی ارب كوطلك كمدديس لمكي يمكران لتنعالي فيضود ابنين تباه وبرباد كرسك ركف دیا . توانسترنے فرایا کرمس طرح ہم نے تسمیں اٹھانے والوں برعذاسب · ازل کیا۔ اسی طرح ان توگوں کی نازل کریں گئے جوخاتم انبیبن غلیالسلامہ کی مخالفس*ت کرشہے ہی* ۔

لازجي قرآن باك كونمتف طريقول سيتيقيم كمه بازبيس حق کی تشمیر اٹھا کرمخالفت کرنے والے الٹرنے فرمایا حوکریائے

يترك برورد كارك تسم لنست كنه و واحبمد أن بم الن سب ضرور بازرس كرينك مستحكا حكان كاخوا كغش مكون اس ماك میں حرکجیے وہ کیا کرستے ستھے ۔ اس مقام بہتومن کھیں و مکنرین سسیے سوال حالیب کا ذکر سے سے کھی معض مقاماست بربعبیریا زیریس ہی جمریریا

كى وعيرسنا ئى گئے۔ ہے ہجیسے سورۃ الرحمن من سے فَرَوْ حَرَبِ

لَمَكُمْ لَيُعْرَفُ الْمُحْجِرِمُونَ بِسِيمُهُ فَيُونَى فِالنَّوَامِي کا لاکھ کے دائم مجرم لوگ لبنے چیروں سے ہی پیجانے جائیں گے اور انہیں سرك بالون اور بائون سي بجراكد تحصيد كر سے مايا ما في كا . مفسر*ین کرام فرانے ہیں کہ دونوں باتدں ہیں کو نی تفارض نہیں ہے* حشركے مبدان مبرکئی واقعات بیش ائیں کے یعبض مواقع بدانان سے شديد بازيرس مهوكى ادر بعص مواقع بدلغير لو جصے محرمين كو كر الحكر سنے جا يا جائيكا الم الوسحدان فراتے ہی کرہیاں برسوال کرنے سے مار محفن باز برشس نهای مکرسخدت فرانسط و سیط مرا و سبت مدین شراعت می آ ایست سترسی تخص کو قدم نہیں اٹھانے رہا جائے گا جب کا کسب وہ اِن سوالوں كاجواب من في المحراش في عمر ك ننباب كے حصے كوكها ل خمر جي كيا ونيامي ال كهال سي كايا اوركها ل نغريج كما وغيره راسي طرح مهال برهي فرا بسب كرائ ستس بم صرور سوال كريب سكم ان تنام كامول كم يتنعاق جودَہ دنیا ہیں انجام شیتے کے۔

جودہ دنیا میں انجام میے کہے۔

اسکے السّر تعالی نے تصنوعلی الله سے خطاب فرایا ہے۔
فاصَ کونے کہما تو جھی ہیں آپ واضح طور پر بنا دیں ہو کھیا ہی حکم دیا گیاہے۔ مدع دراصل اُس برین کو کہتے ہیں جو ٹوٹ جائے اور اس میں ہو ٹوٹ جائے اور اس میں کسی فیم کی رو السّدی توحید کا واضح طور پر دو گوک اعلان کر دیں اور اس میں کسی فیم کی رو السّدی توحید کا واضح طور پر دو گوک اعلان کر دیں اور اس میں کسی فیم کی رو رعایت نہ رکھیں فاغر ضرب ان کی بروا نہ کہ یں کہ وہ کیا کہ ہے ہیں، انہیں سے اعراض کر دیں وانہ کہ یں کہ وہ کیا کہ انہاک انہاں کے حال پر چھیوڑ دیں ، وہ مھی کامیاب نہیں ہوسکتے ۔ اِڈاکٹ کہنا کے اُلُوٹ کھی وانہ کہ یں کے عظام کرنے دالول کے المحت کے اُلُوٹ کھی اُلُوٹ کے الْمات آپ کے میں بینے دیں گے میاب کے اُلُوٹ کے اُلُلُوٹ کے اُلُوٹ کے ا

لیق حضور کے پیےنسلی

سورة لقره من محى كزر حكاس فنسك في كيف كه عمر الله وهو السيمة الْعَبِلِيثِ وَ اللّٰهِ تِعَالَىٰ ہِى آسِيكَ كَافَايت كريكا كيونِكُم وه سننے والا اور جلنے والاسے ۔ آب عظم كرنے والوں كى باسكل برواہ مذكري -اور استنزاد كريت والے كون لوگ بس ؟ الذيت بين بين مَعَ اللّٰهِ إِلَهِا الْحَكَ جَنُوبِ نِي السّٰرَتِعِ لِيُ كَى سَاتِمْ دُورِ مِنْ كَالِمُ مِي معبود بنا رکھاسے۔ کوئی اتک کا مفارشی سے ۔ کوئی معبود ، کوئی محب اور شكل كشا- فرايا فسسوف كير كمون وه عنقريب مان لسك كرابية تعالى كاندكو ني نرست نه منزكب اورمنهي الس كے سواكو يُى معبوبے فرا وَلَقَدُ نَعُدَكُمُ اَنَّكَ كَغِينَى صَدَّرُكَ بِمَا يَقَى لُونَ البتد تحقیق بم حاضته بس که آسی کاسینران بانون سے تنگ بوتا۔ ہے جو بیشرکین کرانتے ہیں۔ یہ **لوگ کفرنشرک کی بانین کرستے ہیں ، آسی** پر طعن اور کستنزاد کرستے ہیں، آسپ کی شان میں ہے ادبی کے مزلک . ہو نے ہیں حس کی وحبہ سے آب کے فلیس مبارک کو بہت ا ذین بنیجنی سبے، آبیب کورنج ہوتاسہے ۔ توالٹرنغالی نے تسلی دی ہے کہ آب زیاده فلحرنه کرس برجس آسب لوگرل کوامیان کی دعوست شیننے اور وہ كسي شرست سب روّ كريسينت توبيرهي آب كي طبع بربهبت گرال گزرنا كابب بنى نوع انسان سكے سياسب سسے زيادہ خيرخواہ شخصا در لوگول م كوسيه لومث أبيان اورفلاح كى دعون شينت تصريح كيا يجيم البيّاس عُولِكُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ تَفَرِّلُمُ فَيُلِمُ لَكُولُ لِأَكُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَفَرِيعُ المُعْرِدِ السَّرِيمُ السَّيرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَفْرِلُمُ فَي معبودِ نہیں، فلاح یاجا لو کے ایر توتھارے ہی فائرے کی بات سے مگر اننى خبرخواس كاجواسب جسب مشروف اوست ملمث توحصنور على السلام كا دِل لِمُنا مُنك بوما -اسى ين توالسُّر نے فرای فَلَعلاک كَالْحِسْحُ نَّفْسَكَ عَلَى الْمَارِهِ لِلْمُ الْمُوكِي وَالْمُ لَكُوكُونِ فَي إِلَيْ الْمُحَارِبِينِ اَسْفَا "

(الكهفت) كيسين الكرب بوك اس كلام اللى مدايان نزلائب توشائد آب

فرا اس قدرفكرمندس كي كي فرورت بنبس سب السب كا فرض برب بَكُنَّ مَا ٱنْزِلَ الَيْكَ مِنْ وَيَنْكَ رُالمايدة، جو کچھ آب سے پرور دگار کی طرف سے بازل ہوائے ، آب <sup>سے</sup> اسے بالكم وكاسست أسكر بينيادي كيزير فإنهما كيثك البكغ وعكيشا الجيساب (الرعد) خلا كابيغام بنيادينا اور توكدل كوسمحها دينا آسيه كاكام سب ، اوراك سي صاب لينام أرا ذمرسي " وكا تنوو كال عكس ف اُصْحَلِیب الْجِیَرِیب بیر (البفنه) اہل دوزرخ سکے متعلق آسیے نہیں يوجيا مبسئ كاكم وه كيول دوزخ بي كئے ، ملك ابنى كاركرد كي كيے وہ خور ذمردار مول سے اور اس بارسے میں ابنی سیسے سوال ہو گار آسپ صرفت اینا فراچند بیلنغ الاکرستے جلے جائیں۔ ببرحال شرکین کی برسلوکی برجھنور علىالسلام سنت ول كي نتى قدرتي باست مقى ركبرنبي امنت كا خبرخواه بهوتا، حضرت بلودعليالسلام في اين قوم عادست بيي كها تما أبرّ عن كالمحمد المعرفة رسلت كيت كوأنا كتشفة أناصه أمين (الاعران) ين تهاب اينے بيرور د گار كايىغام بنيار لم ہوں اور بين تها را خيرخواه اور المنتزارهي مول اس ميرميرا ذاتي أكو في مفادنهي مكرنهاري خيبرخوا محقصو جے بخضرت شعیب علیاله کام نے بھی قرم کو اس طرح خطاب فرا با الے میری قرم ایمی سنے نہیں اپنے رہ کا بیغام بینجا دیا ہے کے وقع کھے ہے کے میر آور تہا ری خیر خواہی کردی ہے۔ "ف کیفٹ اللی عالی قد فرم کے افرین دالاعراف:) اب میں تہاری ملاکت بر کیسے افنوس کا افرار کروں ۔ ؟ تبع وخمیر کو کھیے الکٹرتعالی نے صنورعلیہ السلام کو ان کے قلیب وصدری نکی

کاعلاج بھی بنایا ہے۔ آب پریشان نہ ہول فلک جی اور حد بیان کریں بکر اپنے پرور دکاری تبیع و تحرید بیان کریں اسی یا کی اور حد بیان کریں و کے جی بیان کریں اسی یا کی اور حد بیان کریں و کے جی بیت ہو میں بیائی میں ہے ہو میں بیائی میں ہے ہو میں بیائی میں بیائی میں اسی کر اور البوداؤذی موایت میں آ باہے کہ جب میں جھے حضو بلالصلاۃ والدلام کو سحنت برلتانی موایت میں آ باہے کہ جب میں جی حضو بلالصلاۃ والدلام کو سحنت برلتانی کا موایت میں ہوئے کو سے اور جس قدر تعلق بالٹر مفہوط کر کو کہ اس کے ذریعہ تعلیم بالٹر قائم ہوتا ہے۔ السٹر نعالی کی رحمت متوجہ ہوگی ور مراس کے ذریعہ ہوگی ور مراس کے دریعہ ہوگی ور مراس کے دریعہ کی دریا ہوگی کو کر میں ہی ہے۔ اور سرای کر میں ہی ہے تو ف رایا کہ کر میں ہی ہے تو ف رایا کہ کر میں ہی دریا ہوگی کہ دل کا سکون السٹر کی تحریف کریں اور نمان کی میں دریمان کی میں اور نمان کی میں دریمان کو کر میں کے دو تو کر میں کا میں دریمان کی میں دریمان کو کر میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کر میں کریمان کی میں دریمان کی میں کا میں کا میں کریمان کی کو کریمان کی کو کریمان کی کریمان کی کا کریمان کی کریمان کی کریمان کی کو کریمان کی کریمان کریمان کی کریمان کی کریمان کی کریمان کی کریمان کریمان

آخردم يمثيار

بن زندگی کاجو دھا کا لئکس را ہے ، یہ باسک ممزورسے اورکسی وقت بھی ٹوسٹ سکتا ہے، لہذا فرایکہ زندگی سکے آخری سائس کس خدانتالی کی عادت كرت ريس يتسلى كالضمون هي بوكيا-سررة كى ابداء مي قرآن بإك كى حقامنيت، اورصداقت كالمضمون تھا محرز حیداور اس کے دلائل بابن ہوئے۔ اس کے بعد خداتعالیٰ بیشان رحمت اورشان غضب كاذكر بهوا يجرنا فدمان فومول كى منزاكى طرف اشاره كيا اوراخرمي سكى كيصمون براس مورة كوشم كياسه -

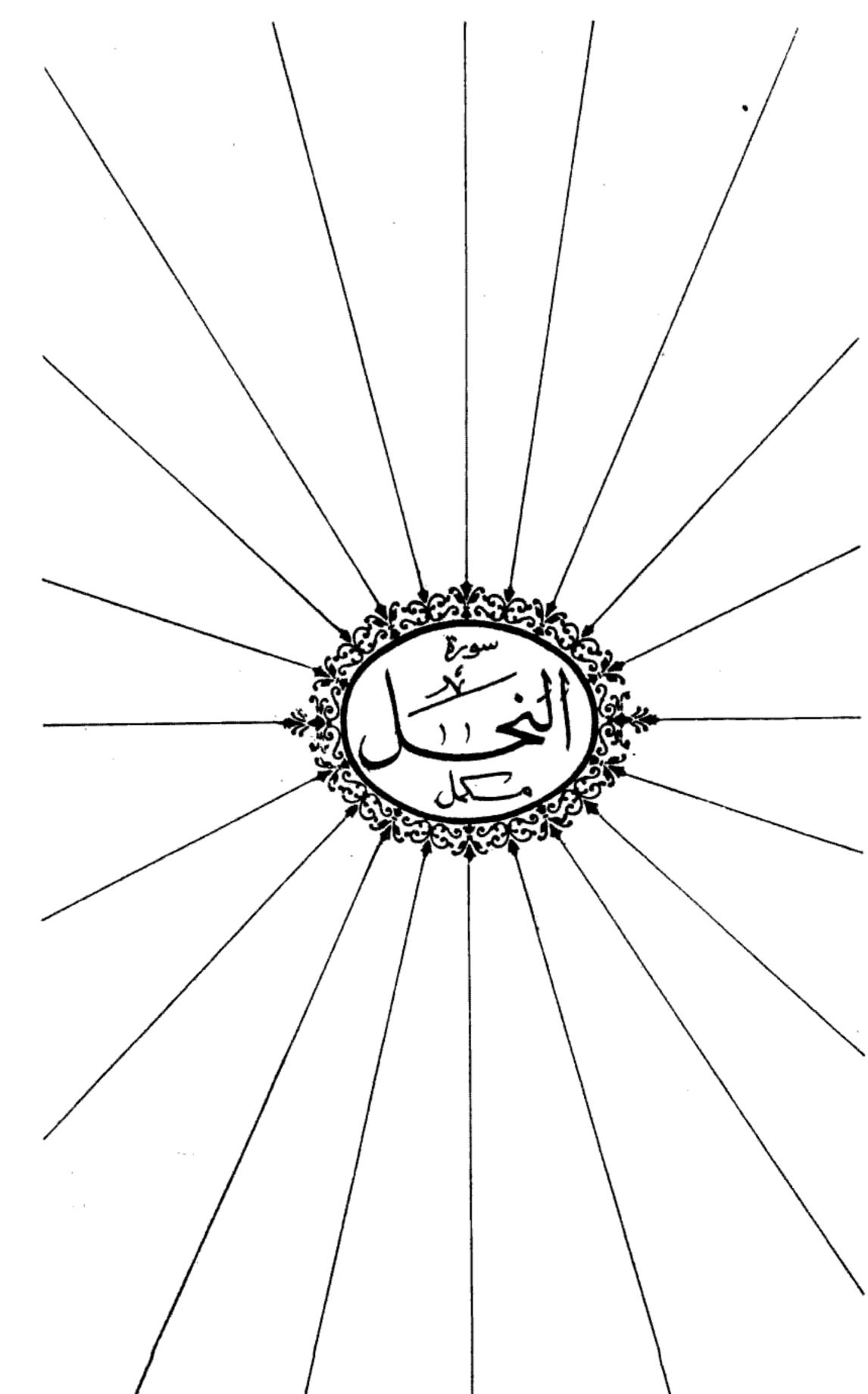

النحـــل ١٦ آيت ١ ت ٣ رہے۔ دریس اول ۱

سُورَةُ الْخُلِصَيِّدَ مَنْ هُو عَمِالُمَ وَ الْمُعَالَىٰ وَعِنْسُرُونَ ابَةً قَافِيهَا سِنَّةَ عَشَرُ وَوَعَا سورة نعل منی ہے اور یہ ایک سواٹھائیس آبات اور میں سواٹھائیس آبات اور میں سولہ رکوع ہیں
جیسے الله الرجین الرجینے میں اللہ الله الرجین میں اللہ میں اللہ اللہ الرجین میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ اللہ میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ اللہ میں اللہ تعالیٰ اللہ میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ اللہ میں اللہ تعالیٰ اللہ میں اللہ تعالیٰ اللہ میں اللہ تعالیٰ اللہ میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ اللہ میں اللہ میں اللہ تعالیٰ اللہ میں اللہ میں اللہ تعالیٰ اللہ میں اللہ تعالیٰ اللہ میں اللہ تعالیٰ اللہ میں اللہ تعالیٰ اللہ میں اللہ

اَقَى اَمُرُاللَّهِ فَكَا تَسُتَعُجِلُونُ الْمَلْكِخَةُ وَتَعٰكَةً وَتَعٰكَةً وَاللَّهُ وَتَعٰكَةً عِمَّا يُثْرِكُونَ () يُسَازِلُ الْمَلْلِكَةَ بِالرُّوحِ مِنَ اَمْرِهِ عَلَى مَنُ يَّشَارُمِنُ عِبَادِةً أَنُ اَنْذِمُوا اَنَّهُ مِنْ اَمْرِهِ عَلَى مَنُ يَّشَارُمِنُ عِبَادِةً أَنُ اَنْذِمُوا اَنَّهُ وَلَا اللهَ الْآ اَنَا فَاتَّقُونِ () خَلَقَ السَّمُ ويستِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِ الْمَسَمُ وَالْمَا اللهَ الْمُؤْمِنَ الْمُونِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُلللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

 سوا، پس مجھ سے ڈرتے رہو ﴿ پیا کیا ہے اُس نے
المانوں کر اور زمین کر حق کے ساتھ بلنہ وہزر ہے اُن
جیزوں سے جن کو یہ اُس کے ساتھ شرکیہ بنتے ہیں
پیا کیا ہے اُس نے انسان کو پانی کے قطرے سے ، پس
اجابک وہ انسان ہو گیا جیگڑا کرنے والا کھلے طور پر ﴿
اس سورۃ مبارکہ کا ام سورۃ النمل ہے یہ کل شدکی کھیوں کو کہ اجا تا ہے
اِن مکھیوں میں اللہ نے جکمال کر کھا ہے اُنے اپنی توجیدی دلیل کے طور پر بیان فرایا
اِن مکھیوں میں اللہ نے جکمال کر کھا ہے اُنے اپنی توجیدی دلیل کے طور پر بیان فرایا
ہے یاسی مناسبت سے اس سورۃ کونیل کا اُم دیا گیا ہے ۔ اِس سورۃ کا ذانہ نزول
میں سابقہ سورۃ کی طرح میکی زندگی کا آخری دور ہے ۔ جب کہ جرت کا وقت قریب
ایکا تھا ۔

اس سورۃ کی ۱۲۸ آیات ، ۱۱رکویے ۱۸۴۱ الفاظ اور ۲۰۰۲ حرومت ہیں ۔ یہ درمیا نے درجے کی سورتوں میں سے ہے۔

گذشته سورة کے خری اللہ تعالی نے حضور خاتم البیدین سلی اللہ علیہ وسی مضامین کو مخاطب کرے فرایا تھا گھٹے گئی النے فریڈ الممب بن آئے ہوں سورة کو مخاطب کر میں کھول کر ڈر رسانے والا ہوں ، تواس سورة میں اللہ سنے ڈرکی تفصیل بیان فرائی ہے ، اور مجرمن کو واضح طور پر خبر وار کر دیا ہے کہ وہ اپنی فکر کر لیں ، اگن کی گرفت آنہ والی ہے۔

ورگیری مورتوں کی طرح اس مورة میں بھی اللہ تعالی نے قرآن پاک اور وی اللی کے صافت ، توحید باری تعالی ، مندرسالت آور وقوع قیامت اور اس کے ساتھ مجرموں کی مذاکا ذکر کی ہے۔ اس سورة مبارکہ میں حلت وحرمت کے احکام بھی بیان موسائے میں ۔ ان ان کی طرف سے ازخود حسدام کردہ چیزوں کی ترویداور السر تعالی کی حرام کردہ چیزوں سے بیجے کا حکم ہے کسی چیزکو حلال یا حرام کھرا السر تعالی کے حرام کردہ چیزوں سے بیجے کا حکم ہے کسی چیزکو حلال یا حرام کھرا السر تعالی

کاکام اور اس کی صفست ہے اور بہ باست ایمان کی ٹنارٹط میں داخل ہے معصنور کے لیالسلام کے صحابی نعان بن فوقل اکب کی خدمت میں حاصر ہوئے توغرض كيا الكرئيل خداتعالي كي وصالبيت كوتنيم كرون ، نمازادا كرون اور علال كوهلال اورحوام كوحوام معجوب، نوكيا مي جنت مي داخل موها وال كا ؟ اسپ نے فرایا ماں انجوری کی عالت میں بعین او قابت ح*ام حیزی بھی* مباح ہوجاتی ہُں، نواس سورۃ میں الترنے اضطرار سکے مسائل کھی بیان فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ ابراہیم کی طرح اس سورۃ میں بھی <del>کستب</del> امراہیمی کی نصریح کی گئی سیسے ۔ غلامی اور آزادی کامٹلہ بھی بیان ہوا سیسے آہم زیا دہ ترتوحید کے دلائل اور مشرک کی مختلفت صور توں کی نزد برکی گئی سہتے حصنرت محولانا عبيدالت بندص فرأن في مركد اس سورة مي الترتعالى نے اسلام کا علی بیر گلم مینیش کیاسیے سیسے اہل اسلام فخر کے ساتھ دیا کے سامنے کیٹن کر سکتے ہیں۔ یہ وہی عالمی بروگرام سبعے لیس کی ایک آبیت أبب برخطيرهجه بمستنة كهنة إلى الله كأمُر بالعَكم إ كالإحكسكان الطرتعالى تميين عدل اوراصان كالحمروية بياسي ربراى سورة مبارکه می *آبیت سید ، سیصه خلیفه را شرحضرت عمر مان عبرالعز* خطبهم بمرشال كيامقا برحاعت ادرح كمست كالب نتشور بولي حبن سيم مطابق كونى نظام جلانا تقصور به وتاسيد بينانج اس سيدالكى مورة بنى امرأ كري المسرسي منشور اسلام (MANIFESTO OF ISLAM مینی فیڈو اسکام) تمبی بیش کیا ہے اسے الکی دونوں سورتدل میں الکرنے دورجیر سكفننول بعنى عيسائيت اور دحاليت كارد فرمايسه - اس سطرية تبلنع با باسب اوراقتفها دى مسائل كاحل مبى بيش كيكس والترف ايفائ عدی تعین اورنقض محدرسد منع فرایاست ر نهید کشیر می طور دیعین سورتوں کی انداد الترتعالی کی تعربیت سے ہوتی

عداللي مرابك مي أبعر

سے اور بعض کی ابتدار میں حروف مقطعات آنے ہیں ، تاہم اس سورة سباركهي جيزيحا نذار كاميئكرمان كياكياس يحبس سيرمجرول أور ، با فره نول می تبنیم طلوب ہے ، لندا اس سورة می ابتداء بلاتم پر مراہ راست مری کی سے • ایک ایک الله البار کامکم آن بنجاسے مفسری کام فراست مس كرجب الترك نبى لوكم ل كوفيامت اور محاسبه اعالسك ا دراکستے تو وہ سکتے کہ حس عزاب سے ہمیں ڈرلسنے ہو، جسے ہے ا و اس کے جواسب میں الگرسنے فر*ایک ماک کومنرلشینے والاحکم اینجاہے* ببعزاسب اللي كي أمركي وعبرست حركم منتقبل مين نازل موسف والا مع السيم الميت كريمين أقف ماضى كاصيفه استعال كياكيس وسركا معنى بيرج وفاجابي كرالت كالمحم أجباب معنى بين كرم فراستي بي كرفران كايراسلوب ببان سبت كرح وافلوسنقتل مي يقيني طور برلبيش أنيوالا موز أسے مفارع كى بجائے امنى كے صيغميں بيان كيا عالمانے والكے قات اورحنت ، دوز رخ کے اکثرواقعاست اصی کے صیفے کے ساتھ بیان کیے کیے ہیں ۔اس کی دجریہ سے کہ سے کا الیہ ہرجبز جرایتینی طورىيراسنے والى سبت ، وہ اننی ہى انل ہوتى سبت جيسے وہ اپنی سبت ببؤنت فيامست اورحزلسك للازمي طور بروافع م وسنه واليه نب ، اس وه آیانی جاستاہے

غلیه تلم علیتر گرئی محدیث گوئی حضرت مولانا عبید الترندهی حکی تفییر کے مطابی امرالتر سے مراد اسلام کی فتخ، اِس دُنیا میں منی تعنین کی تذلیل اور آسکے علی کر مختت مراد اسلام کی فتخ، اِس دُنیا میں منی تعنین کی تذلیل اور آسکے علی کر مختت عذالی سبے ۔ الدئیر نے بہا آمیت نازل فراکر مینی گوئی کردی ہے کہ اسوفست توکا فرلوگ اہل ایمان کوئنگ کر سہے ہیں، اُس بیع صدحیات

فرایا سفی کی کی است کی فات کو تھا گیا گیا کہ اس کی فات کو تھا گیا کہ کو کو کا کہ کا تھا گیا کہ کو کو اللہ کا شرکی بلتے ہمیں - وہ قادرِ مطلق اور معبودِ برحق ہے اور اس کے علاوہ کو ئی الانہیں ۔ اس کا مرزی اسی باست سے طاہر ہے کہ اس نے بنی فوع النان کی فلح میں کی برتری اسی باست سے طاہر ہے کہ اس نے بنی فوع النان کی فلح کے سے بانے فرشتوں کے فرسیعے وی نازل فرائی ، چوبکہ النان اللہ تعالی کی سے براہ راسرت رابطہ فائم کرے احکام حاصل نہیں کر سکتے ، اس بے اللہ سنے کو کا بروگرام فرشتوں کے فرریعے اللہ سال کیا ہے و دریع کا بروگرام فرشتوں کے فرریعے ادرائی کیا ہے ۔

ارشادہوتا ہے ہے۔ بُنِ لُ الْمُلَا ہِ کُنَ بِالرُّوجِ مِنَ اَمْدِهِ وَهِ الْمُدُوجِ مِنَ اَمْدِهِ وَهُ الْمُدُوجِ مِنَ اَمْدُهِ وَمُ الْمُدُوجِ وَمُ كَاللَا ہِ ہِ اِللَّهُ وَمُ كَاللَا ہِ ہِ اِللَّهُ وَمُ كَاللَا ہِ ہِ اور ايك روح وه اللَّهُ ہِ ہِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ الْمُعْلِقُ عَلَى الْهُ الْمُعْلَى الْهُ عَلَى الْهُ الْمُعْلَى الْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْم

تعدیات کامورد نباسیے ، اورانسان کی اصلات ہونی سیفے ۔ معدیات کامورد نباسیے ، اورانسان کی اصلات ہونی سیف قراي الترتعالى فرشتول كوابنى وحى شيسكرنازل فساتأسي يحضرب جبرىل ابين اس اعلى منصّب بر فائز بي جن كے ساتھ فنرشتوں كى ايب جاعت ہوتی ہے اور بہ وحی کس برنازل ہوتی ہے؟ عکلے کے يَّنْ الْمُمِيدِ فِي عِبَادِهِ لِينْ نِدول مِن سِيرِ السَّرِ عِلَهَا سِي مطلب برسبت كرنبوت ورسالهت كا انتخاب *منخص كى كوسنسنش جحن*ت عاوت ورباصنت كي نايرينين بوما مكريه انتخاب خودالله طلاله كا انيا بويا ب رسورة انعام س گزر صكاسيد الله اعلى حديث يَخْصُ لَ رِسِكَ الْهَ لَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِينَ مُنَامِ مِنْدُولَ كَى صلاحيتول كوجانا سبے ادیر بھیروہ حکمت اور صلحت سے مطابق الن میں سے نیوسنے، و رمالیت کے لیے منتخب کراہے۔ سورۃ بچے میں بھی موجود ہے ألله يَصُطَفِي مِنَ الْمَلَلِ كَدِّ رُسُلاً قَكِينَ النَّاسِ فرشته ل اوران انول می سید الشری لینے رسول منتخب فرانسی -گرما پیغیا م درمانی کے لیے فرشتو*ں کا انتخاب اور نبوست ورساکت کے* بيحان أنوال كانتخاب وتُؤثرك التشرتعالي كمح قبضهُ قدرست مِن مِن اور دہبی اُن کا فیصلہ کرتا ۔ بیغام رسانی کا پہللہ الشرتعالی نے صفرت من انتها است الراس كانناست كي مجوعي عمردس الا كه سأل مي م توسمے کسی دورکے ریر وگرام کی صنرورست نہیں ہے اور نہی کوئی نیا نبی : اقبام قبام لت سی دس باقی کسیسے گا۔ فرمايا كين مندول من مصير برعام تسبير وي مازل فرماتا من اور حكم دييا سبت أنْ أَنْ ذُرُقُ الراولان توخير كردو، ورانك كَ إلك

راللا اَنا كىمبىرى سواكونى معبودنى بېت، نەكونى مىرى <del>قادت</del> بىن نركب سے اور منہ توجید تیں۔ میں ہی خالق اور مالک ہوں میں ہی قادر طلق مختارمطلق اوطليم كمل بول رتمام سئى نوع الناك كىصرود ياسند كحيط بين والامين بهول ونفلح نقصاك كاكالك مين بهول وميرسي سوا يذكوني مشكل ت سبے اور نہ جاجب ، روا اور نہ سکر ی بنانے والا۔ مہددان ، مهدمن اور تمرزان بمى مبرسة سواكوئى نبيس لهذا فكالتقوي محجه ي سي ورسته رمع والريم في ميرك ساعق مي ريشركي بنايا زميري كرفت سه بيج نبيس ميخة! فراكا خَكَقَ السَّمَ مُوْتِ وَالْأَمْرُضَ بِالْحُرِقِ السَّسَمُ وَالْأَمْرُضَ بِالْحَرِقِ السَّسَاء أسانوں اور زبین کوح کے ساتھ بیا کیا ہے۔ کا ٹناست کا بورا نظام کوئی كحيل تمامننه منير كله الترتعالي مى وصائريت كى نشانيا روم. السريف ألبي مخلوق کی مصلحت، کے بیلے پیال فرایا بیت، اور بھراس ساری خلیق ک بمتحد تھی مامنے آسنے والا ہے و لائے والا اسے النا ایس ذان سے ڈرہائی اور وہ ذات اليى سب تعلى الى عَمَا يُشْهُرِكُونَ الن مَام چيرون سع المندوبرترا حَن لووه اس كے ساتھ مشركب بنائے ہيں . اربار يا در وافي كوائي جارہي كه ديې ذامننه اعلى وارفع سبې ،اس كيمقابل كى كوئى چېزىنىپى ، لىذا تى کے ساتھ سی لونٹر کمیب اور سیفیع نہ نیا ؤ مکسی کوشٹ کل سے وقت مت م مہت بب*کارو ، حاجسنت روًا ئی اورشکل ک*ٹائیصرفت اسٹیسسے جا ہو۔ وہی ڈات بلندوبرترسید، با تی ہرجیزینے سے۔ ا اسمان وزمین کا دکر کرسکے النٹرسنے اپنی وجدائیست کی بیرونی نشای پیش کردیں ۔اسب ان کن کو خود اس کے وجود کی اندرونی نشانبوں کی طرون متوج كيا جارا به ارشاد مولك حَمَّلَقُ الْإِنْسَانُ مُوتَ فَيُلْفَ لَهِ الترسن انسان كوقطرة أسب سے بداکیا سورة اللیم سجده میں ہے لہ مَمَ فَيُ اللَّهُ كُلُ كُوسِ مِنْ أَيْرِهُ مِنْ الْمُعِلِيلُ وَكُنَّا يَعِنَ مُعْتِرًا فِي سَعِيلِ فَي وَ

نزيان تخليق نطور دييل الیا حفیر بانی کر اگر کی طرح باجم کولگ جائے نو دھونا یا نمانا لازم ہوجاتا ہے برالیسی نجاست ہے جسے انسانی مزاج ہرداشت کرنے کے لیے تیارٹی مگر سی حقیرا دہ انسانی تخلیق کا ذرائع ہے۔

النحسل ١٦ آيت ۵ تا ٩ دسسسما ۱۳ درکسس دوم ۲

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا الْكُمُ فِيهَا دِفَ الْوَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ﴿ وَلَكُمُ فِيهَا حَبَمَالٌ حِبَيْنَ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ﴿ وَمِنْهَا حَبَمَالٌ حِبِيْنَ تَرُحُونَ ﴿ وَيَحُمِلُ اَثْقَالَكُمُ فَرَيْحُونَ وَحِبِيْنَ اللّهِ مِنْهَا وَالْمَالِكُمُ الْمُثَالِكُمُ اللّهِ اللّهِ مِنْهَا وَلَيْمَالُ اللّهِ اللّهِ مِنْهَا وَلَهُ اللّهِ اللّهِ وَمَنْهَا وَلِيُحَالُ وَالْمِنْ اللّهِ وَمَنْهَا جَالِنٌ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْهَا جَالِنٌ اللّهُ وَمَنْهَا جَالِكُ اللّهُ وَمُنْهَا عَلَاللّهُ وَمَنْهَا جَالِكُ اللّهُ وَمَنْهَا جَالِكُ اللّهُ وَمُنْهَا جَالِكُ اللّهُ وَمَنْهَا جَالِكُ اللّهُ وَمُنْهَا جَالِكُ اللّهُ وَمُنْهَا جَالِكُ اللّهُ وَمُنْهَا جَالِكُ اللّهُ وَمُنْهَا جَالِكُ اللّهُ وَمُعَالِمُ اللّهُ وَمُنْهَا جَالْكُ اللّهُ وَمُنْهَا جَالْكُ اللّهُ وَمُنْهَا جَالْكُ اللّهُ وَمُنْهَا جَالِكُ اللّهُ وَمُنْهَا جَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُلْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

تن حب مله: - ادر موسی ، إن کو پيا کيا ہے ، إن بي تما ك يہ گرى كا مامان ہے اور ببت سے فائر ہے ہيں - اور ان ين سے بعض كو تم كھاتے ہو \( اور تمهاك يا ان مرينيوں بين خونصورتی ہے جس وقت تم انہيں چراگا ہوں ہے چوا کر پچھے پہر لاتے ہو ، اور جس وقت تم جے إن کو چرنے كے يہ لے جاتے ہو ( اور اٹھاتے ہيں وہ تمهار ہے ہو اُن شہوں ك كم تم نہيں پنینے والے وہ تمهار بوجو اُن شہوں ك كم تم نہيں پنینے والے تھے اُن کر مشقت بين وال كم ، اور بہت مرال بوردگار البت به به بعد شفقت كرنے والا كم ، اور بہت مهران ہے ( اور گھوڑوں ، خجوں اور گھوڑوں اور گھوڑوں اور گھول اور گھول اور گھول اور گھول اور گھول

کو (اس نے پیاکیا ہے) گاکہ اُن کی سواری کرو اور (تمہارے لیے) زینت ہو ،اور وہ پیا کرے وہ چیزی جرتم نہیں جانے () اور اللہ بہ ہی بینچیا ہے سیھا راستہ ،اور بعض راستہ اور اللہ بہ اور اللہ کے اور اللہ کے اور اللہ کے اور اللہ کے اور اللہ کا اور اللہ کا اور اللہ کے اور اللہ کا اللہ جاہے تو البتہ تم راستے اوں ہر طیڑھے ہیں ،اور اللہ جاہے تو البتہ تم سب سم ہایت ہے ()

سورة كى ابتدائى آبتوں میں اندار كا ضمون بيان ہواہے - الله وسے فررنے ربط آيات اور اس كى گرفت سے نبیخے كاسم ديگياہے - الله تعالى نے فرشتوں کے ذريعے الله ابنياء برجی نازل فراكر لوگوں كو فررانے اور خبردار كرنے كاسم ديا كہ الله فرما الله فرما الله فرما الله فرما الله فرما كاسم كرميرے سواكو أي معبود نبيں ہے - لهذا مجمد ہى سے فردواور ميرى توجيد كو ما فو ، خدا تعالى كى عبادت ميركى كو شركي رئرو -

اس کے بعد السّر تھائی نے انعان سے افرکیا ہے اور آئ وائی کو بیان کیا ہے جن میں عور کر سنے سے انسان السّر تعالی و صرانیت کو بھی کتا ہوں ہے انسان السّر تعالی و صرانیت کو بھی کتا کاؤں ہے اور خداکی اطاعت اور خرکر گزاری بجالا کتا ہے ۔ چانچ سب سے پیلے کاؤں اور ذمین کا ذکر لوار دولائی قدرت کے کیا ۔ خداتعالی کی ذات کو ہر قسم کے شرکی سے بند و برتر قرار دیا ۔ اس کے بعد السّر نے انسان کی خلیق کا ذکر کیا کہ اسے حتی سے بند کو برتر قرار دیا ۔ اس کے بعد السّر نے انسان کی خلیق کا ذکر کیا کہ اسے حتی سے بیا کر کے کتا کا ای علی ان گرافوس کا متعام ہے کہ انسانی تو میر میں جبر گرا کو جو لی کر اور خدا تعالی کی قدرت کی طرف عدم توجی کی بنا پر اس کی تو میر میں جبر گرا کر اور خدا تعالی کی قدرت کی طرف عدم توجی کی بنا پر اس کی تو میر میں جبر گرا کر اور خدا تعالی کی قدرت کی طرف عدم توجی کی بنا پر اس کی تو میر میں کر سے کے گئی میں دلائل بہنیس کر سے کہ کوششش کر ہے ۔ ۔

اب الترنی موانیوں کا ذکر کریے اپنی قدرت کے بعض دلائل پیش کے مولیوں کم الیاں میں ۔ ارش دہوتا ہے کہ کا دکر کریے کے اپنی قدرت کے بعض دلائل پیش کے مولیوں کے ہیں ۔ ارش دہوتا ہے کوالڈ نعک م خکفتھ کا درمولیٹیوں کو پیدا کیا ۔ ان مولیٹیوں سے موالی مراد ہیں ۔ اس کا ذکر سورۃ الانعام اور بعض دور مری سورتوں میں ہی آ یا ہم

سورة الانعام مي بي تشكيل أذواج يه المطرور سي موعم طور ربانبالوں کے قرمیب سہتے ہیں اور ان سسے مانوس ہوتے ہیں۔ الطرتعالی نے اپنیں النالول کی فیرمست سے بیار فرمایا ہے اور بران کا دور صد، تر المستعمل دنراور ماده) تجهير (نراور ماده) اورتجری دنراور ماده) بير. پيمونيني طافتہ میں انبان سے کہیں ٹرھ کر بن مگرالسے ان کے اذا کان میں بیر بات وال دی سبے لروہ انسان کی خدمست برمامورمیں - ایک تین سال کا بجہ بھی اونط کی تکیل تکیا حمل اسے توسواوندف اس سے بیجھے علی کی سے گا۔ تعبصن اوفاست سي عانورخلاف معمول حبسب تجره عاسته بس نوتها مي محاشين بي اونه طب كي تعلق توخاص طور تريننورسيه كه وه سينه وثمن توظيك کے بغیر نہیں مجبور کا بہرطال الشریف ان اعظمہ کے موثثیوں کا ذکہ کیا سیے اورانسان کویا و والا پلسپے کہ این جا نوروں کو اس کی خدمست سے لیے ببلاكياكياست اوربيهي اشكى وحدانيت كى ايب ديل سب . ان عانوروں کے علاوہ تعبص دورسے رطابور تھی ہس جرائن ان سسے مانویس متیب ہیں۔ ان میں صبیحلی جا نور ، نیل گلسٹے ، میرن ہے کہ گرسھے وعزہ می ہیں جو اگر جیمی فید ہمیں مگر انہیں اسانی سسے قابونہیں کیا جاسکتا۔ السرنے کیسے جانوروں کی قرابی جائز قرار نہیں دی مکہ قربانی کے سبلے وہی آ تھے جور المست مفرر کیا جو ہمیندان آنوں کے قریب کہتے ہی اور آمانی سے

فرایا اللہ نے مولینیوں کو بیداکیا لکھٹو ڈیٹھا کے ڈیٹھ ان میں تھارے بیے گرم کاما اسے ۔ اوننٹ اور بھیٹر سکے ہی اون سسے گرم کیا ماسے ۔ اوننٹ اور بھیٹر سکے ہی اون سسے گرم کیا ہیں تیار ہوتے ہی جرموسم سرا بیں انسان کے لیے فار اُمر ہموستے ہیں ۔ انسانی لباس میں جو تھستے ، کورٹ اُ محبل ، سوسٹر و حنیر و اُوکن سے تیار سکے جاتے ہیں جو کہ این جانوروں سسے عامل

اول او ئوشت

ہوتی ہے۔ اسی طرح ان حانور وں کی کھال سے توشین اموز سے ورصری وعنبوسینتے ہیں، وہ اُنسانول سکے سیے گرجی ہنچاسنے کا ذریعہ سینتے ہیں،اسی سبيه فراياكان جانور لل بمصاري يدكرى كاسامان سكر ومُنَافِع اور بسي فائد میں۔اس کے بعدان حانوروں کا دومرارا فائدہ بہسسے وَمِنْهَا مَا کُرُونُ ان ہیںسے بعض کرتم کھلتے ہو۔ ٹرکورہ آٹھ فنمہ کے جانوروں کا گوشت انسانی غذاکا ایک ایم حصر سیسے۔ اس سیے شریعیٹ میں اپنی جا نوروں کاگرشیت ملال سبے این میسی فتم کا حیانی یا روحانی صنرر رنه ہو۔ میردار ، خنزرد، نزرىغىرالىكى، بلى كى وغيوادرلىنى ماركىد ئىكاركر نيواكى كو اسى سبيے حام قرار دیا گیاسیت که ان میں عبانی یا رومانی عنر ربا یا جا تاسپے اور يرانان كي الي عيرمفيدين.

امام شاه ولى الترمي رست دطوئ فرلمسته مي كمه ا نسان سمي بجميزه اخلاق يعنى ظهارت ، اخبات، سماست اورعدالت تمه غذا كااثر مواسي جنا مخیر حس فنم مسمے مانور کا گوست کھا یا جائے گا۔ ان نی اخلاق براسی فنم سے اثراسن سرنت بهول سكه بحن أيطه جازر ل كأكوشست الترسن حلال فنرار دیاسیے، وہ انسان سے بالتو ما نورہی، اس سبے ای کا گوشت محال انی مزاج کے مطابق ہے ان کی پیدائش کا بھی الٹرسنے وسیع انتظام فرا کا ادرم روز لا کھول عالور ذریح ہوکدائے ستعال ہوستے ہیں ان کے علاوہ آگد كونى تخف كبير المياككوشنت كهدا في كاتواسى قسم ي تقيب طروالي صلت بدا ہوگی -خنزمہ بمکنا ، بلی وعنیرہ کے گوشن سے اللی تشمر کے اخلاق میرا ہوں گئے۔ بہرمال فراہ کہ مولینیوں میں انسان سے لیے بہ دور طیسے فائرسے ہیں کران کے ذریعے گرمی کاسال میا ہو کہسے اور ان كالكوشىت يعى كھايا جاتا ہے ۔

ان دوٹرے فرائرکے درمیان الٹرنے ایک اورجیز کا ذکرکیاسے نعمت

وكمَنْكَ إِنْ عَالِمُ وَلِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ ہیں مثلاً سہسے اہم چیزان جانورول کا دود حدست حربجین سسے سے کم كخرعتر ككسب النباتى غذا كاحصر سبع وبجعرد ودهدست ماصل بوسنع الادهى اورتھی بھی بہت بڑی مفتار ہیں انسانی است نعال ہیں آ تا ہے۔ خاص طور پر بچول اور بهارول سکے سیلے برجیزی انتنائی مفیدیں ، عبثیں العظر نے ال عانورول سکے ذرسیعے ہم مینی یاسیے ۔ ترندی شریف کی روابیت میں آ تا سبے کہ ایک الیی چیزو بیک وقت کھانے اور مشروب کا کام ہے، وہ دودھ کے علاوہ کوئی منیں ۔ اسی سیلے صنورعلیالسلام سنے امست کوسکھلایا سیے کہ جب بھی کوئی نعمت استعال کروتواس کاشکہ پراداکرو اور دعا کروکر لیے النترا اس سيص بنزعطا فرما يمحرجب دود هرمبيئ ظيم نعمديت استغال كموم تواكلُها بَشَرِدُنَا مِسْنَدُكُى دُعَا كُولِعِي لِمِداللَّمُ إِيهارسه لِيكاس یں اضافہ فرا گریا دودھ سے مبترجبزی دعانیں کی گئی۔ دودھ سے علاوه ان جانورول كي جرني اور طريال يمي انها ني فائر سي كي مختف جيزول بس استعال ہوتی ہیں۔ توفر ایان حافوروں میں تہار سے سبانے ویکر فرائر

نوبوتی کازریچه اس خمن بین ام رازی اور بعض دور کے مضر بن فراتے ہیں کہ السّر تعاسلے
نے زیادہ خونصورت حالت کا بیلے ذکر کیا ہے اور نبتا کم خوشمائی کا بعد
میں یعب وقت عانور گھرسے جرسنے کے بیے حبکل کی طرف نکلتے ہیں
ترب اوقات گورسے بعظ اسے ہوئے اور کسی قدر مجد کے بی ہوتے ہیں
حس کی وجہ سے زیادہ خونصورت نظر نہیں کہتے ۔ البتہ جب حبکل سے
چُر مگی کر شام کو والب س آتے ہیں تو دین مجم مجھر نے سے اُن کی ظافت
وغیرہ بھی دور ہوجی موتی ہے اور مبیط بھی مجر سے ہوتے ہیں، اس بے
وغیرہ بھی دور ہوجی موتی ہے اور مبیط بھی مجر سے ہوتے ہیں، اس بے
زیادہ خوشما نظر آتے ہیں۔ تو ہیاں پر السّر سے زیادہ خوشمائی کی حالت کو
دیا دہ خوشما نظر آتے ہیں۔ تو ہیاں پر السّر سے ذیادہ خوشمائی کی حالت کو

جانورو جندمي حقوق

اینے جانوروں کو احجمی عالت میں دیجھ کر انسان کا جی خوش موہا ، اورم ونابقى حاسبية لبشرط يجراس من تحبركا بهلونه مو خولصورت عالزر ويجف كران انول كوالت تعالى كاشكرادا كترنا جانسيت اوراكروه ال برعزور ممرسن ينكي كاتوببراش كيحت مي حام بوگا اور اسے الله تعالی شم · الشكرى بيمحول كيا عبست كل بحيريه يحيسب كم الترتع إلى نے انسان پران عاندرد ن شمي بعض مقوق منطق بي - فرضي عن بي زكاة سب جوسال تحجرب أكيب د فعداداكي ما تى سېت بېشرطىكر مانور نصاب كوبېنج مانين اس شکےعلاوہ انسان براکیس اخلافی حق بھی عائد ہونا ہے کہ اگر حالور دوده فيننے والاسبىنے نواس بىسىسے غربول اورمخابول كوي حقرديا حاسئے کوئی بہارسہے بچہسیے ہے۔ دودھ کی صرورنٹ سیے توشیسے ما پوس نرکیا جلنے اس طرح اگرکسی کے پاس گھوڑا سہتے تواس کا حق بھی اداکہ سے کسی صرورسٹ مندمجہوسی یا عزیمیز کوسواری سکے سیے صرور سے ، توابکا ریز کہیسے۔ برحی محص تھے درسے کی سواری کے محروزین سواری کی کوئی قیم کار ہوٹرسائیل یا سائیکل کی سواری موجو دسیسے توعاجتند

کوبوقت صرورست مبیش کرنا،اس سواری کاسی اداکرناسسے . ببرعال شرمایک اليف حانورول كاحق اداكروس دن انبيس كهاسط برسه حاسته مو. التترتعالي نصطانورون كالكيب بيرفائره بميى بيان فها يسب ويتحيل أَثْقَاكَكُمُ اللهِ بَلَدِ لَكُمْ تَكُونُكُ بِلِغِيبُ لِهِ اللَّهِ بِشِعْتِ الاً فَفُسِّ بِيرِ مِا نُورِ لِيسِے شرو*ن نكس تمها كے برحجه ا*تَّفاتے ہ*يں ،حہال* تم این آب کومشقت بس دار ای بغیر نهبی بینج سکتے. بار برداری کا کا مه خالی سفرسے بھی زیادہ شکل سیے ۔ انگر سکے پیدا کردہ جانور بذصرف ان اندل سے سیعے سواری کا کام سینے ہیں بلکران کی بار مرداری بھی کرستے ہیں۔ اگر بارمرداری سكے ذرائع نه ہول نوانسان سخست شكل ميں مير جا بيس را درنيط اوربيل وعنب و بارمبرداری کے سبیرے خاص طور بریم پرزوں ہیں اور انسان کی طری خدمست انجام مية بن مفرا إن ريك ولكور في تكعيب ويوته الهور وكارنهايت شفقت والاأور بطامهران سيص سنات تهين عانررول كى خدات د کیاکریسکے مبت سی آسانیاں پراکردی ہیں۔ اسب تہارا بھی فرض سے کہ الترتعالی کی توصیر کوتسلیم کرو، اس کے ساتھ کسی کونٹر کیب نہ بنا ؤ، صرفت اسی کی عبا دست کرور اور<sup>ا</sup>اس کی نعمتو*ل کا*شکرا دا کرو فرمايا وَالْحُنِيرُ لَ وَالْبِعِنَ الْ وَالْحِيرُ اللَّهِ تَعَالَى نِهِ وَهُولِ نچروں اور گدھوں کو بھی پیدا کیا ۔ سے لیات کھوٹھیا تا کہ ان برسواری کرو۔ <u> وَنِيْبَ ثَنِي</u> لَىٰ ٱوربيهما رسے سبلے دینسنٹ کا سامان بھی ہمں ۔ بہ جانودس كالياكرده الترك ذكركياسي بعن كالوشت تومنيس كها يا ما تا ، البنة بدانسان کی دیگرخدماست صنرور استجام شینتے ہیں ۔خالص النس کھھوٹسے کی *علىت كيمنعلن البيته دونول قسم كي روا ياسنه بيتي بس ادر اس من المُركِرُمُ المُركِرُمُ المُركِرُمُ ا* كا اختلاف ب اسى اختلاف كى با بدا م الكومنيفير مم تحصوط ب كے كوشت موحرام تهي نهيل سكتة اور السه بهترهي تنيي الميحفة رنكه وراس كم متعلق

باربر رق سکاکام

کانوردنی حانور مات وحرمت دونوں قسم کی روایات کی موجودگی میں اس برمکردہ کا ایک مراب اس برمکردہ کا ایک مراب کا اعتراف جمنور کے ارشاد میارک سے ملتا ہے کہ گھوڑ ول کی بیٹیا نیوں میں السرنے بہتری بھی ہوئی مبارک سے ملتا ہے کہ گھوڑ اول کی بیٹیا نیوں میں السرنے بہتری بھی ہوئی ہے۔ یہ جانور قیامت بہت اور حباک کا را مر رہیں گے ۔ جانچ گھوڑ اسفر میں بواری کی مراب ہوتا ہے ۔ تیج مراب کے نبیر جانور ہے ۔ وران بھی بڑا ممفید نامب ہوتا ہے ۔ بیگر اس میں بڑا طافت تور جانور ہے اور بار برداری میں ٹرامفید کی مراب ہوتا ہے میں باز برداری اور سواری کے یہ کہ حصا بھی بڑا کا را مر جانور ہے ، اب مراس کے حاقت بڑی شہور ہے ۔ اس کا گرشت می حرام ہے ۔ اس کا گرشت می حرام ہے مراس سے حاقت برا ہونے کا خطرہ سے ۔ البتہ سواری کے طور پر کور سے خادم اور صارف کی استعمال کیا ہے۔ ہی جرحال یہ سارے مبانور سے خادم اور ضرا کی قدرت کے منو نے ہیں ۔

ستقبل کی سوریاں الطرقعالى في بهال براك براك براك على بالمعنى على بر فرايا ہے وَ يَخْلُقُ مَالاً

مان قريم مفري اور الطرقعالى بداكر تاہے يا بياكر ہے كا وہ چيزي بھی جہتم نيں

عاب فير يمفر بن كرام فرائے بي كراس عليہ وہ تمام سوارياں مراد ميں جرنزول

قرائ سے زمانے ميں اس سے اولين مخاطبين كى نظروں سے اوجبل قصيں ، يا

آئذہ قيام ست بك معوص وجود ميں آئي بي كى - اس وقت مالاروں سے

موجبي ہيں جن كااش ذمانے مين تصور مي نه بين كيا جاسكت مقا و چيكوا ، كوك بور كول اور عباب سے جيئے والى التي سواريا ايجاد

مر، ريل كاملى ، نائيل ، موٹر ريائيل ، بوائي جہاز اور بحرى جانہ كى بيا سنمار

مر، ريل كاملى ، نائيل ، موٹر ريائيل ، بوائي جہاز اور بحرى جائہ كى جيئے اور مرى جگر منتقل كرتى نظر

مر، ورس عبر ترين سواريوں نے دنيا بھر كوسك اور مرى جگر منتقل كرتى نظر

مرة اونى سے نكل كد ان ان جانہ بر بين جو جہا ہے اور مرى جي بر بينجنے كى كوشن فير سے نكل كد ان ان جانہ بر بينج جہا ہے اور مرى جائہ بر بينجنے كى كوشن فير سے نكل كد ان ان جانہ بر بينج جہا ہے اور مرى جائہ بر بينجنے كى كوشن في مور ان کے سان کو ايک سے اور مرئ بر بينج كے كي كوشن فير ان ان کے ان ان حال کے ان ان کے ان ان کو ایک سے اور مرئ بر بر بینج کے كوشن فی کوشن فیں کوشن فی کوشن فی

كمدر لبسب التكرنغالي سنه ببرتمام جبيرس ببدا فراكه مني نوع انبان بربرا احمان كباسب وربنه انساني زندگي ميل قدم تيرم كويش محظري موتني . اكريجيران تمام تنيني ورائع كواسيجا وكمدين كلاسه انظا هرخودان أست كسيري منجئه اس مستح علاوه خام مال كى بهم رسانى اورانياً نى اعضاء فوينى كى عطاميكى النیر نعالی ہی کا کا مسہے ۔ فضا میں ہر طاز کا سٹوق انجیب اندیسی آدمی سے دل میں پیدا ہوا جس انے اپنے یا زؤں ٹیرگرھر کے بر باندھ کرراڑ انے کی کوش مى مى گەرنىمى موكميا - اس كاەندىر زندە رالى . لوگ تىنى است كىست<u>ە سە</u> حتیٰ ک*ر آعطے سوسال کے تجر*باس*ت کے بعد اس صدی کے آغا ز*یعنی ہم ، 19 ہ می*ں ہوائی حباز کی ہیلی ہے واز کا*میا ہی <u>سسے س</u>کنا رہوئی ۔ بہرحال اس دور ہیں بجلى، فريزل اور بشرول سي جلنے والى بے شار كالريا م نظرعام ريا حيى ب*یں اور ابیا داست کا بیسلہ فیامست کسے ماری سے گا ۔ اسی کے ف*ڑما یا كراللزتعابي وهجبزس معي بداكر لكاحبنس تمهنين علنت -ببتوما دی زیرگی کی سوارتول کا برکهره نها اکتصنورعلیالسلام نے اسکھے جا كي وارى كاتصورهي دياست واكبيتنخص في محضور إجزيت میں اکب دوسے سے ملافات کے انتظام ہوگا ، آہے نے فرمایا، ولان تمهیس مسرخ یا فوست کا گھوڈ ایسے گا جس کی رفتار اتنی نتیز ہوگی سراس دنیا کی حد بیرتمر<sup>ان</sup> گاڑی اس کی گرد کو بھی نہیں بہنچ سکتی ۔ اور بھ<sub>جر</sub>یہ ہے کہ والی میکسی مادسنے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا ۔ عنبی آ دمی کروڈول مبلول كاسفرأسانى سي بلاخوف وخطر كرسي كاكل فرايا والانتهين اليي اسكے السكرنے انسان كى روحانى زندگى كونوشكو اربائے اور السرتعالى ك

منبجے کے بیے روحانی راستول کا ذکر بھی کیا ہے۔ ارتنا دہو آسیے و کھی

اللك ِ قَصَمُ لُهُ السَّبِكِيتِ لِ اورالرسُّر كسبى بيني تسبيت سيرها راسة والتُّرتع لط

متعقم الر منحني لينت

ے بتا نے ہوئے صابط ستینمر میں طبی ہے توبیہ زندگی تھی خوشگوار گزیسے گی اور احمہ كركاميابي هي يقيني موعائد في كي يسكريا وركهو! وَعِنْهَا جَآيِرِيُ الْ يربع مِنْ را سنے شیر سے عبی ہیں۔ اگر ان برحل بھلے ۔ تفرانٹرک ، برعنت، معصیت اور گھراہی کے داسنے اختیار کرسیا توخواتعا لی کی رضاً کے مقامن کسبہ بہنچ سکو کے ۔ انٹرتعالی نے دونہم کے راسنے واضح کریسے ہل ،اسپ یانات كى اينى صوابريرسية كُنْ عَنْ شَاءَ فَلَيْهُ عَرِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ دالتهف كروه ايمان كالسنة قبول كرناسيه يأكفر كالتشرنعالي في انسان كه عذى سمجه بمتنب سا دربه بنى اورمبلغ بيليدسا رسه دسائل در المريد بيراب متعيم أينخى راسته اختباركه أاس كالبناكام ب وكونشاء كه كلا مكعة اَحْبُهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عالِما الرقم سب كوزبروسى ما بن مي راست ير طل دینا میگربه اس می پیمکنن سمے فعلامت سیسے . وہ ان نول کو آزما ناجا ہ يهي كرده مسبيه صالسته اختيار كرسته بي يطوع اور بجراس امتحان مي كون كامياس بوياسيت اوركون بكام اص نفي برواضح كردياسيت كوات كريهاميا بي صارطينقيم كرافتيا ركرين بيخطرس اور وبخص دوسرا السست اختیار کرسے گا ،اس کمے بے آگے جہنم تھی تبار ہے۔

النحسل ١٦ آيت ١٠ ت ١٢ دبسسا ۱۴ درسس موئم ۲

هُوَ الَّذِينَ آنْزُلَ مِنِ السَّكَمَاءِ مَاءً لَكُمُرُمِّنَكُ شَكَرَاكِ وَمِنْهُ شَجَرُ فِيهِ تَسِيمُونَ ۞ يُنِكِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْآعَنَابَ وَمِنْ كُلِ النَّكَرُتِ ﴿ إِلنِّكَ فِي ذَٰلِكَ لَا لِكَ النَّكَ لَا لِكَ اللَّهِ النَّاكِ لَا لِكَ ا لِقَوَمِ تَيَفَكُرُونَ ﴿ وَسَخَرَ لَلَكُمُ الْكُلُ وَالنَّهَارِ الْ وَالشَّمْسَ وَالْقَـمَرُ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرُكُ كِامُرِمْ إِنَّ فِي ثُلِكَ لَالْيَتٍ لِلْقَوَمِ لِتَعْفِلُونَ ﴿ وَكُولِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ وَكُلُّوا ذَرَلَ لَكُمُ فِي الْآمُضِ مُخْتَلِفًا الْوَانُهُ إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَاٰيَكَ ۚ لِلْقَوْمِ يَّذَكُو ۗ وَنَ ۞ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْ لَهُ لَحْهُمًا كَلِيًّا وَّتَسُتَخُرِجُولَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونِهَا مَ وَتَرَيَ الْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُولَ مِن َ فَضَالِم وَلَعَلَّكُو شَتَ كُرُ وَنَ ١

ترجب ملے م اور اس دات ہے جس نے الا آمان کی طرف سے پائی تہارے ہینے کی طرف سے پائی تہارے ہینے سے اسی میں تہارے پینے کی طرف سے اور اسی سے درخنت اگنا میں جس

یں جانوروں کو چاتے ہو 🛈 اگاتا ہے وہ تمہاکے لیے کھیتی اسی دبانی) کے ذریعے - اور زیون (کے درخت) اور تھجدیں ادر انگر اور ہر قیم کے کیل - بیک اس میں نثانی ہے ان و لوگوں کے لیے جو غوروفکر کرنے ہیں 🕕 اور مسخر کیا اس نے تہارے سے رات ادر دین کو ، اور سورج اور جاند کو . اور منارے بھی مسخر کیے ہوئے ہیں اس کے حکم سے بیک اس میں البت نشانیاں ہیں آن لوگوں کے کے جوعقل سے کام بیتے ہیں (۱۱) اور ہو چیزی تھیلا<sup>ئی</sup> ہی اس نے تمارے کیے زین بی اُک کا رنگسد مختب ہے۔ بیک اس میں بی نثانی ہے ال تو تو سکے سیلے جو نصیحت پیڑستے ہیں <sup>الل</sup> اور وہ مہی زاست ہے جس نے منحرکیا تہاںے لیے دریا کو یکر کھاؤ تم اس میں سے تازہ گوشت ، اور نکالو اس میں سے زبیر جس کوتم مینتے ہو ۔ اور تم دیکھو گئے کشتیوں کو بو جلتی ہیں ۔ اس میں پانی کو چیرتی مجالاتی ، اور تاکه تلاش سمدو تم انس کے فضل سے ، اور تاکہ تم (اللہ کے اصانات کی) شکریہ اوا کرو

ربطِآيت

شفقت کی طرف اشارہ کیا بھیریپینی گوئی کردی کرسوری کے سیے ان جانرو كعلاوه التشرتعانى اوريمي بهبت سي جبزس بيداكمه تاسبه كا، جعة تماس وثنت نہیں ما نستے ان مادی بوازماست، کے ساتھ ساتھ النٹرنے انسان کی روحانی اور احروی زنرگی کاما ان تھی پیلا فرہ یا ۔ انٹسے صارطیستنتیم کی طرف راہنا ئی فرائی کہ تحس برجل کمران ن الطرکی رحمیت سے منعام کمک پہنچا سکیں گئے ۔ فرا بالكرانسان عوروف كركرست توبيرسارى جينرس المترتعالي مى توجيد كالمال اب آج کے درس میں الٹرتغائی نے انبان کی ما دی منروریات سے متعلى بعض انعامات كافكركياب وارشاد موناس هُوَاللَّهِ عَنْ السَّاسِ اللهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَا عَلَّهُ عَلّ آنزل مِسنَد السَّسَمَاءِ مَاءً سُّكَ كُوُ *السُّرِّعَالَى دَات وبي ہے* جس نے تہارے کیے اسمان کی طرف سے پانی نازل فرمایا۔ یہ پانی می سنر کی ظیم نعمت اوراس کی فدرست کی نشاً نی سبت - مستهاء کا کفظ باول بید بهى بولاما تاسه وخانجه گذشته سورة الحرس گذرجها بهت كهم ن الجمل الموان مجيبين فَانْنُكُ أَنْ السِّكَ السَّكَمَاءِ مَا يَا اللَّهُ الربادلول سه ياني برسابا بهوائي لوجعل يا دلول كو المفاكمة ك حانى بس او رعيرها مشيست ایزدی ہوتی ہے ، وال بارش رستی ہے ۔ بہرحال السما وسید محصل بادل بھی مرا دہنیں مکیراس نفظ میں عالم ہالاکا حکم بھی شامل ہے۔ با ول زمین اور سمان سکے درمیان فضا میں جلتے ہیں۔ اور مجم اللی سے مطابق بارسٹسس آسمان سکے درمیان فضا میں جیلتے ہیں۔ اور مجم اللی سے مطابق بارسٹسس

فرایا، اس نے نہارے یے آسان سے پانی ازل فرایا مِنے کے شکاری ہوتہ ارسے یے بطور شروب ہے انسانی زندگی کا انحصار سبت مذکب پانی ہو تہا رسے یے بطور شروب ہے انسانی زندگی کا انحصار سبت مذکب پانی ہو ہے۔ میٹر کی سائنس والے کستے ہیں کہ انسانی حبم میں چلنے والے نے دی ہوتی ہے ۔ والے نے دی نیزائیت ہوتی ہے ۔ انسان جو ہی خولاک کھا آ ہے وہ حجر میں جہنے کرخون میں تبریل ہوجاتی ہے ۔ انسان جو ہی خولاک کھا آ ہے وہ حجر میں جہنے کرخون میں تبریل ہوجاتی ہے

پانی کی صنرور

انسانی حبم می حبر اتنی بری فیکی سیسے کہ اس ما دی دُنیا میں اتنابرا کوئی کارخا تنبب بسير اس قدرتي فيكم طي مي الترك لا كهول كرورول فرشنة مصرون كاربي جوغذاؤك كوخون مين تتبربل كرستهي بجبراس خرن كوتعكسبين بهج محد سادی جبم می مجبلاشیتی بی اور اس طرح استعال شده غذاحبه پیری سے ہرحصد میں بنجتی کے جسم کا ہرعضو اس میں سے اپنی صرورت کی غذا على كركينياب أورغليظ اوه أورسكرداسة سي كبيرط في من أجابي وكال براسية نازه موا (تكسيمن) ميشراتي سبيه تواهيه كالعبش مصرصاعب م جالمب اوركنده دخان ابركل عالم سي مبطل إنى الترتعالى كاكيا اليفعية كرص بغيان نه نده نهيره سكتا بهاريك يشخ الاسلامة ولأستيه صبيح أعثر في " ايناتجربربيان كهينه مركب حجاز پینفرکے ورابعض لینے کو قع بھی آنے کہ ایک کوما یا نی سے سات سات اومیوں نے وحنوكما وانى كى فدراكت خطول مير سبعير رحبال اس كى فلست سبت ماس م ان تر یانی کی فرادانی سے اور فدر نبیر سے ۔ وضوء اور عنل بر محصر وں یا نی استعال کیا ما تاسیے نلول اور ٹیوب ولیوں نے یانی کی اننی افراط کردی ہے کہ ہرروز کنٹیرمقدار میں یا نی ضائع ہو ہا۔ ہے کوک یا نی استعمال کرسنے کے بعد لونگی کو بند کر سنے کی تکلیفت نہیں کر سنے بیش کی وجیسے منول اور نول وزنی با نی ضائع ہوتا سے۔ حالانکے صنورعلیاللام کا ارتنا دمبارک سے بإنى كومنائع بوسن سيركبجا وُإِنْ كُنْتَ عَلَىٰ شَيْطً النَّهُ يُعِي أأنرجة بمهنهر كحكارسة ببهي كيول نهرهو ولال بعي ياني كالمكرات ورست نہبس مکہ صرورست سے مطابق ہی استعال کرنا جاسسنے ۔ اسی سیسے اعضائے وصنوكوتن دفعہست زيادہ بلاضرورست دعھونا اراف بين اخل سيح ينخص الياكمة اسبت فكعصلى وتعسكىي اسنه مرائى اورتعرى کی۔انسان کی سعادست مندی اسی میں سیے کہ حصنورعلیالسلام سے بتا ہے ہوئے طریقے سے مطابق ہی ہر کام انجام نے ۔ اگر کو ٹی حصر عضوت

السّٰرتعالی نے پانی کابیلافائرہ آمیہ بیابہ کریدانیانوں کے لیے
اور دیگر مانداوں کے لیے مشروب ہے ، اور دوسرافائرہ برکہ دیمنے کہ تشکیری فیڈے کی سے درخت ، بودے ، گھ س میں فیڈے کی سے درخت ، بودے ، گھ س میں اور عظری ایک میں گئی ہیں جن میں تم ماندر چرائے ہو ۔ ماندر بی ان فی عذر کا کوسٹن ان فی حبم کولیت در میں میں کہ موسوسیت یہ دہ میں کہ دوہ نبرت ملد عزو بدن بن میں ایک ہر کھا ہے برن بن میا آھے ۔ تو مانوروں کا مدار جا سے میں الشرائے بانی بر رکھا ہے برن بن میا آھے ۔ تو مانوروں کا مدار جا سے میں در دی ہے اور آئن کی خوراک بانی مانوروں کے لیے بطور مشروب بھی صروری ہے اور آئن کی خوراک بانی مانوروں کے لیے بطور مشروب بھی صروری ہے اور آئن کی خوراک

کادارو ماریمی یا فی بیرے و الگری التدنا کا اس کے فیا یہ کے فیا یہ کے فیا یہ کے فیا یہ کا در اللہ کی التدنا کا اس یا فی کے فیا یہ ہم اللہ کی اللہ کا ذر لطورا اللہ فی مشروب کے کیا گیا تھا۔ اب باسے اللہ خراک کا ذر لع بھی تبلا یا گیا ہے کہ پانی بیدا ہوتے ہے ، عبل کے ذریع ہی تھیں والمن ہوتی ہے ۔ ان جا اور غلر بیدا ہوتا ہے ، عبل بیدا ہوتے ہیں جوالمان کی خوراک بنتے ہیں والمن پیٹے فی اور زیتوں کی خوراک بنتے ہیں والمن پیٹے فی اور زیتوں کے ذریعے ہی بیدا ہوتا ہے اس درخت کا جول جی کارا کم ہے اور اس کا تال فی کھڑ ت سے استعمال ہوتا ہے بی تصنور علیہ البلام نے کھی ذریوں کی تعربیت فرا کی لئے ہے کے گوالمن پیٹے کا دی ہماری بیماریوں ذریوں کو کھی اور اس کی الش بھی کرو۔ ان فی برن کی مبدی بیماریوں نے کے دریوں کی کاری بیماریوں کے علاوہ یہ کھا نا پہلے فی میں سے لیے زینوں کا کائل شامفیر ہے ۔ اس کے علاوہ یہ کھا نا پہلے فی میں

ئیانت سیانی سیسیانی

له تفسير خطهري م٢٢٥ ج ٢

می می کے طور بہمی استعال ہو تاسیے ۔ انٹرسنے لیسے بڑا بامکست درخست بنا باسیت جس کے بیلے الٹنرسکے نبیبوں نے مرکبت کی دعا ہیں کی ہیں۔ والنبیخیت کے محبیر کا درخت بھی بانی کامرہون منت ہے۔ یہ والنبیخیت کی محبیر کا درخت بھی بانی کامرہون منت ہے۔ یہ ورضت المرى كمبي عمريا بلهب اور كفيل تعيى سبت زياده دبية سب راس كالحيل ملدی خراب نہیں موتا، اس بیلے اگلامیل اسنے کک سارا سال استعال ہوتار مہاہیے۔ربگیتانی علاقوں بیس تھجور کی طبی افاد بین سینے جہال بھل خوراک سکے طور بریھی کھا باجا تا سبے کیونکراس بیں بڑی غذا میت ہے اور بطور تفریح توبیر حال استهال به وتاسید و اسس کیے علاده والأعناب انتكرك ببيداداري ياني مي يرمنحصر ہے یہ بھی طباعدہ کیل ہے واس سے مشروب ، سربہ اور کمی قتم کی جیزی تاركرك دير كم محفوظ ركھى عامكى ہيں ،الغرض ؛ فرما ؛ فَرَمَن كُلُّ النَّصُّلَةِ الترسنے اس یا نی کے ذریعے سرقسم کے عیل بدا سکے ہیں جوانسان کھاستے ې - اِن بىي رغمى غذارىيىن اوركۈناكى بونىسىيە بېكەبعىن تىيل دىجىرخورك كوتفي مهنم كمرسف كا وربع سبلنة بس توالتنسي يه تمام جبيري النال سك بیے بدافرائی ہی اور ان سب کا دارومار بانی بر کے -رَايِ الرَبِّ فِي ذَلِكَ لَا يَكَ لِلْفَافِعِ تَتَفَكَوُونَ اسْمِي فِرَايِ الرِبِّ فِي ذَلِكَ لَا يَكَ لَا يَكَ لِلْفَافِعِ تَتَفَكَوُونَ اسْمِي غور دفکرگرنے والے لوگوں کے بیے نشانی ہے ۔ دیکھیو!اکیب ہی انی سنے النڈتغالیٰ ہے شارا قسام کا ان جھل اور دوسری نباتاست بیدا کہ آسے۔ بہی اُس کی وصالمنیت کمی والے سے ، النگرسکے سواکوئی ویس سی کوئی تبیر بالمحرسنے برقا درنہیں ۔ دوسسے مقام برآ تاسہے کہ آکیس بسی پانیسسے پیامہوسنے والے علیوں کے دنگ ،نسکلیں ٹونٹیوا ور ذاکیقے كس فدر مختلف مي كياريسي ما دسي كل طاقت سب يانبير تسميمطابق

خود بجود مور طسب المبار می میم به به به بادا کا رخانه التیم نقی و رست تامه اور حکمت بالعفی سے بیاد نیال کی قدرت کی نشانیال بی جن میں خور وسند کر کھیے التیم نقال کی وصلا نیت سمجھ میں آتی ہے برمگر کھی وصلا نیت سمجھ میں آتی ہے برمگر کہ اکثر لوگ ال جینے ول کی طرف دھیاں ہی نمیں کہ تنے نعمتوں کو انتخال میں سرے ہیں ، روز مرہ مثام ہم کہ تے ہیں مگر کہ جی سوچا کا بنیں کہ آخر یہ سب کھے کون کر روا ہے۔

محصنيا باثثا

المكي تعبض دوسكرانعا ماست كاذكرست ويشعفي كسكوه الكيشل <u> کالنها که النترینی تهاری بیدات اور دن کوسنح کر دیا ہے تعنی تمارے</u> *كام بدِدگا دیا۔ قا*لشہ مُسنَ وَالْفُ مَنْ اور سورج اور جاند کو بھی رب حارجينرس السي بب حن سي سرانسان كوهر وقست واسطر رساسيد والترتعالى ئے راست کو ان انوں اور جانوروں کے لیے آرام کا ذرائعہ بنایا ہے جرب کم دِن کے وقت لوگ کام کیستے ہیں اور روزی کیا ہے۔ جا آور ، پرندہے اورحپرندسسے بھی درِن مجراپنی روزی کے بیلتے گے۔ و دوکر سننے ہی اور راست کوآرام کرستے ہیں ۔ بورسے نظام شمی ( SOLAR SYSTEM سوکرسٹم) ہیں سوی کومرکزی شیستطه این داشت کا تغییرو تبدل ایس سے ساتھ دالبنتہ ہے۔ سورکج تمام انسانوں اور جانوروں سکے سیلے دوئٹی ہم مہنچا تا سہتے . ان سيح سيك كرمى حهيا كأرة اسب حس سيف لين ورعيل بيكية بس أورجا نداروس كى خوراک بیننے ہیں۔ اسی طرح جاند کی دہمی روسٹنی راست سے اندھیروں میں مبست عد کس کام آتی سے بہی مصم روشنی میلوں بب رس بیا کھنے *کاسبیب بنی سے اور شمندرول میں موجزر ابدا ہوتے ہی* ۔ فراي وَالنَّاجُومُ مُسَخَّرُتُ وَبِامُرُهُ نَارِكِ بِي السِّرتعاكِ *ہی سیے تھے سے سنح ہیں ، النتر تعالیٰ نے شاروں اور سیاروں کا وہیع نظام* پیاکرسکے اِن سب کوسلینے لینے کا م برنگا دیا ہے سائنسدانوں سنے

تخراب کے ذریعے بعض ستاروں اور سیاروں کی حرکات و سے کا بہت چلا یا ہے اور مزم بی تخراب ہو ہے ہیں۔ تا ہم عام مثام ہ سے معلوم ہونا ہے کہ السر نعالی کے حکم سے یہ ستار سے ایک چال سے ایک خاص منزل کی طرف وال دوال کہتے ہیں۔ برائے ذا نے میں لوگ ممذری اور صحائی سفر کے دوران ابنی شاروں سے منزل کی طرف را منائی حاصل کرتے ہے۔

فرای اوت فی فیاک کایت کیفی آن اوکوں کے بیے جوعقل وفہم سے کام لیتے ہیں اس اس کام لیتے ہیں جولوگ اپنی عقل سے کام نہیں بیتے ، ان کے بیے ہی کام لیتے ہی جولوگ اپنی عقل سے کام نہیں بیتے ، ان کے بیاے ہی مرکز رجاتے ہیں گران کی سے صبح وشام گزرجاتے ہیں گران کی سے نبی حرف الوگ اس نہیں کہتے ہیں جو گرائی سے نبی حرف الدیت کے کہا فرلوگ الکھنے میں اور جو عقل نہیں رکھتے ۔ اگر عقل کو میسی طریعے براستعال کرتے اور بہرے ہیں اور جو عقل نہیں رکھتے ۔ اگر عقل کو میسی طریعے براستعال کرتے کہا فراور شرک ہیں کیوں متبلا ہوئے ۔ ایک میسے عقلی کا ہی بڑوت کا فی ہے کہا اللہ کی قدرت کی کوئی نشانی انہیں نظر نہیں آتی ۔

لَاٰ يَكُ اللَّهُ وَرِبُّكَ الْحُرُونَ إِن سب جِيزِوں ميں بھي نشانيان مِي مگر ان لوگوں سکے سبلے جنصیحت بچرائے ہیں - غافل انسان این چیزوں سسے بمجونصيحسن عاصل ننيس كريت أجب كرصاحب يحتل و دانش ابني نشابات قدرست سيداد ليُرتعالئ كمعرفت على كرسنة بي -مزايا وهم كالكذى سكعنى البحث البحث الروه وسي ذات بهص نے تہارے بیے ہندروں اور دریاؤں کومنح کیا لیٹ اُسٹے کو اوب کے كَنْ شَمَّا طَدِينًا تَكُرَمُ اسْ مِي سِينَ مَارَهُ كُوشِت كَمَا وُ ورياوُل اور سمندروب سيمي كنارسي للجفن خطول كي معيشنت كالمتحصار محيلي سي نشكار برسبے ۔ السرتعالی نے انسان کی خاطر یا نی میں مازہ گوشت بدا کر دیا ہے جران نی خوراک کا ایک ایم حصر اسے ۔ اس طرح گریا الله سنے سمندروں کو معی ان ان کی خدمست بر مامور کردیا ہے کہ وہ انس کی خراک سے لیے محیلی بداکریں محیلی کا گوشنسندیمی السر نے بجیب نعمت پداکی ہے حب*ى كا ذائعة دوسك رگوشت سے مخت*لف ہے مگر اس مس*ى ھى ان نی جيا* مے لیے مبت سے بروٹن ایسنے ملتے ہیں۔ اس کا تیل مٹری مفید جیزے جداكة دوائيون مي استعال بنويا بيد اس كي جربي اور كافت ي عربي من من المركاف ي المركان المري المركان الم چیزی بئی۔ بہرحال محیلی انسان می عارمت اور توانا ٹی کے لیے ایک تبہت برا ذربَعِه بهت بَصِي الترسف التي قدرست كي نشأ ني كے طور بر ذكر كيا ہے كاختلامت رفيه عن مثلًا أكركوني شخص مم الما تسب كرمي كوست نهیں کھا فرل کا اور بھیروہ تجبلی کا گوشت کھالیا سے توا مام سفیا رہوں گا فراتے ہیں کہ انس شخص کی تشمہ کوٹ جائے گی کیونکہ تجبلی کا گوسٹن بھی گرشن ہی ہے۔ جے النظر کے گئے اُٹھو گئے۔ اُٹھی میں کا دوشت فرایا ہے

البته الم الوَجِنبِهِ ﴿ فِرِلِكَ إِن كَهُ مُوسِ عام مِن مَجْعِلَى كَا اطلاق كُوسْتِ بِيهُ بِي ہوتا اس کیے جوائی کا کوشت کھائے سے اس خفس کی قیم نہیں ٹوٹے گئی ۔ ره مثال کے طور ریر فراستے ہیں کہ اگر کوئی شخص کینے فا دیم کو گوشت لانے کا حکم ہے اور وہ تحقیلی کے کے تو وہ قابل فنول نہیں ہوگی کمیزیکھ عرف علم كيهمطابن كونرست مراد محصطر بكرى بأكلت اونرك كأكونشت مردايا جاتان اوم تھیلی کا گوشست بھلوٹ ہونو آسے تھیلی کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے۔ اس مئلہ ہیں سزرتیفین بید*ا کرسے کے سیاے امام صاحب سنے ایک آدمی کو ا*مام سفیان توری کے یاس بھیجا کہ وہ حاکران سے دریا فنٹ کرسے کہ اگر کوئی شخص فنماعظ كيركم بب لباط برنماز نبيس طيھوں كا اور محفروہ زمين برنمازا دا كرك توكيااس كى تسمر لرك عائے كى وابنوں نے واب دیا كرتسم نہيں توسٹے گی کیزیک اش شخص نے باط بعنی دری ، قالین یا جیائی وعنیو برنمانه بد برسطنے کی قسم اعقائی سے ، زکرخالی زبین بر۔ اس برا مام الرحنیف و فرا ا كرالترسف سورة نوح بن زبين كوهي بساط فزاياب وليج كالأرف ربساطاً اس نے تہارے بے زمین کوتباط نبایا ہے۔ اگر عرف عام میں با كم كوزين برقياس نبير كياجايا تومحيلى توگومشت بركيسے محول كيا جائليگا؟ بهرمال اگریوبی کا گوشت بھی گوشت ہی ہوتا ہے تاہم اسے جانور کے گوشیت برجمول بنیں کیا جاسکتا ۔ گوشیت برجمول بنیں کیا جاسکتا ۔ اس کی اکیب مثال اس طرح بھی بیان کرستے ہیں کر اکیس شخص نے تسماعه نی کرمی فلان خص سے است جیت نہیں کروں کا - اب اش تنخص سحے مرنے کے بعد اگر قسم انطانے والے شخف نے اس کونحالمب مراياتوامام ابُوعنيفذ و فراستے بي كراس كي تسم نبيس توسيقے كى كيونكونون

عام میں اس کلام کوکلام کی نہیں کہا جا تا ہوکسی کے ساتھ اس کے مرنے سے بعد کمیا جاسے کا کا کی اگر وہ ائس کی زندگی ہیں اس سے کلام کرتا ، سے بعد کمیا جاسے کا کا کا اگر وہ ائس کی زندگی ہیں اس سے کلام کرتا ،

ترقسم أوط ماتى اسى طرح اكب شخص دوسے شخص سنے كہنا ہے كه مجھے ازارسسے سری لاشے۔ تواگر مامور مرعی یا حرایا کی سری ہے آبگا نووہ قابل تبول نہ ہوگی۔ ملبرعرت عام کے مطابق تھیٹر کبری بگا سئے <u>بھینس کی سری کوہی سِسری برجمول کیا جاتا ہے۔</u> فرمایا دریا وس مندروں کا ایک فائرہ توبیہ ہے کہ وہ انسانوں کے یے نازہ گوشت مہا کرے ہی ، اور دؤر ایرے وَتَسَتُحَنِّر جُولًا مِنْ لَهُ حِلْدِ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّ مردهمی مین سنکے بہیں ۔ البنة معدنیاست کے طور پرزمین اور میاڑوں سسے فیکنے والاسونا اور جاندی مرد کے یہ حلال نبیں سے بہرحال مندوں مع نكلغ مله زيولات بين عاسك من ميرفراي وكترى الفلك مَوَاخِلَ فِي حِيدِ الْمُعَاطِبِ! تَمَانَ مَشَيْنِونَ كُوكُمِي دَسِيحِظةٍ يَوْمِ إِنَّى كويسرتى ہوئی عينى ہىں سراج كى دنيا مراجھيونى حيوثى با دبانى كشتيوں \_سے مع كونيل سي سيطن والى كشننيال استيم اور الساع المساء كري المانهمند سمی سطح بر دوطستے نظراکستے ہیں ، حوانسان کی ٹری خدمست کیجا لاستے ہیں مها فرو*ل می نق*ل وحرکهت کیےعلاوہ لاکھوں فن وزنی مها ال ایک مکر سيد دوس رمک اوراکب براعظم سند دوست براعظم کم نمتقل ہوتا۔ بیجی النترتعالی کا بین الطالت انسینے کہ اس نے سمنروں اور دریاؤں کوانسانوں کے سیے سخر کر دیا ہے۔ اس كالك فائده بريمي سب وَلِتَبَعَقُوا مِن فضيلة اكتم التركيفنل بيست المش كرو فضل سعمرا رزق ملاک سبے مجری حباز سے دور دراز کے سفر کے ذرسیعے تلاش كياماً تنسبت أكب موكن رزق علال على كرسن كاكا بنرسيت كيونك

سمندراں میگیدفراند دیگیدفراند رزق عرام سیسے توعیا وست بھی ہمقبول ہوتی سہے۔ انسٹر کے فضل مرح باد بھی داخل ہے کہ جج وعمرہ کے لیے، دورست احباب اورعزیزوں سے الفات کے لیے بھی سفرافتیار کیا ماتا ہے وکعک کے سے عرف خَسَدُ كُوُوْكِ اور اكتم التركات كالمنكراد اكروكراس في تنيي انتي نتبي عطاكى بس ريرسب التكركي وصانبين كسمي ولائل بس حواسكے بھی ذکہ سکئے مامیں گئے ۔

النحــل ١٦ آيت ١٥ تا ٢١

رسیام درسس حیارم م

وَالْقَى فِ الْمَحْنِ رَوَاسِكَ اَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَانْهُرًا وَالْهُرَا وَالْهُرَا وَكُلُمْتُ وَكُلُمُ وَلَا اللّهَ كَمُنُ لِآ كَمُنُونَ اللّهَ كَمُنُ لَآ لَكُمُ وَلَا اللّهَ لَكُمُونَ اللّهَ لَكُمُونَ اللّهَ لَكُمُونَ وَمَا تُعُلُونَ اللّهَ لَكُمُونَ اللّهَ لَكُمُونَ اللّهَ لَكُمُونَ وَمَا تُعُلُونَ اللّهِ لَا يَحُمُونَ مِن دُونِ اللهِ لَا يَحُمُونَ مِن دُونِ اللهِ لَا يَحُمُونَ وَمَا تُعُلُونَ اللهِ لَا يَحُمُونَ مِن دُونِ اللهِ لَا يَحُمُونَ وَمَا تُعُلُونَ اللهِ لَا يَعْلُونَ اللهِ لَا يَعْلُونَ اللهِ لَا يَعْلُمُونَ اللهِ لَا يَعْلُمُ وَلَا اللهِ لَا يَعْلُمُ وَلَا اللهِ لَا يَعْلُمُونَ اللهِ لَا يَعْلُمُ وَلَا اللهِ لَا يَعْلُمُونَ اللهِ لَا يَعْلُمُ وَلَا اللهِ لَا يَعْلُمُ وَلَا اللهِ لَا يَعْلُمُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

میں جہا ہے۔ اور رکھ فیلے اس نے زمین میں برجھبل پہاڑ کا زمین تھا سے ساتھ مضطرب نہ ہو۔ اور (اس نے چلا دیں) نمری ،اور (نبا فیلے) داستے کا کم تم راہ پاؤ (۱۱ کے اور کئی علامتیں (اس نے رکھ دیں) اور ستاروں کے ذریعے بھی یہ لوگ راہ پاتے ہیں (۱۱ کھبلا وہ ذات ہو پیدا کرتی ہے اس کی طرح ہوگی جو نہیں پیدا کر سکتا۔ پیدا کرتی ہے اس کی طرح ہوگی جو نہیں پیدا کر سکتا۔ کی نعمتوں کو تو نہیں پیرا کر سکتے ان کو مینے اللہ تھا کی نعمتوں کو تو نہیں شمار کرم سکتے ان کو ۔ بینک اللہ تعالیا کہ سکتے ان کو ۔ بینک اللہ تعالیا دیا

البستہ بہت بخش کرنے والا اور مہران ہے 🕦 اور الترتعالی حانیا ہے جوتم حصابتے ہو اور جس کوتم اللهر كريتے ہو 📵 اور وہ لوگ جو بكارتے ہيں الله کے سوا دورروں کو ، وہ نہیں پیار کرسکتے کوئی چیز بھی ، اور رہ خود پیلے کیے جاتے ہیں 🏵 وہ مردہ ہیں ، زندہ سنے وائے نہیں۔ اور وہ نہیں سمجھتے کہ وہ کب دوبارہ الطائے عایش کے 🖫

سورة فإكى ابتاءي بيان بو يكسب كرانترتعالى في ابنياء عليم السلام بروى ازل فراكراندي انزار كاصم ويا اور فراي انتروقا انك لا إله إلا است لوگوں کو ڈرا دواور خبردار کردومیر سے سواکوئی معبود رہنتی نہیں ہے۔ اس سے بعد الترتعالى في دلائل قدرت بيان فرافي اومخلوق كوعطا كرو تعمتول كا وكركياجن یں ہزعمت الکرکی ومدانیت کی دلیل بنتی ہے۔ دلائل قدرت بی سے ارض وسل سی بیائش ،انیان می قطرهٔ آب سے خلیق، حانوروں می پیائش اور اُن کے فوالمر بارش كانزول، بإغات اورنبا تات كى تخلىق، ئىل دىنار اورىمس وقىركى تخير، تتارو کی تنجیر، سمندرول عال ہونے والے موتی اور تازہ گوشت اور بھیران میں ہونے والی جازرانی اور إن کے ذریعے انسانوں کوسطنے والی سولتوں کا ذکر ہو جیکسہے۔ ولائل فدرت اور انعامات اللي بي سمع سيسط ميراب السّرتعالي في بياط والور ديين كا توازن ان سے ماصل ہونے دائے فوائد کا ذکر فرایا ہے ارش دہوتا ہے۔ وَالْقَی فِی

الْاَرْمُنِ رَوَاسِیَ اورالتُّدِتعالیٰ نے زمین میں بڑھیل میاٹ رکھے تیے یعربی زبان میں

عام طوریر بها الم کے لیے جبل کا نفط استعال ہوتا ہے اور بختہ اور جھے ہوئے

مہا ڈ<u>ے لے راسی</u> کا لفظ آ ہے جس کی جمع بیاں پر رواسی آیا ہے ۔ زمین کی

تخلیق کے ساتھ ہی اللے تعالی نے اس پریہ برجل بیاٹر اس لیے رکھ شہے ہیں۔

اکٹ کی کے دیگر کا کہ زمین تہارے ساعق حرکت مذکر سے ۔ اگر زمین تہارے ساعق حرکت مذکر سے ۔ اگر زمین مضطرب ہوجائے بعنی ڈوسنے سکے توالسانی زندگی کس ندر سمنے ہموجائے ۔ جب جبی چنر سکنڈ کے بیے ذلز لے کے جیسے کے مسلے مرکز انسان کس قدر پریشان ہوجائے میں اور لوری زندگی معطل ہو کہ رہ جاتی ہے ۔ تر فرایا این بوجل بیاٹ وں کی عدم مرجودگی کی وجسے بری زمین مضطرب رسمی تو لوری نوع ان نی کے لیے زندگی کمتی کھٹن ہوتی ہوتی اسٹر تعالی نے ان نور براحان فرایا ہے کہ اس نے زمین میں بڑے رہ براح ان فرایا ہے کہ اس نے زمین میں بڑے رہ براح ان کی میں کر فیصل ہیاٹ فرالوگوں کی زندگی میں کوئی خلل واقع بزہو۔

بہاڑوں کے اس بنیادی فائرسے کے علاوہ النٹر نے ال میں اور بهى ببنت سي فوائر يحصي رباطول من موجود ي شارقم كى معدنيا نىك، لوغ، ئانىر، سونا، جانرى، تىلى، ھىنىمە، فلكسابوس درخىت اور لاتعاد حطری بولیال ایر بسیرس جان ان کی روزمرہ زندگی میں استعال ہوتی من الكربهاط نه بوستے تومیرانی علاقوں کے باشندے ان چیزوں سے محرم كهضنا ورخودات نى زندگى مضطرب بوجاتى توالله تنيالى فيان فى زندگى كى خاخر ان پیاڑوں پر بڑا وقتم کی جینریں پراکہ سے انسانی زنرگی میں توازن پیاڑ فرادی ہے۔ اس پیاڑوں کے انساز تعالی نے ایک اور نعمدت کا ذکر کیا سہتے ہے کہ کھائے گ اس نے تہاہیے بیان نرس، دریا یا تھندر پیاکر شیے سمندروں اور ان کے فوائد کا ذکر گذشته درس میں بھی ہوجیا ہے۔ وال بر سکنی البحث فراكر الترف إن مي طين والكشيتول كا ذكركما عقا اوربيال بر آخط ال کالفُظ آیا ہے اورسطلسب وہی نہریں ، دریا پاسمندر ہر حوانسانی حدمست یہ مامورمیں۔ اس آبیت کرمیوس انہار کا ذکر آبی داستوں تی جیثیت سے کیا ے کر دریاو ساور مندرول می مشتبال اور جہاز بیطنے میں کو تھے الا

سمندری اورزمنی راسستے

اورالكرنے راستے بھی میرا خراہ ہے ہیں۔ اس سے مراد زمینی راستے ہیں جن بر جِل كراوك دور دراز كاسفراختيار كرسنة بن ادرسامان كو أكيب عبر سيدر رمزي عگرمنتفل کرستے ہیں۔ یہ راستے ہمارزین میں بھی ہوتے ہیں اور بیاروں یں بھی جن سکے ذریعی نقل وحل ہوتی سبے ۔ توالٹ سنے فرمایا کہ اس نے تهارس بيه بنرس اور راست بنائيه كعَنَّكُ عُمْ فَهُ فَيَ وَوَلَّ تاكرتم راه إؤ بعني ايني منزل مقصور كك بينج سكو-الترنيے فرایا فَعَلَمُ سَبِ اِن رُستوں برالتُرتعالیٰ نے کئ نشانیا بجبى ركھ دىي تاكەمىاً فراپني منزل كاتعين كريكيى متذن دنيامي تواب بڑى بڑى تناہراہیں ہیں اور ان برمگر عگر میلول کے نشا اسن ہیں جن سے مسا فرراہنا کی عاصل کرے تے ہیں ہے ، مردری طور ہوئی التند نعالی نے زمین میں مہار وران موروقہ دریاوس اورعام نشیسی وفراز کی صورست بین ایسی نشانیای رکھ دی ہی جن کے ذریعے لوگ اپنی منزل کا تعین کرسکتے ہیں ، اس کے علاوہ و بالنج کے ح <u>ھے۔ ٹو کیفت ڈون سازوں سے ذریعے تھی لوگ رامنائی عاصل کرستے ہیں</u> انه جبری را توں ہیں جب لن و دق صح *اکا مفرہو پاہم ذرکا تورا*سنے نہا نے میں توکے منا روں کی مردسسے ہی ہمسن معلوم کرسکے داستون کا تعین کھتے تھے۔ اسب توسائنسی ترفی کی وجہسسے بہتنے اکا سن*ٹ ایجا دیہو چیے ہیں اور* سمندری ایدائی سفر می سرل کے تعین میں کوئی دفست پیش منیں افق مگر برانے زلمنے میں ستنارے ہی راستہ معلوم کرسنے کا واحد ذراعیہ ستھے جس كا ذكرالسُّرتعالى نے بطور لینے اصان کے كيا ہے . إن نعمة و كا ذكركرية في كان بداين ميدان بداين وصراً ميست کی دلیل فائم کی ہے۔ ارشاد موتاہے کدان نعمتوں کو بانے مے بعد زرارتربادُ أَفَ مَنْ يَحْدُ لَقَ كُونَ اللَّهِ مَنْ لَا يَمْ فَيْ تَصِلابِيا كُمِنْ والى ذات ائس كى مانندم و گى حو كھے بيداننيں كريا - ايك طرف خالق ہے

ا**نعاء** الكيبه

حب نے خودان ان کو قطرہ اب سے پیافرایا ہے اور بھراس کی ملحت کے لیے تمام چیزیں پیاکی ہیں ۔ اور دوسری طرقت تم ایک الیج ہی کو معبور بنائسیے ہوجو اکیب بترا در ایب قطرہ اُسب بی*را*نہیں محدثکتی ، اس کااینا دحور زانی نهیں ، مکبہ وہ خور مخلو ن سے نو کیا خال*ن اور مخلوق برار موسکتے ہیں* ؟ اگر نہیں هوسيحة توغيرتم فالق كوهيو وككرمغلوق كوسيسه الأطنية بهور كتفا ونسوس كا مقام سبے اُف کی کی گون کی تمران تمام تر ولائل سے تھیجے نہیں کچھے ، تم غوروف کر کہ سے صبحے بنتے کی سندل سنٹے کے کہ خال*ق اور مخلوق* مہیں مجھے نے ، تم غور وفتر کر کہ سے صبحے بنتے کی سندل بینے کے کہ خال*ق اور مخلوق* اورعا پراور تعبور ہی کتنا فرق ہے۔ خرایا انتشرنغالی کی پیرانحرد معمتول کی تعداداس قدر زیاده سب که وَإِنْ نَعُ لِنُ وَ إِن مِنْ اللَّهِ لاَ عَصْوَهَا الْكُرْمَ اللَّهِ لاَ عَصْوَهَا الْكُرْمَ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل حام وتوشار بھی نہیں کر سنگتے جیہ *جائیکرانٹا کی ہنعمت کاشکرا ایکسک*و۔ فرایا اس کے با وجود الترتعالی تم مرگر منت نهیس کرتا، ان نعمتول کوسلس نهیں بنی مشخصت کرسنے والا اور از حدمه رابان ہے . بدائس کی آفت ورحمیت كانبيخهه المراه البين اطاعت گزارول كے علاوہ ما فرانوں ، ممثركوں أور س<del>کا فرون کریمی روزی سے راج ہے۔ اس کی لاتعداد نعم</del>تنوں سے وہ بھی

الده المفاكب بي و فقور تحبی ب اور رحم عبی و فرای یا در محصر ا والله کیف کمه ما در سی و و ست و و و ست و و و الله و کیف کمه ما در سی و و ست و و و الله و کیف کمه ما در سی کرد می اور اطفی احوال اش کی نگاموں سے کرئی جیز اور جا میں سب و و قام بری اور با طنی احوال سے واقف ہے ملکہ تنہ اور اداد دے کو بھی جانتا ہے ، کسے علم سے کہ کون سا ان اس کی عطا کرد نعمتوں سے کس قدر مستفید ہو علم سے کہ کون سا ان اس کی عطا کرد نعمتوں سے کس قدر مستفید ہو اور احت اور اعضا وجوار حسے اس کا شکر ہے ادا

کرناہے اور کون انٹر گزاروں میں شال ہے وہ یہ سجی جانتاہے کہ کون مشخص ایبان لاکرائس کی دھارنیت کو تیلیم کرناہے اور کون ہے جو کھٹر اور شرک میں بتبلا رہنا ہے ۔اس دنیا میں تو وہ بلالحاظ اطاعت نا فائی سب کو اپنی نعمتیں عظا کر رائی ہے سکتہ ایس وقت اسنے والا ہے جب میاسیے کی منزل انٹی اور بھیر ہراکی کو ایس کی کارگزاری کی با برمنزلیا حبزا عبکتنا ہوگی ۔

شرک کی تردیر

ولائل توجير بيان كرست كے بعد التر تعالی نبے مشرك كاردفرا است وَالْكَذِينَ سَبِّ كَيْدُعُقُ كَ مِنْ دُونِ اللَّهِ جَرُلُاكُ ابنَى عاجاست ب التركيموا دوررول كومرد كي التي الكاريني أان لي عارت سر سنة بن، فرايا، لاَ يُحِيْثُ لُفَتُونَ شَدِينًا وه تُوكُونَي حِيزِ پِدا نهين كرتے وَهِ مَنْ مُحَالِكُ فَاقُونَ مَكِهِ وَهُ تُوخُوبِدِ اللِّي عالم في مُطلب به كهن كى زندگى خودستعارست الترتعالى كى عطائحرده سب، وه اينى فاست کے بھی ماکک نہیں ہیں۔ اُن کومعبود کیسے بہم کیا عاسخانسے۔ یہ مصنمون سورة رعد مي كزر حياسي - التريف استفهام ليرازي فزمايا ہے، کیا اہنوں نے اس کے اللہ کے شرکیب بنا سکھے ہی کر امنوں نے بھی خلاتعالی کی تنبیق کی طرح کوئی تخلیق کی سہے۔ پھیرخوم ہی کینے پیغمرکہ خطاب كريت بوست فيراي قصلِ الله مُخَالِق كَصُلِ شَيْءٍ فَيُ هُ وَالْوَاحِدُ الْعَنْظَادُ آبِ كُه دِين كُرْ سِرِ جِبْرِ كَاخَالِقَ تَرْ الطُّرْتِعَالَىٰ سِبِ اوروه أكيلا بمى سبت اورغالب بمى سبت يغرُّ منتيكرًا رض وسماكي تمام جبزي الله تعالی پیاکرده بی . زمین ، آسمان شجر، حجر، حبست اور دورنگرسب مخلوق ہیں ، اور معبود وسی ہوسکتا ہے جوان سب کاخالق ہے مرکزانیا کی مینی کی انهابت که وه انبانوں کے علاوہ کا نے کے گور، ندر، بلی، بخفر - اعضائے تناسل کم کی پیماکر را ہے - السے نے فرای کر کا نات،

کی ہرچپڑغلوق ہے اور چرخود مخلوق ہے ، وہ معبود کیھے ہوسکتی ہے لہٰلا سی است کے لائق صرون اور صروف الٹٹر تعالیٰ کی ذات ہے ، جو ہرجپڑکی خالِق ہے ۔

مَّرْهُ إِيهِ لُوكَ السَّرِكَ مُواجِن كَيْ عَادِستَ كَرِستَ إِن الْمُواحِثُ عَلَيْر <u>اَحْبِيَاء</u> وه نومرده بس، زنره س<u>هن وان</u>نس - امام بيضا دي مولانا شاه الشر<u>ون على تم</u>قا نوئ مصنري يشيخ الاسلام مولاً النبي *احترع* مناني أُور ديجيم مفسري في اموات کی میہ توجید بیان فرائی ہے کر کشرک لوگ النٹرسکے سواجن کی لیجا تھنے بی - وه تین کماظ سے سردهٔ بی میاتروه د<del>وا ما</del> سرده بی بیختری میمتریا مئی کے مبت ہی جمعتقلاً مردہ ہی اور ان میں زندگی کے بھی کوئی آٹارنس با مُسَكِّے ما وہ فی الحال الموت بن بعثی وہ انسان بن جووفاست یا جیکے ہم اورلوگ ان کی لیوجا کرسے ہیں ۔ ان سسے اپنی حاجنیں طلب کرسنے ېب اوران کے نام کا فطيفه کريتے ہي ۔اورب د وضور ہيں نه بھي ېوں توتميري صورت برجه بهرجیزانجام کے تحاظ سیدمرده بی کرسٹسے بہرطال مون کامنرو محیناسیے ۔ انھے کی متن کیکھیا فاین ہ قایب تعلیٰ قیجه کم کتابی خوللم کوار کوار کاری داند کی میاں کی ہرجیزفن جوسنے والی سے اور باقی سہنے والی صرف رب ذوانحلال کی ذاست سے بهرحال فرا بكركائنات كى مرجيز مرده ب داور زنده كينے والى نيس مگر تحمس قدرافنوس كامقام سبت كرانسان انشرف للخلوقات بهوكرم دهجيزول کی پیچ*اکرستے ہی بعض پریجنت تو لیسے ہی چیخوں اوپرشی*طانوں سمی عبادست كرستة بي رشياطين توكجا الااعلى شميح فرشنته يمي فنا بهونے وليے فركا كدالسي مبتيون كومعلودينانا أوراكن سنة ملهاست طلب كرناكنتي ليني كي ب

سبے ۔انیان خودانیا نوں کے آگے سربیجود ہو<u>سہے</u> ہیں پھٹرت میسے على السلام كو الوم يب ك درسب مر بهنجا دياست، اولياً والتركوف كأث سمجها حارط كسيت، الوق الاسباب أن كويجارا عبار المسبت ، حالانكر ال كي اینی زندگی تھیمتعارسے، زاتی نہیں ،وہ خداسے عاجز نبرسے ہی اور ان برموت طاری ہوجی ہے۔ السی ستندن کر معبود نبانا کہاں کا انصاف ا فراياجن كى يراديما كرسبت بى الى كى حالمت يرسب وكاكب عودون ایگان میبعث فون اسی توبیر بھی علم نہیں کہ وہ دوبارہ کب انتظائے جائیں گے به تومذالتُ عزوعل بی سے علم میں کہے بعث بعدالموت کب ہوگی وال مي مي مي مي ميتال مل من من وياره مي الطفير كا بالكل تصور الشور ہی ہیں سے ۔ ان میں سے تعین تو بیقراور ملی کے بیت ہیں جونہ مجھی دندہ تصے اور ہزوہ دوبارہ زیزہ ہوسنگے۔ البتہ دنیا ہی بعض ان ایسے بھی گتہ کیے *ہیں جوخدا تعالی کی معرفت سسے بنگاز سےے ، ان کو دویارہ زندگی کا کوئی* تصورہی نہ تھامگرلوگ ان کی بھی ہوجا کرسنے مسبے ۔البتہ النٹر سے مجمنہ ہے نی اور اس سے اطاعیت گزار نبدول کوقیاست اور دوبارہ تعبیث کا شعورسے۔ فرشنوں کوہم معلوم ہے ممگر تعبش کے وقت سسے کوئی ہمی باخبزہیں ہے۔ ریملم صرف السرکے پاس ہے کرکب قیامت ہر پا ہوگی اور وہ کب سب کو دکوبارہ زندہ کرسے گا۔ تو خرا یا السرکے سوام رجیز اموات ہے جنوبیں تعین تعدا کموت کا بھی شعور نہیں ہے۔

النحسل، آیت ۲۲ تا ۲۵ رہــــــــــــــــــا۱۳ درسس پنجم ۵

الْهُ كُورُ اللهُ وَالِحِدُ فَالَّذِينَ كَ لَا يُحْوَفُونَ وَمَا يُعُلِمُونَ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

ﷺ عِلْمِو الْاسَاءَ مَا يَنِ وَ لَ الْكَ الْمَالَةُ مَا يَنِ وَ لَوْلَ الْمَالَةُ مَا يَنِ وَ لَوْلَ عَلَى الْمَالُ لَاسَةَ الْحَرْت بِهِ الله عبود ہے لیں وہ لوگ جو نہیں ایمان لاستے اخرت پر ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں اللہ تعلیے مفرور بر ضرور (یہ بات برحق ہے) بیشک اللہ تعلیے مانیا ہے جس چیز کو یہ جھیاتے ہیں ادر جس چیز کو جانتا ہے جس چیز کو یہ جھیاتے ہیں ادر جس چیز کو کالم کرتے ہیں۔ بینک وہ (اللہ تعالیٰ) نہیں لیند کرتا تحب کر تماہ کرنے والوں کو آآل اور جب ان سے کہ جاتا ہے کہ تماہ پروردگار نے کیا چیز نازل کی ہے ، تو کہتے ہیں کم پیلے لوگوں کے بروردگار نے کیا چیز نازل کی ہے ، تو کہتے ہیں کم پیلے لوگوں کے قصے کہائیاں ہیں (اس کا نیتے یہ ہوگا) آگر اٹھائیں یہ وگا۔ اپنے بوجوں کو پررے پورے قامت کے دِن ،اور

ان لوگوں کے بوجبہ سے بھی مین کو یہ گھڑہ کمہتے ہیں بنیر علم کے ۔ آگاہ رہو، بڑی ہے وہ چیز حس رلوجھ) کو یہ اٹھا ہے ہیں (۴

ابذائے سورة میں الکرتعالی نے انبیاء کی تعبثت اور وحی اللی سے نزول کا دکر فرمایا ۔ اس کے بعد سینے انعامات اور نشا ناست قدرست کا

دُكر كيا جواس كى وحد كنيت كى دليل بنية بن مانظر السف فرا يكومشرك لوگ جن مهتیوں کی عبادت کرتے ہیں وہ توکوئی چیز پیا کرنے بچر قا در نہیں مکب

خود بداننه می را نظرنے ان کو اموات کے تفظ سے تعیر کیا اکر اوا ملی ادر پیقر سے بیے مبان بہت ہیں ، یا فی الحال وفاست یا چیچے ہیں ، اور بابگرل

مرنے والیے ہیں ، ان میں سے کوئی بھی باقی مسینے والانہیں ۔ ان کی اپنی

زند کی بھی ذاتی نہیں ملکہ خار تعالی کی عطا کردہ سے ۔ نوج مہتی خود اپنی ذات کی مالک منیس و معبود سیسے بن کئی سب - انہیں توریکھی علم نہیں کہ دہ

روباره كب الطائے عائي سكے -

ائب آج کے درس میں اللہ تعالی نے ملک الوہدیت بان فرایسے اورضمنًا تكركرسف والول كالنجام ذكركياب - ارشاد بوتاب إلى كم

الله قلية تهارامعبوريق الكيب بي عبوديث السكيمانفركسي دوسرے کونشر کمیں بنا انتهائی درجے کی ہے اوبی اور گستاخی ہے ریرمسکا

الترتعالي نے قرآن پاک سے ختلفت مقامات برمختلفت طرابقول سے ممجھایا - خانح سورة الانعام س ارشا دسوا كيديع التشك ملويت كالارض

الته نعالی اسانوں اورزمین کاموصرسے، اس کی اولاد اور بیوی تسکیسے بھی التعریفالی اسانوں اورزمین کاموصرسے ہے وَ خَسَانَ کُے کُوکُ مِنْنَی ﷺ اسے توخود ہرچیز پیراکی سہے

برصفات بيان كرنے كے تبروزا يٌ ذٰلِ كُلُو كُلُو كُورُ اللّٰهُ وَكُسِبِ كُورُ

ربطايت

یں اللہ متہارارب ہے جس کی بیصفات بی آگال الد کھی اس کے سواعباوست كولئن كوئي نبير "خَالِق صَصِيلٌ مَنْكَرُهُ فَاعْمِدُوهُ مَّ ومی مرجبز کاخالق سبت ، لهذا اسی کی مجادست کرد و کھی عکا ڪُلُ مُثَنَى الله الكيد الكي أور سرجيز كاكارسازي وسي سب -غرصني سمحها نام مقصود بي كرانظروسي بوسكتاب حورب بو، خالق ہو، علیم کل اور مختارِ مطلق ہو۔ اگر بیصفائست الٹیرسکے سواکسی وہری ذات میں ناپیا ہمی توعیا دست سے لائق بھی اس سے سوا کوئی نہیں مِخلوقُ میں سیسے کوئی بھی کسی کا کام بہنیں ناکتا ، نیسی کی فرا درسی کرسکے اگ کی حاصیت روائی کرسکتا سیلے کیؤنکہ نافع اورصنا رصرون وحدہ لاٹنری زاست ہی سہدے - اس کے با وجودائسی مہتبول کو کیکارنا اور الصحاد رسی طابناحن كالمجيداختياري نهيس سبت بمتنى حاقت كي است سب بغرضيك رفتم کی عبارت قولی ، فعلی یا اعتقادی سب الترنغالی سی سے بیے ہے بخوكوني كسي عيادست ميركسى ويرسط كونشركيب بنائے كا وہ مشرك عمرك كاورخداتعالى كى گرفت بس آسے كا-

الم مربیاوی فراتے ہی کر لفظ الله لفظ الله کی اصل ہے فراتے ہی کر لفظ الله کا اطلاق ہر معبود برکیا جا اسکتا ہے فراتے ہی الله کا اطلاق ہر معبود برکیا جا اسکتا ہے مسکر مشرائع اللید مستوسا و براور انبیاد کی تعلیمات میں یہ نفظ صرف معبود مرحق کے ساتھ فختص کیا گیا ہے۔ دہذا اس کا اطلاق اللی تا اللہ تعالی کے ملاق کسی ذاست برینیں ہوسکتا ۔

بعض قراستے ہیں کہ الله کا استقاق (ROOT روطے) الومیت سے کے جس کا معنی عبارت ہے گئی ہے۔ آواس کھا طریقے اللہ دہی ذاست ہوگئی جس کی عبادت کی جاستے اور وہ ذات صرف خلاتعالی ہی کی ہے۔ بعض کی عبادت کی جاستے اور وہ ذات صرف خلاتعالی ہی کی ہے۔ بعض دوسے حفالت فرماتے ہیں کہ اللہ کیا مادہ اشتقاق کی کھے ہے۔ میں کا اللہ کیا مادہ اشتقاق کی کھے ہے۔ کا معنیا

تفظ*الاً* محقیق محقیق

حیانگے ہے بیخ کرنمام عقول اللہ لتا لی کی معرفت ہیں حیان ہوجاتی ہی اس بيا اس لفظ كا اطلاق الله تعالى كى ذاست يركياً كياب، يعض بري كتي منته سماس كاده وكفريس كامعنى سكون بيدنا بهذاب عربي مي كيين اَلِهَ فَي اللَّهِ عَلَانِ يعنى مِن فاللَّ كَاطُ من سَكُون مَكِمُ اللَّهِ يَوْ كُوالْ فَيْ ارواح قلوب التنتفائي كے ذكر كے ساتھ سكون كيل تے ہى اور ملك بيك نے م، اس ميد الله كا اطلاق خلاتها لى كانست يركيكيس بعف فلت مِن كمر الله كامعن محمله على اور الله كامعن بنه وينام وتا مواست انسان تجواكمه الترتعالي بي كي طرهن رجوع كرسته بي اور وبي إن كونياه دييسيم، لهذا اس كدالتدتعالى كى داست براطلاق كياكياسه يجب اوشط كالبجاني كم يرسبت زياده فربفيته موتاسب تدعري محاوره بي سيست بي الكه العُجَيْلُ بأمت ويخدند سيداين مشكلات اورشلائرس الترسى كحطوث رحبرع كريت بي اورائسي برفرنفية بروية مي ،اس بيال المكا اطلاق الترتع لي کی ذات برکیاگیاہے۔ اس کے علاوہ کمیک کا لفظ حجا ہے معنول مي عي آيسيد ويخ خلانعالي سرجيزسد لبنرورترسيد اس كمسامن يرديد بطيد موسف بي ادركوني تخف اس كود بجد شهر سكا، اس كحاظ بمي به بفظ النزتغالي برصادق آ تسب -

فرایتها در معروبری آیک می سے فالڈیٹ کے فرمون کو مون کو کھوٹے وہ کو کھوٹے وہ کو کھوٹے کا کھوٹے کے حکمت کے دل انکار کمرنے والے ہیں وہ کھٹے وہ کھوٹی کو کئی کو کئی کا در وہ کی کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلاب یہ ہے کہ خوا تعالی کا در ہیں کہ کا در اس کی ومرانیت کو تعمر کرنے کے صرف اس کی عبادت کرنا اور اس کی ومرانیت کو تعمر کی کھوٹے ہیں۔ اور جہ لوگ فی کہ آخریت ای کے میں کہ اور جہ لوگ فی کہ آخریت ہی کے میں کہ دورے تیا میت اور حبر الے عمل پر اُن کا یعنین ہی

نہیں ہے، وہ خدانعالی کوالہ کیسے انیں کے اوراس کی عبادست کیؤکر کریں گئے ۔ ایسے کوک خدانعالی کی عبادت سنے نکے کررسنے مطابے اور افرست کا اشکار کرسنے مطابے ہیں ۔

بيحاري

توبیال براسترتعالی نے دوجبروں کا ذکر فرمایا ہے، ایک فکر اخریت کا انکار اور دوسری تنگیری بیاری به فرایا جب غدا کانبی ایس كالمسنين والاالتنرتعالئ كي الومهيت بيان كرة اكسب توبيركوك التنركي ومانبت كوتكراورخوداندى وسيجتليم نهير كريت واكثركوك كحكر مى كى دحبست بالبت سي محروم سية بس لحصنور علباللام ني اكب موقع مِیْنکیری ندمن بیان فرائی تواکیت خص نے عرض کیا بلحصنور! أكركوني تخض احيهالباس بينتاب وراهيي سوارى استعال كرتاب توكيا ية كجرم ثنامل سب و فرايانهي مكريه توجال سبع الله الجريل؟ وكيجيث المجنكال بعني الترتعالي خودجيل سبت اورجال كولي ركمه تأسبت البتة يحبركى تعرلعت يرسبت جطوالحق وغصط النياس كهى يهت كوتھكا ديا عاسك اور لوگوں كى تحقىركى جائے كسى كواس كى غرست كى وج سسے باائس کے خانران کی وجیسسے پاجیمانی تمزوری کی نبا پرحفتر حانیا تکجر ىي شامل<u>ىسىيە ئىسىمىم</u>مولى آ دىي كى يى ياست ئوڭھىرا دىيا بھى تىجىرى نشانىپ دنیامی اکترمننرکین سنے الٹر کے نبیو*ل می عمولی حیثب*ننسے میٹیل ظر ى ان كا انكاركياً - كينے سنھے كەنونۇ ہارسەجىيا كھا تا بېيا اور حيا بجر تا انان سب ، تیرے باس نوکر جاکر اور کو کھی اور باغات نہیں ہیں، تو بهیر کیسے تبدیغ کر ناسیے کوئی بڑا اُدی ہم سے اِت کرنا توہم لوج بھی شینے مگر تجھیب معمولی حیثیت سے آدی کی باست کو سے لیا سرلیں۔ وہ لوگ اِسی تکبری بیماری میں مبتلاتھے ، اور بیر بیماری اس آئے س تھی موجود سے ۔ آج تھی کوئی حاکمیردار کسی مزارع کی اِت سننے کے

سیے تیار نہیں بھوٹی کارخلسنے دارکسی مزدور کی رائے کواہمیت نہیں دیباادر کوئی افسر لینے مانخت کی رائے کو درخور اعتنا مہیں سمجھ تا بہ سارا تنجبر سم کاشاخہ انہ تنجراً بلیبی بهاری سینے اور برایت سیے اکنز حوال اسی بیاری کی وجہ سے ہوناسہے . بزرگان دین جب لوگوں کی اصلاح کرنے ہیں آوان کوئوان اورریاصنت کرانے ہیں، اُن کواذ کا رسحھاستے ہیں اور اُن کو رزائل سے یاک سمرستنے ہیں۔ نکبراکی ایسی فبنے جیزے کہان کئی تمام براخلاقیوں سے سسے اخریں اس سے فلاسی ہوتی ہے بزرگان دین کامفولہ ہے کراک سونی کے ذریبعے کسی مہار کو اکیا گئے۔ سکے دومسری مگر منتقل کرنا آسان سے مرگراس کے مقاسمے میں دل سے بجر کوزیکا لنامشک*ل کام سے*۔ فركا لأحكم برلازى اسب آكت الله كله كم ما كيرسُّون وكما لغ كرانون بينك الترتعالي مانا سي حركي بيرجيبا سته بي اور حركم ظاہر رستے ہیں۔ التر تعالیٰ ان کے ظاہر وباطن کونیوب جانا ہے۔ وہ برتحض کے غرور و نیاز مندی اور اس کے اخلاص کو َعاناہے اور یہ بھی کہ اِنّا کَالَا تَجُوبَّ المصينتك وتسك الترتعالي تحركهاني والول كوم كرابيزنين كرنا كوفي متكم آ دى خدا كالمجبوك منيس من مكما - الترتعالي كوعا خرى كب ندسه سے اور وہ كبنے عاحز ندست بى كولىسندكر تلسيت يهمنورعليالصلاة والدلام كا فرمان سهي لآينبُغى بَعْضَ كُمُعَ عَلَى بَعْضِ ثَمْ إِي وَيَسِى بِهِرَيْ الْعَيْ رَدَّ مُوْجَدَدُ وَاضِعُوْا اكيب دوسے رسے تواضع ، جمرردی اور عمکساری کے ما نظر بیش آؤ ۔ تكبر بجلئے خودم معغوص چیزسے اور انسان کو النٹر تعالیٰ کی نگاہ ہی مبعوض با آہے لہذا اس سے بخا جا ہے کہ بربیت قری بھاری سے ۔ ال تجرین کی ایک بینصلت بھی بیان کی گئے ہے گوا ذا قید کی کھے ہ تَعَافَا أَذْنَ لَ رَسِيْ كُورُ اورجب ال سے كهاجا تا ہے كہ تمهارے يروردگارنے سماچنه لافراني سب يعن جب اڭ سسے قرآن كرميم، وحى اللي أورنشار كع الليہ كے

دخی کلی کاانگار

منعلق در افن كا عالمسيد قَالُقُ أَسَاطِ فِي الْأَسْلِينَ تُوكِينَ تُوكِينَ كريه توسيك توكون مستصف كهانيال من منشرك اورجابل توك مهينه مي ت محرست بن - بورب اورامر رکے سے بڑے بھرے تعیما فنۃ اور سائنسوان بولی اور عليها في تعبي قرائع تحيم كي متعلق مين تجعر كينة بن -ان في طبيعة ن مي كبر عقرا ہواست اور وہ اسلام کو اکیب رسی ندم ب خیال ترستے میں ردنیای مایا ئیار الدحقير تعليم على ترسك لين آپ كوبرا اصاحب كال سمجة بي اور قرآن پاك اورىنى آخرالواك كوالتدكاكلام أوراس كاتخرى نبي لمستضمي سييتب نہیں۔ وہ بھی السّرکتے باک کالم کوشفے کہا نیول میحکول کرسنے ہیں۔ بعض مشرك مستح كمح وصلى التوعليه ويتم تمهيس عا داور فمودك كما نيا وسنات بى، اۇبىم تىمىن رىتىم داسىغىدار كىي كادىلىي ئىلىتىنى يېچىم كىكانىد سے میرہ کر دلیسیب ہیں۔ بہرحال وہ لوگ قرآن باک اور وحی اللی کا انکار كرستے تھے اور اسى چېزگوالله تعالی نے بیال کر بال فرایسے ۔ فراياس انكار كانبتخريه وكالمكتف ملؤا أوزاره موحمامكة جب محاسے کا وقت آئے گا تومنٹرین براکن کے گناہوں کا بورا بوجر لادا عائے گا۔ وہ نہ صرف اپنی کارشانی کا بوجھ اٹھائیں کے ، بکر فكون أوُذَارِ الَّذِينِ يُضِلُّكُونَهُ مُ بِعَنْ يُحِرِعِ بكدان توكرن كالوحيدي الماليك يون كراننون في كمره كما بالتحقيق اس طرح كمريا اثن بر دوم الوجه بعيثى عذاب فدالاجائے كا - حدميث نزلعيث میں آ ہے کہ جوا ماس یا بیٹوا برائی کا کوئی لاست مقر کہ تاسیت ،ایس کو کینے گناہ کا براری سیلے کا اور اگن تمام لوگوں کے گناہ میں سسے حج تھے۔ سیے گا ہوائس باطل رکسستے پرجل بیکلے بیصنور علیہ السلام کا ارشا دمبارک میسے کہ اس دنیا میں موسنے واسے ہرقتلِ ناحی کا ایک گناہ اُدم علیہ السلام سیے کہ اس دنیا میں موسنے واسے ہرقتلِ ناحی کا ایک گناہ اُدم علیہ السلام

فرای ان لوگوں نے بلسویے شیجے قرآن باک کا انکار کردیا ہے حالانكه خود فرآن انهيس عزروف كمركى دعوت مريح سريع لا اكست لا سَيَتَ كَبُرُونَ الْقُبْنُ إِنَ اَمْرِعِكَىٰ فَتُلُوبِ اَفْقَالُهَا 'رْمحمد) بر لوگ قرآن میں مرسر کیوں نہیں کرنے کیاان کے دلوں برقفل بڑھکے ہی سورة حق بمن سبع كتيم نے بيميارک كنائے ايك كطرف ازل كى سبتے « لْمُسَنَّدُ تُوْفِي الْمُلْتُ لِمُ أَلِمُ السَّى كَيْ كَيْنُون بِرَعُوْرِ وَفَكِيرُ مِن تُوكُون سِنْ اس کلام کوسیصے کی کوسشش کی انہیں بیترجل گیا کہ بوری دنیا کی تا رہیموں میں روشن کا ہی ایک منا رسیے مگراہنوں نے انکار کرسکے دوہرا لوجھوا کھ ياسب و فراي الأخبردار سائح منا يزوق ن بهن برا برجم سب جس کو بربوگ انتظاکہ ہے ہیں۔ اس کا احباس جزائے کا کی منزل کے وقت بوگا كرامنول سنے كتنا بُرا لوجھ الحقایا ۔ خودھی گماہ ہوئے اور دومر مرحی گمراہ كیا اعاد ما اللہ عمر تھا اللہ میں اسے محفوظ سرمھے ۔

قَدْ مَكْرَ الَّذِينَ فَي قَبْلِهِ مُ فَأَتَّ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنْ مِنْ الْقَوَاعِدِ فَخَدَّ عَكَيْهِ مُ السَّنَقُفُ مِنَ فَوْقِهِمُ وَاللَّهُمُ مُ الْعَذَابُ مِنُ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ثُلُكَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ يُجْزِنُهِ مُ وَكَقِولُ أَيْرَا لَيْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ كَاءِي اللَّذِينَ كُنْتُمُ تُشَاقُّهُونَ فِيُهِ مُ عَالَ الَّذِيرَ فَي الْحَيْلِ الْحِلْمَ السِّكَ الْحِلْمَ إِلسَّكَ الْحِزْيَ الْيَوْمَ وَالسَّنَّوْءَ عَلَى الْكَلِفِرِينَ الْكَلِفِرِينَ الْكَالْدِينَ تَتَوَفَّهُ مُ الْمَلَإِكَةُ ظَالِحِي أَنْفُسِهُمْ فَأَلْقُوا السَّلِمَ مَا حُيًّا نَعْهُ مَلُ مِنْ سُوْءٍ بَالْكِ إِنَّ اللَّهُ عَلِيكُمْ نَبِهَمَا كُنُتُمُ نَعَهُ مَلُولِنَ 🕅 فَادَخُهُ أَوْلَ الْوَابَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِهَا فَكِيلُسُ مَثُوَى الْمُتَكَكِّبِرِينَ ٣

تن حب مله: تعیق چالبازی کی اُن لوگول نے ہم تن سے پہلے گزرے ہیں لیس النٹر نے قصد کیا ان کی عمارت کی ایس النٹر نے قصد کیا ان کی عمارت کی ایس اس کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا ۔ بس گر پڑی اُن کے پسس اُن پر چھت اُور سے اور لایا النٹر تعالی اُن کے پسس عذاب جال سے اُن کو فہر بھی نہ تھی (آ) مجر قیامت

والے دِن اللّٰہ إِن كو ربوا كريكا اور كے كا، كہاں ہي ہيے
دہ شرك بن كے بارے ہيں تم جبگرا كرتے تھے .كيں
گے وہ لوگ بن كو علم ديا گيا ہے كہ بيشك ربوائي آئ
كو دفات فيتے ہيں فرشتے اس عال ميں كہ وہ لوگ اپن عبانوں پر نظم كرنے والوں پر ہے وہ لوگ اپن عبانوں پر ظلم كرنے والے ہيں ۔ بس وہ ظاہر كرتے ہي اس وقت اطاعت كو، اور كتے ہيں كہ نہيں تھے ہم برائي كرتے ـ كيوں نيس ، بيشك اللّٰہ تعالى عبانا ہے جوكھ برائي كرتے ـ كيوں نيس ، بيشك اللّٰہ تعالى عبانا ہے جوكھ تم كام كرتے ـ تھے (آ) بس داخل ہو عبائی بنا ہے جوكھ تم كان ميں ، ہيئت مہن خانے ہو گے تم إن ين - بس دروازوں ميں ، ہيئت مہنے والے ہو گے تم إن يں - بس دروازوں ميں ، ہيئت مہنے والے ہو گے تم إن ين - بس دروازوں ميں ، ہيئت مہنے والے ہو گے تم إن ين - بس دروازوں ميں ، ہيئت مہنے والے ہو گے تم إن ين - بس دروازوں ميں ، ہيئت مہنے والے ہو گے تم إن ين - بس دروازوں ميں ، ہيئت مہنے والے ہو گے تم إن ين - بس دروازوں ميں ، ہيئت مہنے والے ہو گے تم إن ين - بس دروازوں ميں ، ہيئت مہنے والے ہو گے تم إن ين - بس مبت والوں كا (آ)

مي ڇاک

نے گمرہ کیا، فرایا، بیربست برا لوجہ ہوگا ہورہ اعظمائیں سکے۔ آج کے درس میں الترنعالی نے نزولِ قرآن کے زمانے کے منزین فرآن اور نبی اور اسلام کے مخالفین خصوصاً مشرکین میکه کوتبنیه فرمانی سبے . اور ووست راوكون كولمجى تمحها ياسبت كرجس طرح آبج تم مخالفت بمركب بهواسى طرح ببلے لوگوں سنے بھی الترکھے نبیوں کی مخالفت کی تو وہ ڈینا مراخرت میں ذلیل وخوار موکر چینی رئیسے پر ہوسنے، اسی طرح اگر تم بھی اُنہی کے نقش قدم بہ جلتے ہوئے الطرکے دین اور مغمر خداکی مخالف ترک نہیں کرد سي لوتنها را انجام محى سيك لوگوں سے مختلف منہيں ہوگا . مشركين مركبات وين اسلام كيفلاف بطرى سازنيس كيس اورنبي سخوالزمان کے مشن کو باکام نانے کے سیلے ٹری ٹری تدہری کیں جن سحا ذكر قرآن باك مين منتحلف ملقامات برسواسيد بيضورعليالسلام سك خلا بإطل رابيكن كأمشركيين محتركا ايب الهم مهخضار تخفا بمعجى ثناع سكنني الجعجابن كالقنب تشينة بمجهى أب كوساح كالخطاب مسينة اوركه عي نعونه بالترمخيون وْدر شینته تاکه لوگ آمیب کی طرصت را یخنب نه بول راس سے علاوہ منھی تھم مبها زن برتند دمجي كياما تا مطرح طرح كى تكالبعث سيجاني ماني ونمرخ طور تنوراً ستے ہیں ہی روک شیتے اور انہیں صنورعلیہ السلام کی خدمت عیط صنر نهوسيست بحضرت تعيب عليالهم كواقعهي عي آبيك س کی قوم کے لوگ راستوں میں بیجھ کھر لوگوں کو ڈراتے دھے کا ستے اوٹنعیسے عالمہ السلام کے اس حانے سے دو کتے تھے ۔اسی طرح تشرکبن محر<u>نے اس ق</u>سلم کا انتظام کمر رکھا تھا کہ *لوگ حصنورعلیالسلام کی ہ* نرس كير وه عانة التحيير كيساك دفعراب كي صحبت أعل ہوگئی، وہ منا ترہوئے بغیر نہیں ہے گا۔ گذشتہ سورۃ الجھے انٹری سصے

مِ لفظ عضيين تشريح مِي عرص كياكياتها كدان مريختوں نے علاقے تقيم كريك على كالمن السنة سي في روكو اور فلال ورسي بريم ببيض كي . تاكه لرگ محضورعليه السلام كي خدمت بيل حاصرنه هوسكيس ـ خيانخه ووضحا بيول كاذكمه " تا ہے کہ انہوں نے شی علیالسلام <u>سے ملئے کی کوسٹنن کی</u> توانہیں بخست تکلیف ایھا نایڈی ۔ مکے بہنچ کرانٹوں نے کسی عمولی حیثنت سے آ دمی مسيح صنورعليه السلام مسكيم تتعلق دريا فت كيا توويس طياني شرم ع بوكئي يحصز ست عمروابن فيشركي روالبيت مي آ آسه كرحس زماني مي وه محد بيني توائش قت عَجُرَاً ﴾ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَقُومُ الله السي كَا يَوْمُ آبِ كَيْمُ عَلَيْنَ مَعَ الفَّنِ عَلَى - لهذا حصنورعلیهالسلام سنے اگن سے فرمایکی اکھی جالان ساز گار نہیں ہیں ۔ تم لینے اسلام كابرملا اظهار مذكروا وركيني علاسق بب وابس جلے ماؤر بيرحب لمة بي خبر يني كراد ترف الل ايمان كوغليعطا فرا ديا هدة توجهار سد إس آجانا. ابنوں نے الیابی کیا اور لینے علانے میں والیں جلے کئے ۔ عفر حب ابل اسلام حصنورعلیالسلام کی معیست میں مرینہ طبیقہ پہنچے کئے۔ والی آہب کے قدم حمب سكنا اوركفا ومحتركا بدر كي ميدان مين تنكست فاش كاسامنا مخذايلا، تووه لوگ مربیتے بہنچ کریے ہے مشکان عیائیوں میں شامل ہوسکئے۔ بہرحال بہا يراسى باست كوبيان كمياحا رياسهت كرياسنه مشركول فيصحبى مرى كأي كلبير اختیار کمیں اور آج کے مشرک بھی اُہنی کے نقش قدم میطل کمہ دین اسلام کی مى لفست كريسية بن، الشركى توحيركوم الأجاسية بن اوربنى سيم شن كولاكا نانے پر کمرنستہ ہم مگر تم العتر مربع مورم کرستے ہوئے آبنے مثن مرتائم رمی، ای کی رموائی کا وقت کہانے والاسے م

نمره داور فرعون کی مجارگزاری

ارشادہوتا ہے فنڈ مسکر الذیت مِن قبلی ہے۔ بیک جالبازی کی ان لوگوں نے جوان سے بیلے گزر کے ہیں رانہوں نے خدا کے دین کے خلاف کری سازشین کی ، غلط مرا بیکنڈ اکیا ، راستوں

یں ہیں ہے جا کے جاگے وحیرل بکر انوست بہنجی والٹنرتعالیٰ نے قرآ کی بال می مغرو دادر فرعون کی تالیس بیان فرائیس کراننول نے الگر کے حلیل لفتر الجباعليم السلام كي خلاف كيسكيسي ترسريس وجب الهيم عليالسلام خدا ر نام بینے تو عنرود کہا کہ تمهارے خدا کا مقابری روں گا، جا کے اس کنے محرد باكراكب سبت مرا منارتياركيا عائي مسرية مطاعد كرس البهم علينا کے ظار کو مقالم کر کروں کا بنیالی کی تفییری روایات ، عبرالنزین عاش نظ ادر وہریف کی روایاست میں آ تاسبے کہ منرود نے اس مقصد کے لیے .. والے بدند منار تعميرا باتها مي كدائن كالورج المحرية قالم كرية في كاموقعه بنا الله -الترتعالى فيه السي تنزأ زهي يمي كرميناري حوثى توارط كردور ياني مس حاكرى اور با بی مصیندم ہوسنے کیے ہزاروں آدمی اس کے بیجے آکر کیلے کیے بعض کے دماغ خراب ہو کیئے اور معنی کی زبان ہی برل کئی ، وہ زبان سسے كمناكجيدجا سبتة بمكرا وأكجه ادربي موثاتفا فرعون فيصح ليني وزيرست كما تطاكر ميري يعي ايك البيد ببست المندوبالا منا رتعي كواذ تاكم من أورج طوركمه موسى عليه السلام كيے خداكو ديجيوسكول بيسب كيلے اوگوں كى جب ليس تفتى ح اہنوں نے الٹارکیے دین کے خلافت اختیار کیں ۔ اس الخصرالل تعالى كي يحرست بالغهمي كام كرديي هتى يعبب منحدي خدا اوررسول نے ٹری ٹری عمارتی عمیر کرائیں نوفرا فاکھ الْقَوَعِيدِ كرالسُّرنِ اللَّرِيدِ اللَّرِيدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي مُعَارِتُونِ كُونِبا دول سِي الحفاظ را فَحَدَ تَكَكِيهُ مُ السَّنَقُفُ مِنْ فَوَقِهِ مَ الرَّارُيرِ سِ الن مران كي محيتين بي كرميس، اوراك ي تمام تدسرس بهمام بركيس - يب راصل مستح والول تومنيل مسطور بربات سمحهائي عارسي سباح كربراني اقوا مں سے بھی حب سے سے سرتنی کی اور خلاتعالی کا مقابلہ مخدنا جا کا ۔ السّر نے امن می حطربنیا دکویری اکھا گرکراکن کونسیست و نابود کررویا -اور تھرکانتھے۔ ان می حظربنیا دکویری اکھا گرکراکن کونسیست

العَذَابِ مِنْ مَعَالِثُ كَلَيْنَاعُوفُ لَا كَيْنَاعُوفُ إِنْ رَابِينَ مُكِرِسِينِ مَا لَكُ عذاب آياجس كامنيس ومم وكحان تحي منيس نخاء لهذا اگرتم بھی مراست مشركين كى روسنس برجايد كئے توقمها لاالمخام تھي اتن مسين تحتلف نهيس لموگا . اور يجيبرال ا بى مبوا، التيرتعالى سنه حند سالول مين سلمانون كوغليرعطا فرمايا مكرفنخ بهوكميا أور ولي سيمشكين كانام ونثان كسيرط كيا -زمانے کے لوگ عبی تربیریں اختیار کرتے سے اور بھیرننی آخرالندمان فلیل لفیلو والسلام سے مخالفین نے بھی مخالفت میں ایڈی جوٹی کا زور انگا یا ۔ اور انس

خدا کے دین کے خلافت سازشیں ابتدارسے ہوتی رہی ہں ہیلے مسل کے بعد کھی ہر دور میں اسلام کے خلافت بڑے بڑے منصوبے بنتے ہے آئے ہیں۔ آرج تھی بہودی ، علیائی ، مندوا در اشتراکی اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ہزاروں تھیں نیا رہے ہی کہیں سکولوں اور کا کجول سے ذریعے توگر کر دون سے مرکب نند کرسنے کی کوسٹ ٹن کی جاتی سیداور کسیں میتالوں کی اُڑیں اسلام مخالف ملیگنڈ اکا جاتا ہے انسانیت سے نام نها دخیرخواه به لوگ دراصل دلین اسلام برشنب خون مارینی میمن<del>ت کرانج</del>ر تفنیمرے لوگوں سے دین بر ڈاکرڈالاما آ ہے۔ امٹیکریب ارسے لان ر ترفی کی ۱۹ وی را مسے معام را وی شخصے مرکی کسے ہیتا بوں سکے اسٹیار ج اور دین کے *شیرائی ستھے ، وہ منگھے ہی کہ بدرید ، اور اسریکی کسے ہیود ب*یل اور عيبائيوں نے قرآن إك اور پني إسلام كے خلافت جھے لا تھے كا جھے كا بي سن انع

ے ہیں کرسی طرح مسلمان کینے دین سے مبلکا نہ ہوجابیں برکہیں ریسازش می ہیں کرسی طرح مسلمان کینے دین سے مبلکا نہ ہوجابیں برکہیں ریسازش متنظر قان کے ذریب ہے بروان حراصا ای جارہی ہے مشرقی علوم کے امنهاد متنظر قان کے ذریب ہے بروان حراصا ای جارہی ہے مشرقی علوم کے امنهاد

مغربی توگ فرآن باک اور دین اسلام برختلفت فیم سے اعتراضات ماری کیلے گوگوں کو دین سسے برطن کرنے کی کوکششش کرسکتے ہیں بغرصبی نمالفنت کوگوں کو دین سسے برطن کرنے کے کوکششش کرسکتے ہیں بغرصبی نمالفنت سر کے اور سیجی وافع بن مرسرطر بیقے سے دین می ترقی میں رکا درط ڈالینے کی

كوشسن كريت بن مناص طور مرانگريز تواس مة بكسم منصوبه بندي كر جيج م كرميت كم متمانول لأعلق قرآن باك سيمنقطع نهيس مورا ريه جارك قابوي ننين أسكت بيودلون ني برملاً كردياً له حبت كمسه انول يحتيث محصلی التعطیه مم مربخ بته ہے، ہم کامیاب نبیں ہوسکتے ۔ دنیائخ ہردوگروہ لینے لینے منز کی کامیابی سے بیے عبر درکوششنیں کہ رہے ہیں۔ اُ دھرسلمان ہی ہوان ما زشوں سسے سیے خبرسوسٹے ہوسئے ہیں انہیں اس وفنت ہینت جلآ ہے جب ہیود ونصاری کی کوئی تربیر کامیا بی کے قریب پہنچ حاتی سے ۔ اوروہ اپنی بھلی کی وسسے مارسے ماتے ہیں۔ باطل فرقوں ب*ی مرزائیوں اور رافضیوں کا بھی بہی حال سیسے ۔ وہ بھی* د*ین حقہ کے خلافٹ مسلس انٹیب کرستے سے ہیں۔ مرزائیوں کی زو*می ہم انہیں صدی سیسے آسئے ہوسئے ہں۔ اسب توقا نونی طور بر ان کی شہریت کمزور ہوئی سے وگریز اقترار پر قالصن اکٹرلوگ اپنی کی طرفداری کرستے أفي و ان كالطريراسية كم عيلايا حار المسب اور و و دنيا عجريس سلينے باطل دين سيم لئے مسرگرم ہن ۔ اُدھروافنضيوں نے بھی بي بالبينرا مهم تنزکرد تھی۔ کو یا راف منبیت ہی اصل اسلامہ ہے۔ ارائی انقلاب کے بعد تنزکرد تھی۔ ارائی انقلاب کے بعد تنزکرد تھی۔ کو یا دائی انقلاب کے بعد خرید نیوں کی حمایت میں بطرائی تقیم ہور کا ہے وہ لینے آپ کو اسلام کے بعد تاہدہ کا میں بیٹ نے کہ سے میں۔ حالانکہ وہ رافضی ہیں۔ کے نمائندہ کے طور ربر دنیا میں بیٹ کرساتے ہیں۔ حالانکہ وہ رافضی ہیں۔ بهرحال الترسف فرما يكرونتمنان دين كويهك يجي كاميا بي حال نهيس بهوئي، ان كي عمارتوں كو جروبنيا دست الحفار ديا كيا- اوروه خلا تعالى كے علاب كاشكار بہة مخالفين خلاورمول مى طرف سے مقور سے عرصہ کے بیائے متور ونشر ہوتا سبت ، بعَض لوگ اکن سسے منا نزیمی ہوسٹے ہیں امگراٹن کی مازش مبلدہی منظرعام بہآجاتی ہے اوران کی تمام کیبمیں حیاگ کی طرح خمتم ہوجاتی ہیں۔ اسلام ابنی ذانی خصوصیت اور حقائیت کی نبار بہ قائم ہے اور تا قیام قیات اسلام ابنی ذانی خصوصیت اور حقائیت کی نبار بہ قائم ہے اور تا قیام قیات

قائم سبے گا۔

وَالْ الشَّمَانِ وَیْنَ کا وَنَا مِن لَوِیهِ عالَ اللّٰ اللّٰهِ الْمُعْدَى وَمُ الْفِیْلِ مَانِی وَیْنَ کا وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَرَسُوا کُریاً

اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَى مُعَلَّمِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللللّٰهُ اللللللّٰ الللللللللللّٰ الللللّٰ الللللل

سے بیٹراریے۔ وہ تہیں ہے ان کیٹری البیویم واکست فی میر کھرکی آل کیونی ، بیٹک آج کے دن کی رسوائی اور برائی بینی عذا کفر کیرنے والوں بہتے۔ ابنوں نے دنیا میں ادلٹری توجید کا انکار کیا، خدا سے میٹر کیسے کھرلنے ، البیر کے بنیوں کی مخالفت کی ، وہ دنیا میں مجی نکام م موسئے اور آج قیامت سے دن مجی ائن کے مقدر میں رسوائی اور زلت ہے ۔

 اے المتر! میں بری زنرگی اور بری موت سے بناہ فانگتا ہول ۔ بڑکی زندگی برست کہ انسی برست کر انسان عمر عبر برجعتبدگی میں مبتلا سے اور بری موت برسے کہ اسی برعقبدگی برخاتمہ ہو۔ البیا محص توجیر خوادندی سے خالی گیا۔ لندا اس سے برعقبدگی برخاتمہ ہو۔ البیا محص توجیر خوادندی سے خالی گیا۔ لندا اس سے مدر میں میں میں کے وہ میں میں کے اس میں کے وہ میں میں کہ میں میں کے وہ میں کے وہ میں کے وہ میں میں کے وہ میں کی میں میں کے وہ میں کی کو میں کے وہ کی کے وہ کے وہ میں کے وہ کی کے وہ کے

بری موست کون سی مہوسکی سے ۔ ؟ ر فرایا دیراگ دنیا میں این آپ پیظلم کیسے کے سے امنوں نے کفیر پر رفرایا دیراگ اورشرك كأرامة بجراء عالا بحرائت كافران في السِّنى السِّنى كَ كَفَالُ هَا عَظِيرَ حُرِّ لِقَالَ العِبْيُ شَرَكَ بَهِنَ بِرُّاظِلْمَ سَهِ مِنْ الْمُأْوَالُكُوفُولَا هُ عَمِ الطَّلِصُونِ "دَالبقره) أوركا فروبي بمن طلم كرنے فطلے - توفرایا کر دنیا میں توریک طروشرک میں ملتبلا سے سنگر تیا مرست کھے دران لیے آپ كوبرى الذمه قرار شيف كي كوسش كريس كے فنا كفتى السك كم أسس وفنت ابني اطاعكت اوركفرتنرك سيدبنياري كا اظهاركري سكا ادركهبر كَ مَنَا حَنَّا لَعُهُ مَلُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِهِ وَنَّا مِن اللَّهُ كَا ارتکاب،نیب کیا کرتے تھے۔اس وفت اپنی صفائی کیشس کرسنے كي كوستسن كرين سكے مركز النز فرائيگا، تم تحجوب لوساتے ہو سيكى رانُ اللهُ عَلِيثُ مُ لَا حَاكَمُ نَعُ مَا كُونَ نَعُ مَا كُونَ بِي اللهُ عَلَيْ كِيونَ بِي الترتعالى وسب جانتاسه في مجمحهم دنيامي كياكرست تحصروه عليم كل ہے اور تہا ری اکیب اکیب حرکت اور اکیب اکیس عمل سسے واقعن ہے وه جاننا ہے کہتم دنیا میں کفراور شرک پر بصند کے الذا آج تمهارا انکار مجهر خدیزندین موسکتا - دوسری مگرموج دیسے کرجب وہ زبان سسے انکار كريگا توزمين ، ان ن كے جارح اور دوسری حينزي اس كے خلاب كرامي دس كى رخطه احنى ، ببالم ، درخت بول محركه بس سنح كراس شخف نے فلال مقام بر فلال گناہ کیا۔ فریقہ اور یا فول گواہ بن عائیں گئے اور اس کی کوئی است نہیں عبل سکے گئے ۔

بهرارشار بوگا فادخه لحق آبوك بهنش عربه يك درواز مِن داخل بَوَجا وُ-اسب تها رسے بِجاؤى كوئى صورت نبيں خلسولدن فَيْ اللَّهِينِ اسْ جہنم من بهينه بهينيه سکے ليے رمہنا ہوگا تھيلي سورة من كزره كاب كرصنى كمات دروازے من اور سركر بط سيمنق مظمم كے مطابق دلنظے ہول گے۔ فرا فَلِبَعْسُ مَتْوَى الْمُسْتَكُلِيّ الْمُسْتَكُلِيّ الْمُسْتَكُلِيّ الْمُسْتَكُلِيّ تنجر كرنے والول كايرسن فرا كھے كاناسپے مامنوںسنے غرور وہ تحركی وحبست ابنيادكي باست كوتسليم زكيا، خذاكي وحازيت كومهمولي جبرتهمجركمه المفكاديا، توفرا إكرتها رساح تنجرى مزايه سب كه بهيشه كے سابے اس منم

*ڪااينوهن س حاُجُ* ِ ر

النحسل ١٦ آيت ٣٠ تا ٢٣ دنسب ما ۱۲ دستمنستم >

وَقِيْلَ اللَّذِيرِ ﴿ الشَّغُوا مَاذَا أَنْزَلَ رَبِّ كُمُ قَالُوا خَسَيُرًا ﴿ لِلَّذِينِ اَجْسَانُو فِي لَ مُهَا لَوْ الْحِسَانُو فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الدُّنْيَا حَسَانَةٌ مُ وَلَدَارُ الْأَخِرَةِ خَيْرُ وَكَنِعُ مَ دَارُالْمُتَّقِيْنَ۞ جَنَّتُ عَدِن يَّدُخُلُونَهَكَ تجَرِي مِنِ تَحْتِهَا الْأَنْهُوكُهُ مُ فِيهِا مَا يَشَكَاءُ وَنَ مَكَذَٰلِكَ يَجَزِى اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ٣ الَّذِينَ تَــَتُوفُهُ عُمْ الْمُلَلِكَةُ طِيبِينَ ' يَقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ الدَّخُلُوا الْجُنَّةَ بِمَا كُنْ أَدُ تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَلُونَ اللَّهُ ال الْمَلَاكُةُ اَوْيَالِمِكَ أَمُورَيِّكَ الْكَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْرِ فَيُرْجِهِ حُمْ وَمَا ظُلَمَهُمُ اللَّهُ وَلِٰكِنَ كَانُولَ اَنْفُسُهُمُ كَلُولُمُونَ ٣ فَأَصَابُهُمُ سَيِّاتُ مَا عَمِلُوْا وَكَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا عَ بِهُ يَسُتَهُزِءُونَ ﴿

تن حسب علہ:- اور کہا گیا ان گوگوں سے جو بچتے ہیں کہ کیا جنے اتاری ہے تہاںسے پوردگار سنے ، تو انہوں نے کہ کہ کیا چنے اتاری ہے تہاںسے پروردگار سنے ، تو انہوں نے

کہا کہ (حرکھے بھی اُس نے اُتارا ہے) وہ سارسر خیر ہی ہے۔ اُن لوگوں کے لیے جنوں سنے تعبلائی کی اس وُنیا میں ، تعبلائی ہی ہے۔ اور آخرت کا گھر بہتر ہے اور بہت انجھا گھرہ ان لوگوں کا جومتقی ہیں (۳) وہ باغات ہیں سہنے کے لیے واخل ، ہول گے وہ اِن میں - بہتی ہیں اِن کے سامنے نہری الُن کے بیلے ہوگا ان (باغول) میں جو وہ چاہیں گے۔ اسی طریقے سے اللتر تعالی بله دیتا ہے متعیوں کو (۳) وہ کرجب وفات نیتے ہیں اُن کو فرشتے (اس حال میں کہ وہ) پاک ہوتے ہیں ، اور (فرشنے) کہتے ہیں ۔ سلام ہو تم پر ۔ داخل ہوسباؤ حنت میں اس کے بہتے میں جو کام تم سمیا سمہتے تھے ل یہ زافران لوگ) نہیں انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ اَعَائِينَ اَنْ كے پاس فرشتے يا بہنج آئے ان كے پاس تيرے پرور دگار کا خاص محم - ای طریقے سے کہا ان کوکوں نے ج اِن سے بیلے گزرسے ہیں - اور الٹر نے اُن پرظلم نہیں کیا ، مکمہ وہ خود اپنی حانوں پر ظلم کرتے تھے (۳۳) یس پنیجیں ان کر وہ براٹیاں جو انٹوں نے کی تھیں ، ادر محمیر ایا ان کو اس چیز نے جس کے ساتھ وہ مھیا ہے۔ کیا کرتے تھے 💮

پیلے اللہ نے کافروں اور مشرکوں کا حال بیان کیا کہ جب اُن سے قرآن باک رہوا ہے۔
سے تعلق پرچھا عبا ہے کہ اللہ تعالی نے لینے بینمیر رک پیزا آری ہے تو وہ کئے
ہیں کہ یہ تو قصے کہانیاں ہیں وہ نرصرف وحیاللی کا انکار کہ تے ہیں مکبراس کے مافقہ
استہزاء کہ ستے ہیں اور اس کی تردیم کہ ستے ہیں ، اللہ نے ان کا انجام بیان فرمایا کرفیا

کے دن برلگ نزصرف این گناہوں کالوجھالطائیں گراہ کیا ، بجراللہ نے ذبایل گارہ کیا ، بجراللہ نے ذبایل گراہ کیا ، بجراللہ نے ذبایل گراہ کیا ، بجراللہ نے ذبایل گراہ کی اسلام کے خلاف بڑی مصور بندی کی ، بڑی ہیں بنائیں ، بیال بازیاں کرتے ہے مگر کامیاب نہ ہوسکے ، بچراللہ نے ان کو دنیا میں بھری نزدی ہے فرایا دنی ہے فرایا دنی ہے فرایا ہو کے رہے دوم کا کو رہے فرایا ہے کہ کا اور آخرت میں توالی کے بیاجی فال کی دیت کی اور آخرت میں اور آخرت میں آئی کی جائے ہیں ، حتی کی جب ال کی دیت کیا وقت کا افرار کھے مفید نہیں اس وقت کا افرار کھے مفید نہیں ہم کی اس وقت کا افرار کھے مفید نہیں ہموتا اور فرشتے انہیں جہم کی وعیر منا دسیتے ہیں ۔ فنرا این کی جرکھ نے دالوں کا میں انجام موتا ہے۔

منقين

سوال يحوا

نافرالول كامال اوراسخام بيان كرف كي بعداب أج كي آيات مين السُّرتِعا كَيْ لِيعِيت عَنْ لَوْكُول كَالْمَال مِنْ بِإِنْ فَرَايا سِهِ فَرَانَ بَالْكُ كَا استوب ہے کہ جہال مشرکین کا ذکر آنا ہے نوسا تھمتقین کا بیان میں ہوتا ہے، اور مہاں فعار کا حاک باب کیا جاتا ہے توساتھ امرار کا ذکر بھی ہوتا ہے ، اور اس طرح ترہیب اور ترعیب سائقد ساعقہ علتے ہی اسب بهال برلوفت موست الل ابهان كاحال ببان كما حاركهس*يد- ارشا و* برتاب وفيت لَ لِلَّذِينَ سے بھی بھی جائے متنقتن کی ہی نشانیاں ہر گویا تفویٰ کی سلی سطرهی کفراورشکرسے برمنزے بحض ان سے نہیں بچنا، وہمتقی نہیں موكنا وترفرا يكرجب يجف اور در فرنے والوں سے كها كما حسا ذا

اَنْ لَ رَبِي كُو كُرِتُهارك برورد كارسن كيا جزاياري سے فَالْحُا خَفَيْنَ تُواسُول نے جواس ویا کہ اللہ کا نازل کردہ کلام توسلمسر خیراور عِیمَ برکت ہے ،اورنیا ہے ایاں رحمنت کا مال ہے حضرت الماميري والده ام بمن في خصور الياسلوة والسلام كوكو دب تصابير ده أب ابال بھے ایکی صفوعلی المال الم من من سروقت کے مال عرر مرام وی تھیں حضر کی دعت کے بعد تصر ابو بحرص رق اورع فاروق فو ملاقا کے لیے اسم ایمن فو سے إس سنكُ تو وه رو نه سني اسنول سنة سمجها كرام المين حصنور عكبرال كى عدائى كى وجه معدرورسى بى اثنائد آب كى بالمارمنيس كولى كليف بہنی ہے۔ پیرجب ابنوں نے رونے کی رجہ دریا فنہ ، کی توکیے لگیر كرنمي مانتي بهول كرالترسك نبي إس وفنت رئيسي ارم وراحست نمي مجے آپ کی طرف سے کوئی تشولین نہیں ، مبکہ رونے کی وجہ بہسے كرجب بنى علىالسكام مم من موجود تقع أدوحي اللي كاسلسكي عارى تمعاجوك اب منقطع موجيكا في اورمماس كى يركان مد محوم موسكني من اس برحصنرت الوسجرصدين اور لحصنرت عمرة بحى أبريره بوطنے كم واقعی الند سى مانىب سىسى چېزىلىنى بىرنازل بونى تى دە مىلىمىر ئىبروركىت تىقى . اور اب هم اس خبرو ترامت مسه محوم موسطح مي . بېرمال التوتغالى نے دحى نازل فرائى جومارسى اوراس مقصدد برسبت كركوك اس سي براست كى ردمشنى مامل كرس اوراجى اتھی التبر سکیمیں ۔ انسان وی اللی کے مبروقت مختلج ہیں ، اسی کیے توم نازي مركعت من إهد دِ نَاالِقِ كَالْمِعْ الْمُصْدَقِقِ عَلَى درخاست کستے ہیں ریدائیں چینر سبے جرزندگی کے ہرموٹر بیدانیان کی انہائی کرتی ہے ادران کی بہتری سے سایان پیاکھرتی سے فرايه يادركهو! إللَّذِينَ أَحْسَانَ إِلَّهِ

حَسَنَهُ فَصَحَ جَن لُوكُوں سنے اِس دنیا ہیں اسچھا کام کیا ، لیفٹناً ان سکے لیے عبلائی ہے۔ خلامتعالی کے کو اچھے کام کا پتجہ اجہا ہی ہوگا۔ جو دنیا میں نیاب کام كريت بن انهين في كى مزير توفيل ملتي يه ادرانبي روحاني ترقي في ہوتی سہدے ۔ فرا؛ دنیا میں جی انہیں سکی کا بدلہ نیکی کی صورت میں ملتا ہے کہ کوار الأجندة خسكي اورآخرت كالكوتوبهت بهترج وكنبغ وكأواكم تقيين اورمنقيول كي بين اخرت كالحمر توكبت مي خوك سبت " وَفِيهُ كَا مَا تَسْتُتُهُ مِنْ الْأَ تَفْسُ ولالله الله كان كانفسول كى ليديده برجيز بوكى -اور وه قُفر كونسه ؛ فرايا جَبنتُ عَدْنِ تَيْدُ خُلُونِيكُ وه ر وائن کے باغات ہم مون میں تقی کوگ داخل ہوں سکے رعام باغاست تھ محصن حبگل کی طرح موسنے ہی جن میں بھیول بوسٹے اور درخصات ہوں اور تحوثری دیرسکے سلے آلم کرنے کی سہولٹ ہوجود ہوم گردا کئی باغاست میں روائٹ کی تمام سہولین<sup>ا</sup>م وجود ہوتی ہ*ں اور اندیں زیا*دہ قر<u>ب</u>ینے سسے سحايا جاتا ہے ہے کا کہ ولا ہ کہنے والول کوکسی تسمری تکلیفٹ نہ ہو۔ تو فرمایا عبو کے سیالے ہم گھر دہائتی باغائت ہیں ہوں گئے گئے۔ کے سیالے ہم گھر دہائتی باغائت ہیں ہوں گئے گئے۔ وُ خیک و جن کے سامنے تنمرین ہمنی ہوں گی ۔ اُسائٹ کی ہم جیبز موجود مُوكَى ، ملكه أَنْ يُحْرِينُ مُ أَكُمَ الْمُسَاءُ مُونَ وَلَمُ لِيرِهِ عَالَى اوررواتى داموست کی ہروہ جیز ہوگی ، مجرودہ جا ہیں۔گئے ۔ اُٹ کا ہرلنید ہیرہ سامال ج موجود موگا، اور به جینیران کے ساتھ مہی خاص نہیں موگی۔ مکیر فرایا کُذلاک بَجُنْزِى اللّٰهُ الْمُتَّقَبِ أَيْنَ السُّرتَعَالَىٰ عام تَقَوْمَى اختبار كرسنے والوں كواسي طرح برله شيتے ہيں يتوبھي كفرومنٹرك اور نفاق سيے رہيج جاليگا۔ الطرتعالي أس إليهم العامات بعطافها في العامات العامات العلام فِرْكِيْ بِهِ اَنْ تُوكُونِ كَ لِيكِ الْعَامَاتِ مِنْ أَلَّذِينَ مَّتَوَفَّهُ وَ المُمَلِكَ كُذُ كَهُ حِيب فرنست ان كى جانبى قبض كريت مِي تواس قنت

کیکینزد نویت

وہ طکیت بین کاکے صافت ہوتے ہیں ۔ بعبی زندگی کے آخری لمحان میں وه كفراً منظرك ، نفاق اور ببعقید گی سسے پاک ہوتے ہی سنجاست تومنشرک بس سب ، التُرسَى خود فرمايا سب إنه ما المُسْفَرِح وَنَ نَجُسَ (التوبية) مشرک تونایک م*ی اوریه نایک یاطن کی نا پا*کی سبے ان بریختوں کی روح ، ول ور دماغ بليرسيد مسورة رجح مِن فرماياسية فاجتكينبواليجس حِسَ الْدُوْثَانِ سُن بِيسَى كَ كُرْكُ سِن بِجِدِ . خَيَا كَيْهِ شَاهِ عَبُلِعَزِيزِ محدست د بوٹ فراتے ہی کہ ہارسے دین کے طہارت کے اصول میں بحقیہ سے کی طهارست كوكوليست حاصل سب ، اگر دوح باك نهبس توجيم منزار بار دهوسنے إورزه يشبونكلن سيحى بأك نهيس بوكار بانث واضح سبط كركما اورخسزير ناباک ہیں، ان کوکتنی بار بھی صابن کے ساتھ نہلاؤ، یہ باک نہیں ہوں گئے ۔ مشرک کی سخاست بھی الیبی ہی سے تومتقی جننے سکے بیلے ضروری ہے کہ مىپ سے بیلے دل و دما غ مرقعم کی نخاست سے یاک ہو،ا درسے يطني طهارت حاصل ببوگئي، اس كے متعلق فرويٌ فَكَذَا فَعْلَحَ مَكَ مَكَ حَبِي ُنَنَّكُ ثِنَّ رَالاعلى حِسِنِ يَتِرَكِيهِ حاصل كرليا ، وهُ كامباب مِوْكِما . شاه عليعزيًّا فراتے ہی کہ سب سے مبلا تذکیہ گفر، مشرک اور برعفندگی کا نزکیہ سے ایسی پیری کی بنادبرالٹونے قرایا ہے کہ منٹرک بخری فکا کی تنگافی المستحب المستحب المستحب المستحب المستحب فی المستحب المستحب المحدی من المستحب المحدی میں المستحب المحدی میں مسال سے بعد مسجرهم کے قربیب مجمی نرآ بیں موسے سے بعد کسی مشرک کو جے بست النظر كى اجازىت بنه تفتى - بېرجال شرك ايب كندگى ئے يعبى سىسے ان ان كا باطن

پیرموتہ ہے۔ کوفراکر جب متفی کوکوں کی موت کا وقت آ ہے کیفولوں سکلفر عکر نے کھے فرنستے انہیں کتے ہیں کہتم مرسلام ہوا ورساتھ یہ خوشنجری بھی شینے ہیں اُڈ خُکُولا کجائے کے دِیما کھٹ ٹیم لاقت کے لوگن خوشنجری بھی شینے ہیں اُڈ خُکُولا کجائے کے دِیما کھٹ ٹیم لاقت کے کوئی

جنت بیں داخل ہوجاؤ، اُن اعمال کی وحسبے حرتم مانجام نیتے سے۔ اعمال َ ے اگر اعمال فلوب مراد ہم توظام رہے کہ اس کسے مراد ایمان کا وہ ارمة ب وتعقول نے اختیار کیا ۔ دوسے مقام بہسے کھید کھے موکہ کھیے بایکمانی خرد در در استرتعالی الرای ن کونتے ایان کی در سے جنت کے گھڑک يَهِ بَيَانِيكًا . اوراگه عال سيم اداعض وحوارث مياعال من توريمنت مي داخله كاظام ري چىنىزىلىكىم كاخ<del>ران ئى كدانى ئەس</del>ے ظاہر كاعال اس كى كاميا بى كاحقىقى مىبىي نہيں ئېر بميره هنيفى سبب انسرتوالي كى دمترا في أورر حمدت بسير د لذا الناك كوجا بينے کہ ایجال انجام جینے کے بعدائٹری رحمیت پریھروسکرسے ۔ ایکیس موقع بہ ست افضل عمل كون سكسهة واكسب النفط الأحيمان بالكلم وَرُسِعُو لِلهِ تعنى السُّراور اس كے رسول برامیان لانا ، ظامرہے كريہ قلب کاعمل سنے ر اور تصدیق قلب کے سابھے ہی ہوتی سنے الہذا جنت میں دا<u>ے کے کا اولین</u> ذراعیہ افررامیان سے ۔ مسكة عيرنا فرمانون كي متعلق فرا؛ هكل كَيْنَظُوفُون براللا إِنْ تَأْتِيهِ فِي هِمْ الْمُكَلِّبِ كُنَّةً كُرِنِينِ أَتَظَارِكُر مِنْ مِنْ السَّا کاکہ آجا بُسِ ان کے پاس فرنستے مطلب بیہ ہے کہ ما فرمان لوگ سکینے كفر، شرك ، نفاق، برعمة بركى آور نخالفت قرآن ورسول كا اظهار كريم فرستوں کو دعومت شے سے ہیں ۔ اور فرشتوں کی مرکامطلب ہے كرعيب كے بيف اعظمائي اور فرشت الكركا عذاب كے يہنج حائیں ۔ طاہر<u>سی</u>ے کرجب بہ و قس*ت آجا نے گا تو بھیرا*ن ا فرا لو*ل کومنر*پر ملت منیں میگی اوروہ عنواب اللی کا شکار ہموعا میں سکے فرمایا ال کو ياتوفرشنون كانتظار سبد أفياني أمني ربيب أمني ويتاب كانتظار سے کہ نبیرے رہے کا مخصوص حکم ہم اسے ادر اس سے عذاب ہی ك مسلم صلا ح

عناب کا انتظار

روا فاصابه المحدة سكيات ماعم الحالي بيني ان كور الما المحدة الما المحدة الما المحدة الما المحدة المحالي المحدة المحالي المحديمة المحدة المحالي المحديد المحدي

مشرکین محراور بعدی آسنے والوں کو بات سمجھائی سے کرکمیں تم بھی مشکرین کے نقش قرم مربہ ناجل کھا، وگریز تمہارا بھی صشرومی ہوگا، ہو آن میا ہوا۔ النحسل ١٦ آيت ٢٥ تا٢٦ ربسسما۱۱۲ درس مشتم ۸

وَقَالَ الَّذِينَ اَشَرَكُوا لَوْشَاءَ اللهُ مَا عَبَدُنَا مِن دُوْنِهِ مِن شَيءٍ نَحْنُ وَلَا اَبَاوَنَ اللهُ مَا عَبَدُنا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيءٍ نَحْنُ وَلَا اَبَاوَنَ اللهُ وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيءٍ الْكَذٰلِكَ فَعَلَ الْذِينِ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى فَعَلَ اللهِ اللهُ وَمِنهُ مُ اللهُ وَمِنهُ مَ مَن عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَمِنهُ مَ مَن اللهُ وَمِنهُ مَ اللهُ وَمِنهُ مَ مَن اللهُ وَمِنهُ مَن اللهُ وَمِنهُ مَن اللهُ وَمِنهُ مَن اللهُ مَن اللهُ وَمِنهُ مَن اللهُ وَمِنهُ اللهُ مَن اللهُ وَمِنهُ مَن اللهُ مَن اللهُ المُن مَن اللهُ وَمِنهُ اللهُ وَمِنهُ مَن اللهُ وَمِنهُ مَن اللهُ وَمِنهُ مَن اللهُ وَاللهُ مَن اللهُ وَمِنهُ اللهُ وَمِنهُ وَلَا فَى اللهُ اللهُ وَمِنهُ اللهُ اللهُ

ن جب ملے : اور کا آن لوگوں نے جنوں نے شرک کی ، اگر چاہت اللہ تعالیٰ تو نہ عبوت کرتے ہم اُس کے سواکسی چیز چاہت اللہ تعالیٰ تو نہ عبودا کی اور نہ ہم عام عام التے کی چز کی اور نہ ہمارے باب دادا ، اور نہ ہم عام عام اتے کی چز کر اس کے حکم کے سوا ، اسی طرح کیا آن لوگوں نے جو اُن سے پیلے گزائے ہیں ، بیں نہیں ہے رسولوں کے فیص مگر کھول کر ، بنی دیا (۳۵) اور البتہ سخیت ہی ہم نے ہر امت میں رسول (اور حکم دیا) کہ عبادت کرو اللہ کی ، اور بچ مانے کو المتہ کی ، اور بچ طاغوت سے بی بیس بعض آن لوگوں میں سے وہ تھے جن کو طاغوت سے بیں بعض آن لوگوں میں سے وہ تھے جن کو

اللّٰہ نے ہایت دی اور بعض اُن ہیں سے وہ تھے جن پر گھرائ ہا ہو ہوئی ۔ ہوئی ۔ ہوئی ۔ ہوئی ۔ ہوئی ۔ ہو ہوئی ۔ ہی طور کھیو سکیسے انجام ہوا اُن کوکوں کا ہو جھٹلانے والے تھے (۳۶)

ربطاتيت

شرکر رکونی بیاری ہے

ابتدا مے سورۃ یں السّرتعالی نے وی النی کا ذکر کیا ، جرائی و و ورنیت کا تذکرہ اللہ کی واللہ کی و اللہ کا دراس کے دلائی بیان فرائے ۔ اس کے بعدان لوگوں کی دور بی بیمارلوں کا ذکر کیا جوالسّری و و کرنیت بیا بیان فرائے ۔ ایس تو وہ آخر کی دور بیمارلی اور تقیوں کے انجام کے منکر ہیں اور دوسے ریحبر کرستے ہیں ، بھرالسّر نے مشرکوں اور تقیوں کے انجام سے آگاہ فرایا۔ تشرک کی تردیداس سورۃ کا فاص موضوع ہے جوگذشۃ آیات میں بھی بیان ہوا ہے ، ایس درس ہیں تھی آرا ہے اور آ کے شالوں کے ذریعے بھی اس منلہ کی وفاحت کی مبارطال آج کے درس ہیں السّرتعالی نے شرک کے حق میں مشرکون کی ایک نہایت ہی مجوزئری دلیل کار دفریا ہے اور ما تقدما تقد ان کی ضداور مسلم دھری کا ذکر میں کیا ہے۔

سرک ایک ایسی بیاری ہے جمام گرانی قرموں میں داستے رہی ہے بصرت نوح علیاللام کے زلمنے سے لے کر اللہ کے ہرنبی کی قرم میں شرک پایگا اور ہر بنی نے سب سے پیلے اس بیاری کی طوف نوج فرائی ۔ اور قوم سے ہی مسنسرایا "یفق فراغ بند وا اللہ کا لکے تر جست رائی کو کر اس کے سواتما الکوئی معبود نہیں ۔ تم نے سٹی اور پھر کے جقے معبود بنا رکھے ہیں ، ایان کی کوئی چیشیت نہیں ، نریر کچھ نے سکتے ہیں اور نرچھین سکتے ہیں ، این کی پوجا کر کے تم لینے لیے تباہی کا سامان پدا کر سے ہو ۔ یہ تو خات مالی کچھی بینا وت اور سکر تی ہے فیم تعن اقوام میں اور سجی مختلف ہیاریاں تعیں ، من میں تیکر کی بیاری متی ، کوئی ناب قول میں ڈوٹھی مار نے تھے ہمی قوم میں مقالات کی خالی بھی کری بیاری متی ، کوئی ناب قول میں ڈوٹھی مار نے تھے ہمی قوم میں مقالات کی خالی بھی کری بیاری متی ، کوئی ناب قول میں ڈوٹھی مار نے تھے ہمی قوم میں مقالات کی

تنام افرام میں شک ایک الیں بیاری تفی توسب کی قدر مشترک تھی۔ اس بیے الٹر کے بدیوں نے سب سے بہلے اسی بیاری کوختم کرنے کی کوٹ ش کی ۔ الٹر کے بدیوں نے سب سے بہلے اسی بیاری کوختم کرنے کی کوٹ ش کی ۔ اس بهاری کی سنگینی کا ندازه اس بات سے انگایا جاسکتا سے کرجب بھی الت<sup>ا</sup>ریسے ببیول سنے اس بہ*اری کا قلع فیع کہذا جا کم توسٹرکنن سنے اس* سے حق ہیں ولائل بہنے مسنسروع کر شہدے اور برحق نابہت کر نے کی کوشسش کی۔ آج کے درسس میں التنزینے بین مضمون بیان فرا ایسے ، ارشاد ہوتا سب وَقَالَ الَّذِيبَ أَشُرَكُو الركها سُرك كريت والول في -<u>یعی جب الترکے نبیوں نے مشرک سے منع کیا توسکنے لیگے کوسٹا آ</u> الله مكاعك أكون مون مون مون مني الماكتوا الكالتوانية ہم نہ عبادت کرستے الٹ رسے سواکسی کی وکر آ ایا ہے نکا اور نہی ہاہے اك دارا اليا كام كرتے - وَلَا حَتَّمْ نَا مِنْ دُونِهِ مِنْ وَوَيْهِ مِنْ تنتی اور رنهی ممکنی جبز کوح ام محظرات ۱۱س کے حکم کیے سوا بیہ ہے وہ دلیل دومشرکبین مشرک کے حق میں بہتیں کرتے تھے گھریا لینے نشرکہ افعال كوخلاتعالى كم تنيست سمے سائقه نمسلك كريمے خود برى الذمه بوركيے ہی مطلب بیکہ اگر النتر نعالی کو بھارے پر تشرکیے کام لیند نرمیوستے تو وہ نوراً ہیں روک دینا ، جاری زبانوں کو بند کر دینا یا ہمار کیے عظیما وُں کی طافنت کو ہی سسب کرلتیا تاکہ ہم الباکا م ندکر سکتے۔ اگراس نے ہیں ان کامول سے نہیں روکا تواس کامطلب برسے کہ وہ ان امور براعنی ئے، لہذا ہم انہیں انجام کینے ہی جن کہانپ ہیں۔ یہ تعربانکل دیسی سے ہے کہ کو فی شخص گنا ہ کا از کیا سب کتا ہے اس کا اعتزا مت کرنے اور ترب كرنے كى سجائے ليسے تعترير بر وال دتا ہے كر نفر بر ميں بورى مكھ خفا، لهذا بهوگي، اس مي ميراكيا قصور سهد ؟ طدت وحمدت کامٹرکھی الباہی سہے مشترکین نے بعض جبز*س* 

ازخود لینے آپ حرام مطہ ارکھی تھیں حالانکہ السٹرنے اب کوئی مکم تہیں دیا - اینول نے بعض جانورول کو بچرہ ، سائیہ ، وصبلہ اور حام کانام سے سررعام توگوں کے بیان اُک کا گوشنت حرام قرار دے دیا تھا ، جنالخچر حبر کا دہ كادوده خذركي طورير وقفت كرشيت السيكاني عام مردوزن نهبري يمكتا تقاملكه وه صرف كريم شبنول سمے بيلے علال ہوتا كھا۔ اس طرح خس اوسنط بابل کرمعبودان باطاری ذر کرشیتے ستھے، ندائش بہسواری کرتے شتصاور شركسي ديگركام ميں لاتے شکھے ۔اسی طرح جوجانورمقررہ تعالم د میں بیجے دیے دیتا تھا اسے کھال چھوٹر شینے سیھے ۔ نداس کا دودھ پیتے ر گوشت کھاتے اور مذسواری کے سیار استعال کرستے۔ ابنول سنے ىعض جېزىي تو**رنول ب**ېراورىعىض مردول بېرحام كىردى نخيى - اس كا جواز بھی وہ میں سیسٹس کرتے ہے کہ اگر الترکی کیشش ہونی توہم کوئی جیز حام زكرستے بيج نكراللر تعالى نے بهي الياكر بنے سے منيں راوكا ، دندا کہم کھیک کرنسہے ہیں۔ دندا کہم کھیک کرنسہ ہیں اولٹرتغالی نے شرک کی تمام اقعام بربحبٹ کی ہے سورہ انعام ہیں اولٹرتغالی نے شرک کی تمام اقعام بربحبث کی ہے اورائی کی تردید فرانگ ہے۔ میصنمون اسی تسم کی آسیت اس ولج ن بھی بیان بوج المن سَيَعُولُ الَّذِيبَ أَنْ أَنْكُوكُو لَوْسَكُ مَا اللَّهُ مَنَّا اَنْثُرُكُتَ اَوَلَا الْبَافُنَا وَلاَ حَدَّمَتُ امِثُ شَيْءٌ وْلاِ مشرك لوگ كهبس سنكے كه اگر الترجابه توجم اور بهار سے آباؤ واحدا دشرك

جب مشکون بیت الله رشرافیت کابر مهند طواف کرتے تھے اوراس کے بیاے مجھی امنوں نے خدا کی سنبیت کو بہار نہار کھا تھا امکر اللہ رنے فرایک وہ کھی سبے دیا تی اور برائی کا حکم نہیں دیتا ۔ تم توسٹ بطان کا اتباع کر کے اس فعل کو خلاکی طرف منسوب کر ہے ہو۔

بهرحال نشرك كيران كاب اورحلت وحرمت كيرمعا ملهن شركو نے نهایت میں مبودہ ولیل میش کی حس کا النظر نے رد فرایا سے مہال مر السُّرِسنے اجالی طور ہر ذکر کیا ہے ، آگے عام قانون کی صورست میں ہجی علىن وحرمت كامئلة كئ كا- توالترتعالى نے مشركين كى اس طل وليل كے جواب مين فرمايا كُذُلِكَ فَعَكَ لَ الَّذِيثَ مِنْ قَبْلِهِمُ ان سے پہلے لوگوں ہے بھی ایہا ہی کیا تھا ، گویا ہے کوئی نئی باست نہیں ہے ۔ اسسيعضورعلياليلام كوتسلى والمنامقصودسيه كدآب بمنتركبن سنمح ' نبیج افعال سے گھے ایک نہیں ۔ اس قبیر کے واقعات آب کے ساتھ ہی بیش نہیں اسیے ہی بلکر بہلی افزام کھی اسی طرح کرتی اور کہتی ری ې، وه مجي که تنظيم که آگر ريترا کام هو ټا تواننتر نغا يی روک د تيا ، لېزا ښم بو کھی کرائے ہی ، مھیک کر کے میں ۔ شاہ عبدالقادر اُ فرانے ہی کہ یہ لتنی نا دانی کی بات ہے۔ مھلا بیتوسوچو کہ سر فرنے کیے نزد کیب بعض سے وہ انکار نہیں کر سکھتے ،مگرلوگ انہیں انخا مے اسے ہیں۔ اگرمشرکین کے فلسنے کوتنیم کری جائے تو دنیا می کوئی بھی رائی نہیں رہتی کیونکہ مبررائی انجام وی عارلمی سیمسیسے السر تعلیا کی تھے کچھ کر دوکا نہیں ۔ لہذا ہر بڑے کے کسے بڑے ہے کام می تھی شیت الہٰی ننامل سے معلوم مواکر بڑا کا میں ہرجال ٹراسہے اور خدا تعالی سے جبرًا نہ روکنے سے کوئی برائی احصائی میں تبدیل نہیں ہوجاتی ۔ روکنے سے کوئی برائی احصائی میں تبدیل نہیں ہوجاتی ۔

حقیقت پر ہے کہ خدا تعالیٰ کسی سے جبڑا کوئی کام نہیں کرا تا

انسان کی فعل مخاری

کیونئرریاس کی حکرت کے خلاف سبے ۔ اسی سورۃ کیے ہیلے رکوع میں گزر دیکا ہے کہ اللّٰ ترکب نوسیرها راستر ہی پنجیاہے سنگر تھے طبرے *رلستة بي موج دينٌ وَ*كُوْسُكَاءُ اللهُ كَهُدُ لَهُدُ لُكُمُ أَجْمَعِ أَنْ ثُنْ ا در اگرانشرها شا تونم سب كوربيرهي راه بمريكا دييا ،مگروه كسي كومجبورنيس كهة الله الله المان كويداكي اعفل الشعور اور قوى عطا كه سك تحيال التارا بھی شبیے ہں جن کو روسٹے کار لاکران ان ایھے پارٹسے انتال انتیا مرتا ے۔ اگر حبہ خالق سب کا خدا تعالی سے مگر کا سِسے خوران ان کے اُنے لینے دائرہ اختیاریں رہ کراچھ یا بڑسے کام کرسنے کی احاز ست سے ۔ سورۃ انگیفی: میں ہے کہ التاریب لیے لیے ایک میں سے فرایا کراہ كهدب التي تهارسه برور دگار كي طرف سيد سي في في من آء فَكُيُونُ نَ قَصَلَتُ سَنَاء فَلُي كُفُرُ البه يهمارى مرضى جربا ہے ابیان سے آئے اور حرج ہے۔ ہے كفر كا راستہ اختیار كرسے ـ براش کی ابنی صوابر بربر ہے، ایس برجیر نہیں ہے۔ الی یہ سے کہ کوئی حوانسا راستہ آغتیار کرسے گا،اشی کے مطابق جزایا سزا کاسنحیٰ ہوگا۔الکرسنے صافت بملاديا إِنَّا آَعُنَـُدُنَا لِلظَّلِمِ أَينَ نَارًا بَمَ سِنْ ظَالِمُول كَيْسَلِيم جهزعمي تيار كرر محصاست رببرعال التونعا للكسي كواجهائي يابرائي برمجبوزي كرتاك بنهمي المجتفه كيول كوغلط رئيست برجان فيست دوك تسبيح و فيفكوك اللّٰهِ الَّذِي ْ فَطَى النِّسُ اسْتَ كَلَيْهَا دالدوم) التُّرسِيْهِان ل كوابنى فطرت بريدكيا هي - إِنَّ الْاَمَاكَةُ فَزُلِكَ فِي فِي فُ جَنْ مِ هِ عَلَى كُونِ الرَّيْحَ الِ التُرتعالى في المستنعي صلاحيت اور استعداد مرشخف کے دل میں رکھ دی ہے ،کسی کواس سے محرم منی*ں رکھا۔ اس امانت کی نفصیل دنیا میں آگرکمانب وسنت سسے* معلوم کی عامیحی سیسے ۔اب اگر کو ای شخص اس صلاحیت سے فا پڑ ہ

اٹھانے کی بجائے اسے خواب کر بیتا ہے تواس کا بیتجواس کے حق میں بخت بڑا نکلے کا بخونیکہ خرایا کر مشرکین کی ہر دلیل نا قابل قبول ہے کراگر السّر جا ہتا تر وہ مشرک کا ارتکاب مذکر ہے ۔ السّر تعالی نے اُسے مشرک کرنے برمجبور کیا ہے ۔ اور منہی انہیں جبراً اس سے دوکا ، انہوں نے السّر کے عطا کردہ اختیارات کو برمیئے کادلاتے ہوئے جو راستہ اختیار کیا ہے۔ وہ جبنم کا داستہ ہے اور اپنے مشرک کی پادائش میں مشرک لوگ وہیں پہنچیں گئے ۔ مشرک لوگ وہی پہنچیں گئے ۔ مسلک کی اور ایسے مشرک کو دہی پہنچیں گئے ۔ مشرک لوگ وہی پہنچیں گئے ۔ مشرک لوگ وہی پہنچیں گئے ۔ مشرک لوگ وہی پہنچیں گئے ۔ مشرک اللّا اللّٰ اللّا اللّٰ اللّا اللّٰ اللّٰ

رسولول در دراری در مهرواری

عَلَى الرَّسُهِ لِ إِلاَّ إِلْهَ الْمُهَا لِيُ الْمُهَا لِي الْمُعُولِ كربيان مُر دینا سبے ۔ رسولول کا کام کسی کوجیزامنوانا بنیں ، اگرلوگ رسول کی بات أو مستحصنے کی کوشش نز کریں یا اس کی مخالفیت براترا میں توہدات کاعاد مہوگا اور مشکن اسی بیماری میں منبلا سہے ہیں ۔ انٹیرسنے لینے رسول بھیج کہ ادر كمة بين نازكَ فرم محريراني سند دوسكن شكيسامان بيم بنيا فيدي اگراب بھی کو ٹی کفراورشرک سے باز نہیں آ تا میکہ اس بات کا انتظار كرر كھا ہے كركوئى اس كالم يُحتّه كي كاركاروك شدے ، توبيراس كى خام خالى ہے۔ اسے اس کارکردگی کا معبکتان کرنا ہوگا۔ السُّرِنَ فرما ؛ فَلَقَدُ دُبَنَّنَا فِي صَلَّى سنته اورقوم میں اینارسول بھیجا جس سنے ہمارا پیغام اپنی آمت م اوروه بيغام بيمقا أحت اعُبُدُوا الله وَاجْدَبِ بُوا الطَّاعَوْتَ لُوكُراعِبَا وليه صرف اللَّه كي كرو اورطاعوْت سع بيجي جاؤ-النترنے کفروشنرک سسے روسکنے کا بہی توسامان بیدا کیا کہ النتر کے ہرنی نے اِسی باسٹ کی دیمؤستہ دی کہے اوست کے لائق صرف، النگرکی ذاست سبے ، کفرا درمنزک مهلک بیاری سہے ۔ اس سے کی حافر۔ اگر

كيليج

اب تھی کوئی شخص اس سے اختناب منیں کرتا توبیراس کی اپنی مرصنی ہے،الٹٹرکھے نبی کا کام بینجا دیناہے کسی کو تجبور کرنا منیں ۔ نوٹو ہا السر نے قانون اور شریعیت کے ذرسیعے لوگوں کو مشرک سیے متع کیاہے كى كى قوت سىك كىركى أسى مجبور بنين كا -طاغویت طغیان کے مادے سے ہے حس*ن کامعنی سرکین اورلغا* و ہوتا ہے۔ یہ تفظ شیطان کے بیے ہی استعال ہوتا ہے اور سبت کیا بھی۔ عام مفرس فراستے ہی کہ خدا تعالیٰ کے سواحن باطل فرتوں کی ترش کی حلیے وہ طابخوست ہی میں تم تھور مؤرخ ابن شام سنے اپنی سیرست مي طاعزت كى تعربين يركى ب كالأسكا أعك لا تعرب الخيق فنهوكطاع فيشك بوجيزيهي حت كے داستے سے گماہ كرے وه طابخرت سبے - نئاه يحالفا درمحدست ديلوي ً طابخرت كا ترجم لطيحنگا" كرستے ہيں . فراستے من كرم الم عفظ استخص كوكها عا باست جو بلامند مرداري کما ناحیٰ دعویٰ کرکسے ۔ یہ وہی لوگ ہیں جنوں سنے حضرست نوح علیالہ لاءُ کو حقبرلفنطوں سسے یا دکیا اور موسیٰ علیالسلام کوجہین کہا بھی کو گھکھانے والے طاغوت كى فهرست بى آستے ہى، ہرظالم خواہ وہ فرعون ہو، خرود ہو، چنگیز ہو! ملاکوسب طاعوت ہیں۔اکٹز و بیٹیز ملوک طائخوت ہیں اُرٹیل لا ہ کا قالوں بھی طایخرتی ما لوں ہے یغرضی کے حق سے محراہ کرسنے والا کوئی ان ہو، بت ہمربکشیطان ہو، طایخرسن کی تعربیٹ ہیں آتا ہے۔خدا تعالی کے قاندن کومیں نبشت ڈال کرمن مانی کرسنے والی سرشخفیدے طاغوسیے تاریخ برنظر دالیں توبیر طاغوتوں سے مجری ٹیری سے کمتر ملوک کے کسمن مانی کرستے آسٹے ہیں۔امنوں نے حق ویاطل میں تمیز کرسنے کی بجائے اپنی مصلحت کو بیش نظر کھا۔ قوم اور مکٹ کی دولت کہووں اور جاپنی وفہائٹی میرخرچ کرستے استے ہیں۔ انہوں نے خدا سے قانون کے

اجزا اور مخلوقِ مندا کے فائرسے کے بیلے تھے دنیں کیا۔ لوگ بھو کے مرسے ہی اوربه فلکس بوس عمارتیں بنانے ہیں صورفٹ ہیں۔ قوم کونعلیما ورخوراک کی صرودت سب منظر مدفوم كا ببسرابي عياشبول برخراج كرست لمي بخرابي عام سے ، مینگی کی وبالجیل رہی سہتے ، امو ولعنیب سسے فرصست بنیں ملتی کی بیرسب طاعو تی کام برب حوانجام شیار بساسے بیں مال ہماری اربیخ میں بعض اچھے کوکوں کا نام کھی محفوظ سے مگر ریز خال خال لوگ ہی جن کے دِلْ مِي خدا كاخومن اورمخلوق كى تعبلائى كاحذبه موحزن تھا ۔خلفاسے راشرين كے بعد حضرت عمر من عبرالعزیز دکا نام ہینٹہ سرفہرست کے کا - ہیال کیمنے مين اورنگ زبيب عالم گيرًا، نبلطان محرود، اصرالدين التمش اور في پيريشه يشر جىسى مېتبا*ل ہوئى ہي جن كونطور من*ال پيش كياجا كئاسيە يا ناہم انى کلېمطاغوتی کی فهرست میں ہی آستے ہیں کوئی طاطاعونت سبے اور کوئی طیمیا التشرسني فرمايكر بم سني برامست بي اكيب رسول عبيا يصف لوكول كو اكب الدلتركي عبادمت اور طاعوست سند بيحث ك تصبحت كي راس كانينجه به بوا فَصِنْهُ مُ مُنْ جَلِي هَدَى اللَّهُ لِينَ النَّهِ سي تعض مم الترتعالى سنے براسبت دسے دی مین انصافت اور حق طلبی تھی اور حِصند*اورعن*ا دست ماک ننهے ، ان کو پرایست نصوب ہوگئ وکھنے ہے مُثَّتُ حَقَّتُ عَكَيْدُ والضَّلْلَةُ ارران بي سي بعض مه تق جن برگھاڑی ابرت ہوگئی ۔ حق طلبی اور انصافت سے عاری مصدی اور خادی لوگ گمراہی میں غرق سہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق السر تعالی کا فیصلہ بہ مِيْ خَسْتَ وَاللّٰهُ عَلَى عَلَى قَالُوْمِهِ وَرُالبقن) اللّرت نے ان کے دلوں ہممرنگا دی سہتے۔ ان ہرگھٹر کے زبگہ حراصے ہیں ۔ جليد سورة المطفين من موحرد " كلاب لا على فلوجه مر" ائن برگراسی تابست موکئی اور ده حبیم کا شکارسینے ۔

م<sup>ا</sup>بیت اور گفراسی گفراسی

فرايا فيستبرقا في الأرض بي زمين ببطل عيررد أو تمييست سی جیزنظرا بیس کی ، تاریخ کے اوراق اوراجاری بینیر سے مفارات عبرت كامالان بيش كريست بن أب كوهكه اليه كما الله الطرآ بين كي كريان فلال قوم آباد مقى محرفدا تعالى كى نا فرانى كى وجرست اس كي عضب كانسكا موگئی- عادیوں اور تمود لوں لی بستیاں ، النظ تبتی والوں کے نشا است ر منتوری ہمصری بمحلائی اور ابلی بہذیبوں سکے نشا ناست اپ کو دعوت دے رسه بين كراكر ويحيو فَانْظُنُ وَاكْيُفْ كَانَ عَاقِينَا الْمُكَدِّبِينَ اور ويميو ك حصلا في والول كاكيسا انجام موار ان كى بستيال نباه وبرباد موئيس اور يەسىپەلقمەُ اجل بن كھے ۔

ربسيحاس

درسس نہم 9

اِنُ تَحْرِصُ عَلَى هُدُ لَهُمُ فَاِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِي مَنَ اللَّهَ لَا يَهُدِي مَنَ اللَّهُ مَا لَهُمُ مِّ أَن اللهُ لَا يَبْعَثُ اللهُ مَن الله وَعُدًا عَلَيْهِ حَقّاً وَلِكِنَّ اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ترجمہ ،۔ اگر آپ بہت نواہش کریں این کی ہلیت کی ، پ ہیک الٹرنعالی نہیں راہ دکھانا ائن کو جن کو گھراہ کرتا ہے۔ اور نہیں ائن کے لیے کوئی مدگار (کی اور قبیں اٹھائے گا الٹر ائن نے اللہ کے نام کی بختہ قبیں کہ نہیں اٹھائے گا الٹر ائن کو جو مرجیح ہیں کیوں نہیں ؟ وعدہ ہے اُس کا سچا، کین اکثر لوگ نہیں جانتے (آس واٹھائے کا اُن کو) تاکہ ظاہر کرنے ائن کے لیے وہ بات جی میں وہ اخلاف کرنے تھے ، اور تاکہ جان ہیں وہ لوگ جنوں نے کفر کیا کہ بیٹک وہ حجو لے تھے (آس) بیٹک جاری بات کسی چیز کے بارے میں ، جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کا ترکتے ہیں اس کو ہو جاؤ، بیں وہ ہو جاتی ہے ج

مشرکین نے لیے کفراورشرک سے جواز میں میربیل فائم کی تھی کہ اگر یہ رہیے افعال بمي توميرانت تعالى جبيران يسرروكيا كبول نهيس ؟ التشريّنا لي نے اس بهوده خيال كارة فرما يكرالم للمستحمي كالم تفريح كمراش كورًا في يست نهيس ردكمة نراس سے برائی کر کے کی طافت ہی سیب کرلیتا ہے مکیراس نے برائی کی كركاوط كيريك الكب نظام فالم كرركهاست اس في مرامت م لين رسول بصح جنول نے اوگوں کو کھم دیا آن اعتب کو اللّٰ والحبت بول الطَّاعِقِ بِمِنْ عَا دِت صرف التَّلْرِي كرو ، اورطاعُون كى بِهِستَنْ سے نے جاؤ گویا الٹرتنالی نے قانون سکے ذریعے لوگوں کوئٹرک سسے روک دیا اس کے بعدلوگ دوگروہوں میں مبطسکے معین کوترم*وامیت* نصیب مِوكِي ، ابنول سنے المٹرکی وصل نیت کوٹیلیم کرلیا اور طاعز سنے کی میسنتن سب بہے سکتے۔ البنترس گروہ سنے بہٹ دھری کا بٹورت دیا اور کھورشرک براطب كرم والتي بركم التي يركم البي المست موكدي - بير السريف فرا يك درا زين مي عِل بحرمث مره مره ، حکبر عگر احری بنیوں کے کھنڈرات اور تاریخ کے اوراق بنا بس مے کرمن لوگرل نے اللاکی ا فرمانی کرستے ہوسے کفرونٹرک موترك نه كما - الن كاكما حشر بوار إن لوگوں بدالت كالمحنت عذاب أيا،ان كى كېتيال تناه وريا د موكني اوراك ميسسط كوني هي زنده نه كېا ـ وه اس بنيا میں بھی ناکام ہو ئے اور انٹرسٹ ہیں بھی وہ اماردہی رہیں گئے ، اب آج کے درس میں النزنع الی نے کیف بنی اور اس کے ملت والول كوتسلى وىسبى كراكر اس السيس كم الكرام البيب سي مخالفين تميى عندا ورعنا وكامطام كمرت بوسئ آب كى مخالفت كرسيع بى اسب كويكاليف بينجا

سبے ہیں ہوت بات توسیم کرسنے سے انکاری ہی نوا سے گھوا نین نین ۔

است مرمن محرومی

ر لبلاً بات

ارثاد بوتاب الن عَرْض عَلى هُدُ دَهُ ثُواكِر اسب مبت طبع كرس اس باست كاكربيلوگ بإست بإجابي، المتر کے دین کوقبول کریس، تو یا در کھیں خاک اللّٰہ کھ کھے دی موجہ تَجْصِلُ الْمُ تُوبِينِك البِتْرَتِعَالَىٰ نبيس راه ديحا تاجس كوگراه كنها ہے - اسب تتنی بھی تمنا کرس کر ریرلوگ مراست یا جائیں مسترحبنیں السترنے ال کی صند غا داور مهط دهری کی نباد برگراه کردیاہے۔ وہ راہ راست برنہیں آ سيحة ألبذا أسب زما ده فكمندنه مول حرص كإعام فنهمعني طبع أور للهج ہو مکہتے حوکہ اخلاقی بیاری ہے اور بیر جینز اکیب مومن اوری میں بیدانہیں ہوریجی حیرحالیکہ میرجیزالگر کے بنی کی طرف پنسوب کی جاسٹے توہیاں ہر حرص كالغوى معنى سراديني ملكه السصقام برحرس مير سراد خوامش اورتمناه سواین قوم کی ماسیت کے پیے نبی کے دل میں بدا ہوتی تھی التراكي تمام نبيول كابي حال را سب - ابني قوم كوكفراور شرك بي غرق دنجيركمداننين كمخنت كوفست موتي هتي اوروه سرطركيقي سيع لوگول كو اس مماری سے یاک کرنا جاہتے تھے۔ بھیرلوری کوشش کے باوجر د جبب قرم منیں ماننی تھی توخور الن*سے علیدگی کا علان فرما دینے تھے*۔ سويرة الممتحنه مين مصربت ابراهيم عليبالسلام كاوا فغهريس يجبب آب ادراب سے محلی بھر ماننے رائے فرائد ہوائے ہاری میں اور ایک ایس ہوسکتے ۔" اِدر ادراب سے محلی بھر ماننے رائے فرم سے بالک مالیوس ہوسکتے ۔" اِدر قَالُول لِلْقَنْ فِي هِ مِنْ الْمِنْ تَوْمِي مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم قَالُول لِلْقَنْ فِي هِ مِنْ الْمِنْ فَوْمِ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ وَمِسَةًا تَعْسَدُونَ مِنْ لَاقُونِ اللّٰهِ بَمِ مَا يَعْسَدُهُ اللّٰهِ مِنْ مَا اللّٰهِ مِنْ مَا اللّٰهِ الْم معبودانِ اطله سيمتنفرين "كُفَنْ فَا سِبِ كُفَخْهُم مِنْهَا لَهِ مِي مَا مَا مُعْمَدُ بِي مَا وَبَدَا بَيْسَنَا وَبَيْسَ كُوُّالُعَدَاوَةُ وَالْبِعَضَاءُ آیگ<sup>ا</sup> جارے اور تہ ارسے درمیان عادست اور بخص کی دبوارحائل ہو بھی بِ حَتَى تَوْجِهِ فُولَ بِاللَّهِ وَحُدَهُ "بَالْ اللَّهِ وَهُدَهُ "بَالَ كُمْ مُمَّ اللَّهُ وَمُدْهُ

لاشركب يراميان ك أدم انبياعليه السلام كي تمام ترخواس اور تمنا كے إوج د كرمارك الرك اليان سك أيش ، النظر الصورة بوره مي فرماياب " وكاميا اكُنْ النَّاسِ وَكُورِ كُنُ كُورِ مِنْ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينَ الْبُهِ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْم كرين منگراكنزلوگ اميان منيس لابئس سگے اور وہ ہرائين سينحروم ہي رہي کے ۔ آسکے انظر نے اس محرومی کی وج بھی بیان فرمائی ہے تفکون اللہ لا يَهْ دِي مَن فِي يَضِ لَيْ بَيْنَ اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ تَعَالَى مَن الله وكما آ ان کوجن کو تکمراه کردینا ہے، اور گمراه اتسی کو که نا ہے جو صندی اور عنادی ہوتا ۔ اس بات کو التر نے قرآن پاک میں تعدد مقامات بربیان فرمایا کر جو شخف ظلم اور فسن پر اڑا رہائے ہے۔ اص کیے دل می تعصیب اور عنامہ لأسنح بموحا تأسبت اورتحيروه بإسيت حاصل كمرسنه كى صلاحبت أوراستعاده بى خراب كرمبيطة است- بجر السير أوكدت كوامان فسننبول كرسنه كي توفيق ہی نصبہ بنیں ہوتی۔ البتہ حَس کے ول میں ہاست کے لیکے طلب بیاسوها نے ، انٹر تعالیٰ اس کے سامنے صرور راہ راست وا صح کردیثا سبه برابط تغالي كافانون بيسيه كهالله تغالى سي منظلم نهيس كرنا كالمريك كَانَيْ ٱنْفُسُكُ مَ كَظَلِمُونَ "دَالْخُلُ كَلَمُولُ وَلَا الْخُلُ كَلَمُ الْوَكُ خُورِي ابْنَى عانول ببظلم كرسته بس مفصد بركه الترتع الي تسي كوبلا وحبر كمراه منيس كمرتا منگران کی این گفترت، مرسط دهرمی، تعصیب اور بنگرانهیس پراییت سے محروم شیکھتے ہیں۔ نہیور ونصاری کی مثال دیکھلیں این مریخبزل کو سرج بکسک بیته نهیں عبلا کر محصلی التی علیه وسلم اسٹر سے سیھے رسول ہیں وہ ابنى ضدريرا فيسبي بننظي اورصنورعليدالسلام كى رسالىت سب شرير ترین عارونت رمحصے بس تر تفرا در شرک س بنالا بس تگرالین آب بر حى بېستى كالىبل ئى ركھاسىيە، كىنتەبى كەبىم أسانى كتابول ادرالىل کے رسولوں کو فانسنے واسے مہم سمگرند النتری آخری کنا ب فران حکیم

کونیدم کرتے ہیں اور نہ بنجہ آخوا لنہ مان پرامیان ہے ملکہ آپ سے شریر و شمنی سے دونیا کی اطراعی نیمیں ارب کی آبادی عبیا بیوں کی ہے۔ یہ اپنی صنر سے اس وقت کے کہ اس میں از نہیں آئیں گئے ۔ حب کہ کا کہ الله میں اس میں ایک کے اس میں اس میں کہ اس میں کہ اس کے مصب کے مصب کے مصب کے کہ الله میں کہ الله میں کہ شیخے ۔ حب کہ الله میں کہ شیخے ۔ میں کہ الله میں کہ شیخے ۔

فرمایا جس شخص کو الستر تنالی ضداور عادی بنا پر گراه کرفید ، آب کتنی بھی خواہش کریں ، وہ راہ راست پر بنیں آئے گا ۔ آب ان کے متعلق ذیا دے فکے مندنہ ہوں کے وَصَا کھے ہو ہوں ۔ فکے مندنہ ہوں کے وَصَا کھے ہو ہوں کے دَائے ہوں کے دائے اور انہیں ہوگا ، محاسبے کی منزل اور عزائے عمل کے وقت پر لوگ باکل ملکھے ہوں سے اور انہیں کسی طرح سے کوئی حاست حاصل بنہیں ہوگی ۔

س*حامیت حاصل نہیں ہوگی*۔ إس مي صنورعليالصلاة والسلام كي سين كالصنمون عني سبت و العلم من اللهم من العلم المنابع العلم المنابع نے میصنمون قرآن باک میں مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ حبب بھی نمیر علیال لام قیم کی طرف سے دل مرداشتہ ہونے - اللّٰہ تفالیٰ کا بیغام آجا تا۔ سورۃ الکھف میں حبال النّر سنے کفار کے اس دیحہ لے کا ذکر کمیا ہے کہ النّٰہ نَعَالُ الْعُوذُ اللَّهِ ) اولاد ركفيًا سبت وطي فرا أي فَلَعَكُلُكُ بَالْحِيْحُ فَفْهُ كُلُكُ کمیا آب انبا گلا مخصونے کر ملاک ہوجا ہیں گئے گرید لوگ ابیان کیوں ہنیں سکتے فرایا، آب ان کو تھیجوڑ دیں کہ ان کی ہمدہ وحری میں قصور اپنی کا ہے ، فرایا، آب ان کو تھیجوڑ دیں کہ ان کی ہمدہ وحری میں قصور اپنی کا ہے ، أب كانبين اور العرتعالى كافران بيسبة وَإِنَّاكُ كَتُهُدِّي إِلَّا صحاط همستقوتی بر دانشودی آب کاکام صرف آناسے کم ان سکے سا منے راہ راست بین کردیں ۔ اور گذشتہ درس میں رہی گزیہ مِكَاسِتِ يَفْهَلُ عَلَى الرَّيْسِ لِ اللَّهُ الْبِسَلِعُ الْمُعِبِينِ رسولو*ل کا کام توبیر سبنے کروہ احکام اللی تصول کرب*اب*ان کردیں ، لوگوں کو* الما كا كردي اور انبي أن كے برك انجام سے ڈرا دیں انگین کسی کومنزل

مقصوذ کے بیجا دنیانبی کے اختیار میں تئیں مکہ رہے اختیار صرف النٹر ثغالے کے پاس سے بحضرت علی کا باب الوطالب جب لبنزمرک ریوا نفاتر محصنورعليه السلام كومرا أصدمه مورع فضاكه آسيكا يجا الميان سيصفاني عارمل سے آہیں نے مرحبر کوسٹ ش کی کہ وہ مرنے سے فیل کلم توحیر براط ہے مگراس وقست بھی اس کا نجرائش کے اٹے ایا اور کینے نگا کہ آگراسونت میں نے کلمہ میرعد لیا تولوگ کیا کہیں گئے کہ مرسنے وفنت لینے آیا وُ احدا د کا دین جمیر ڈگیا . لہذا میں اپنے بڑوں سکے دین برہی مرو*ل کا حِصورعلیا الس*لام ی اس انتها کی خوامیش سے حواسب میں الستر تنعالی نے یہ آبیت ازل فرا کی إِنَّاكَ لَا نَهُ دِي مَنْ آجُكُمُتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ كَفُدِي مَنْ كَيْنَ الْحِلْكِ بني! *الْسِينَ كَوَابِنِي خُولِمِنْ بِيمِلِينِ بنينِ مِن سِينَة* ، إلين الْأَسِينَ معيد الشرمنزل تسسور كسس بنيانا ما سه" وَهُواَعُكُو بِالْمُهُواَكُو الْمُهُوكَالِينَ دالقصیص) اورب اُسی کے علم مس سبے کہ داست کی استعداد رکھنے والے کون ہیں توآسیت زبر درس می حصنور*علیاللامہ سے لیے تنامی کامصنمو*ن ہے کرنتی مومن، ماملغ کا کا مرتو مغام کوسنجا دینا ہے۔ وہ لوگوں لوراہ رامین پر ہز کر مل اور محفر پہنچہ العثر ہر چھوٹر دیں کیونکے کسی کے سخام کے متعلق اُن سے نہیں اوجھا حالے گا ، ملکہ النٹر خور ان سے نہیٹ یے کا اور خود بوجھے کے کا کمرائش نے صبحے راست کیوں مذاختیار کیا۔ کی ا اكرالت كابني يا دوسام بلغ دين كومبنيان يس كوشش نهي كرست كا توجير زمېږدارېوگا اورماخوند سوگا-

اس آبت کرمیمی آمرہ لفظ حرص فابل توجہ ہے ۔ حبیا کہ ہبلے عرض کیا ۔ حبیا کہ ہبلے عرض کیا ۔ حرض کا مطلب بیر ہوتا ہے ۔ کہ فلاں جبیز ہارے پاس آجائے اور سم رایا دہ صاحب مال و اسائش بن کے فلاں جبیز ہارے پاس آجائے اور سم مراس ہیں دہ جائیں ، ان معانی میں مجل مائیں ، ان معانی میں مجل میں مواہ دوسے رحفتراراس سے محروم ہی رہ علی بی ، ان معانی میں مجل

اجھی *ور* بنجھی ور بری حرص

کی طرح حرص بھی نہا بیت ہی قبیعے چیز ہے ، تہم اس مقام برحرص کا لفظ ان معانی میں استعال نبیں ہوا مجہ اس سے مراد خواملن اور انما سے نظام سے لتحكیمی چیزی خوامن معیوب بنیں اوراگرین کے کامرے بیے ہونواجھی جیز ہے۔ حضرت عبرالترین مولا کی روایت میں آ استے کر معیز نوی میں نما زیاجی ادا ہورسی کفی بحب حصنورعلیالسلام رکورع میں ستھے تو ایک سنخض سے میں اخل مُوا ا در وہ حیائحست میں شامل ہو<u>انے سے پیلے ہی مکوع میں حلاگیا</u> ا ور بھیم اس عالت من تحصیتا ہوا جا عست کے ساتھ بل گیا ،اس کا مفصد یہ تصاکہ اش كاركوع جاعسن سسے نہ رہ جلسئے ۔ حبیب نما ذختے موئی توحصنو علالہ لا حرص کوزیاده کرسے ام گئر دوباره البی حرکت نذکرنا ، پیلےصف میں شرکب ہوجاؤ، عیتر بہرکہ واور مصر رکوع میں جائے۔ جاعبت کے ساتھ جننا حصہ لِ مائے شامل ہوجا وُاور باتی نماز بعبیب اواکرلو . شریعیت سنے دور کھرنماند میں شامل ہوسنے کی اجازت بنیس دی ملکراپی طبعی جالسسے جل کرآئے، اور عبنا حصدسط عاصل كراو ببرحال التنسف فرايك المست بغمر إنهب أوكول کی پراہیت کے لیے لتنی بھی تمنا کھریں مگر اللّٰہ تعالیٰ مُحراه میوسنے والول کو ر*ایت سیے نئیں نواز تا*۔

تعبث لعبر المون<sup>كا</sup> أنكا

بینجا تر باتوں باتوں میں قیامس*ت کا ذکر بھی آگیا ، اس بیشرکہ فنسیس ا*کھا <u>کھے کہتے</u> لگا کرر کیسے ہوسکتا سہے کہ ان ان مرکومٹی ہوجا نے اور مجیر دُوبارہ زندہ ہو جائے، بیزنا حمکن سہتے اور سلما نوں کا دیجوئی درسست نہیں سہتے ۔ اکٹرسنے سليسي لوگول کی ترديدين فرايا سيسيلي کيوںنيں - بهترون ايجاسين اورمطلب يسيدكم التُرضرورم نف كعداطفلت كا وَعُدًا عَلَيْهِ حَقّاً وعَدُ بصامكامعيا يمكم باست يسبط وَلا كِنَّ أَكْ أَلَنَّا سِ لَا يَعْلَمُونَ كُواكْرُلُول بنظم وبسیر پیمچیومین کے مسیحے بعث بعدالموست کا انکادکر دسیسے ہیں۔ حالانکہ عقل می اس بات کوللیم کرتی ہے کہ حبب کک ان ن مرسنے کے بعد ووباره زنده نه بهوانصاف کے تفاصفے بورسے نہیں ہوسکتے ۔ ونیاکی ہر حكومست محرمون تومىزا دىنى سەپ كىيونىڭراگراپ ىزېروتو كمكەبى اندھ نېڭرى مج جائے اور حس کی لاعظی اس کی بھینس الامعامل موجا اس کے با وجود ہم د سیجھتے ہیں کہ اس دنیا میں معجن لوگ جرم کا ارتکاب کرسنے کے با وجو دکسی نرکسی طرح بمنراسسے نامج عاستے ہیں ۔ طا ہر سہے کہ یہ توکسی انفرادی مکسی ا مع حومست كى باست بوسكى سبت مكر لورى كالناست برتمام عارضى محومتول کے اوبرالنڈ تعالیٰ کی اکب حکومت صحب یہ دنیائی سے کومرت کامجرم لاج کم التنزلغالى كى يحومست كالمجرم بوتاسبے كوئى نخص اس دنيا كى كسي يحومسك كيكسى عدالت كى أنتحصول مِن وطهول ڈال كمد، بإسفارش أور رستون كى نبا بربمنزا سے نے سکتے سکتے مگرالسراحم الحالمین کی علالت کردھوکانیں سے سکتا۔ ايب دن آئيووالا سين مرن الشركام عيميزان عرل قائم موگا، اور اقس عبالست ميركسي عرم كى برده بيري نبيس مو سنے گئي أاس سياتو التار نے اس دِن ان ارین رکھ ہے اس ان ہر ایک کولیسے اعال کا بورا ہو البر دیا جائيگا. نذكونى ني كويزالامحرم بسيد كا اورندكونى فجرم بيج سيح كا اس دِن مراكب كى پورى بورى اوسى موگى اوم مراكب كوأسكاحتى دلابا جائيگا، لندا ضر*ورتى ج* كرانسر آندالى ايك

فیامت می صنرور ا **ب**یا دن مقررکرے جسب سرب کہ لینے دربارمیں حاصر کرکے ہرا کیسے کے ساتھ انصافت کرسے۔ تواس کام کویا ٹرٹھیل کس بنیجائے نے کے سب لعِت بعدالموست صروری سے بحل کا انٹر نے وعدہ تجھی کر دکھا سے ، فزما يا وقوع قيامن اورلعبت معدالموت اس يصحى صروري س رلبب بين كه عرالذي يُحسر الذي يُحسر لفون في لوناكر العرنال المرابع أقال لوگوں کے ساسفے وہ باست ظاہر کمرسٹسے حس میں وہ انتظامت کرسنے شخھے۔ وہ لوگ اسی باست میں اختلافٹ کرستے ستھے اور قسیمیں اٹھا کمیسکتے شخصے مرکرکوئی قیامت نہیں آئے گی ، الٹرکانی سیج نہیں کہا اور ہارہے عبور إنكل برحق ہیں - التنسینے فرمایا كرسیلیے تنا زعدمائل كوحل كرسنے اور تھيك تحيكب فيصله كرسن سيسكيك وفوع قيامت صنوري سبت بجرفايا قيامست كاأناس سيه بحى عزورى سب وكيع كو الكُونُ كف وي تَاكُهُ كَا فَرِهِ إِنْ لِينِ ، أَن ير واضح بوعلت النَّهُ اللَّهُ حَمَّا فَيْ كَذِيدُنَّ كروه حصوستے ستھے ۔ قیامست بریا كرسسے الترتعالی علی طور برٹا بہت كر ديگاكه كافر محصوست به ب حوقبامست كانكاركرست بس ، استمصنون كو سورة التغابن مير اس طرح بيان كياكيا سبت كدكا فراوك كان كرسته كروه ووباره نهيس المفاسئ عافيس سميح-اس كيحواس م المترسة لين بغير كوفراي في ل كال كور في السي كروس مرسال ر كَى قَسْمُ لَنْهُ فَكُنْ مُنْ مُعْرِمِيرِ دِيهِ مِلْهِ المُفَاكُ عِلَا كُنْ تَلْقُو كُتُكُ مُنْكُ فَكُنْ كُنْ بِكُما عُمِلَة عِي مُعْمِنِهِ مِن بْلاد باعاب في كاجوعل تم كرست في ع اً ان من وفت ان کا جھوٹے ظام ہر ہوجائیگا وگریز بحقل کی باست برسستے كمرانصا من كاكيب دن مونا جاسبين جب مراكب كوليرا يورا لضافت بخارى شركيت كى مدسيف بن آئاسېت كمراللتر فراناسېت كرالنان مجصحط للتاسب أوركالي ديتسب عالانئه أس كمسبك يربابت مركز

مناسب نہیں۔ فرایا فدا تعالیٰ کہ گالی دنیا یوں ہے کہ وہ کہتہ ہے قالُوا
انگھنگ اللہ وکلگ (المحمد) بعنی الطرف بٹیا بنا ایا ہے۔ عالائح فراتیا
کوئی فینیقی ببٹیا ہے اور نرمجازی ، وہ تو کہ کا الاکھ کہ السّی کہ کہ میں کیگازاور بے نیاز ہول ، میری نہیوی ہے اور نہیجے جہاں کہ
عقال کا تعلق ہے ، یہ بھی دوبارہ اعظائے جانے کو تبلیم کمرنی ہے یہ یہ یہ ہوسکتا ہے کہ ان ان کو مبلی دفعہ بیدا کہ نا تواسان ہوسکہ دومیری دفعہ بیدا مراضی میں انگی دوبری دفعہ بیدا ممنی حب کہ دفعہ بیدا مقال کی جو بیدا معنی حب کہ نرمو فرائی اور نہ آلم جب ایک دفعہ بیدا میں آگئ تواب اس کا اعادہ کرنا کہ میں آگئ تواب اس کا اعادہ کرنا ہیں خواجہ کے دوبرائی اور دومری ہے۔ السّر تعالیٰ کو چھٹلانا اس طرح ہے کہ دہ کہتا ہے ، السّر دوبارہ نہیں الحقائی کی حراب کا اور چھر حاب کاب مالان کی میزار پہلو وعدہ ہے کہ رسب کو دوربارہ اعظاؤل کا اور چھر حاب کاب مالان کی میزار بہلو وعدہ ہے کہ رسب کو دوربارہ اعظاؤل کا اور چھر حاب کاب

خداکا آل فیصله

فرای المست الدوران المست می المست این المست این المست می المست می المست المست

کرے گا۔ یہ لوگ محبوسٹے ہیں جوسکتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زنرہ منبس ہول کے ،الٹرتعالیٰ ان برہرچیز طاہر کرسے گا ، اور پھر ان کا حجوبہ لے کھل جائے گا .



|   |   | ı | Ŀ |  |
|---|---|---|---|--|
| ۰ | • | , | r |  |
|   | , | • |   |  |

المنحسل ١٦ آيت ١٦ تا ١٢٨ دسبسما ۱۳ درمسس دیم ۱۰

وَالَّذِينَ هَاجُرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُوا فِي اللهِ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُوا فِي اللهِ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُوا لَاجْرَا الْجُرَةِ الْمُحَوَّا الْخُرَةُ الْاجْرَةِ الْمُحَوَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

تن حب ملی: اور وہ لوگ جنول نے ہجرت کی اللہ کے واسط بعد اس کے کہ ان پرظم کیا گیا ، البتہ ہم ضرور ان کو ٹھکا ، دیں گھ دنیا میں اچھا ، اور البتہ آخرت کا اجر ببت بڑا ہے اگر یہ لوگ عابیں (ام) وہ لوگ جنوں نے صبر کیا اور وہ لینے رب پر عبورمہ کرتے ہیں (۲) اور نبیں بھیا ہم نے تجھے سے پیلے گرموول کو ، ہم وحی بھیجتے تھے ان کی طرف ، بس پوچھو یاد کھفے والے لوگوں سے اگر تم نہیں جانے (ہم نے بھیا ان کی طرف ، اس پوچھو یاد کھفے والے لوگوں سے اگر تم نہیں جانے ۔ اور اتارا آپ ان کی طرف خور اکر آپ کے بھیا کی طرف خور اکر آپ بھیا کی طرف کے ساتھ ۔ اور اتارا آپ کی طرف خور کا کہ کا کہ اور سے اگر تم نہیں کہ دیں لوگوں کے ایو وہ کے لیے وہ کی طرف خور کا کہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے وہ

جیز حج اتاری کئی ہے ان کی طرحت ، اور تاکہ وہ لوگ عزر دفتکہ کہ بہر ان کی طرحت ، اور تاکہ وہ لوگ

گذشته سے پویسته درس میں التّرتعالی نے مشرکین کے اس باطل عقیدے سے البطّایت کا دیّر فرایکر اکتر جا بہا توہم شرک نه کریانے بعنی وہ جمیں زبردسی مشرک سے وک

دینا ، اور اگر نبین رو کا تواس کا مطلب سید سنے کہ ہم آئش کی نبینند کا کام کرسے

ئې ، بېرانسى فى برامىت بى رسول بىيىن كا دُكركيا ئېرنوں ئے توگوں كومىم ديك وه صرف التارى عبا دست كريں اور طاغوست كى بيت شرست اجتناس

کیب واسرت بسیری جرمت مربی برگ کرمت کی بچرس کا مست به بست مست. کریں واس سے بعدالیٹنرنے نافرانوں کے انتخابم کی طرحت توجہ ولافی اور فرایا

مر زمین میں علی بجبر کرد دیجے کو کہ حصل السنے والوں کا کتف عبر زناک انجام مہوا۔

بیان فرایا ور آب کوخطاست ایک کی استری ایک کی ایک کامینمون بیان فرایا ور آب کوخطاست ایک کر آب کی نشر پرخوام ش کے با وجود یہ لوگ

ایمان نبیس لائیں کئے ۔ بیرصندی لوگ ہیں جونشمیں اٹھا کمہ کسنتے ہیں کہ نہ ڈیمت یہ ، ریر

اکے گی اور مذمر سے دوبارہ زنرہ ہول سکے، حالانکہ و توج فیامت اور

حِرْائِے عمل برحق ہے۔ قیامست واسے دِن کا فرجان لیں کئے کہوہ لینے دعوسے میں حبوسے تھے۔ بیبرالٹرنغالی سنے اپنی قدرسنے کا کمرکا زکریھی کیا کہ

وہ جب جبسے کسی بینے کو ہو جائے کا ملم سے نووں آوراً ہو جاتی ہے۔

ائب آن کی آبات میں اللہ تعالیٰ نے ابیان والول کا ذکر کرسکے الن کے اُجرعظیم کی بات کی سہے رہنانچہ اس سلد ہیں حن المل کمیان سنے انزائی

د وربین تکالیعان الطحائی تفیس اور بھیر بھیرست کی تھی ، التگر سنے اتن کی تعرفیت وزا نی سہے - دنیا میں اتن کو انجھا شمصکا اور آخرست، میں سبتراحبر و ثواب بحط

كر كے كاوعدہ فرا باہے۔

ارشادہوتاہے وَالَّذِ بینے کے الگُے میں اللّٰہ وہ لوگ ا جہزں نے اللّٰہ کی نوکٹ نودی کے بیے ہجرت کی بینی النوں نے اپنا گھر اِرا ور

دباجرت کی وصلافزائی

سرچینرکسی الصفا دبا دیگیمفتسدسکے حصول کے سیلے نہیں بمکردین بیملداً م کے راستے میں رکا ولوں کو دور کرسنے کے بیے حیوری اسلام کے انزائی ردرمین جرست کمز نامسلمانوں بیفرس تھا ۔ اس دورمیں سیسکے الزراہل امیان يهمصائب كي سكے بہاڑ نوشے جائے تھے ۔ لينے دينی شعائر ہر كھے عام ہمل درآمر كاوه سورج تحبى ننبين سنحة سقطيء لهذا الن حالاست ميں ان كالمسحح كو تلجيجرا کر دومسری عگز جلے جا با صنروری ہوگیا ۔ جنامجہ مکی زندگی میں سمانوں نے دبیر تنب بهجرت کی ۱۶ کیب حبیثه کی طرف اور دورسری مربیه طبیبه کی طرف رحبیشه کی طرف سبیحے تعددِ بگیسے د وحیاعتیں کئیں ، ایک جھونی تھی ادر ایک طبی ۔ عظرحب خود حضور على السلام مربنه مشراعت بهنج سكني توصبتنه حاسف واسد الوك عني مرسينه أكئے بعض لوك كم و بين تو دو سال كه مستنه مي فقيم كے اور جرب مربیز میں ملانوں کے باؤں حم کئے ، برر،احدا در احزاب کے واقعاست ہو سیجے مکر تعبض توخیری لڑائی سے مرفع برصبتر سسے مربز طیبر اسے۔ مصنور عليالصلاة والسلام كاارشاد مبارك بسي كه ديجيمد إطام ري بحرت توبیسه کرات ان اینا وطن، گھرگار ، کاروبار جبور کر ایب عگرست دور کری مگرمیلا حائے منگر پھے سے کا انہب باطنی سیونی سہے ۔ فرقایا اَ کھسٹول جُ صَنْ سَلِمَ الْمُصَدِّلِمُ وَنَ مِنْ لِسَارِنِهِ وَيَدِمْ وَالْمُهَاجِمْ مَنْ فِي هَكُرُ مُا لَهُ اللَّهُ عَنْهُ مُعَالَىٰ وَهِ سِيْصِي رَبَانِ اوْر كإعقيست دوست مرسل أن محمنوظ رمي اور مهاجروه بيت جوالله تغالى كي منع كرده جبنرول كوعبير وسه اسيطرح حنورعليا لصلوة والسلام امیان کی تعربعی فرمانی مرمایا امیان کا ظاہری معنیٰ تو ریہ ہے کرانیان ماری کی وصلانسٹ ،اس کے فرشنوں ، اس کی کتابول ، اس کے رسولوں ، قیا کے دن آور تفذیر کی تصدیق کہاسے -اور حقیقی مون و ہے کہتے اَمُوَّتُ کِوَا بِقَائِمَ کَا کُوْ بَولِبِنِ بِرُوسِ کُوامِن وامان بی رکھتاہے لے بخاری صلاح ا

کے ہمجرت معانی اور اُسے تکیف نہیں بنیا آ۔ اسی طرح مباد کا باطی معنی ریبیان کیا کوا کھیجا بھا مسک کے بیان کیا کا کھیجا بھا مسک کے بیٹی مجام حقیقت میں وہ ہے کہ اس برنیطان نفس سے جہا دکیا۔ وہ لیف نفس بیاس طرح کنظول کر آ ہے کہ اس برنیطان کے وساوس افزا نداز نہیں ہوسکتے ۔ بہرحال مفور نے دما جرکی ایک تعرفیت میں بیان کی کرجوشف السائری ممنوع بہنے ول کے قریب نہیں جا آ ، وہی معقبی بہان کی کرجوشف السائری ممنوع بہنے ول کے قریب نہیں جا آ ، دہی مقبقی مماج ہے ۔

ہیجر*ت کی* اقبام اور مسائل

مغسر*ین کام سنے بجرست کی سبست می*ا قیام بٹائی ہ*یں رہیلی قیم سلینے* اميان ادرحان دمال كي ضاطبت مسيمتعلن سبير أوراس كي السير حيوتني ہ<u>یں مثنگا انسان کسی لیسے داراں کھن</u>ر میں رہنا سہے ۔حہاں دینی فرائف اوا کسے نے بربا بندی بوتوابیی صورت بی بهجرت که نا فرض بوجا تکسیت باکه وه دارا لاسلام بربا بندی بوتوابی صورت بی بهجرت که نا فرض بوجا تکسیت باکه وه دارا لاسلام بي تينيج كريسبين ديني فرائض كى كماحقدا دائيكى كريسيكي. امام مالكت فرملت مي کر دارالبرمست سے جرست کرنا بھی صنروری سے ۔اگرکو فی شخص اسی عگرمق مت جهال ابل برعست كاغليرست بإصحابركوسب وشتم كباجا تسب تواكب سيحة مومن مسكه سيليد وطال رمبنا درست ننيس مكر وطي سسيم أكمانا فرحن بوجاتات . طلیب رزق ملال بھی فرائض میں داخل سے۔ اگریسی مخف کوکسی تھا م ہم رزقِ حلال مبتراسنے می کوئی صور مست ہیں توائس کا بھی فرفن سے کہ وہ کہسس مجگرست بجرست کرسکے دوسری مگرحلا جلٹ نے - حہا ل سے حلال رزق میسیراسکی ؟ بعِصْ اوقاست جمانی اذبیت سے بجاؤسکے پیے ہی بجرت کہ نا صرور ہوجا ماسب ۔ اس کی مثال حضرت الرہم علیہ السلام کے واقعہ می توجود سے كفاران سكے عانی رخمن بن سيڪ تھے، لندا انہيں کہنا بڑا آتے۔ ميکا جرج را کی دکیست (انعنجوت) کہ ہیں توسلینے ہروردگار کی طرفت ہحرشت کرسنے والابهوك اسي طرت حسب موسى عليالسلام كوعلم مواكم فرعوني انبين قال كميزا جِاسِتُ بِي فَخُنَرَجَ مِنْهَا خَارِمِنَا كَالِيَا كُلِي الشَّصِي زَرَبِ له زمزی م۲۵۲

وحدثث كى حالىت بيں وہ لسبت كك سكتے۔ بعض اوقامت آب وبهوائی ناموافقیست کی وجرست آمراض لاح*ق مو* كاخطره موتا سبي توابسي صورت مي هي ترك وطن جائز بوتا سيد . حبب مبلمان تبحرت كريسك مربنه جبنج تديعض توكول كوولجال كي آبب ومواموفن ندا ئی تو وه طرح طرح کی بیمادلوں کا شکار ہوسنے سنگے ۔ اس بیصنورعلیہ اللم سنے فرما باکہ لیسے توگول کو فلاں دہباست میں سطے جانا جیسسئے ،حہال کی آھیجا ال کے سیاے نسبننا مہتر ہے اور والی انہیں اونول کا دو دھی مبتر ہوگا ، مفسرین فراستے ہیں کراگرکسی تقام برجوری ، ڈاسسے وغیرہ کا متقال خطرہ بهوا ورحفا ظریّیب ، ک کی کوئی صورست نظریداً تی ہو۔ تواہیی عگرسیّے <sup>وا</sup> رالامن کی طرویت ہجریت کرمانا جا گزسیدے ۔ یه نویه خاطی نقط نظر سے مجرت کی اقعام تھیں معنسری کام فراستے سهیں کربعیض او قاست طلب اور شبخو سمے سیسے بھی ہجرت کر کا بیڑی کہتے۔ خلاتعالى كافرمان سيت هنيس يُحْوُل فِحْبُ الْلَارُضِ خَاخُطُرُولُكُيْفُ كَانَ عَاقِيكَةُ الْمُكَدِّبِينَ "دَالْمَحْلُ وَبِينَ السَّالِ زَمِن مِن عَلِي عِيرَا أَرْقَامِهِ كود يجهوا ورغوركروكه حطيلان والول كاكبها انجام مواينواس يحكم في عميل مرعبرت حاصل کرسنے سے بلنے کلنا بھی بجرست ہی کی الیب قسم ہے <sup>ا</sup> اسی طرح انس<sup>ان</sup> <u>جے اور عمرِ سے سے بینے کھا ہے، یہ فرصن اور واحب کمیں واخل ہے بجاو</u> کے ہیے ترکب وطن فرص سیے . بعس اوفا ست یہ واج ب بہونا ہے اور بعض او قاست مسخب، - تبلیغ بھی جہا دہی کا ایب شجبہ ہے۔ بیر سفری مالات، كيم مطابق كبھي فرصن عين المبھي فرص كفايہ المجھي واجب اور كبھي مستحب ہوناسیے۔اسی طرکے متجارت کے بیے انکیب طگر سے دو سری مگرجانا بھی ہجرت ہیں داخل ہے۔ سورۃ لقرہ بین لکش عکبہ کے مو كُنَاكُ أَنُ تَنْتَعَلَى عَضْ لَا مِسْتَ ثَلَ مِسْتُ ثَلَ الْبِكُمُونَ مُركِولًى

گاہ نہیں کہ نم الٹیر کافضل نلاش کرو۔ بعیض اوقاس<del>ٹ حصول علم س</del>ے بیے ہجرت كرنا فرض مين أبو ناسبت اوربعين اوقات فرض كفاير - علاده ازبي منبرك متفامات منجله ببنت التنزيتر لعين بمسجدا فصلى ادرمسجد نوى كى زيا رست كے ليے جا باكہ وکال پریحبا دست کرنے کا تواب زیادہ ہوتا سے ، پریھی ہجرت میں داخل ہے <u> بھے سرحدوں کی حفاظ ت بعنی رہا ط کے بیے ہجرت کرنا پڑتی ہے۔ بہ بھی</u> تعبض اوقات فرض عين اوربعبض اوفاست فرض كفابرم وتى سبت ممفرين کرم فرانستے ہیں کر دوست احباب باعزیز واقارب کی ملاقات سے سیا ولطن مجبور کرجانا بھی بجرست ہی کی اکیب قیم ہے۔ فراياحبنول سنه التنري خاطر بحرت ي مِسَالُ الكِيْرِمُ أَظُلِمُولَ بعداس کے الی برطلم کیا گیا۔ تو ایسے توگوں کا صلہ بریہ وکا کہ سے بہتے ہوگا \_ الدين كالمتسنك كالمانين مم دينا بن صرورا حيا عليها وي کے۔جانچ جسب مسلمان سے صرف کالیفٹ ہردائشت کرنے کے بعد مدین طِيسٌ بِهِيجَ تُوالسُّرُتْعَالَىٰ لِنِي انهين بناست اجِهَا عُصُمَا مُحَطَّاكِما ، اورقبيل عرصه بی انهیس مرحیبزعطا کردی محکومست بھی دی ، مال و دولست سسے بھی نوازا، میکانسنت اور کاروبار عطلسیکے ،عزنت بختی، حتی ایم مرینهم نوره مرکز اللم بن گیا اوراس طرح مهاجرین سکے نفضان اوران کی حبیانی اور ذہنی نکالبیٹ

فرایا به تورنیا بین عطائیا ، وکد کینی الاین کا اور مینیا بین عطائیا ، وکد کینی الاین کا اور مین کا اور مین کا اجروزواب توبهت برلسه بین کوئی چینیست بنیس رکھا و برجوال حسنوایا کی جو کرئی چینیست بنیس رکھا و بہرعال حسنوایا کر جھرت کی تعلیم سند والوں کو الدائر احجیا برای عطافہ کا کا اور مین کر بین میں کر بھرائے کے دائوں کی تعلیم عند و میں ایس کا ازالہ اس میں میں مردیا جائے ۔ اس بات بین شک بنیس کر جورت کے بعد دنیا میں صروری کردیا جائے ۔ اس بات بین شک بنیس کر جورت کے بعد

الشرتعالى فيصلانول كوتمجوعي حثيبت سيصهدة بمجيددما مركر سباليه مسلمان بھی شخص حجہ ہجرت ، کے بعد بسے سردسایا نی کی حالت ہیں ہی اس دُنیاسسے طدی رخصہ منٹ ہوسکتے اوراہنوں نے خوشحالی کا دورنہ دیکھاچھنر ابوسربرہ گاکی روابیت میں آ تا ہے کہ بھرت کے بعد حولوگ لمبی مرت ک زنرہ کہے اہنوں نے بڑے فائرے انتھائے مگر لعبض السے بھی تھے جواسلام کے غلے کا بوراکھیل نرکھا سکے اور طبری ہی النگرسکے بیار سے ہو ستنئے يعطن ليسے لوگ بھي شھے كەحن كائيل دنيا ميں بھبى كيب جيكا نفا اور اہنوں نے اس سے خوسے فائرہ اٹھایا۔ اسی لیے نہا جرین کے منعلق حصنورعليه السلام كالمحتم تضا كهرجبب وومحتمم يمركه أئيس تمه وفإل نبن دن سسے زبادہ قیام نرکریں الہمیں ایسا نہ ہوکراک کی موست کا وقت وہیں آ جائے ادرائن کی کہجرت نامکل رہ جائے ۔ اکیب صحابی قیام مکر کے دوران ونیٹی مے گرکمہ ملاک ہوگی، توحمنور علیالسلام نے بڑے افتوش کا اظہار کیا، اور دعا کی کرائے الٹٹر (میرے جن صحابہ نے ہجرت کی ہے ، اک کی ہجرت سمو افذ فرالعنی ان کی بجرت باطل نه بوجائے دسکے بی سرزمین می فوت ہوکہ دفن ہونا آگر حبر نبیت سے اعذبار سسے نہ بھی ہو، مگر تھے کھی اُل کے أجروتواب مي كمي كامكان توسيه بحضور على الدام فرا باكر سنت شقير \_ اِنْ سَتُانَ الْيَهِ جُرُةِ كَيُبِينَ بَحِرت كامعالم ببات برالب يمكى <u>نے حتینی زیا</u>دہ مکالیفٹ بردائشت کیں ،اس کے بیے اتناہی زیا دہ اجرور ۔ نواب ہے۔ ایب اس یات کولپندنہیں کرتے سے کہ بحبرت سے بعد كسى بهاجركي موت مريبة كى بجائے محد بين بور فرايا آخرين كا اجر تو بهت زياده سبت كي كياني كيف كيف كيمون اگرلوگوں كواسس کاعلم مہو-فرا! ، برائجرد ماجرین سے یہ ہے اللّٰہِ بین صلّ بگووّا

حبنوں نے *صبر کا دامن تھا ہے رکھا۔ ہڑکلیف کوخنرہ بیٹیا*نی سے ٹرا<sup>شت</sup> کیا اور زبان برح وی نشکایست نرکائے بھنرست ہمیں بیض ہم جرت کرکے مربز ما ناجا ست تصمر کا فراک کے راستہیں رکا وسط بنے مبو نے نفے اور انهين محرست منكليز منين مشيق تھے ، بھرات نے كافروں سے مود بازی کی اور ایناسارے کا سارا انانذان کے مبرد کرسے یہے سروسامانی کی حالت میں مربیذمنورہ ہینچے سصرت عمرظ نے دیجھا نوفرمایا کہ صہیریش نے سب تجيد لأكريمي ثبا نفع عاياب يصرست عمرة اورحصنور عليالسلام سما فرمان بھی ہے کہ مہیسیت وہ پخف ہے گؤکٹے کے بجنیف الکاکے کے ہے کیفیص بینی *اگریست انگر کاخو*مت نهجی موتا ، تب بھی وہ نافرانی نرکر تا، حضرت صبيب لينن باكيزه دل انسان شھے۔ بہرطال مهاجرین کے كفار کے کا بھوں بڑسے دکھ سے ابعض کے بیجے رکھ بیا گئے اور تعین کی بیوبول کو روک لیاگیا منگراسلام کے ان شیرائوں نے سرقسم کی مالی آ جهانى اور ذهبني تكاليهف برداست كيس أور الدلز تعالى كى رضا كى خاطراور اس کے دمین کی بسرملنری کے بلے پجرست کی اور بھیران تکالیفٹ بہم بر كما و فرا ا كُوعُلِ كُرِقِهِ مُ مَيْتَ كُلِي النول نه عجم ورا بجي ﴾ بردانشت كرسكة وانهول نے صبركيا اور الترمير عفروساكيا تو الترنغالي سنے بھی ان کی فدر دانی کی اور انعامات سے نوازا۔

كَرْشَة رَكِم عِين كَنْرِرِ حِياسِ عِنْ كَلْ أُمَّا فَي كُلِّ أُمَّا فِي كُلِّ أُمَّا فِي كُلِّ أُمَّا فِي ريول فر ہوتے ہیں تَصْحُولًا تَضِي بِم ننه م المست مي اكيب رسول مبعوث فرايا تاكه وه لوكول کوس*اری توحید کی دعوست ہے۔ اکب آج کی اٹکی آمینٹ میں رسول کی ایپ* 

خاص صفت بہ بیان کی گئے ہے کہ دسول صرفت مردم و تے ہیں ۔ اور الترني كني عورين كوري رسول باكرنبي عبيا رارتنا دم وتاب ويمسك

أرُسُكُ أَنَ مِنْ قَيْلِكَ إِلاَّرِجَالاَّ بِمِنْ الْسِيلِ تهبي تصبحام تكرمر دول كوربعبئ منصب رسالت كميسيك النكرني بهيثنه مردوں ہی کا انتخاب کیا ہے۔ اگر کے بعض تورتوں کوھی الٹرنے ہے ہ فضيدت عطافهائى بيصاوران كاذكر قرآن إك من عي كياب بيد حضرت مرميطيها اكسلام اورفرعون كي بيوي مُنگرًا لنظرنے منصب رمالت ونبو<u>رت سی عوارت</u> کوعطانهی*ن فرمایا .* تومرُ دون کورسول بنایا درست اقد . نُـوْجِيُّ البُهُ البُهِ ان كِي طرف وحَي بجي كي - اور وحي كا تذكره بھي گذشتة رکوع میں ہودیکا سے کرمبرنی اور دسول نے اپنی امریت کوہی دعوست دی "أكنِ اعْبُدُولِ اللَّهُ وَلَجْتُ نِبُولَ الطَّاعِقُ مَنْ لُوكُمُ إِعِلَاتُ النُّركَى كروا درطا غوست سبے زیج حا دُ۔ نبی ہمیشہ تو *حبر کی دعوست اورشر*ک سے منع کرستے ہے ہ*ں اوراسی باسٹ کا تذکرہ انٹر*نے بیال احالاکیا ہے آ بین کے انگے حصے میں السرنے فرما کی تعبیت رسل میں اگر تمہیں کیچے شکب و نتید دیسیے یاان کی تعلیمات کے متعلق تسلی کرنا جا ہو۔ عَاسَتُ كُافُوا أَهُ لَلْ الذِّكْرِ تُربِحِيدِ لويا دِسَفِطْ والونسيِّ إِنْ كُنُ تَمُ لَا تَعَلَى لَمُولَىٰ أَكْرَتُم خُورِنهِينِ عِلْنِينَ مِطلب يه أكبه ا نبیاء کی تاریخ عمر نبیس حاسنتے توان صاحب علم توگوں سنے دریا فنت سر اوجن کو انبیا دسکیے واقعاست یا دہیں ۔ اہل کمانب اور بعض دورسے۔ سے کہ لوجن کو انبیا دسکیے واقعاست یا دہیں ۔ اہل کمانب اور بعض دورسے۔ لوگوں میں تھی تعبض اہل علم جہیشہ سے ہیں حوا خیارِ ماضبہ کا علم سکھتے تھے وه سالطندام تول اوران کے انبیاد کے حالات و وافغاست سلے واقف ہوستے تھے، لہذا فرایکہ ہاری باست کی تصدیق تم الیے لوگوں سے ہے کرسکتے ہو، جتمہیں بٹائیں کے کہ واقعی الٹرنے ہرامرت ، گروہ اور قوم میں انبیا اسبعوست فرماسئے حینوں نے اپنی این اقرام کو السر کی طرف وعوست دی اور کفرونشرک سیے منع کیا ۔ وعوست دی اور کفرونشرک سیے منع کیا ۔

راس معشر آبیت سے مفسرین نے بیر باست بھی اٹنز کی سہے کراس آخری امرست بيرمسائل د نيبيسسے نا واقعند اوگوں کو اہل علم کی طرون رسج رع کمہ زا ع به بینے اور اگن سیم ممثلہ بوجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا جا ہے۔ تفلید اِسی بانت كأنام سبے كرنہ حباسنے واسلے جاننے والوں سے دریا فنن كرسكے على ببرام ولُ - اوربياسي ورست ببر ممكن ہوگا كە ابل علم دميكل اعجا دكرسك ان کی باست کو ملاِ دلیل تندیم کرایا جاستے ہوجیزیں قرآن وسکنست میں صراحناً ندکورہی اُک بہ تومن وعن عمل کرنا ہی صنروری سے اُور دکا کسی نقلبد کمی ضرورت نهیں ہونی - البتہ حن مسائل کے متعلق قرآن و حدیث میں صحب<sup>ت</sup> موجود نه بهو، ان کومعلوم کرنا هراً دنی کاکام نهبس مکبروه تومجته پرصفراست ہی کرسستے ہیں حنہیں السرسنے غیر عمولی است عدا دا درصلاحیت علی فرانی ہے اسی طرح تعض چیزوں ہیں تعارصٰ با یاجانا ہے اورائس کو دور کرنا بھی ہراکی کا کامنہیں ہے مکہ سرحی مجتندہی کرسکتا ہے ۔عزصنیہ لیے مهائل بمركسي محبتدكي طرمت رجوع كهذاهي نقليد كهلا ناسبيني اماماثنا ه وكيا محدست دملوئ فرمانتے ہی کرعوام کے سیسے اس قسم کی تقلبد وحرسکے درج رکھتی ہے کیبزیج وہ خود بیسے مسائل کے حل کی استعماد نہیں رکھنے ، اور بعض *اوفا سنٹ بڑسے بڑسے صاحب علم لوگ بھی بعین م*ائل سکے حل محتنے بن عاجز آجاتے ہیں . و مسی نعارض کو دور نہیں کر سکتے یا کسی ملے میں استنباط سے عاجز آ مباتے ہیں منزلاً ام رازی مام عز الی ،امام ثناہ ولی است وغیرہم قرآن دسنت کو بحوبی حاسنے کے الجرد فردعاست میں ایمہ اربعہ ہیں۔۔۔۔ کہتے تھے کہ مجمعی فرآن وسنت سم ماسنة بسم محرُ حجه أمُرسلف حاسنة حقى، هارى دَسانى وكَمِلْ كس نهیں سبے۔ اور صرطرح دہ احتہا د کرسنے ستھے، ہاری وہ طاقست ئىيى ـ خانجىدىيە ئۆرگ بھى ائرسلىت ئىرائىما دكىرىتے تھے۔ امام شاہ ولى التار

ودر فعنی خشلا کی میشیت

تقلیرحرام ہے۔ اس وتبت ، حوفقنی اختلاف عنفی ، مالکی ہشافعی ، طاہری دیغیرہ ہا کے جاستے ہیں -ان کی کوئی خاص جنٹیت ، نہیں سبے اورنہی یہ فرفذ دار ہیت کی زدمیں آئے ہیں۔ بہ نوجھ فہم و دلیل کی باست ہوتی ہے جئے منا ظامتے کے بوگ خواہ مخواہ طول دیجہ ایک دوسے رکے خلامت نفرت بیدا کرستے ہیں ۔ فروعی اختلاصت کی مثال حرمست سود کے منعلق دی جاسکی سبے ۔ظاہر ۔ ہے کہ سودکی عمدستہ قرآ ن باک سسے ٹا سبتے منگر حصنورعلبہ *لسلام سنے* اس ضمن میں صرف چیے چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اب سوال بیدا ہو تاہیے ، کہ ان حیے چیز د*ل سے علاوہ تھی کوئی چیز سو دہب آتی سب*ے یا نہیں ۔ بھیرا کمرکزام اس باسند بریمی تجست کرستے ہیں کرسوڈ کی حرمت مذکورہ تھیرجبزوں کی ذات یک ممدود ہے بابرح مدست ان میں موجر دکسی عکست کی وجہ سسے باکی حاتی ہے اب اگروجه حرمت علین ہے تواس کی تلاش کی جانگی ۔ اب علیت کی حبتجو بمیں عیاروں آنمسسر کا ایس میں اختلامن سیے ،کسی نے کسی جیز کو علىن ، قرار ديا بين اوكى بنے كنى چيزكو ، مىگرسودكى حرمت كے متعلق ماك منفق بس أوراس يبركسي كوكوكي اختلاف بنبس انخلافت صهداس باست ہیں ہے کہ سودکیوں حرام ہے اور الیا اختلافت مرگز بمعیوں بہیں ۔ اس سعابلهمي اكب دوسك يلمح خلافت نفرست كابيح نهيس بزماحيا بهيية بموئي

تنحف إبنيمسك كربينك ترجع فيصم كددوك كوغلط فاسكح اورنهار دور کی طرح بیلے مناظرہ بازی اور بھیر فنق ی بازی کرسے بیعب سیسی معاملہ مانتہا<sup>ر</sup> سمیا میائے گا توولاں اختلاف کے بیلے ہونا فطری اِن سے ، تاہم عوام کے سيد خرورى سبه كروه تسى أبب اماس كانباع كدليس اس كى ثال بالكل ابسی ہے جیسے بیاری کی مالت میں کولئ مراین شرکے مختلف ڈاکٹروں میں سے *سے میں انکیا انتخاب کر لی*آ ہے کہ وہ اس کا مہنز طور برعلاج کمہ مكتسب وأكرح بشفاال لأنعالي كمي كلحقين نسبت مكراساب كي دنيامي طبیسی کی طرون، رہویے کرنا بھی صروری ہے۔ اسب اگر کوئی مربض ایک ظ کے کو کر ڈنا عست کر نے کی بی لئے وقعہ وقعہ سے مختصف ڈاکھوں سے علاج كرابية كا . تواس سي مرض مينفي الثالث برشف كالجبي خطره بوكك ىدامىرى كوكسى ائب دُاكْرِيم كاكتفا كمذا مبترم وكا- بالكل بى عال تقلير كا ہے کرکسی ایکی امام سکے انتخاب پر فانع ہوجا نے اور بھیر فروعاست میں اس کے فتوی کے مطابق عمل کرنے۔ فرايا، مهم نے آب سے بہلے تھی سردوں کورسول نیا کر پھیجا بالبکتین ر میں ایر سلے ساتھ تعنی ہم نے اُن رسولوں کو احکام اور معجز است عطب فرائے والن الی اور سے مفیدی تھیونی تنابی تھی عطا فرائی صحیفہ تھیں کتا كوكها عا تاسبت نامهم السترني بيار الري كتابين تقبى البنت منتخاب رسولول كوعطا كبن اوركيسرسي اخرين وأفن ليسكر اليك الدِّكُو لين إخوالهان إ تىيە كى طرف زكىزازل فرايا - كىركامعنى نصيحن سىپە دىرىر قىران ياكى كالىك ترذرا بالممين آب كي طرف قرآن بكركونازل فرايا لِتُنبَيِّنُ لِلبَّاسِ

مرکا فزنگ الینها بی ترکاکرات کے سامنے وہ چیز بیان کردیں جواگ مرکا فزنگ الیکھی تیم تاکراک کوری کے سامنے وہ چیز بیان کردیں جواگ کے طرف از کرکی کئے سینے مطابقہ ایر کرنبی کی زبان سیسے قرائن باکس کی

نبيين وتننريح بمي صرورا ا س امرت آخرالاً مان کے لیے قران کریم کو اساسی خانون کی میٹیت عل ہے حبب کرسندن اس کی تبیین ہے۔ اللہ نے لینے نی کی زیا اوراس سے عمل سے حبن جبز کوظام کیا۔۔۔۔ وہ سنسن سے بعض گرا ہ فرنے بنی کومحض واکیے ہے زیادہ حیثیت نہیں سے کہنی السکر کابیغام ببنيا كريح ولتعلق موها تاسب نهبس مكبه قرآن كى تشريح وتبيين تميى نى كالم نے رہنانخیر حضرت مولانا رشدا حمد گنگوہی کی سکھتے ہیں او بس صبحیح مدسنت شرح ہے قران کی امام شافعی اور شاہ ولی التدرہ سنے بھی بہی فرا باہے کہ صحيح صريث قرأن كى شرح بهن، البته غلط اور موسنوع احا دبيث ا قابل عمل ہی جندیں میں شن عظامہ نے تھے انٹے کر ملئے کر دیا ہے۔ ا م الوحنيفه و فرالنه بس كرميام مك بيرسيت كه فرآن باك كي تشريح ك يهرس سي سيلے فرآن كر ديجھ نا ہوں كيونكر معبن چيزوں كى تسنر بح خود قرآن باک کمہ نا ہے۔ اگر آئیب تقام برکسی بانٹ ہولھال ہے تو دوسے تفام برتفصیل مل عاتی ہے ۔ اگر کوئی چیز فراک باک سے نہ ملے تر بھر ہیں أبيتري طرفست رحوع كرياً بهول، وطي سيتشارحل مروحاً تمسيم . اوراكه وبإل تفي كوني حيز است نه موتومه صحابر كرامط مسحكال كو ديجها بول كيوبكة قرآن سمّے اولين تعلمين اورعالمين عليه بي لوگ ہيں۔ الم صاحب فرائے ہيں کہ اگر کسي معامله ميں صحابہ کو انفاق ہو، نوميں اس کو اغتیار کہ لين مهول اوراگران مي اختلامن موتويطيس از خود ترجيح دينا مهون اور زياد<sup>ه</sup> راج چیزکوانیالیتا ہوں میہنن جبزی سم الاصول ہیں معابر کے بعیم کسی کی برواندی کرستے ملکہ خوراحبا دکرتے ہل کراسی میں خبریت ہے الم الن تيمير مجمي لبنے فتوى ميں تنجھتے ہيں فالسَّ سُنَّهُ لَفُسِّتِ وَ الْقُدِّدُ إِنَّىٰ أَوْجِبَ بَسِيْ جَهُ بَعِنى سنست ہى قرآن كى نفنىركرتى سبے اوراس كو

تشریح ن*دربعیبن*ت

باین کرتی ہے۔ بولوگ سنسن کا انکارکرتے ہیں ، وہ قرآن کو سیسے محصہ سکتے: ہیں ؟ اُک کا انکارِسنست محض اس سیامے ہوتا ہے تاکہ وہ فر*آن ب*اک کی من مانی تفيير كديمين وخالخيرير وبزكه ناسيه كرحرنازهم اداكرست بهريءي به درست نہبں سے حب تک اسلامی حکیمسن فائٹرنہ کہو۔ اس کے مطابق جسیب پروبزبوں کی حکومسنت فائم ہوگی ادر پھیروہ نمازکا ظریقتہ وصنع کہیں سکے نواس کے مطابق نماز درست ہوگی ، ہاری ہوجودہ نماز بریار محض ہے دنعوذ ہانٹی حالانكه تمام سلعف عه محین آئمه کوام، بزرگان دین ،محدثین بمفسرن وغیریم اسی نهاز براتفاق كمرستے اور مراسطة برط التے آسكے ہمیں ۔ نهاز اسلام سے فرائض الع ببسسهابم فرصس يحب كاركان برسى كواختلاف نهبل مكرم كرمنت کے نزد کیب لیرنماز اکیب رسم سے زیادہ کچھ نہیں۔ نرایاہم سنے آپ کی طرف قرآن پاک نازل فراکر آپ کوتنزیج کا حکم مجی سے دیا ہے۔ اب براگرل کا فرض ہے وکف کھو کیونیف کی فوک كداس كلام الهى بمب عور وفتحر كرب كرجن الشكام اللى كى التركيفني ني نقصيل بیان سردی ہے، اس برس طرسیقے سی کا کرنا ہے قرآن میں عور وفکر کی دعو خور قرآن پاک نیصنعد دمتها ماست بر دی ہے،اب بیرامل ایمان کی ذمر<sup>داری</sup> ہے کہ وہ اس بیس صریک عمل در مرکرستے ہیں ۔

النحــل ١٦

يسما ١٣

آیت ۵۰ تا ۵۰

درس يازدتم اا

آفَامِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّياٰتِ آنُ يَخْسِفَ اللَّهُ بهيم الأرض أوبأبته م العذاب مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ اَوْيَاخُذَهُ مُ فِي فِي لَا يَشَعُرُونَ ۞ اَوْيَاخُذَهُ مُ فِي فِي لَا يَقَالِبُهِمُ عَنَمَاهُ مُسَمَّ بِمُعَجِزِيُنَ ۞ اَوْيَأْخُذُهُ مُ عَلَى تَخَوُّفِ ۚ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرُوُفُ لَّكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ الْكُونُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال يَرَوُلِ الحِلْبِ مَاخَلَقَ اللَّهُ مِنِ نَ شَكُّ يَتَفَكَّوُا ظِلْكُ عَرَبِ الْيَمِينِ وَالشَّكَابِلِ سُكَجَّدًا لِللهِ وَهُــُمُ لَاخِرُونَ ۞ وَلِلَّهِ يَسُجُدُ كَمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَاتِكَةٍ قَالُمَلَاكِكَةُ وَهُلِمُ لَا يَسُتَكُبُرِوَنَ ٣ يَخَافُونَ رَبُّكُهُمُ مِّنَ فَوْقِهِمُ الْمِيْ وَيُفْعَلَى لُونَ مَا يُؤْمَرُونَ الْجَاتُ

قرحب ملاء کیا بڑر ہو گئے ہیں وہ لوگ جنوں نے کائی ہیں لڑکیا کہ السّرتعالی دصنا ہے اُن کو زمین میں ۔ یا گئے اُن کے پاس عذاب جال سے ان کو پتہ بھی نہ ہو ﴿ اَلَى کِرِنْے اُن کو بِتہ بھی نہ ہو ﴿ اَلَى کِرِنْے اُن کِرِ بِتہ بھی نہ ہو ﴿ اَلَى کِرِنْے اِلْیَ کِرِ اِلْمَ بِیلَ نہیں وہ عاجز کرنے والے ﴿ اِلَى لِیکِرِ البّہ بست اُن کو خوف کے بعد بی بینک تہارا پروروگار البّہ بست زمی کرنے والا اور مہربان ہے ﴿ اَلَى اَلَى اَلَى اَلَى اَلَى اَلَى اَلَى اَلَى اِلَى اَلَى اِلْمَ اِلْمِنْ ہُوں کُھُوں نے نہیں زمی کرنے والا اور مہربان ہے ﴿ اَلَى اَلَى اِلَى اَلَى اِلَى اَلَى اِلَى اِلَى اِلْمَ اِلْمِنْ سِنِ اِلْمَ اِلْمِنْ سِنِ اِلْمَ اِلْمَ اِلْمِنْ اِلْمَ اِلْمِنْ سِنِ اِلْمَ اِلْمِنْ اِلْمَ اِلْمِنْ سِنِ اِلْمَ اِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّٰ اور مہربان ہے ﴿ اللّٰ اَلَى اللّٰ اور مہربان ہے ﴿ اللّٰ اَلَى اللّٰ اللّٰ

د کھا کر اللہ نے جہ چیزی پیاکی ہیں الن کا مایہ ڈھلا ہے رمائل ہوتا ہے) وائیں طرف اور بائمی طرفت سحبرہ کرستے ہوئے النتر کے سامنے ،اور وہ عاجز ہوتے ہیں ( اللہ اللہ ہی کے سامنے سیرہ کرتے ہیں وہ جر آسانوں میں ہیں اور سج زمین میں ہیں عانلار اور فرشنے ، ادر وہ تکجر نہیں سمہتے(۴۹ خوت کھاتے ہیں لینے میوردگار کا اوپر سے ، اور کرتے ب وه جو کچھ اِن کو حکم دیا جاتا ہے 🕙 كذاشة مع بيومة درس من الترتعالي في شرك كارد فرايا اور تعير كذشة درس میں اُن موسن مها جرس کی حوصله افزنی فرا ئی جن پر بٹر سے مظالم ڈھائے سکئے مگر اہزں نے خلاتعالیٰ کی ذات ہے بھروسر کریتے ہوئے صبرے دامن کو نہ حھوڑا ۔ الترني فرما يكر ليصے توگوں كو دنيا مي مبى مبتر تلم كانا بيسرآئے گا اور آخرمت كا اجرتو ىبىت بڑا ہے۔ اس سے بعدائٹرتعائی سنے دمالت سےمالقہ بیان کےتعل میں فرایک مهر قوم میں روں ہی کو رسول نباکر بھیجاگیا ۔ اگر شکرین تو حید ورسالت کو ا<sup>س</sup> بارسے میں کوئی شک و تردد سے تو وہ تاریخی واقعات کویا دیکھنے والوں سے تصدیق کرلیں بحضورخاتم البیدین صلی الترعکیرو لم سے قبل التر نے لینے رسوکوں کو تحلى نشانيا ل نعنى مخزات إور صحيف فسي كريجيا الور مير آخر من حضور عليال لام برذكم يعني قرآن ازل فرمايا يم يسكواس باست كا يا بندكيا كرآب اس قرآن بإك كالششريح وتبيين كاكام معى النجام دس - خيالجيز مصنور عليالصلاة والسلام سنے بير فراينه لطرلن احن انجام دیا۔ اورسی "سنت" ہے۔ بھرآخریں النّد تعالیٰسنے عام کوگوں کوهی محم دیا که وه اس قرآن باک می عور وسنس کر که بی تاکه صبحت <u>نتیجے می</u> بہنچے سکیلی ۔ اكب آج سے درس كى ابتدائى آياست ميں الترتعالى سنے منحدين مسترك و

ورمالت کو اُن کی ربشه دوانیول رمیخت تبنیه فرائی ہے اور بعض سنرا ڈل کا ذکر

كركے فرما يكه كہا بيرلوگ اس بات ست نڈر ہوسكئے ہيں كراننڈ نغالیٰ ان بمہ مختلف قرم کے عذاب ازل فرائے - ارٹاد ہوتا ہے کفامِ اللہ یُن مَكُوُ وَاللَّهُ يَبَالْتِ كَايِهِ لُوكُ سِيخُوت بُوكُتُهُ بِي - أَمِن كَامِن امن میں ہوجانا، نگر بابسے خوف ہوجانا ہے۔ خرایا جولوگ مرائوں کا ارتکاب کرتے مں۔ انبیاء کے خلافت سازشیں کرنے ہیں، انتر کے بروگرام کو اکام بنا جا ہے ہیں،ائس کی توحید کی مخالفت کرتے ہیں،ابنیاد کی ہلاکت کے درسیے ہیں۔ اوراہل ایمان کوائن کے دین سے روکنا جاستے ہیں ، ٹوکیا یہ النزکے عذاب سسے بائکل بے خوفت ہو جیکے ہیں ؟ مجرآسگے النز تعالیٰ نے عذاسب کی وه نحلف صورتين بان فرائي بن يجن من سالوك كرفيار بوسكتے بن -فرط بالترك عذاب كى بلى صورت يرست أنّ يَخسِفَ اللهُ جِهِ عُرالَة مُرْضَى كُدالتُدانيين زبين بي دهنسائے وان لوگول كو كھواحياس نهب كه خداكى بيدا كرده ص زمين بريه لوك علتے بجرستے ہي اور كا وبار كريتے ہي الترجابية لواسى زمين ميں أن كوعزق كريني اس قسم كا مثال دنيا مي سيك می قائم برو کی سے جب النظر تعالی نے قارون کومع اس کے ال و دولت اورخزانول مشكے زمین میں وصنیا دیا۔ اس قسم كے وافعات سرزمانے میں پیش تے میرے بی سنجاری شریعیف کی روابیت بیل آتاہے کر ایک شخص شاہرت غرور وزیجبری حالت میں بگی برست گزر را عظا ،اس کی گردن اکٹری ہوئی تھی اور وہ تنجر انہ حال سے حل رکی تھا کہ السطر تعالیٰ نے اسی حالہت میں کے سے زمن سمے اندر وصنیا دیا۔ پینخص نب سے زمین میں وصنی حلاحار کاسے اوراس كا قدم ائس وفت كهيل ملحے كا حبب قيامت بريابرو جاسنے كى . ارتترنے اس کھے پکیرکی اننی سحنت سزا دی ۔ ۱۹۴۹ء میں اخبارات میں برها تفاكرمشرفي بنجاب كيصلع فيروز لوركي ايك تسبي من بيحاسحرل میں رکھھے کے اس کے کہ اس دوران ساماسکول زمین کے اندر دھنس گیا ۔

۱۱) زمن *س* و**صن**سط! ۳) بیر*و*نی ذرائع سے عذاب

ا*نٹرسنے عذاہب کی دوسری صورت ہی*ربیان فرانی سینے اُو کا میم م الْعَذَاتِ مِن فِي حَدَيْثُ لَا كَيْشَعُرُوْنَ يَاآنِ بِهِ الِيَّى عِلْسِطَ عزاب سے اُسٹے جہاں سسے ان کرخبر بھی نہو۔ بعیض اقوام کو ایسے ڈرائع سے بھی منراملتی رہی جہتے جو اگن کے وہم وگیان میں بھی یذنے مثال کے طورتيها نول كي كالمح محقول محكے والول برمبران بررمیں حرافنت آئی ، وہ اس مسيم تتعلق سورج تبي نبيس سكية تنهير و ملح سيع سا ما ن صرف حرب سے لبس ایک ہزار فوج سے کرسنگے تھے ، کھانے بینے اور رنگ کے سود کے تمام سامان موجود شقے، وہ اکیب ہی جسست میں مانوں کوختم کمہ دنیا ع بين لف مكرًالله تعالى كو تجهه اورسي منظور تها- الله تنعالي نه محلى عجر بے سروساما ن مسلما نوں کے مطول کفا رکو ذلیل وخوار کرسکے رکھے دیا یستر بار سے سکٹے جن میں بڑسے بڑے المہ کفرستھے اورسلتنے ہی قبیری سینے <sub>سا</sub>ک سیے الٹیسنے فرہ کا کرکیا پرلوگ اس باسٹیسے ہے خوف ہوسکتے ہیں کہ ان سے یاس البی حکرست عذاب سے تسئے جواکن سکے گال میں بھی نہو۔

۳۱) علیے کھیڑ گرفت

منزاکی تبیری کل الرسنے یہ بیان فرائی ہے آؤی آخہ کہ ہے۔ فے کُفک کُفکر ہے۔ ہاں کو جلے بچر نے کے وقت ہی بچرط ہے۔ الرقالی قادر طلق ہے ، وہ جب جاسے اپنی مخلوق کی گردنت کریے ، کوئی آسمانی آفت نازل ہوجائے ، حادثہ بہتے ساجائے یکوئی طوفان با و و بارال جائے اور بہتے مردن میں ماخوذ ہوجا ہیں ایسے توگراں کو اپنی فیحرکرنی جا ہے کے

خداتعالیٰ ان کی گرفت اکن کے بنتر رہی کرسکتا ہے اور جلتے بھیرتے ، کارما كرتے ، جنن مناتے يالهوولعب مين صروف مون مونے كى صورت ميں ہے ورہ الرفت كرسنے برفا درسیے ، مندا انہیں الٹركی پیمرسے بے وف نہیں ہونا عِلْبِ يَكِيونِكُمْ فَ مَا هُ مَدْ يَعِمُ فِي حِنْ اللَّهُ كُوعَا عِرْكُمْ اللَّهِ وَاللَّهِ عَاجِرُكُمْ اللَّهِ وَاللَّهِ عَاجْرُكُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ نهي وه النتركي كرفت كولمال نبير كيس كي . ي يوعقى صورت عزاب كى يه بيان فرمائى أو يَأْخُدُهُ مُرْعَ لَى تَحْقِقِ يَا انهانِ خوف ولانے کے بعد پی طک یعن اقات الیا بھی تَحْقِقِ یَا انہاںِ خوف ولانے کے بعد پی طک یا معن اقتات الیا بھی ہوتا ہے کہ کسی دومسری قوم یا فرد کو خبلا سے بلا دیجھ کرخوف پیا ہوتا ہے

اور بھر آخر میں خود خوف (در گان کی باری بھی آجاتی ہے اور وہ بھی عنواسب

ازنوف

اکنزمفسری سخوت کامعی خوت دلانای کرستے ہیں مگرحضرت عمر فاكواس لفظ مستم صحيح معاني محتنعين ميں نزد د تھا.صاحب و المعانی محصة بين كه اللي منبر ريحط المساح بموكد فنها يا الوگو المحصے نبلا وُ كه تخوف التحصة بين كه اللي منبر ريحط الله مي موكد فنها يا الوگو المحصے نبلا وُ كه تخوف کولہ عی ہے۔ ، بعن نے من مرحضرت تحدالی من عکسی شاملی فرما كراس كامعنى تنقق معينى كسى جيزكوكم كردنيا يا كل ونياب أي فراً يا كما تم السرك البوت عراد كسيم كالمست ببيش كريسكت أو تو الى ئى سىداكىتى فى دۇرى ئىلى ئىلىلىكى ئىلىلى سىنى مۇرىكى يەھ سىنىدانىي ئىلىلى كىنى تىمىرىكى يەھ سىنىدا ئىلىلى الوجبيرندلى نے بیٹعرکها سے۔

تَخَنَةُ وَكُونَ رَحُلُ مِنْهَا تَامِكُا قَرَهُا كَمَا تَخَوَّفُ عُودًا لِنَّبَعَ لَ السَّفَانُ

كياوے نے اس اونلن كيمينبوط كوان كواس طرح كھٹا ديا سے عب طرح کھان کی مکٹری کورمتی گھٹا دیتی سے ظاہر سے کہ دوران سعنر محبوك بياس كى وحبرست إربردارى كاجانور كمزور موجا تاست اونظ

کی بہ خاصریت ہے کہ وہ دس دس بیں بیس دن کک بھوک بیاس کی نارم میں بیس بیس دن کک بھوک بیاس کی نارم میں بیس بیس بیس بیس بیس بیس نارم میں بیس کے بیر میں اون کے بیر بیس اون کے بیر بیس کے بیر بی بیر کی اون کے بیر بی کھیل کھیل کھیل کھیل کھیل کھیل کے بیر کہ اس ننحر میں کوفوف کو کھیل کے بیر کہ اس ننحر میں کوفوف کو کھیل ہے کہ میں کہ سے مطلب یہ کہ اس ننحر میں کوفوف کو کھیل ہے کہ معنوں میں استعمال کیا کیا ہے۔

زمانهجابہیت سیمےمشخا ر

اس موقع برجضرت عمرز نے نرایا عکت کھے بدد کیات کھے تم اپنے دبوان كولازم تحير والوكول في وريا فت كيا اعضرت إنها الدبوان كونيا . الواتب سنے فرامایکہ ببرزمانہ حاملیبت سکے اشعار ہیں ، ان کوسکیھاکہ و ، اور برُمَالِهُ وَفَانَ كَانِهُ وَنَصْرِ يُنَ كِتَابِكُمْ وَهَعَانِهُ كَانُومِكُمْ مكراس سن تمهاري كالسب كي تفسيراور تمهار سي كلام كي معاني سمجه بس السنة بن رینانجیرع بی شعراکا قدیم کلام اب بھی درسوں بیں پڑھاجا نا ہے۔ مولانا مفتی محدشفیع گساحب نفیہ معارف الفرآن سیھے ہیں کہ زمانہ جا مہریت کے استعاریر صناحائز ہے اگر حیران میں براخلاقی، جنگ وحیال اور فلتنہ وفعادكا ذكربى كيول نهوران كافائره برسيد كركلام اللى كسمجين بير مدد متى سەسى بىزىچىرى قىلىك اس وفىت كى ترفى يا فىتەعرىي زا ن مين مازل سادىھا تعصن عربي الفاظ سنحم معانى سنحضف بين تعبى دفتت آنى سبت مثلاً بركرس لفظ كاماده كياب اورعربي مناور بي بيس يركس طرح استعال بوتاب اورعي اس كامعني كما بنباسيت ، چانچه اس برعلائے كدام اور مفسر من نے كا بي

فرایا ، یا در کھو اِفَات کُریّک کُولُوکُوکُوکُوکُوکُوکُ کُرِج اِنْ بِیک مِهارا یہ در دیکار بڑا زم اور مہر اِن ہے ۔ اس می شفقت کا تقاضا ہے کہ دِه معین اوفاست مجرموں کو مہدت دیتا رہتا ہے اورامهال و ترریجے ہے کام لیتا ہے ، ورنہ حقیقت ہے ہے اِن کیکھشس کریائی کسٹر ڈیدہ (البروج) بنیک تیرے رہ کی بجر گرئی سخت ہے۔ جب وہ کسی کو بجر نے پر آ آ ہے تو بھیر حمیور آنہیں۔ بہ النگر نے مخالفین کو تبنیہ فرا کی ہے کہ انہیں اس بات سے خوف کھا ما جا ہیئے کہ کسی نہ کسی صورت میں ان بمرخا تھا ہے کی گرفت نہ آجائے۔

> سائے کا سحدہ

سير المصيحيم الطويني المرانيت اورمجو دبيت كي طرف توجير دلا في بِ أَوْلَتُ مُ يَرُولُ إِلَىٰ مَاخَلُقَ اللَّهُ مِلتَ شَيَّ كَيان لوگوں نے نہیں دہجھا کہ التر تعالیٰ نے جو بھی چنزیں پیدا کی ہیں میتھ کھیا گا ظِلْكُ عَوِثِ الْبَهِ الْمُعَانِ وَالسَّمَا بِلَ سُجَّدًا لِلَّهِ الْ سُحَدً سائے دھل جلنے ہیں دائیں اور بائیں طرفٹ انٹرسکے مستے سجدہ رہنبہ ہوتے ہوئے۔ ویکھ نے درخوات اور وہ عاجز ہوتے ہیں۔ ہم دوزمرہ زندگی ہیں مہاٹروں ، درختوں اٹٹیوں اورعادات کے مالو<sup>ں</sup> كامثا بره كيت كين بن ون كے بيد مصفيم بن مام جيزوں كے سك كي كي المين الماري الميك الماس نبي بربيني كرك عاستي من اور عيسر البهته المهنة برسصف المحقة ببب وثناه عبدالقا درا فنراسني بس كردوبيرسك وقت جب مورج مسرمیرا تاسیدے تومبر *حبیر کا س*ایہ عظم حابا سیسے ۔ اور حبب دن ڈھلٹا سبے توسایہ تحفیحتے تیجھکتے شام بکس زمین برابرجانا کیہے۔ ان سابدل کی سحدہ ربزی بالكل اسى طرح سبت مسرطرح كوئى آ دمى بيلے قيام كدنا سبت ابھرركوع بي جا آسے اور بجرسی میں گر را تا ہے اسی طرح برالیت نادہ جیز رہا ق<sup>ار و</sup> وست عارات وغیره لینے سالوں کے ذربیعے سحبرہ رہز ہوستے ہیں۔ اور عیریہ كرحغرافبانى كحاظ سيع برسابهس كمك ميركسي موسم مي دالمي طرف جحكة سبت ادركهيس إئيس طرصت .

مهاری آخری نئرنعیبت میں البھرسے سوائسی کے ساسینے سجہ دوا نہیں خواہ وہ سحبرہ سحا دست ہویا سحبرہ عظیمی یعبا دست کاسحبرہ توقعی حرام

ادر کفرسیے خواہ وہ کسے سلے سلے میں کیا جائے۔ البتر تحیرہ تعظیمی حوبا د ثناہوں یا ونگر رطب لوگول کے سامنے کیا جائے، وہ حوام سے مگر کھزنہیں ہوتا. اس کے بعداختیاری اور غیراختیاری دونوں فیم سکے سجدسے کے متعلق فراي وَلِلْهِ كَيْسُجُدُمُ الْفِي السَّسَاطُ لِمَا فِي الْأَرْضِ آسما نول اورزمین کی تمام چینرس الترتعالیٰ کے سامنے سعبرہ رمیز ہوتی ہمں ۔ زمین میں صوبی کا منطقے کے سے علنے بھرنے ولسے جاندار میں ، اور آسمال پر <u>وَالْمُكَلِّبِ كُمُّةً فَرِشْتَةً بْنِ البَّبَالْوَل كَمَّتَعَلَّقَ دُوكِ مِقَامٍ بِهِ</u> فرايسه مُكران كے دوگروہ ہیں۔ انجب گروہ ابنے اختبار اور رضا ورغبت سے الترکے سلمنے محدہ ریز ہو تاسبے حب کر دور از فرانوں اور کافرا<sup>ں</sup> كأكره هسب فنكركمة أسب اورسحده نبيل كرتار بافى تنام جيزي خداتعاظ کے سلسنے سنفاد ہیں۔ وہ سسب عاجزی کرسنے والی ہیں رجا بور ،حب رند، بهارٌ وغيره مب السُّر كي سلسف محب ده كرين و كف تو لَكَ بَدِينَكِيْهِ وَفَيْ اوروه تكبر نهي كيت كيله عاجزي كيت من . شاه عبوالقا درم فرماستے ہیں کرم خرور لوگوں سے بلیے زمین برسر رکھنا شکل ہو ناہے کی ذیکہ الياكرسن سيال كيغرور كاسرنيجا بهوالسب أورانيس ذلبل مؤايط ہے۔ حالانکر انسان کی بڑائی لینے کیروردگار کے سامنے تواضع ، اخیات اورختوع وخضوع سمے اظہا رہب ہی ہے۔ ملائکہ کے متعلق مصنورعلیہ ا كافران سب . كەفرىتتول كى وجرست اَ طَكْتِ السَّسُّ لُمُكَا اِسْ اَ الْسَسُّ لُمُكَا اِلْمُ الْمُرا آ ہے کیس طرح نیا کیا وہ جانور ہر رکھا جاسٹے ندوہ جرحرا ناسسے ، اسی طرح أسمان بمى جرحرا ناسبت كبوكراسان براكب بالشنت عجى عگرانسي نهيرجهال کونی نه کوئی فرشته سمیره ریزنه بو باکسی دوسری عا دست پیچصروحت را به ب توفرا ياكه نه توحاً لزرت كركرسته بس اورنه بي فرسنست كمكروه خلاسمه مسلسمنے سحيرہ رہنے ہو شہے ہیں ۔

فرلتوں کے تعلق خاص طور ریرفرایا بھے افعی کا دیکھے فر وہ سیلے برورد كارك مون كهانته بن الرستة بن صب في قوي قي م البنے ادریہ سے کہ کہیں خواتعالیٰ کی گرفت، نہ آجائے کی کیف کے کوئی ما كي الما المانين الرست المستاني المرست المان المراور دوسري جيزي مجي ابنطبعي فرائض النجأم فينتح سينتح بمبرر ببرصرون النان اور خباست بهي جەمىكلەن مخلوق بى ، ابنى بىر<u>سە سەمعىن كۆگ ئىگىر</u>كەيسىنى اور<u>سا</u>پىنى برورد کارکے حکم کی تعبیل سے زرنز کرتے ہیں . سىرە كى فحالىك ئىرىمىي ئىلىنى ئىلىن ئىلىنى ئىلىن ہے ۔سیرہ تلاوت وجوب کا درجہ رکھتا ہے۔ اس ابین کے اختام ہے بهى رئيسصنے اور سندنے والول رہری و آلاؤست معلیب موجا تاہے ، ریال مھی رئیسصنے اور سندنے والول رہری و آلاؤست معلیم بسیاری و ا سے کل جودہ منفامات میں سے ایک ہے۔ جہال پہنچ کرسی دہ کرنا لازم آنا ہے ۔ اگر کوئی آبیت سحدہ بڑسصتے بلسنتے وقت سحبرہ کرسٹے کی حالمت یس یعنی با وصنوسہے تو نور*اً سیرہ کرسے ، وگرنہ طہارت عال کرسنے سے بعب* سیرہ کرسے کیونکہ طہارت سیرہ کے بلیے منرط سے ر

فشنوں فسروں تعمیل حکم تعمیل حکم النحال ١٦ آيت ۵۱ تا ۲۵ رسیسمای . درسس وازیم ۱۲

وَقَالَ اللهُ لَا تُتَّخِذُوا الله يَنِ النَّكُ لَا تَتَّخِذُوا الله يَنِ النَّكُ يُنِ وَالنَّا الله هُوَ إِلَهُ وَاحِدُ مَ فَإِيَّاى فَارَهُ بُوَيِنِ ١٩ وَلَهُ مَا فِي السَّـمُوْتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْرِ فِ وَاصِبًا الْفَغُيْرِ اللهِ سَتَقُونَ ١٩٠٥ وَمَا سِبِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ الله شُكَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فَالْيُهِ تَجُرُونَ (١٥) ثُمَّ إِذَا كُتُنَّفَ الضَّرَّعَنُ كُمُ إِذَا فَرِلُقَّ مِنْكُمُ بِرَبِّهِ مَ يُشُرِكُونَ ١٠٠٠ لِيكُفُرُوا بِسَمَا الْكَيْلَهُ مُر فَتَمَتَّعُوا قُنْ فَسَوُفَ تَعُلَكُمُونَ ١٥٥ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لأيع لَمُونَ نَصِيبًا مِ مَا رَزَقُنْهُ مُ اللَّهِ لَتُعَكَّلُنَّا عَمَاكُتُ تُمُّ نَفُتَرُونَ (٥٦

تن حب مله اور فرایا اللہ تعالی نے نہ باذ دوجود ۔ بینک دو ایک ہی مجود ہے ۔ پس خاص مجھ سے ہی ڈرد (۵) اور ائیں کے لیے ہے جر کچھ ہے آسانوں میں اور زمین میں ، اور ائسی کے لیے ہے اطاعت دائی ۔ کیا تم اللہ کے سا دوسروں سے ڈرتے ہو (۵) اور جو کچھ تہارے پاس نعمت ہے ۔ بیس وہ اللہ کی طون سے ہے ۔ پھر بیس جب بیس وہ اللہ کی طون سے ۔ پھر بیس جب بیس جب سے ۔ بیس جب تم کو بینجی ہے ۔ کیسے تر ائسی کے سامنے چلاتے ہو جب تم کو بینجی ہے ۔ کیسے تر ائسی کے سامنے چلاتے

ہو (۵۳) پھر جب وہ دور کر دیا ہے تم سے تکلیف کو او اولیک ایک گروہ تم میں سے لینے رب کے ماتھ شکر کرنے والا ہوآ ہے (۵۴) اکر (بیتجہ یہ ہو) یہ ناشکری کری اس چیز کے ماتھ جو ہم نے اُن کو دی ہے ۔ پس فنائرہ اٹھالو، پس عنقریب تم جان لو گے (۵۵) اور مطراتے ہیں یہ اٹھالو، پس عنقریب تم جان لو گے (۵۵) اور مطراتے ہیں یہ لوگ اس کے لیے کہ جس کو نہیں جانتے ، صد، اُس میں سے جو ہم نے اُن کو روزی دی ہے ۔ اللہ کی قیم تم سے ضرور ہوال کیا جانے گا اِن باتوں کے برے میں جو تم افترار کیا سوال کیا جانے گا اِن باتوں کے برے میں جو تم افترار کیا سوال کیا جانے گا اِن باتوں کے برے میں جو تم افترار کیا

گذشتہ آیات میں اللہ تعالی نے بعث ابنیاء کا ذکر فراکر مشرکین کے اعراضات کا مکت جواب دیا۔ مہزی نے اپنی امت کو سے تعلیم دی الیف افرائی کے اغری کی المت کو سے تعلیم دی الیف المقالی کے اخری کی المقالی کے اخری کی المقالی کے اور آخریں فرائی کہ کا نمات میں خدا کی پیلے کردہ تمام چیزی ججہمی میں ۔ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں جس کی صورت یہ ہے کرم الیت اوہ چیز کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں جس کی صورت یہ ہے کرم الیت اوہ چیز کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں جس کی صورت یہ ہے کرم الیت اوہ چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور تحریضیں کرتے ۔ اس کے برخلاف مون اللہ کے سامنے سجدہ کرم الیت ہے جواکھ کھا آ ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرسے سے کرنے کا ایت میں ہی اللہ نے توجہ برخطوں سے جم شنے کی ایت میں ہی اللہ نے توجہ برخطوں سے جم شنے کی تعین کی جم شنے کی تعین میں ورتوں کا ردّ فرایا ہے ۔ اور شرک کی بعض صورتوں کا ردّ فرایا ہے ۔

 ربط.آیا ربط.آیا

عقی*ده* إثنینیت

جيكه عند الترى داست وه سيت سن اسانول اورزين كوبياكيا وَحَعَلَ الظُّلُم اللَّهِ وَالنَّوْسَ يَوكُ كُنْتُ بِي كروشَى النَّي كايداكريف والا اكب خدا مع جبكة اليكي يأمراني كايبراكننده دومراخداست مغلاتعالى سنے والى براكس باطل عمتیرے کا روفرا یا تھا کہ انرصیول اور روشی کاخالق خداسٹے واحد سے ، نہ كونى بزدان بدع اور ندابهمن ميكه التترسي وحدة لانشركب سيسع جهر حينزكاخالق ومالک سہے۔ اسب آج کے درس میں بھی اس قسم کے شرک کی تر دیر فرانی ہے کہ رومعبود بنہ اور اسال بر الف جین کامعنی دومعبود ہیں اور کسکے تھیسر رائ تنسيان كى تاكيرى فرا دى سبت كرانتركى وصرازيت كے مقلب ميں ا تنبیت کی گنجائن ہی نئیں ہے۔ مکرحیقت یہ ہے اِلنہ کا کھو اللهُ وَكَحِيدَ وه تواكب بي معود برق سبت اورائسي سنه فرايا هَا يَكَ اي قَادُهَ بِحَوْنِ كُمُصرِف مَحْصِست ہى ڈرستے رہو۔ میرے علادہ نہ كوئى نفع نقصا کا اکک سبے اور رنہ کوئی کسی کی حاصت روائی اور شکل کٹائی کر رسکتاسہے۔ خدا تزاکیب ہی سیے ادر باقی ساری اش کی مخلوق سیے ۔ اور مخلوق میں سسے كمى كوالاك ورسبته پربینجا دنیا توبغا وسندا ورسخست ظلم سهدے عرضیکرات البین کرمیرس اللرنے دوخلاؤں واسے عقیرہ کی تردیر فرالی سے۔ عفدہ انگنیت کے علاوہ عقیرہ تنگیت واسے اس وقت اربول کی تعداد میں دنیا میں موحود ہیں رعبیائی تین خاور کھ ملسنتے ہیں ہوس کی تردیر سورة مائره مين آيئ سبة كَفَتْ لَكُفَرُ الَّذِينَ فَكُولُ النَّكَ اللَّهُ تَالِتُ ثَلَاتُكَةً تَحْقِت ان تُوكون ني كفركار تكاب يعنول في الكرك الله تينوں ميں تيارے۔ بير توگ إب ، بيا اور روح القترس نين خدا مانت مِن ۔ باب سے سراد النز تعالی، بیٹے سے سراد میسے علیال لام آور روح القدس سے مرادج ائیل مالی مہیں ۔ ایک عقیرسے کے کھا طرسسے باب، بیلی اور

مريم تبن خدا سينته بين محكر الملرسان وطب براس بحقيد سب كي مختي سيد لفي فرائي مترودن میں آربی ساجی ملانوں کے عقیرہ توحیہ سے سے فنرمت نٹر ہو لئے اوروه اس متیجر میرسینیچ که منانن دصرمی توعلط ہیں یوکھوڑوں معبود واکع ملنظ بب كيونكر ببعقبره عقل كمي خلاف بي مركر وه خود مجي تنيب براكم يعينس سنن في الميانيول كى طرح النول النا المن في تين فدا بنابيك ايك برماتها دخرا ووم الم روح اورتنيالواده وامنوك نيوان نينول كوفد ونسيم كما يخاري نثريوت كي رواببت بين آتب كان الله وكسفر بسكن ملك منتوع بعنی امبترا میں صرف خدا تعالیٰ کی ذاست بھی اور اس سے سابھ دوہمری کوئی بچیز نهیس هی ، نه دوح هی اور نه ما وه ربیه مخلوق سهت سیصید خدلسنے اپنی کھفت اور تخلی سے ظاہر کیا۔ اُس وقت نہ کوئی فرشتہ تھا ، مذجن اور نہ اُن اُن مصر التركی ذات اورائش کے ساتھ اس کی صفاحت تھیں ،اس کے علاوہ کوئی بجیزنهیں بھی الراریرساجیول نے روح اور مادہ کو قدم سیسے نبیم کمرلیا رمندوں کے لاکچھوں کروٹر واپ حبود ول کا انکار کرنے سکے باوجود تھی یہ لوگ عقیدہ تنکیت کی نباویمشرک کے مشرک ہی کہے۔ جب كريك عرص كياً مندوول كي ايب كينرابادي لا كهول اور كرور وله دبوة وُل كومانتى بسب براكيم صربول بي عني تشرك كى بينيا رفسين الجُ تقيل.

محرورو معبور

جیب ارجید عوص کیا مهروفول کی ایک نظرابادی لاهون اور کرور ول و دروا فول کوانتی سے برائے تھیں۔ حقیقت بہ سے کہ دنیا کی کوئی حقیر سے حقیر چیز کھی الیسی نہیں جرکی مشرکوں سے بیار جانے کی کہ کار میں کار بیاری کی کی حقیم سے حقیر چیز کھی الیسی نہیں جرکے اس سے کی لوجا مرتبے ہیں ۔ ناگ بیجھی والے ماہب کی پہستن گرستے ہیں ۔ بلی کو معبود ملے میں دنیا ہیں ہوجرد ہیں رسورج ، چا نداور متارسے قو منی مربی جن سے بیاری جانے کی اور حضرت اراہی علی الدام کے رکھی دنیا ہیں اور حضرت اراہی علی الدام کے دور اور کی کھی دنیا ہیں ہے ہے ہی دیو نافول کو ماسنے والول کی بھی دور کے کلدانی تھی تھے ۔ بھیر بھی سے جاری بھی ہیں جو آلد تناسل کو بیسے ہیں .

بيرتشرك كي محتصين بي ،جبكه التريف فراياكم عبود توصرف ايسالتر ہے۔ خالق صرف وہ ہے ، باقی سب مخلوق سیصے ، وہی فارمِ طلق ، عليمكل، مهردان ، مهدبين اورمه توان سيد و فرما يجب وه ابب مي خدا سے توبھراش کے ساتھ کسی کوٹشر کمیب نہ بنا ؤ اور خانص لگئی سسے ڈرو م وعية دانماطا ارشاد بهوتاست - فَلَكُ مَنَا فِي السَّلَمُ وَتَ وَالْأَرْضِ ائتی النزتعالی کاسے حرکھیے ہے اسانوں میں اور زبین یں سرحیز خلف ا ربیدائش کے تعاظ سے مکٹا (مکیسٹ سے تعاظ سے) اور تصرفاً (تعوت کے کحاظ سسے اٹسی مالک الملک کی سبتے۔مہرسٹنے کا خالق ، مالک آور مربرومی ہے سورہ ال مرسجدہ میں ہے گیکرین الاکھ کی مون السيُّ مَا يَوْ الْحَرْبِ الْأَرْضِ خطيرة القرس كى مبندلوں سے سے كم زبین کس اور سخست المشری کست نربیرکرسنے والاوسی سبے وہ کلی ختیادا كالمالكسيت الشكاكوني ناشب بنيس حكمى كما مست روا في كمرة بو وَلَهُ الدين جي واصِيًا اوراشي كے بيے ہے دائمی اطاعت واصب کلمعنیٰ دَامْمُ آور لازم برو ناسبے جیساکہ سورۃ الطیفات بیں شیاطین کے متعلى فرال كي كي الم عَذَاسِ كالصبي تعلى النسك بيدائمي عنزاب بهوتكا يغرمنيك فنرما يكر دائمي اطاعست بمجى اشي وحدة لانشر كميب كىسەسے - ملائكرىمول ياركن وساكى تنام چيزىي تنحوينى طورىبالىنترنغالى ہی کی اطاعت کرستے ہیں معل کھے دائرسے میں رہ کرانیا نول میں سسے ىبىت سىسەلۇگ مى حوالىڭىرتغالىكى دەپۇنىيت برىقىن سىكھتے ہىں ۔" ي كَتُ يُرْحُقُ عَكَيْ إِلْعَ ذَاحِ الْحِدَ الْحِبِ الْحِبِ ) اور ببت سے ليے بهُ جن برمنرا ثابت بهوجی سبے جمیونکہ وہ توحید کوٹلیم کرسنے کے اوجود شرك كي مرتكب بوست بي اسى سيك فراي آف في كالله وتكفَّقُونَ كباتم التترك سوا دور ول سب فرسنه بو بخص كرتم سن خاكا شرك

بن رکھاہے۔ ان سے خواہ خواہ ڈرنے ہو۔ حالانکہ نہ اننوں نے کوئی چیز پیدا کی سے دی جیز پیدا کی سے دی ہے ہے۔ مالانکہ نہ اننوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے۔ د ان کے بین مصرف سے اور نہ وہ سب چیزوں کا علم ہی دیکھتے ہیں۔ مجالا ان سے تم کیوں خوصف کھا تے ہو؟

فرايا وكالب كمروس والمعتبر تهارس إسريمي نعمت ہے <u>حکون</u> الکیے وہ النگرہی کی طرمنسسے سے بعمت حق ہو پامعنوی، ما دی ہو یا روحانی ، ظلہری ہو یا باطنی ،سب ایسی کی طرف سے ہے سورة لقان مب سبے كركياتم في منبس ديجها كر الترتعالى في تهارسے سے كسان وزمين كى برحيز سخ كردى سبة كاكسبكغ ككيت كمح يغسك ظاهِكَةً وَكَاطِئكُ الْمُوراَسِي مَام ظاهرى اور باطى نعنول كوتم بركامل بنايات التزنع الىسنے انسانی جم سکے اندر لاتعدادنعنیں رکھی ہم سکر ان ان کسی ایکسٹ تعمت مهاعبى شكريه ادانهبس كمريكتا اسى طرح بسروني انعامات كالحبى كوني شارنهبس النثر نے انسان کو وجود دیا معمت، تندرستی اورغردی ، اولاد ، زمین ومکان ، تجارت ، مطربيه بعزست ، اقتدار اورسوسائكي مين اعلي مقام عطاكيا . بيسب تجيم منجانب التثر سے اور اس میں دوسری ذاست کا کوئی مصرفہیں ۔ اسی سبلے فروایک کمتمارسے پس موجود مبرنعمست. النترسي كى عطا كرده سبے -فرايا يت هرافدا مستكر الضي الضي ميرجب تمين كرني تكيف

مصبب

انعكار

كروه لين برورد كاركے ماتھ شرك كرينے نكما ہے ۔ حبب تكليف دورس عاتی ہے تو بھیروہی بخیراں ٹارکی ندر ونیاز نشروع ہوجاتی سے اور انسان اہنی خالاست می گم بوعا تاسیے جن مین تکلیعت کسنے سسے سبلے ٹروا ہوا تھا۔ اب اسكاسي كر أسي كوئى تكليف أنى بى نبيس السسنے خدا تعالی كو بجارا بى نهیں اور در اسے خدا نے کسی صیب سنے روائی دی ہے مطلب میکم طلب بحل جانے کے بعد لوگ بھروہی تشرکبہ رسوم اداکرنے کئے ہمی اور خدا تعالیے کے اصانات کو مقول ماستے ہیں بحس کا نیٹھ رہر ہو تا ہے لیک کی فیول السیسیمیا التين المروكيم من أن كرديا في السي الترداني بوكى الترسن عفل صحت ،علم، مآل و دولت سب مجھ د امگراس کا پنجه اقدری کی صور مِن تونهين بحكما عليسته تقا النان كوشكرا وأكرزا عاست كرانس فيمسام نعتیں عطاکیں . بھیر تکلیفت کو دور کما سگر ان ان نے بھراسی سکے ساتھ ٹرکیا كُلُّهُ الكراس كي نعمتوں كى ناشكرى كى - فراكا فَسَتَ كَمَتْ كُوْ الن معمتول سي فائده ألطالو المحركت كم ع فسوف تعرف تعرف كمون تمين بب علد بیة حل حائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔

ملدیة جل عائد کا کرتم کیا کی کرف کے سے۔

الکے اللہ تعالیٰ نے نفر کی ایک ادر قبر کا ذکر فرطابہہ ۔ ویجی کوئی الکما لا کیک کموٹی کی ایک ادر قبر کا ذکر فرطابہہ ۔ ویجی کوئی اللہ کما لا کیک کموٹی کی میں سے ایسی چیزوں کے بیے صدیحٹر التے ہیں جن کے متعلق انہیں کچھ کم ہیں ذکر کی تحقیق انہیں کچھ کم ہیں امر کا حصر منرور نکا لیتے ہیں۔ بیضمون مورة الجعام میں بھی بیان ہو جی اسے اس کو جی سیان ہو جی اس کے میں میں اللہ مستقم انڈ کا جس کے معلم اللہ کا تحقیم کے معلم کے معلم کے معلم کی بیاول اور مواثیم ہیں کہ میصد کو اللہ کا تحقیم کے معلم کے اور بیہ ہارے اللہ جنے کہا ہما کے اور بیہ ہارے اللہ کے اور بیہ ہارے اللہ کی میں کہ بیٹ کے کہ بیٹ کے کہ بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کے کہ بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کے کہ بیٹ کہ بیٹ کے کہ بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کے کہ بیٹ کے کہ بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کے کہ بیٹ کہ بیٹ کے کہ بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کے کہ بیٹ کے کہ بیٹ کہ بیٹ کے کہ بیٹ کے کہ بیٹ کہ بیٹ کے کہ کے

مشركا دكاب اسطرح وه غيراللرك تقرب كے سيبيان كى ندر ونيا ذكھنے ب*یں بھاسٹے مجھینس کا دودھ نو*العُٹرتغالی دینا۔۔۔۔مگرمنزک لوگ سے سنبيخ علانفا درحبلاني كركرار بويسك ام برشيتين ببرايا ونه مجاتاني مايدكرده بيد وه دا تاصاحب كى نياز كطور بيبش كا عارالم سيدي توانشرى عطاكرده روزى سي سي غيرالشركا مصدن كلسنے والى است سيے الترتعالى سفسيليم شركان عفيدس كي تحنست تردير فرائى سب . انرلغیرالی کی متالیں روزمرہ متابہت میں آئی ہیں ۔ ایک دفعسر ہوائی ادسے سسے تانیکے برسوار موسئے ۔ ایک بہلوان صاحب نے ایک مولما تا زہ دنبریسی استعے میں سوار کھایا می حجالوالہ کی طرف استے ہوستے میں نے پرچیاکر قرابی کامویم توندیں سے ، میچربر دنبرکہا لسسے ماکسے ہو، سکنے سنگے یہ دا آصاحب کی نیازسہے ۔ ہیں سنے کہا ، النٹر سکے بندسے! النٹرکی نیاز کھو۔ سکھنے سکتے ، الٹھ کیا اور وا تا کیا ، ایکسپی باست سبتے ، بعیش ٹوکک شرک میں انتے بجنہ ہوستے ہی مسعود سالار غازی کے نام کی گلسٹے نوہندون من منه ورسب - على مرصوكا بمراهى ديا ما تاسب و دلى والله في في كي صحاب شیتے ہیں . ایک برسے تحصے برتن میں کھانا رکھ ہشتے ہی اور سکتے ہیں کہ <u> طسے صرفت عورتنس ہی کھائیں گی ، مردنہیں کھاسکتے ، اور عورتوں می تھی</u> ووصمی عورت و دوسرے نکاح والی نہیں کھاسکی - امام حجفرکے کوندے بھی نیا رسیمے جاستے ہی خہیں صرف حیست کے بینچے ہی کھایا جاتا ہے اسقهمك ندور لغيراللتم مختلف علاقرك مختلف طرلقول سيعدى عاقيس اوراس ميطرح طرح كى يا نبريال عائد كرسك خود مى أسي تنكل نباديا جا تأسيت حی*راً باو دکن کے ایب بزرگ نے حبا دمیں شہا دیت کا مرتبہ عال کی*ا تھا۔ اُک کی قبر مرد لوگ درخوامتین بیش کرستے ہیں۔ میں سنے خود و صبی ا درنواستول كاننا انبار ديجها كدحسس بورا تترك بجرطب أرشايد لوك

ندرىغىر ندرىغىر سیحظے ہیں کہ اُس بزرگ نے وہال کلک مقرد کر کھے ہیں جولوگوں کی درخواتیں اُل کے پاس بین کر سے ہیں۔ بعض لوگ قبر برقران خوانی کرتے ہیں۔ کر بزرگ خوش ہو کہ میادا مقصد لورا کر شے گا۔ قبروں کو خیل دیا جا تا ہے ، ان برجا دریں چڑھائی جاتی ہیں۔ وہ اِل کی خاک کو مزاور آ بھوں پر کلاجا تا ہے ، کوئی قبر کو چوم کو میں مواتی ہوئے ہوئے ہے بعض رہا ہے اور کوئی اس پر مراکھے ہوئے ہے بعض رہا ہے اور کوئی اس پر مراکھے ہوئے ہے بعض ہوئی وہاں ناگ دکھ وعنے وہ اعظا کہ سے جاستے ہیں کہ اگن سے شفایا بی ہوتی ہے ۔ صور بسر عدیں قبرول بی حضن بر مراکھ کا مراب کے تا دھا نیے ہیں کہ اُل کے میں کہ اُل کی مقالی ہوئے برائی کے کا عام دواج ہے جن بر مراکھ کے کام آسکا ہے ۔ یہ سب خدائی عطا کہ دہ چیزوں میں سے غیروں کا حصد مقر کر در نے کی مثالیں ہیں۔ حصد مقر کر در نے کی مثالیں ہیں۔

لازمی باز پیمسس پیمسس النظراني فنراكي كومشرك توك يرسب شركميه بالتب كرت مي مركانين يا مع علم نديس كم بيار شم كبول اداكى ما في سب ادر اس كامو عبركون سب مركم بإدر كصوابي تكالكلي الكنرى لشمه الترسف فودايئ تسمرا عيا كروسن رايب لَتُسْتَنَكُنَّ عَمَّا كُنِّ مِنْ لَغُ لَفُ الْكُونُ لَهِ كَالْمُ الْمُرَافِرَاء كُرِتِ بهو،اس كم متعلق صنرور سوال كيا حاست كار قيامست واست وأن تمهين حياب وینام وگا کریے نشرکب رسم تم سنے کہا ل سے نکالی اور تنہا رسے پاس اس کی حمیا دلیل بھی سکیانسی اہم انے یا ہزرگ نے کہا تھا کر خیرالٹر کا تقرب جال مرسفس بياس ي نياز دي كرو اطابرسه كداس تسمى ماري واليا افتراء کے زمرے میں آتی ہیں اور اشیں ایصالی تواسب یاصدقہ نہیں كها حاسكنا- ببرنوعبرول مى نيازسسي خبيب نافع اورصا رمحير كمردى جاتىسب فوست نثركان كي سي صدقه خيراست اور استغفار كمذا توجا تنسبت تأكر التكرتعالى ان چيزول كا ثواب مرنے والوں كو پنجائے اور بير لمسن الإيمي كامس بماصول سب مگرندرونیازی مروحب شکین منزک بن

## ۵۵۴



یا پڑھنٹ۔ ایسی چینیوں کے حق میں شریعیت کا بھی موجود نہیں ۔ فرطا ایس بارسے میں قیامست کے دن نم سے صرور بازیرس کوگی - النحسل ١٦ آنيت ٥٥ تا ٢٠ ربسب ما ۱۳ درس سیزویم ۱۳

وَيَجْعَلُونَ رِللَّهِ الْبَنْتِ سُبَحْنَهُ ۗ وَلَهُمْ مُسَّا يَشْنَهُونَ ۞ وَإِذَا بُشِرَ اَحَدُهُ مُ بِالْأُنْثَى ظُلَّا وَجَهُكُ مُسُولًا لَوَهُو كَظِيْمُ (٥) يَتَوَارِى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوِّءِ مَا بُشِي بِهِ ﴿ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونِ اَمُ يَدُسُّهُ فِف التَّرَابُ الْآسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ الْ اللَّذِيرَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَكَ لَ السَّوَعُ وَلِلْهِ الْمَثُلُ الْأَعْلَى الْمُورَ الْعَزِيْنِ الْحَكِيمُ (3) تنحب مله ،- اور مھارتے ہیں یہ لوگ التر کے لیے بھیاں، یک ہے اس کی ذات ، اور لینے لیے وہ کھیر حبر وہ جاہتے ہیں 🚱 اورجیب خوشخیری دی جائے اگن میں سے کسی کو بیٹی کی تو ہوجاتا ہے اُس کا چہرہ سسیاہ اور وہ غم میں تھرا ہوا ہوتا ہے 🖎 جھیتا ہے قوم سے اس بری خبر کی وجہ سے راور خیال كرة ہے كم) روكل كھے إس كو ذلت ير ، يا داب شے اس كوملى مين يسبنو! يُراسب وه جويد فيصله كريت بي ٥٩ انُ لُوگُوں کے لیے جو آخرہت پر ایان نہیں رکھتے، یہ بری شال ہے اور اللہ کی مثال بنداسے ، اور وہ زیروست اور حکست کا ماک ہے (1)

كذشته درس مين الترتعالي في دوخدا طنين والصحيسيون يا ثنوى فرقة

والے مشرکوں کارتر فرایا - میموطلق مشرک کرسنے والوں کی مذمریت بیان فرائی کھ وہ اپنی کھائی میں سے غیراد میں تفریب کے لیے اکن کے نام کی ندرونیا ذہیتے ې . فرايانعمتين نوساري كى سارى خدانغالى كې عطاكرده بى تواس مى سسىس دوسرول كامصد بكلسك كاكيامطلب وتكليف توالترتعالى دوركر إسب مگرندر دنیاز اعباری دی ماتی سے۔ فرایا بہاوگ اس چندروزہ زندگی سے فائدہ اٹھ لیں ، اسٹے جل کر انہیں بیتہ عیل جائے گا۔ ہجریہ افتزا و کمیا کرستے تھے اسب اسى منى الدين الدين الدين الدين الدين المراقع كاروفرا المسي فروا فَيَجْعَكُ أَوْنَ لِللَّهِ الْبَنْاتِ اور مَصْرَاتُهِ بِي يَدُلُ السَّرَكَ لِي بیلیاً ک میران کو دلویال مان کران کی لوجا کرستے ہیں اور حاجب اور ا مشكل كم منسقه بي . ولولول كاتصور عراب كيعلاده ديگرا توام بي يمي يا با ِ جانا عقا - منتظم ندو و لي بي كلية والى كالى دايرى مشور بي عبر كي ام بر محلکت میں مندر می نباہواسید . بیاں بران نوب ، خاص طور برجھیو سنے بجول کو کالی دبوی کی بھیندے د قرابی حراصایا ما تا ہے اکراس کا مخصد مطندا ہومیا نے اور وه لوگوں پر قهر کا باعث رز سینے - اسی طرح ایرنا نی زمیرہ ستارسے کو دلیری ماست يقع، اوراس مين ام بيمندر عبى نبار كها نظاء أن كاعقبده تفاء بِعِتَامِ زُهَسِ قَادُورَتَانِ فِي لِحَكَيْرٍ كَاذِي كِللَّكِيِّ الْهُولِيَ یعی زمرہ وادی کی دالمیزی فنمست کی دوسٹیٹیاں رکھی ہیں -ان ہی سیسے ایب بول میں نیرسے اور دوسری میں ننرسے گھریا یہ دلوی خیروننری الکہ ہے۔ براسنے آسور نوں میں بھی اس قسم کا تصور با باجا پھٹا ۔عرب سے معبض قباتل بنوخذا عردعنيو فرشتول كوخداكي بلكيال لمنت تتصاور كيمت تنص كر جندیاں ر اور دوس این کی المیر ہیں۔ اسی باطل عقید کے متعلق السرانے سورة الصّفت بي فرايس وَجَعَت لَى الْجُنَّةِ

خدکے سپیےبیاں م ریری این برنجنول نے الگرتعالیٰ اور جنول کے درمیان رشتہ داری قائم كرركهي سب يكوياجنات خداتعا للسكيسسال مي ادر يهراس ك يتيج بي فرست بيا بوست بي بج خاكى بيان بن . فركايا، وتحصو إسركتنا بإطل عقيره سهد بحقيفن م منتجا المكان مدانعالی کی دان ان چیزول سے پاک سے مداکی طرف اولا می نسبت گرنا بهابرت برگستاخی اورسیداد بی کی باست سبت به النزتعالی کمیشان ر فیعے کے بانکل خلافت سے کراس کی کہ ئی بیوی آوراولادم و ۔ توفروا الٹرت<sup>ی</sup> سكسيك توبيتيول كاتصور كفيحة بمي وكها في تمكتا يكشفهوك اور المینے سیاے وہ کچھ جا ہتتے ہیں جو اندیں کیا۔ تد سیسے ، بعنی خداکی بیٹوں كے مقابعي لينے سيے جيئے ليسندكرستے ہی جوكر فيسے بي محقل تے خلافٹ سے۔ فارسی کا مقولہ سے 'آنچر برخود نہسبندی بردیگر نہ لیزی یعنی جرچیز خودلیندنہیں کرتے، وہ دوسوں سے لیے بیسے گزارا کرتے ہو؟ التي نمن من الشرتعالي نے تعبص عرب قبائل کے اس مخم وعضر کی ذكركياسيص كالظهاروه ايى بينى كى پيدائش بركيا كرستے تھے۔ كاخداً بْنْشِي أَحَدُ فَهُمْ مِنْ لَأَنْ ثَنَّى اورجب انهيں بيٹى كى بيانش كى خوشخری دی میانی ہے ۔ بعنی کستخف کے گھر بیٹی پیا ہوتی اور اس باسنے کی اطلاع کے دوران محلس دی ماتی، توبھراش کی حالت یہ ہوتی ظکر کی تجھے کے مستوقاً اش کاچبروسیاه بوعاتا به بینجبراس برنجلی بن کرگرتی که وه ایک بینی کاباپ بن کیا ہے وَهُوكَظِيدُ عَلَى الرواعم الله المعال بوجانا والترسف فرايكم بيكى ببرانش ب ال مشركين كى بيمالت بوماتى سيت محرّابنى بيٹيوں كى نىبىن التركى طرفت كرسنے میں فدر استرم نمیں کھالتے - اور پھروہ اپنی اس بزاحی کے من عومہ داغ کو دصورتے کے بیطرح طرح کے میں ہانے کرنے ہیں۔ فرایا بیٹوکڈی موسسے الفت فیمرمین مستی ج مسکا کبنشٹ بہا ہیمروہ اس بڑی خبرکی وہرسسے الفت فیمرمین مستی ج مسکا کبنشٹ بہا ہیمروہ اس بڑی خبرکی وہرسسے

د داده بررسیای

قوم سے چھیتا بھرتا ہے ،کسی کوایا مند نہیں دکھا اعیابا کہ لوگ کہیں کے اس کے اور اپنی بیدا ہوتی ہے اس شرم کے بارسے میں وہ اپنی کتی اور كهرارهي هي طير بين المي المام الم المنطان البيان والتبيين " يراكب عورت كي عيزاشعار سكھ بن رجن بن اسى قبيع صورت حال كو بيان كيا ا کیاہے بہجی کی پیدائش برجب اس کا خاوند گھر بارسی حصور مبھناہے، تو وہ اسے اس طرح خطاب کرتی ہے۔ صَالِاَ إِنْ هَمُنَةً لَا يَأْتِثُ يَبِيتُ فِي كَيْتِ الْكِيَّ تَكِيبُ اے ابوہ ہرہ ا سیھے کیا ہوگیاہیے کہ تو ہادیے اس میں س تا مکیہ مروسیوں کے گھریں رہتا ہے۔ عَضْمَا سَبُ اللَّا نَلِدَ الْبَنْيُنَا تَالِلُهُ مِكَا ذَاكَ بِأَيْدِيكَ تراس بات سي الض سب كريم بي شين منتي مالانك خداكي قسم برجا رسك اختياركي بالت بنيس كَنْدُع لِــمَا ہم عورتیں تو کھیتی کی شال ہم کر حبیبا بہج بڑتا ہے وسی ہی بیاوارموتی ہے ۔ وه م*ەنصىپ چوبلىڭ كى بېرائش برېر*ېيان *بوجا تاسېچە،ا*س

بئیسے کلوخلاصی سرا گلوخلاصی

وہ برنصیب جوبلی کی برائش بربریثان ہوجا آہے،اس سے

کوخلاصی کے بیے طرح طرح کے منصوبے بنا آہے سینے دل میں روبا کوخلاصی کے ایکھ کے گئے کا کھوٹ کیا میں ذاہت برداشت ہے آیکھ کے بیائی کو روک رکھوں آئ کیا گھوٹ کیا میں ذاہت برداشت کرتے ہوئے بینے کو روک رکھوں آئ کیا گھوٹ کو اس لیے باعث فالت یا اسٹی میں داہد دوں۔ وہ بے وزون اوک میٹی کو اس لیے باعث فالت سیمے تھے کہ ٹری ہوگی تراس کی شادی ہوگی اور بھیرلوگ کمیں گے کہ یہ فلال کا دا او ہے وہ یہ نہیں سوچا کہ وہ بھی لیکی بورت ہی کا جا ہوا ہے اگر بورت نہیں تو اس کی اپنی بیلائش کب یمن ہوتی ۔ وہ لوگ محف خود شا مابلا نہ غیرت کو بیلائے جیسے سکائے جیسے تھے جس کی کوئی حقیقت بنیں ہے فرایا آلا سکا ایما کہ کا بیک مون کے دھیویہ کتن ٹریا فیصلہ کرتے ہیں بہال فرمایا آلا سکا ایما کے ساتھ یہ وخیانہ سلوک نہیں کرتے تھے بحرجہ قبائل بارے عرب بچیوں کے ساتھ یہ وخیانہ سلوک نہیں کرتے تھے بحرجہ قبائل بوخزاعہ ، بنی کمانہ ، شرصتہ آور بنو تھی ہم سیمے جو عام طور بر بچیوں کر ذندہ درگور کر فیصلہ کر فیصلے ہے ۔

ادراس كاطرلعة ريتها كرحبب بحي حصصال مي بنجتي تواس كونوب نهلانه لزده دركور مراورن الخركير كربن كرابرنجل مي العالم الماريم ب سے سیلے سے تھورے کئے گؤسمے سی بینکٹ کراویری ڈال شینے ىعهن برسخىت يانى بى دُلوكر بالك كريشينے ياكسى بياڑى نيسے نيے گراشيے بهرجال نومولو دسجيول كاية قتل عربوب من رائع تفاء أس كي تيني كا ذكرالية تَى لِي نِي سُورة التَّكُورِ مِن كِي حِنْ وَلِذَا لَهُمُ وَعَ ذَهُ مُسُئِلَتُ هُ مِأْيِّ رَ مَنْ فَعِلَمَة فَي اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَنَنْ فَعِلْمَة فَيِلْمَة فَي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى ا پرچھیاً جائے گابتا، سیجھے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ ان بے نعیبہوں كواس وفت بنه جلے كار حرب انہيں اس ظلم كا الاله كرا بڑے گا۔ حصنور عليه السلام كي على الى حضرت قلين الياسكي خدست مي ع عن کما کرجید سے لمک اسلام لایا ہوں ، ہیست پر کشاک رہتا ہوں ۔ وجبر یہ ہے کہ میں جاہمیت کے دور می اعظیجیوں کو زندہ در گور کر حیا ہوں مجھاب محسوس ہونا ہے کہ س کتنے بڑے طلم کا مزیکس ہوا ہوں م سمب علیالسلام نے تنلی دیستے ہوئے فزما یا کداسلالم مبیلے سے کئے گیے كا بول كومندم كدديا سب - أب تهارست كديث كالكام برسي كمانينا

سے سابقة گنا ہوں کی معانی طلب کرو ۔ نیز مہر زندہ درگور کردہ کی کے عوض کیہ غلام آزاد کرو۔ اس غلام نیب ہیں جہ خلام آزاد کرو۔ اس غلام نیب ہیں جہ کاز دکر کو کا البتہ میرسے پاس جانور ہیں ۔ آپ نے فرایا ہز کی کے برب ایک اونٹ ہری کردو ، نشا یہ کمربارگاہ دیب العزت میں کچھے کفارہ بن جائے ۔ ایک اونٹ ہری کردو ، نشا یہ کمربارگاہ دیب العزت میں کچھے کفارہ بن جائے ۔ آہم عام قالوں ہر ہے کہ اسلام لانے سے کہ اسلام کا نے سے کہ کرد ہ گنا ہوں برگر دنت بنیں ہوئی .

، الام *دانری اور بعض دوسے سمنسرین نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے*کہ اكب شخص كسنے حضورعليال لام كى خدمت ہيں حا صرب كركها كة حب سياسلام لایابوں سےنت بریشانی می المبلا ہوں حتیٰ کررانوں کی نیند بھی اجاسٹ ہوگئی سہے. زمانہ حاملیت میں میرسے لم من بھی بداہوئی حس کا میں نے مبست تُرَامَا إِرَامَ عِهِم سِي سنے اُس كوزندہ كسنے ویا۔ بجرحبب وہ جھے مال يس داخل بوني تومي في الصال كالسي كالسي كالمراس كالداد، الجص كور ىبنا ۋرىسىمەنىگا ۋا دىرخوسى زىنىت كاسامان كىرد - بىيىرىپ دە تئارىپو المنئ تومیں کے محر حنگل کی طرف عیل دیا ، میں اسے ایک گرے گرف ہے ۔ پر سے گیا حدیں سنے اس مقصد کے لیے سیلے ہی کھود رکھا تھا: یں سنے بچی۔ سے کہاکہ ذرا اس کنویش ہیں حجانگ کر تو دیجھو۔ یو بنی اس نے ادُھرتوں کی بیسنے تیجھےسسے دھ کا شبے کر اُسے کنوئس سے ا وہ بڑی جینی حلائی اور اتا اتا کہ کرر کیارتی رہی مگریں سنے آور سے مٹی ڈال كريست زنده كارص ديا. مجھے بہ حركت ببت بريث ن كررہى سے بحضور عليهالىلام سنع فرايكراسلام لاسنے سيسے سيلے کشکے گذا ہوں کے متعلق اب سوائه أستنففا يُسكُ اور كجير ناليركما حاسكة ، يا مجرصد قدخيات كرد - غلام ازادكرد يا عاندرول كى م ي سيت كرو يك التارتع كى الصلى دورىم. حضرت علی اسکے زمانہ میں عرب کے دوستور شاعر فرز دق ارتجر ہم

رحدلی کھٹال اننارہ فرایاسیے کرحبب انہیں کچی کی پیدائش کی خبرملتی ٹواکن کا چہرہ سسیاہ ہوجاتا اورسو چینے سنگنے کرائین سجیوں کوزندہ رقع کہ دبدنا می مول ہی جاسٹے بلاکے زندہ درگورکر دیاجائے ۔

مفتری کومطلب جیزی مفتری کومطلب توبیلے بیان ہوجہا ہے کہ وہ کوگ اپنی نام مفتری کو کرگ اپنی نام مفتری کی بنا بہر کی مطلب توبیلے بیان ہوجہا ہے کہ وہ کوگ اپنی نام معنی یہ ہے کہ وہ کو کران نام معانی برحالی کی وجہ سے اپنی اولادول کوفل کر شیقے تھے ۔ کہنے تھے کہان معانی برحالی کی وجہ سے اپنی اولادول کوفل کر شیقے تھے ۔ کہنے تھے کہان کوکا کہ کون کھلائے گا ۔ النظر نے ایسے ہی باطل خیال کا رد کہ ہے ہوئے فرائے وکلا دیسے گا ۔ النظر نے ایسے ہی باطل خیال کا رد کہ ہے ہوئے فرائے وکلا دیسے گا ۔ النظر نے ایسے ہی باطل خیال کا رد کہ ہے ہوئے فرائے وکلا دیسے گا ۔ النظر نے کے خرسے قبل مذکرہ یہ جو خدا تعالیٰ تہیں روزی ہے کہ کہا ہوئے ہی بندولبست کہ کہا ۔ اسی طرح بنجا ب میں ریا ہے ، وہ الن کے لیے بھی بندولبست کہ کہا ۔ اسی طرح بنجا ب میں

بیجیوں سکے نکلح میں جہنے کامٹلہ در دسر نبا ہوا۔ ہے۔ والدین جہنے رہے کی وحبهسسے بچیول کا نکاح نہیں کرسکتے اور اسی انتظاریں بچیول کو روک لیا ما تا ہے۔ تعبین والدین سچیوں توخالی المخفر دخصست کرسنے ہیں اپنی آنا کاٹنگر بنابينة بس اوراسب تعبعن را سيد والسيد المسيدة والمسيدة والمساد المركيس المساح المركيس المساح المركيس المساح الم ہیں حبس کی وحبر سسے تنئ مہی لٹاکیوں کی عمر ربا دم دیا نی سیسے ۔ انگر تعاسیے سب کومالبہت ہے تا کہ بہتے ہجیوں سے نکاح سننٹ کے مطابق مادگی سے انجام بابئی اور لوگول کوچہنز کی تعنست سے نجاستے مال ہوجائے۔ عورنت كوذبيل ورحقير تمحيناً تحنت حبالت كى باست سبيح الترتغليظ سنے اپنی پی کھیستے النہ سیسے طبسی نفرلق پر کی کردی سے یمسی کوم دنیا یاسے اور کسی لوعورت کسی مرد کے لیے جائز نہیں کرعورت کو محص تحدیث محت کی نبا بیر تفیر سمجھے کسی کولٹر کاشیے یا لوگی ہیا ہی انٹرنغالی کیے اختیاریں ہے کمسی مخلوق سکے نس میں نہیں ہے ۔ یہ النظری مصلی سیمے مطابق بهومآسید بیسے اس کے سواکوئی نہیں مانتا ، تاہم عورست نصفت انسا ببت ہے بمتارن دنیا می عورست کی بھی اتنی ہی صنرورست ہے جتنی مردکی . اگرمردکوالگرسنے عدرت ب<sub>ی</sub>ه فرقبت عطا فرانی ہے فر<del>کستے خ</del>لا كاشكراداكرزا جاسية اركريورست كوذليل سمجھے . العرسفے عورست سے ليے بھی خاص احکام مفرر فرمائے ہیں اور آس کوخاص فرائض سو ہے ہیں ۔ قاندن کی نظرمی وه بھی مرد کی طرح باعزست ہے۔ اس کو بھی ارام راحست کی *عنرور* سے حس طرح سرد کو ۔ نسل انسانی کی بھا کے بیے عورت اور سرو دونوں کی صنرورست سبعے، كهذا بجى كى بريائش بريمى الشي طرح خوسن جونا جاسبيے، حس طرے نیکے کی ولادست ہ<u>ہے۔</u> فراي الكَّذِبِثَ لَا كَيْعُمِنُونَ بَالُاخِدَ وَمَثَلُ السَّوْءِ

ىجۇلۇگ آخرىئەت ئىرىقىنىن نهيس ئىكھىتە اى كى مىرى منال سىپەيى تۇ وەھىيەد دايىل بىچۇلۇگ آخرىئەت ئىرىقىنىن نهيس ئىكھىتە اى كى مىرى منال سىپەيى تو وەھىيەد دايىل

كام كرينهم ويلتي الممت ل ألاعن في اور التريي كم منا ل مندوتر سبعاً وه وحدهٔ لامشر کیب سبت، نه انس کی بیوی سبت نه نبیجی، وه عنی ،صمر اوريه نيازسه وكأهو العكونين المسكينة وه كال تدرست اور حکمت کا ماک سے ،اس کے ساتھ کسی کوٹٹر کمید نہیں بنانا جا ہینے فيرشتون كوخداكى بينيا ب مطهرانا باطل عظيره سين ان آياست بي الشيف مشركون كاذمني لين منظر بيان فرايسه م

النحسل ١٦ آيت ٢١ ١٥٢ ربسب ما۱۴ درسس حیار دیم ۱۴

وَلُوكِولِخِذُ اللَّهُ النَّاسَ الطُّلُومِ مِمَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنَ دَاتِكَةٍ قَالِحِنَ يُؤَخِّرُهُ مَ أَلِكَ لَكُ وَكُلِّكُ أَعُلِلُكُ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ مُّسَمَّى فَاذَا جَاءً اَجَلُهُ مُ لَا يَسُتَأْخِرُونِ فَلَا يَسُتَأْخِرُونِ فَلَا يَسُتَأْخِرُونِ سَاعَةً وَلَا يَسَتَقُدِمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرُهُونَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ ٱكَّ لَهُ مُ الْحُسَىٰ الْآجَرَمُ اَنَّ لَهُ مُ اللَّا كَالَ اللَّ وَانْهُ مُ مُنْفُرُطُونَ ٣ تَاللَّهِ لَقَدُ ارْسَلُنَا الْخِهِ أُمَ عِرْضُ قَبُلِكَ فَرُبِّنَ لَهُ مُ الشُّيطِنُ اعْمَالُهُ وَ فَهُوَ وَلِيَّهُ مَ الْيُومَ وَلَهُ مَ عَذَابٌ الِيتُ مُ الْيُومَ وَلَهُ مَ عَذَابٌ الِيتُ مُرْسَ وَمَا أَنْزُلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُسَانَ لَهُ عِي الَّذِي اخْتَكَفُولُ فِيهِ " وَهُدَّى قَرَحَكُمَةً لِّكُومِ يُّوَكُمِنُونَ ١٣ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّكَمَاءِ مَاءً فَاحَيا بِهِ الْأَرْضَ نَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنْ اللَّهِ فَا ذَٰلِكَ لَايَةً ع لِقُومِ لِسَمْعُونَ (١٥)

تر جب ملے:- اور اگر التیرتعالی مواخذہ کرتا لوگوں سے اُن کے اُن کے ظلم کی وحسیسے تو نر حیور اُس میلئے بھے نے ا

والا - لكين الله بهلت دية سه إن كو مقره وقت يك -یں جب تمالیکا اُن کا مقرہ وقت تو نہیں بیچے ہوں گے اکب محظری عبر (اس سے) اور نہ اسکے (ال) اور مطراتے ہی یہ لوگ النٹر کے لیے وہ چیز جس کو یہ خود بلپ ند محمقے ہیں ۔ اور بیان کمرتی ہیں اِن کی زبانیں معبوط کر اِن ، کے یے مبلائی ہے ۔ صرور ہر صرور بیک ان کے یلے دائونے . كى أل ہے ۔ اور وہ آگے بمطانے كئے ہيں 🕈 اللہ كى تَنم بینک ہم نے بینیا امتوں کی طرف آپ سے سیا رسولوں کو ۔ پس مرتبیٰ کی ان کے لیے شیطان نے ان کے دخلط) اعمال کو۔ ہیں وہی آج کے وان الن کا فیق ہے۔ اور کیلے لوگوں کے لیے عذاب الیم ہے اللہ اور نہیں اتاری ہم نے آپ پر کتاب مگر اس کیا تاکہ سے بیان کریں اِن کے لیے وہ چیز جس میں وہ انقلاف کرتے ہیں ۔ اور سے ہایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو امیان لاتے ہیں 😗 اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اثارا آسمان کی طرفت سے پانی ۔ پس زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو اس کے خلک ہونے کے اُلعد - بیک اس میں البت نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں (٩٥) گذشت دکوع کی ابتدادیں انظرتع لی نے ولائل توحیر بیان فسطے اور دو

للوك الفاظ مين فرماياكمه دوخدانه نباؤ كملقعبود برحق توصرف أيب بي سهت بهر التثر

سے مشرکوں کی مختلف کا رگزار لیوں کا ذکر فیرایا ۔ مبخلہ ان سکے ایک بیر بھی تھی کہ

ربطِرآيت

فداتفالی کی بیٹیوں کا تصور کے فقے سے بھے جوکہ ایش کی ثان بیں گئاخی اور مخت الخاسط بھے اور بی ہے۔ وفرا یک ہے ہے توسیعے لیب ندکر سنے ہو مگر خدا تعاسط کی نبرت اپنی الب ندیدہ مخلوق بیٹیوں کی طرف کرستے ہو۔ ان کی عالب بیتھی کراگرکسی مخفس کو ایش کی بیٹی کی ولادسند کی خبر دی جاتی تو بخر وفقسہ اور ندامرت کی وجہ سے اس کا جبرہ سیاہ ہوجا تا اور بھیودہ سو جینے انگا کہ اس بیٹی کو ذکر سن برواشن کرستے ہوسئے زندہ کے دوں یا بھیر فراگ ہی اس بیٹی کو ذکر سن برواشن کرستے ہوسئے زندہ کے دوں یا بھیر فراگ ہی زندہ در کور کرد دول۔

اسب آج کی آیاسند میں بھی السر نے منترکیبن ہی کا ریّد فرہ ایسے ادرما تقرماته ابنى قدرست تامدادر محرست بالغركا ذكر فرا إسب - التر كى بسربا نى كى وحبسسے اكتر وبيٹنىز مجرمبن كوراس دنيا بس بهلسن دى جانى ہے۔ دگربنراس کی گرفت آنو آگیب کمحرض نع سکے بغیر بھی اسکی سے ارشاد موناست - وَلَوْ يُؤْاخِذُ اللَّهُ الدُّنَّ سَ يُظُلِّم هِ مَ اگرالترنغالی لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کا موّا خذہ کرتا مسا تن کا عَكِيْهِا صِنْ كَالْيُلْمَ الْوَروسِ فِي زبين بركوني سطنے بھرسنے والا بنہ حصورتا واستصدابيت من الست اس كالفظ عام سيت حبياكه الكالفظ وآنباء سيظاهر بهوناسب وأومطلب بيسيت كمالكراللترتغالي كرفت سكها يراسك توانسانول كي كنابول كانترجا نورول بريحي بريسي اوروه النانول کے سا خفیری ہلاک ہوجائیں ، با فی راط طلم کرائس کی حدود وقید دکیا ہیں، تو ب لفظ بھی عام ہے اور سرحیو تی سے تھیولی خط سسے سے کر سرا سے برسي كناه بداس كالطلاق موتاسب مثلاً الركسي تخص سنيم ولفل بوستے وفستند، دا بئر کی بحالے بایاں یا ڈ رسینے رکھ لیا توریخی طلمہ میں منتارہ و تاہیں۔ البتر تعین مفسرین نے خاص کیاسے میلیے اللے السِنِّى لُكَ كَظُلِّمُ عَظِيدٍ مَجَّ زُنعَان انْرُك ببن الْمَا ظَلَمِسِت

'طالموں کی تحرفیت

ادركفرك تتعلق بمى فرائي قالسسكين في هير هير الظليمون رالبعتره ) كا فرہی ظلم كر كے والے ہي ۔ توگو يا اگر السّر تعالی موافرہ كرنا جاہے توادنی سے ادفی یا طاب سے طب کانا ہ برکرسکتا ہے اور بھراس کا بنتی ب بھی ہوسکتا ہے کہ رو کے ذبین سر نہ کوئی انبان نظرا کے اور نہ جرند ، بہذر ادرکیٹرسے محور کے ۱۱ لیٹرسب کوہی ملیامبسٹ کر شیار مگریہ جبزاس کے قاندنِ أحمال وتدريج كے خلافت ہے وہ تبااو فاست دنیا میں حہدیت ريارها ب "سنستنديجه مرسّ عين عين لا كيسب كلمنى والقشلم) وه كيس زرائع سن مهلست دينا سين جوادكول کے وہم درخمان میں بھی نہیں ہوستے اور بیر حبب وہ مہاست ختم ہو جاتی ہے توالسر كافيصله آمايًا ہے۔ جھے كوئى روك نہيں سكنا . عضرت الومرمية أكى رواسيت بس أ بكراب كي سايمكى

كفروننرك كى شكل بين بمويا اعمال بين حور وجفا كى صورت بين . فرايا اگراللتر نعالى طالمول كامؤاخذه كه ما تو فه يرًّا بجرًّا بينا به مگراس كافان سمقره من به سهد فراسكن في في خوش هسته الملك احبيل المست متى مهدند به سهد فراسكن في في خوش هسته الملك احبيل المست متى الله وه لوگور کومقرد وقت که جهاست دیتا ہے ۔ الٹر تعالی نے ہر فرون ہر قوم ، برسنی اور ہر کھ ہے ہے اپنی حکمت کے مطابق ایک وقت مقرد کر رکھا ہے ۔ فیا ذا حبار کا کھٹ و کھی ہے ہوں جہات کور نے ہور کھر میں ہور کا ایک کھٹ کا بھٹ کا بھٹ کا بھٹ کا کھٹ کا بھٹ کا بھٹ کا بھٹ کا کھٹ کا بھٹ کا بھٹ کا بھٹ کا کھٹ کا بھٹ کا کھٹ کا بھٹ کا کھٹ کا بھٹ کا بھٹ کا کھٹ کا بھٹ کا بھٹ کا بھٹ کا بھٹ کا بھٹ کا بھٹ کے بعد میں اور مذا کہ کھٹ کا بھٹ برالیٹر تعالی کا حکم آجا تا ہے اور وہ لوگ خدا تعالی کی گرفت میں اجا جہے اور وہ لوگ خدا تعالی کی گرفت میں اجا ہے ہیں۔ یہ تو الٹر کا عام قانون ہے کہ وہ مہدن دینا رہنا ہے میکٹ بعض اوقات وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق عبدی میں گرفت کر لیتا ہے کہ یونکر اس کی اور مصلحت کے مطابق عبدی میں گرفت کر لیتا ہے کہ یونکر اس کی منتا میں کی دول کی مجال نہیں۔

فرايا، دسجيد! إن توكول كى عالمت برسبعه وكيفي كلي كالله مكا كَيْكُوْهُ فَعُولِبَ اور مُظهراته مِن السُّرتِعالى كے بيات وہ چيز ميس كو خود نالىب ئەكىرىت بى سىدىدىك لىنىڭ بىلەتوجىنىوں كولىپ نەندى كىرىت منگران لٹرتعالی سے بیے بیٹیاں مطرانے ہیں بخود تراپنی مکیست بی سی كوشركب كمذا ببندنين كرست مكرائظ رتعالى كي بيك شركب بمطهلة بن بینے حق میں ذرا بھربھی کو تاہی یا استخفاصت کولیڈرنبیں کرنے مگر اللّ سكے فرشتوں اور نبیول كائسستاخی كرستے ہیں اورخود رسب الغرست كى بارگاہ <u>بب ہے ادبی کا ارتکاب کرستے ہیں۔ فرمایا ان تنام زیاد نیوں سمے باوج دکی</u> قَصِمتُ ٱلْسِنَةِ عُدُ مُراكَكَذِبَ اللهِ كَانِ اللهِ اللهُ اللهِ كه المحسني كريم الاابني كام وگاراين نمام نزخرا بيول ، ناقراسو ل ادر کفروشرک کے باوجرد آک کا دعوری بیرسے کہ طبلائی اپنی کاحق ہے ہو صرورانيس كالمسوكا منذك لوك ترصا منه كنت تنصي كراة ل ترفيامت کاکوئی تصنوری نہیں سبے اور اگر بالفرض قبامست، دافع ہوگئی تو دکچاں ہم

را ئیسے برگ کھلائی کی توقع

بھی ہیں ہی کامیابی عال ہوگی اہاری کسی سولت میں تمی نہیں آئے گی۔ فرمایا بەلۇگىكىسى خصونى باست كىرىسىسەن يىھتىدىسەكى مېرىجاسىت بى باورد اعال میں ہر مرکرداری کا مظاہرہ کراسہے ہیں مگر توقع احیاتی کی کراہے ہیں۔ مرايحقيقت بربيد لأجبُكُمُ النَّبِ لِيُعِيمُ النَّبِ لِيُعِيمُ النَّارِ الْمِنْ فرايحقيقت بربيد لأجبُكُمُ النَّبِ لِيُعِيمُ النَّبِ لِيُعِيمُ النَّارِ الْمُنْ وَقِيمُ النَّارُ الْمُن دوزن کراگ كى بىلە تۇھنرور بەھزور دوزخ كى آگ سەپ - كَاكْنَا الْمُعْمَدُهُ مَعْمُونَ كَاكْسُونُ مَعْمُونَ اور بنیکب وه آسکے تبعط نے سکتے ہیں بعبی روزخ کی آگ بربیش کیے کئے ہیں · بیال بہ معنی طبون واکی زبر کے سابھ مفعول کا صبیعہ ہے ادر معتیٰ برہے کہ وہ لوگ آسکے بڑھا سے گئے ہیں ۔ اوراگرم خوط وں راکی زېږسکے سائقه موتوریر فاعل کاصد بغه بنداست اور معنیٰ به موگی که به لوگ زیاد تی كرف واليهيد ببعن بهي درست سب كريد لوگ ، كفر، نثرك اورمعالى كاارتكاب كمرك زيادتي كي مرتكب بوسك - فرط كامعي فراموش كردي مجى بهوتاسى واكران معافى بمحول كما جاسك تومطاسب بربولكاكر سابي نا بنجارو ل كو دوزخ مين وال كرفراموش كه دياجائي فرط كامعي بيش رئو مجى أأسهت سيطيية صنوركا فران سبيه أنا فتركط حصيحة عكس الخيخض بي حوض كونزم بها لأبييش دوبوں گا، يعی مي تم سسے سینے والی موج دہوں گا۔ فہرست ن میں حاکمہ کی مباسنے والی دعا پچھنور تهاری فلطیال معاصن فراسئے بہرطال فرایکریہ لوگ عبلائی کی توقع سکھتے م من حبب كربير دوزخبول كے بہيش رو بول كئے يا انہيں دوزخ كى طرف كر كردها احاف كا-الكراس المرتعالى في المير المراك المالي الما

الخلب أمُسبع لِيّنَ قَبْلُكَ السُّرَى تسم، بينكب بم في آب ست سيبلے رسولوں کو مختلف قرموں کی طرفت تھیجا ۔ انٹوں کئے توگوں کو انڈار کہسے مسرکر فَزَيَّنَ كَهُ هُو الشَّيْطِنُ اعَمَاكَهُ وَيُعَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُو اللَّهُ اللّ مزین کرسکے دکھایا۔ نمام انبیاو کے دور میں نہی تحقیہ ہوا کرسٹ بیطان نے کفر، شرک ، برعت اورمعاصی واسے ایجال خولصورست کرسکے دکھائے ، اکن کی خربیال بیان کیں اور کہا کہ الیا کرنے یں بئ عزست اورا جرو تواسب ہے ، نو الوگرسٹ بیطا<u>ن کے نیکھیے</u> لگ<u>۔ سکٹے</u> اورخداسکے احکام کی افرانی کرستے ہے السرف فرايا فَهُ وَ وَلِي الله الله الراج على الله المائي المائي المائي الله المائي کا دوسست، رفیق اورساعقی سبے اور وہ اپنیں ہر ٹری جبز منزین کرسکے و محصار طیسے۔ آج بھی توگ اسی کے حال میں عینس کر رسولوں کی باست کا انکار كريسي بن اوررسوماست باطله مركار منديس-فرة إنس كانبتحريب وكه مُرعَذاب أليه في كداخرت میں الن کے لیے در دناک عذاب تیار کیا گیا سے۔ انٹرنے مراین کے تمام سامان مہیا کہ شہیے ہیں اور اسب انہیں عذر بیشیشس کہ سنے کی کوئی گنخائش با تی نہیں رہی۔ الٹرتعالی سنے کہنے میٹے وں کے ذرسیعے سب محیر سمھا ہا ہے مگرببرخود عذاب سے محتی بن سرے ہیں ۔ ارشاد موتاب وَمَا أَنْوَلَتَ عَكِينُ الْحِكْبِ الْحِكْبِ إِلَّهُ لِلْبُكِينَ تَهُدُمُ الَّذِى اخْتنكُفُكُ والْهِيْدِ الرنسي المَّرى بم في أتب بركاتب مكراس بين تاكر آسي تحصول كربيان كردي وه جيز جن ياختاف كريسنے من ريرلوگ الدنتونغالي كي ترجيد ، رسالت اورسعا ديس اختلاف كيسنے ہم ، آب کی بات کونسکہ مہیں کرتے لہذا آب اندیں اچھی طرح سمجیادی نبی کے بیرفراکنس میں داخل ہے کروہ کنا ہدا اللی کی مارد کولوگوں سے کے سامنے تھول کر بیان کر شرے کا کر مستج کوئی اسٹ تباہ باقی نہ کے مختف

بتبديريا کافریښه

قِیم کے حوادثات، ماجریاست اورحالات ان کرپیشس استے کہتے م ہیں۔ الترسنے بعض کا ماران نی عقل ہر رکھ سے اور بعض چیزوں کو اہلم كيمبردكباسيد كروه لوگول كي سك سليف الجي طرح وضاحست كردي . بجذبكم انبياء عليهم السلام كوالترتعالي نرريعه وحي سيسي زاده علم عطامح للسب اس سبے یہ اک ملمے فرلمن مبنی میں داخل سنے کہ وہ ہرجیز کو خواسے تھول مربان كردي ماسترست سورة بحودي ابتدادمي فرمايسي كراس كاب يعِيٰ قَرْآنِ بِأَكْ كَي آياست كونحكم كيا كياسبت "شُرَحٌ فَصِيّلَتْ مِستْ لَدُونُ مَصَرِ كِيسُهِ خَرِيدِي كُلُي كُلُونُدا مِنْ مُكِيم وخِير كُمُ ان سيع ضاحت ہے۔ فرآن کیک میں اساسی علیم سبے ۔ الترسنے نہام طلور اصول میا کر ہے بي جن كى توعينى السيركانبى اليف قول اورعل كے ذرابع كوتاسى - تدور مايا كربيرلوگ يحفيهسے بيں اختلاميٹ كرشنے ہوں يا اعمال ميں ، ہم نے يركناب ر اس بيراس بيا آرى سائة الكرائب اس كو يحصول كربيان كردي . اسى وضاحست سيحضمن بيرجعنرست نورح علبهالسلام سني يجي اپني قوم سے ببی کما تھاکہ لوگرا میری باسنت کواجھی طرح مٹن نوادرسمجھ لو' کمیٹنے کہ جہے کی ہے۔ أَمْسُ صَحْفَةً كَلَيْسُ كُوْجَعَمَّةً رُّيونِس كِيمِمْهَارِ العمالي ىم كوئى بىچېدگى باقى نىبى رىبىن جا سىئے . حضرست شغىبىب مىلىدالىلام كەتراك كى قرم نے صافت صافت کہ دیا ہے گئے کہا کہ کینے مکا نفیف کو ککٹ میں رقب نہا دیکھولی میں میں ہے۔ ایس میں انہاری سبت سی ہیں ہیاری سمجه يسنيس آيش احالانكرالنركيني سنه سرحينركي وضاحست كردي فقي اوروه لوگمعض اپنی صنداوریخا دکی وجہ سسے ات کی باست کو قبول مند ک<u>ر نے تھے</u> قراك باك بسينعلق نبي أخرالنوان كيتمام تبيين ونشريح أسب كيتنت ادراحاديث محوزخبرب سيمحفغظ سب يعض كمراه فرسف كمكوالوي وربريزي دغبره كنت من كر وكجيد كسب قرآن من سبت. اس كے علاوہ كجيد نبير ال سے

کوئی بہ بھے کہ جس بین کا ذکر السر نے اربار کیا ہے، وہ کہاں ہے جمعیقت یہ ہے قرآن پاک کے الفاظ کی شریح حضور علیالسلام کی سنت ہیں ہے ۔
تنام مبجع احادیث قرآن باک کی شرح ہیں۔ بوری امت کے سلفن سے
لیکہ خلفت کمک اس رچمل کرتے آئے ہیں لوگوں ہیں کو آ ہیاں صرور بیدا
ہوئی ہیں مگروہ سنست تو محصوظ ہے جس بر السر کا بنی مظفائے داشدین اور
ہوئی ہیں مگروہ سنست تو محصوظ ہے جس بر السر کا بنی مظفائے داشدین اور
ہوئی ہیں مکروہ سنست تو محصوظ ہے جس بر السر کا بنی مظفائے داشدین اور
ہوئی ہیں مکروہ سنست تا جاتے آئے ہیں۔ بین سنت ہے اور اس کے بغیر قرآن

فرايكراب بيرنازل كرده كتاب في هدي الرماييت سب دایت سے مادیہ سے کدانیان کونرنرگی کے جس مطربیطی راہنائی کی صنرور ب یٹی ہے،الٹری کا سب اس کے بلے راہائی بہم بہنیاتی سبے البتنہ اس برست اور امنائی کوتلاش کرزاخودان ن کا کام ہے - انگر کوئی شخص فراک باك كي تعليم بي عاصل نبيس كريكا اوراس مي عور وفير بي نبيس كريكا تواسكم بأيت مسيسي المركمي سبع. الترسف الترام المرادة المر مِسِبُ الْبِيَدِّنْتِ كَالْمُصُّدِيُّ بَهِم نِي بِنيا*ت اور مِلْبِيت دوحيزول كو* اناراسه بنياست وه چيزر به بي جربانكل واصح بب اور آساني سي تحجه مي آجاتي ہیں اور مالیت البی جبنے سے جواست اسے بغیر تھے میں نہیں آتی بیورہ صف ين مي هِ فَ الْذِي كُونِ أَرْسَالَ رَسُولُ أَنْ الْمُعَدِي النَّرِي ذاست وہی ہے جس نے لینے دسول کر پراسیت کے سابھ مبعون فرایا تربير مراسبت السكر كے رسول يائس كے منبعين اورمبلغبن سيے سكھنا برقى ہے۔ اس کے بیلے محنت کی صنرورت ہے اور وقت کی خرابی دنیا بڑتی سے ۔ تن*ے حاکمہ بالیت نصبہ ہوتی س*ہے ۔

ہے۔ سب حالہ بہائیت تصبیب ہوی ہے۔ فرایا ایک توہم نے ہائیت بازل فرائی اور دوسری جبز وکر کھنے کہا رحمت ہے۔ حب کوئی شخص الٹاری نازل محروہ کما ہے۔ بیراس کی نازل اربیا مربیت رحمت

محمدده مراببت كيمطابن عمل ببرابوجا تاسب توعجراس كي نتجرم إلتتر كى رحمست اور مهربانى شابل حال مهورَ جاتى سبت - انسان كواطينان قاريك ہوجا تا ہے اور السیمنی کی مزید توفیق عصل ہوتی ہے ۔ سورۃ بھرہ کی منزا مِن مِي الله الوَّرِن كِي مِنْعِلَقَ فَرَايُّا أُولَيْكِ عَلَى عَلَى هُدِي مِنْ فَيَ رَّبِيْ مَ وَأُولِيَاكَ هُـهُمُ الْمُفَرِّلُهُ فَي كُلُولُ مِلِيت يَافِية ہم اور بہی لوگ فلاّح بانے ولسے ہیں۔ فرما بابیر سارسسے انعا ماسنہ آئن کوری كر حصر بن آت بن لِفَوْم لَيْ قَصِيبُ اللهِ الر جن لوگوں کا ابیان می مخل منیں ۔ وہ میدقِ قلیہ یقین ہی منیں کھیتے۔ اُت کے لیے نہ پہلیت ہے اور نہ رحمدنت ، وہ محروم ہی رہیں گے۔ ت مادی جیا کارانه التشرتعالى نے اپنی ہرابیت اور رحمت کا ذکر کرے ان ن کی رومانی زنرگی كامامان مهيكاي اوراب آسكة مادى زندگى كے لازماست كا تذكرہ حرما يا وَاللَّهُ عِ اَنْزَلَ وَلِنْتَ وَالسَّدُ عَكَاءً السُّرُنَعَالَى وَاسْتُ وه سِيرِ سَعِيمَانُ كى طرف سسے يانى نازل فرمايا - اس كافائدہ يہ بۇا ھائىدىيا بىلے الْدُى رُھۈك بَعْسُ كُمُ فَرِيْهِا كُرِدْ بِينَ كَيْ مُومِتْ بِعِنِي اسْ \_ كَيْخَتْكُ مُومِالِنْ كَيْ كَيْ بعدیا نی سکے ذریعے اس کو دوبارہ زندگی بحطا فرائی ۔ظاہر سے کہ خشکر نے مین ئىن كونى بىدا دارنىيى بهوتى مەمھىر حب السرنغالي أبنى رحمت مىسىم بېرىش برسائلہ تزرمین میں ہر یا لی پیا ہوتی ہے۔ اس میں اناج اور عیال کائٹنٹ ہوتے ہیں حوانسانی زنرگی کا لاز می صبہیں۔ پنر صوب ان ان بمرتمام جانور ، جرندا در برندحتی کرکیبر سے محوروں کی زندگی کا انحضار بھی بانی بریسے آپانی ہی کے ذریعے ان کے بلے جارہ رسنریاں اور طری لوٹیاں پیدا ہوتی ہیں ۔ جوان کی خوراک منی میں ۔ توگویا السرات اللے نے ان ان کی روحانی زنرگی سے لیے ابنی کنامیب نازل فرما نی حس پر برایت آور رحمت سیدا درمادی زندگی سیم سیلی بانی آنا رکتر میرصنر در رکت بھی بوری فرمادی ۔ سیلی بانی آنا رکتر میرصنر در رکت بھی بوری فرمادی ۔

زمن سکے مختلف خطول میں یا نی سے مختلف انٹراسٹ مرتب ہوتے ہیں کوئی خطدارمنی بانی کر احیی طرح مندسب کرنے کی صلاحیت رکھتہ ہے ۔ ولان خوب بدا واربوماتی کے ادر کسی مگرسے یا نی گذرما تا ہے۔ وہ زمین یائی کو حنرسب کر نے کی صلاحیست نہیں رکھتی لنذا پیدوار بھی نہیں دیتی ، مرکبین کا سلامجی الیا ہی ہے یہ انسان کے قلب ریم بڑتی ہے۔ پھر جو قلوس اس کے طالب ہوتے *ېس اوراس کوپلینے اندرسمیوٹ کیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ، وہ اس سے* مسرتنار بوجابة نتيمس اور معض سحنت ولوك براس كأنجيدا تترتنيس بونا الهذا وه اسی طرح محروم کرنتے ہیں جس طرح کوئی حیّان با نی سے انڈاست کو قبول نبین کرنی اوروه إرصراً دسربر ما آ ہے۔ فرايار بن في ذلك لأيك للهيك للبيك للبيك المناسب اس بیں نِٹ نی ہے آن لوگوں کے بیے جرسنے ہیں۔ حولوگ باست کوش کریس<u>مے کے گوش</u>نٹ کرنے ہیں *اور پھیراش برعمل بیرا ہوجا ہے ہیں۔ النگر* ائن کی روحانی ادر ما دی دونول صنرور بایث بوری فرما تاسیدے - ادر حولوگ اس کی طر*صت توجههی نهیس کریستے، انہیس نہ پراسیت نصیبہب ہونی سے اور نہ الک*ر کی رحمدست ۔

دنسب ما ۱۳ الذحس ل ۱۳ ورسس پانزدیم ۱۵ ورسس پانزدیم ۱۵

وَإِنَّ لَكُوْ فِ الْاَنْعَامِ لَعِبُرَةً الْمُنْفِكُمُ مِنْ لَكُونُ الْمُنْفِيكُمُ مِنْ لَكِيْنِ فَرُثِ وَّدَهِ مِنْ لَكِيْنِ فَرُثِ وَّدَهِ مِنْ لَكِيْنِ فَرُثِ وَدَهِ مِنْ لَكِيْنِ فَرُثِ وَدَهِ لِلسَّرِئِكَ الشَّرِئِينَ اللَّهُ وَمِنُ ثَمَارِتِ لَلَّنَا خَالِصًا سَالِغَا الشَّرِئِينَ اللَّهُ وَمِنْ مَنْهُ سَكُرًا وَلَاعَنَابِ تَتَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكرًا وَلِأَعْنَابِ تَتَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكرًا وَلِأَعْنَابِ تَتَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكرًا وَلِأَعْنَابِ تَتَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكرًا وَلِأَعْنَابِ مَنْهُ لَا يَعَالَمُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّه

ترجہ ملہ ، ۔ اور بینک تہائے یے ہوئینیوں میں البت عبرت ہے۔ بلاتے ہیں تم کو اس سے ہو اُن کے پریٹ میں ہے۔ وودھ پریٹ میں ہے۔ گربر اور خون کے درمیان ہے دودھ خالص ، خوشگوار پینے والوں کے لیے (آ) اور کھجورس کے کھلوں اور انگر سے بناتے ہو تم نشہ اور انجی روزی. بینک اس میں البتہ نشانی ہے اُن لوگوں کے لیے ہو تم منشک اس میں البتہ نشانی ہے اُن لوگوں کے لیے ہو عقل سے کام لیتے ہیں آئ

ربطِآيت

گذشته آیات میں اللہ تعالی نے مترکین کے باطل عقائہ کا رہ وسنہ اللہ تعالی سے مترکین کے باطل عقائہ کا رہ ول کامت اور اُئ کے بڑے انجام کا ذکر کیا ۔ رسالت کے ضمن میں فرایا کہ رسول کامت کے بڑے اعمال کو مشیطان نے انہیں مرّین کرکے دکھایا وہ لینے شرکیعقائم اور باطل رسوات پریمی جے ہے اور رسولوں کی بات کونہ مان بھرآخری ور میں اسٹر تعالی نے سینے پنجیر آخرالزمان ہو کہ آب بعنی قرآن نازل فرایا تاکہ آب اس کی ایشے واسے موجائیں جن میں لوگ اختلات امیمی طرح وضاحت کریں اور وہ تمام جیزیں واضع ہوجائیں جن میں لوگ اختلات

ا ہے درس میں الله نعالیٰ نعالیٰ سنے موتید س اور معین عبوں کا ذکر میسکے ائن کے فرا نرکوربیان کیا ہے اور رہ باست سمجھائی ہے کہ اس می وراصل لنترتعا کی وجد ارشاد موائس کی قدرت امریکے دلائل ہیں ، ارشاد موتا ہے ۔ ی ران لك في في الأنعكم كعِين كور بيك تهارك له موثيديو ب بن سامان عبرت سه مهمينة الانعام كانكرسورة انعام مي تفصيل ك ساند ہودیکا ہے۔ این سے سادہ کھوٹیم کے وہ نر اور ادہ حوالے سام ہیں جو مناخصہ سند من انانوں منے فریب کے بیں اوران ان ائن سے نائرہ اعظامتے ہیں وراسل التدتها لي في ان جانورول كوانسان كى خدرست بريام كوكر ركه بدينا تجيالي ان التي المرال كوشت. دوده، کھال اوراون استعال کرتے ہیں۔ یہ اعظیمرائے، اونیک دراوادی سر المستر المراوره وه م الم المبير (زاوره وه ) مجملي المري المري المري المريبير المريبير به طاقت بس ان ان سسے بہت زیادہ ہیں مگر الطرنے اِن کی سرشت میں یرجبنروال دی سبے کہ وہ انسان کا حکم مانیں اوراش کی ضرمت کریں۔ بھیرھی حب کسی حانور کوکوئی تعکیمیت بہنچتی سبے یا انسان ملاور بنٹک کرستے ہیں تو وہ انہیں ہلک سکیے بغیر نیس محبور سے ۔اس سلمیں اونسط کی دشمی توصر الکشل كي كي المالية المالية المالية التالية التالية المالية ہے بعبرت کا میں ہوتا ہے کسی معلوم جینرسے کسی المعلوم جیزکو دریا فت کرا بعنی مثاہرہ میں آنے والی جیزوں کو دیجھ کمیننا ہوہ میں نہ اسنے دالی جیزوں بر

مرث ب مرتبيد مرسان عبرت عبرت یقین کرنا - نذکوره مولیتی مهم نظر آسیے ہیں ، ان سسے اللّٰہ تعالیٰ کی صحبے تنہ ، ان سسے اللّٰہ تعالیٰ کی صحبے ت اور اس کی توحید کو معجف ہی عبرت ہے ۔

ب*وده*کی نعمنن

آ کے التیرتعالی نے دودھ کا فلسفہ بیان فرایا ہے ۔ ارثیا دم ہ آ ہے نُسْقِبَ كُوُمِي مُا فِي كُمُ وَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ سے جوانِ مؤلٹیول کے بریط ہی ہے۔ بیال پر مون تبعیضیہ ہے بعنی تعین حانورول میں سسے بلانے ہیں اسٹے کا صروری نہیں۔ اور کیا بلاتے ہیں؟ لَبُ مَنَا هَا لِصِيًا خَالِصِيًا خَالِصِ اورصاف سخفرا دوده دجب بیمویشی کے تضنوں سسے برا مرمونا ہے نوبائیل خانص ہوتا ہے اس میں محمی قسم می ملاوسٹ بنیس بہوتی ۔ اور با مکل بائیزہ بھی ہوتا ہے کہ اس میکی تسمہ می سنجاسات منیس ہونی ۔ السّر نے تواس دور صدکو خانص اور باکسرہ بنایا ہے عب بداننانوں محصط عقوں میں آ ہے تو بیرخالص نسبیں رہما مکہ اس میں بانی یا دوسری جینے وال کی ملاوسط ہوجاتی سے اور اس کی باکنیر گی میں بھی فنرق آ تا ہے کہ تعبی افغاست اس میں ظاہرتی یا باطنی خی سست<sup>شا</sup>لی موحاتی کے عالانکرالٹرتعالی نے کسسے دونا کاک بینروں مِنْ کیکنِن فَ فَ اللَّهِ اللَّهُ مَا يَعَىٰ كُرُرُ الدِّنون كے درمیان بیدا فرمایا ہے. عالور کے ببي ين أكيب طرف كوركا ذخيره بيد جينوراك كما فضله، بربودارا وكيس ہے اور دورسری طرفت خون ہے جوکہائے خود حرام اور نا پاک ہے ممکر اہنی سکے درمیان میں سسے الٹرتعالی سنے دو دھ عبیبی ٹھا بیست ہی خالع لور صامت محضری جیز کر پیدا فرایاسیت آگراتان اس کی لذست اورغذارین

فرابی دوره نه نه خانص اور پکیزه ہے مکہ سکاریف انوازی است کا اندائی استی کا اندائی اند

سورة الراسم من أجها بيد جهال دورخيون كوببب ملاياني شيه طلف كاذكريب وللا فراياً وَلا يصَادُ كيسيني في الم والما الما تعان سي نہیں اتار سکیں سکے ، اس قدر براودار اور کراہ ایم کا مگریاں یہ دودھے متعلق فرما يكربيه خوشكوارسيت جواأساني كميرسا تقرحلق سيسه اناراعا كمحتا إدراكيب مبت طری تعمد سے لِلْسَّرِ بِانْ بَسِينَ والوں کے بلے برالسُّرتعالی کی قدرست نامہ، حکست بالغہ، اور اس کی وصرابیت کی دلیل ہے ۔ فرایا ان مولیتیول میں تنہار سے بیے عبرت کاسامان سبے بنہیں عزر کرزا جاسیے کم اس نے اپنی رادبریت کاکس طرکیقے سے اظار فرایا ہے۔ اس أسن كريميرس أمره لفظ فبطني بشب المراسس المراسس مفسری کرام نے بحث کی ہے۔ اس میں ۵ کی ضمیرانعام بعنی حانوروں کی طرمت توشی کے جوکہ جمع کا صین سے سنگر بیال پرضمیر مولائی گئے ہے۔ اس من میں بعد نت کے المسکتے ہیں کہ اگریے بفظ النعام جمع کے معنوں بس استعال ہوتا۔ ہے محکم لفظ تو بسرحال مفرد ہی سیے ، سیسے تعین معنواست تفظ اخلاف كومجي مفرد شمار كرسته بهي اكريت اس كامعني بهع والاسب - اسي طرح اخبارعام لفظ سبے .اگریبر برخبر<del>ی جمع</del> سبے مگریبر ایسستعال واحد ہوتاً <u>۔۔۔۔ اوراس کی جمع اضارات آتی سب</u>ے ۔ لہذا لفظ مفرد ہوسنے کی نبا ہ برانعام كي خميري واحدي لائي گئي سب - امام بينا وي اوربعكن دوسك سفسرین فرستے ب*ین کہ م کی شمیرانعا مرکی طرف لنیں مل*کہ یہ محذوف لفظ مُر*کرا* كى طرف را بقع سب يحركم واضح طور بربه فنرو لفظ سب اس محاظ سس مجى صمیر کامفرد آنا درست ہے ۔ سیلے سسے ندکورجبز بھی انعام ہی ، اور وہ بجى منفرد لفظرسه من ميرك مفرد اسني كوئى النكال نهيل - سيك سورة مومن میں انعام ہی سے منعلق مؤسنٹ اور مفرد ختم پر ھکا بھی لائی گئ ہے۔لِتَوُککِفُل مِنْهُا وَمِنْهَا تَاکُکُونَا تَاکُکُونَا ۔

د در دهدا کیب البی عظیم مست سے حب کے متعلق حضور غلباللام کا فنران سبي كرحس يخف كوالنترد و وصعطا فراست المست يوب وعاكرنى حاسبة. ٱللَّهِ ــــــــ وَدِينَا مِسْتُ لُهُ لِكَ السُّرُ! اسْتَعمت مِن مزيراضا فرمنها اس کے علاوہ اگرکوئی دومسری نعرست عصل ہوتوکہنا جا سبینے الکٹھے۔ تھا کھے منا خَدِيناً مِنْ فَي الله الله إلى الله إلى السيد السيد العمامة على المرام كله ووه بونتهٔ مهترین تعمت ہے ، اس بیے اس میں اضا فر*ی درخواست کی ج*اتی ہے حصنورعليه السلام كإبيهي ارثنا دمبارك بيهي كداكل ويشرب كي تمام اشاء ميس دوده بى اكب الىي چېزىسە جى كھانى اورسىيىنى دونوں كے كام اتىپ یہ ایک بہترین اور لذیز مشروب بھی سے اور غذائیت کے اعتبارسے بهترين غذابجى سبيت النزسن وودهي غذائيت سكة تمام إحبسزا بمكياست ، تحياست ، يا ني اجبرتي ، روعن شامل محرشيه مي حوان أن كي مهاني سا حسست اور آوانا ئی سکے سبیے صنروری میں ۔ اسی سبیے دوسال ک*سے بچیمین* دوده به گذارا کرتا ہے۔ دودھ سکے علاوہ اگرکوئی دوسری جنزنہ بھی ملے توبیی اس کی نشودنما سے بیے کافی ہوتا ہے۔ تر فری نشرلف کی روابیت بين حصنورعليالصلاة والسلام كاارشا دبوح وسب كه دود ههست بهتر كو بي نعمدت نہیں سبے لہذا اس کمیں اصافہ کی ڈعاکی کئے سبے۔ بھربہ ہے۔ کر دورہ حضرت کی معمدوں میں بھی سرفہرست ہے۔ جہال المرتظر نے بائی شهد ، شارب طهور کی ننرون کا ذکر کیا ہے ، وال دودھ کی ننرول کا تذکرہ

دودھ کی طہارت کے منعلق فقہ سے کہ کہ کم کمیت کرستے ہیں . ام البریج حصاص نے بھی 'احکام القرآن ' ہیں ایکھاسپے کہ الٹرنے دودھ کواس قدر قوی طہارت بحطا کی سبے کہ مردہ حالور سکے مقنوں میں ہوج درودھ مجمی باک ہی برگا اکر چہ مرنے کے بعد جا لور نود نا باک ہوج کا سبے بزرگان ہی

ے ترمذی صمص

یں ابوطانب می فرائے ہیں کہ انبان کے اعمال کو بھی دودھ برقیاس کی عاصمت دودھ برقیاس کی عاصمت دودھ باباکہ ہو عاسمت ۔ اسی طرح دودھ ہیں گو برباینون کی علاوسے ہوگئی تودھ جائے ہی ملاوسے ہوگئی تودھ بھی فابل قبول بنیں ہوں سکے ۔ ریاکاری بھی اعمال کو صافع کر دیتی ہے اور خواہشات بھی اعمال کو صافع کر دیتی ہے اور برعات بھی اعمال کو ان دوجیز دل سے یاک ہونا جا ہے۔ ایکال کو ان دوجیز دل سے یاک ہونا جا ہے۔ ا

دوده کی فراہمی کے لیے الطرتعالی سنے مانور سکے سبم می عجبیب و غربب كارخارز قائم كرر كھاستے ۔ عافر كى خورد ہ غذا اُس كے معد سے ہب جاتی ہے۔ بھیراس غذاکے تمام تطیعت اجزاد باریک بار کیک رگوں کے ذربيع تحيينج كرحكم من أعلت مل عجران كوخون من تبريل كرما بين وكد پورسے حمم می گردش کر آہے۔ تیونکراس نون میں ان نی ساخت کے تهام اجزا شامل بوستے ہیں اس بیلے مینخدن حرصی ساخست میں بنجاہے دہ ابنی مطلوبہ غذا صاصل کر مدین<u>ا ہے اور ہا</u> تی دوسری ساختوں کے شیلے حیور دیاسے راسی اصول کے مطابق حب خون عالزرے تقنوں کے قربب بنیجیاہے تو وہ اس سے دو دھ بیدا کہنے <u>ما</u>لے اجزا عامل کھیے انہیں دودھ میں تبریل کرمشیتے ہیں النترتعالیٰ نے ہرعاندار سکے جسم مي ببن بلرى في كم وكلى مكار كھى ہے . حيال التدرك لاكھول فرسنے کام کرسے ہیں اور ہرجا ندار کی صنروریا سنٹ کی چنیری تیار کرستے سہتے ہں البرمال السّرنے دود مرکواین قدرست کی دلیل کے طور تیہشس كيسب كربر رنگت ، فالفة اور غذائيت كے لحاظ سے بہترن جبز ے اورانیانوں کے لیے عبرست کامامان بھی سہے۔ دودھ کے تذکرھ کے بعد السّرتعالیٰ نے ان نوں کے سیلے کارآم

تجلول كأذكر فرالمسب اورانيس ايني قدرست امداور وحلنيت كي دليل

مشرب اورانھی روزی

*ככנס* |

كے طور بہر شیر كياسه ، ارشاد ہوتا ہے وكم فرن تُ مَكُولِتِ الْبِخْنَيْلِ وَالْاَعَنَ إِنِ كَلِيوِرُنِ كُي عِبِل اور الكوران كوران كالمران كالمرائد والكوران كالمرائد والكوران الكوران ا سستكنا تم نق والى جيز بنانه به وكرز فاحسناً اوراجيى دورى بھی نیارکرستے ہو۔ بھے ر اورانگر البی جبنے رہی من سسے ستراب بھی رہجی ہے اوراجار رمرسط وطبني اورغذارنست كي دوسري جيزس بحي تبار ہوني ہي بيان يربر انتكال بيا بو تأسب كدالله تعالى في مشالب جبيي علم جبركا ذكر سيس فرا اسبے معسر بن کام فرائے میں کرر مورة منی زندگی میں الل مونی ہے۔ حبب كرابهي مشرائب كي كومست كالحكم ما زل نبيس موا تصا. تامهم الترتعاسط نے اس بقام بہشراب کا ذکراس انداز میں کیا ہے کہ اس کورڈ قاکھکنا رحلال اور پاکیزه روزی سسے باسکاعالجدہ کر دباسسے اور مطلب برہے کہ الشرتعالى نے نوتھا کے بیے تھجورا ورائٹور پیلیفرا ہے ہیں۔اب تمرانے ماریڈ كي مطابن خواه البيسنديره نشنه ورجيز شارب تياركمه لويا المي مشروب اور مسركے كى صورت ميں حلال طور براستعال كركور اس بانت میں کلام نہیں کرحرست شراب کے سلنے می حرال سے گزرسنے کے بعدقطعی حرکمرسنٹ کا حکم آیا ، ان میں یہ آست ہیلامرحلہ ہے الترتعالى في اس أيبت من تطيف بيلويدس اس كي البندير كي كالحركم مردیا ہے اس کے بعد دور کے مرطے میں سورة بقرہ کی آبیت "يَسُّ كُلُونَكَ عَنِ الْمُنْ مُنِ وَالْمَيْسِ الْمُنْ مُولَى وَلِكَ محصنور عليالسلام سيعاس كى حرمت وعلىت كيمنغلق دريا فت محين تنے، توالنظر نظے ضرایا کر مشراب اور حوسے میں نقصانات بھی بہراور فوالدُ بھی منگران کانقصات اِن کے فائرے سے سبست زیا دہ سبے ۔اس طرح كميا مشراسب كى قباحب سي لوكوك كوا كاه كما كياسي وعير نيبام دله وه آیاجیب شراب سے نشے میں محورایک صحابی نے امام سے کرائی تو

قر*آنِ باكفلط يليه ويا - س بيران ترتعا بي كاحم آيا* لَا تَقَوْرُبُوا الصَّكُوةُ وَكَامَثُونِهُ عَلَيْكُونَى (المنسَّاءُ) **بع**نى شقى كالت مي نمازسے قريب نه جاؤر توگ بجرنهی کاسیت بگاسیت نشراب استعال کرستے سیے اور بالاکن بِيرِ تَصِرِ مِلِينِ مَاكِرُ مِرْمِتُ كَاقَطَّعَى حُمْ الْكِيْلِ فَكُمَّا الْحَثَ مَنْ وَالْمَيْسِ مُ وَالْاَ دَصَابِ وَالْاَزِدُ لَا مُرْجُسِ مَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْدُ عَمَلِ الشَّيْدُ عَلَيْسِ عَاجَبَنِيهُ هُ لَعَ لَكَ عَمُ اتَّفُ لِحُونَ "(المائره) بَبِرِعال اسْ وقت به شراب حرام نهیں ہوئی تھی اس بیے السرسنے بیال برلطوراحی ان باد دلایا ہے کر اس کے تمہارے بی*ے تھے داور انگور پیدلسکیے حس سے تمرنزاب* بھی شبرکر نے ہوا ورطبیب روزی کے طورریھی متفید مہرستے ہیں۔ الام الوعبيرة اور تعبض مفسرين فراستے ميں كربيال بير سكر "سعے مراد فنظے والی چیز بنیں مجکہ" خوراک" مرادسے۔ اہم سبطا وی فراتے ہی کہ یہ لفظ خوراک یا غذا کے معنول میں بھی استعال ہوتا ہے۔ وہ اس کی تنال بیان کستے ب*ي كمى سنے كہاست حجّع لمنت اَعْرَاض* الْسِكرَامِ *سسس*كرا ُ لمنے *ىشرفا كى عزنول كوخوراك نبا ليا سب كەنشەتى شاعرىنے بھى كہاسے* لِعَنْهَ ةَ مِنْ أَعْدُاحِينَا مُسْتَحَكَّقُ تُوسُونُونُ أَن مُوسَكِيكُ اللَّهِ الْمُعْرِي مُحَالِيكُ كُونُسُ نے تہاری اَبروڈں کرکھا لیاسے یعیٰ ہماری غیبیت کرسکے بھاری عز توں کو *کھالیہ۔خواکسےکواسسے بچے ما ہیں* ھونٹیٹ کھی گیا غیری کا آین مَ سَا بِي بِالْكُلْ وَتُنْكُوار مِهِ الريمِضِي منهو - تركُّر المِحْرُ الْمُحَدِّلُ مَعِي الْحَرَاكُ مَعِي مَوْلَبُ اس کے علاوہ امام الوحنبفر سے انادا مام بعثی جنول نے باریخ سوصحابہ کی زيارت كى بىن وا فرات بى كى كى كى كى كى الدينيا كى جيزى بى كاردىيا الدينيا كى جيزى ب ببنير حصرت عبراليري عبطس سيمنفغ لسب كرهبني زاب مي مسرح كو سنحركها عا تأسيت تجركه علال جبنيرسه بهرعال مفسرين كرام في سخر كالعني خوراك بهى كياسهد اورمحض مشروب معى اورسركه هى -اكدمواني كوملينيس نظر ركها عافي

لفظ سکر کخفیق کخفیق

تونشه آستيز والااشكال رفع بوجا تلب يشارب مارى شريعت مي حال طام ہے اور اس کا کشید کنوا - بیجیا ، خریدنا اور مینا بلاناسب عرام ہے۔ وْلِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَهُ كُلِّيهُ لِقَوْمِ لِكَيْتِ لُونَ بَيْلَ اس بی صاحب عقل لوگوں کے سیان فی سبے مشراب کو خامرانعقل اسی بید کہا گیا ہے کرمی عقل مربردہ ڈال دیتی ہے۔ شرافی آ دمی تواس کے فضم می مخور مه یکا ، البته عواس کے قربیب نبیں جاتا ، اس محقل و خروقائم كسيح كا دروسي اس نت في سيم تنفير موسيح كار الياسخف الطر کی قدرست نامه کوخوب سمجه جائے گا اور بھیر کسسے وعدائیت خدا و ندی اور معادر بیتین آعائے گا۔ بہرحال نمورہ استیاء قدرت اللی سمے منونے ہیں جوروز مره مهار ما در منا برسے میں آتے ہیں اور بم النسسے فائرہ الحظیمیں م

النحل ١٦

دسیسما ۱۲ درس شانزدیم ۱۲

وَاوَلَى رَبُّكَ الْمَ الْمَنْ النَّحَلِ اَنِ الْمَخِرِةُ وَمِمَّا يَعُرِشُونَ ﴿
مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِوَمِمَّا يَعُرِشُونَ ﴿
ثُمَّةً كُلُ مِنَ كُلِّ الشَّمَرَةِ فَاسُلَكِمَ فَكُ مُنَ الْمُلْمَوْنِ فَاسُلَكِمَ الشَّمَرَةِ فَاسُلَكِمَ الشَّمَرَةِ مَنْ الْمُلْمُونِ فَاسُلَكِمَ الشَّامِ الْمُلْمَونِ الْمُلْمُونِ اللَّهُ الْمُلَامِقِيمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللَّلْمُ اللللللَّهُ اللللِّهُ اللللللللِّلْمُولِلَّا الللللْمُلِلْم

تہ حب ملہ اداور وی کی تیرے پردردگار نے شد کی مکھیوں کی طوف کر بناؤ بہاڑوں میں گھر ادر درختوں پر اور اُن جگوں پر جو چھپر باندھتے ہیں لوگ (آ) بھر کھاؤ ہر قیم کے عبل ، اور جبو لبنے داستوں پر ہمور کیے ہوئے نکتا ہے وان کے بیٹوں سے ایک مشروب جب کی زگت فقت ہوتی ہے ۔ اس میں شفا ہے لوگوں کے رنگت مناف ہے لوگوں کے لیے ۔ بیٹک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے ۔ بیٹک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے ۔ بیٹک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور وفیح کرتے ہیں آآ

شرک اور شرکین سے رقد کے بعداللہ تعالیٰ نے توجیدا ور قیامت کے متعلق دلائل بیان فرائے ۔ اِن میں سے بیلے آسمان سے پانی کا دل کرسنے کا دکھروں کا مذکرہ ہوا ۔ ایپر مویشیوں ، انگروں اور کھروں کا مذکرہ ہؤا ۔ این کے فرائد بیان کرکے اللہ نائے روں اور کھروں میں عفر وفرکر کرے اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تع

ربطرآيت

کی و مارنیت ، اُس کی قدرت اور حکمت کو سمجھ سے بیں ۔ اب اسی سلط میں اللّٰہ رتعالیٰ نے شہد کی تھیوں کا ذکر کیا ہے کہ اللّٰہ نغالیٰ نے اِن بیں کیبا کال دکھا ہے جوانیان کے لیے نہابت لذیز اور شفی منٹہ وب و بیا کرتی ہیں اس سورة کا نام سورة النحل اسی من سبت سے ہے کہ اس می تحل یعنی شہد کی میکھید اربیا ذکر ہے۔

محیوکی محیوکی طرف محی

محصیوں کا ذکریسنے ر ارتباد ہونا ہے وَاوْجَا رَقُبِكَ الْحَدِ الْعَظْلِ اوروحی كاكے بروركا نے شہد کی محصول کی طرف مقسر میں کام فراستے ہیں کہ اس وی سے مراد رائن اورنبوست والی وحی نبیس ہے کیونکہ وہ آلوا نبیا، اوررمولوں کے ساتھ مختص ہے البتراس وحى مسيراتهام مادليا جاسكتا بهي كيونكر الهام عام مهي حوانبيا واورغير انبیا وسب کوم وسکتا ہے۔ اس الهام کی نوعیست، باسکل وہی ہے حص تھم کا الهام الترني مولئ عليه السلام كى والده كى طرصت كيا تفا - وفا ل يحى بيئ لفا ظامنتمال بولتے بی وَاوْحَیْنَا اللّٰ اللّ علیالسلام کی والدہ کی طرفٹ الهام کیا یعنی اکن کسے ول میں بیاستد، کڑال دی کہ اس بیجے کی مان کی خاطر طسے صند وق میں بند کر سکے یا بی میں با دیں ۔ ظاہر ہے كه اشم دسی شبی تونبیس تغییر، له نداان كی وحی می نوعیت بھی الهام والی هی الهم سے ذرایع معض اوقاست اسٹر تعالی کوئی جیزول میں ڈال دیتا ہے اور معض اوفاست كوئى فرشنة المنانى صورست بريم شكل ميوكرا تسب اوركونى إسن دیا ہے۔ خانج حضرت مربع علیما العام کا الهام اسی نوعیت کا تھا فادسکنا الیکھ کا وُحِکنا فَتَکُمثُل کھی اجتشرا سکو یٹا از مربم ہم نے اس کی طرف فرشہ بھیجا جوائس کے سامنے شیک دی کی شکل بن کیا ۔ العام کی اکیب فرشہ بھیجا جوائس کے سامنے شیک اوی کی شکل بن کیا ۔ العام کی اکیب صورت یہ تھی سپے کہ کسی غیبی آواز د کا تھٹ ہے درسیعے کوئی ا نارہ بل جائے۔ نام شاہ ولی النّز و فرانے میں کہ شہر کی تجیبوں پکسلیے ہی دوسے کے ر حانوں کی المام کی صورت، برسیے کہ اگن کیے کہ ل نارجی دنیاسے کوئی

فرشة نهي آ اورنه مي وه النه عقل وشور کے الک مهوتے ميں کہ بوقت من کہ بوقت من کہ بوقت من کہ بوقت من کہ کہ اگن کی طرف وجی کا مطلب ہے ہے کہ النہ تعالی نے اگن کی فطرت میں کوئی جینے طال دی سے مطلب ہے ہے کہ النہ تعالی نے اگن کی فطرت میں کوئی جینے طال دی ہے ہیں کہ کو یا النہ لغالی اگن کو صورت نوعی کے بول النہ لغالی اگن کو صورت نوعی کے اعتبار سے کوئی بایت سمجھا دیا ہے ۔ نوگویا شہری تھیوں کی طرف وی کا مخال میں ایک مطبیعت اور مزاج میں یہ بات ڈال دی ہے جس کے النہ کے علی میں آ راہے ہے۔

وه بات بهرسه اكنِ النِّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بَيْوَاً كُمِّم رہاڑوں میں اپناگھربعی حجیتہ بنالو۔ <del>میر جی</del> سسے مراد رہے سہے کہ ہررہیا ڈگی ہر غاربين نبيس منكه تعبض بهاط ول مي انيا حجبته قالم كربود مبي هجبته شهر كي تحميهو ل كا كخصيب جال وهشهد كأ دخيره جمع كرتي بي حب بي سي فوديمي كها تي م اور بچول کونھی کھلاتی میں۔ بیگر یا شہر کا ڈیو ہو تاہے۔ بھرحب قرب وحوارکے أوكرك كوكسى الصيطفة كاعلم موجا تاسب تويجرد طاف سع ميرول منبس مجكه منوں کے حمالی سے تہد برآ مرہو تاہے۔ فرا إبيارُ وربي انيا گھر نبالو <u>وَمِنْ</u> النَّشَجِي إِمناسه درخوش برنجفينه تكالو بعض بطيب بطيب ورخوس مرتحصا بحصنه بالخرشه المطاكر تى بى - وه اپنى فطرىت كے مطابق حبال مناسب سمحيتى ہى ،كسى اونخي يانجي شاخ برگھرنباليتي مِن اس كے علاوہ فرايا ڪَمِستَا اَجْوَيِشْقُ نَ ا وراوگوں کے تعمیر کردہ حجصیروں ہیں حجیتہ دلکا اور حیصیرسے سراد مکڑی کا وہ فرمیرسیے عبرانگور وعنیو کی تبلی حیرصانے سے سیے محصرا کیا جاتا ہے ۔ انہنن ادفاست می دیگیرصنرورست کے بیے تھی عارضی طور ریچھبر تھی کیا جا آہے۔ اورشہدی محصیال ان مجمول ریھی کیف جھتے بنالیتی ہمیں والعرض ! السّر

نے شدی تھیوں کی فطرت میں یہ بات ڈال رکھی ہے کہ وہ ہیا کور آپ

ر کا محصیو محصته

روسری بانن النرسنے بخصیول کی فطرت میں بیرڈال دی ڈیسسے دوسری بانن النرسنے بخصیول کی فطرت میں بیرڈال دی ڈیسسے شے بی مریخی محلِّ الشَّمَان بی بھر مرقم کے تھیوں میں سے کھاؤ۔ اس سے مراد دنیا بھرکے تمام بھل نہیں مکہ وہ بھیل ادیں جوشہ رکی تھیو كے طبائع سے مطابقت منفقے ہیں۔ مثلاً شہدى تھی اخروت يا يا دام عندہ *ساعیل تورگه تونهیس کھائنی مگروه انگور، تھجور، ناشانی، اہم دعیرہ تواسانی* سے کھائنی سے اور سے ل الشمرات سے ایسے ہی کھیل سراوہ میں ہے بالكلسى طرح كاطرز كلامهسيت حس طرح الترتعالي سني بمكرسسا بميتعلق فرايًا وَأُورِيكَ مُسَدِّكَ صُلِي صُلِ مَنْ اللهِ كَاللهِ كَاللهِ مَاللهِ عَلَى كُن بياله بھی مہرچیز سے دنیا محبری حجوتی ملی چیزی شیں مکہ وہ چیزی مرا دہی حرکا تعلق امورم مكست سب موسكة سبي شالاً فين ااسحه، ال ودولت، امير، وزير، كارندني بہاں برالٹرنے شدی متھیوں سے فرایا کر سرفیمہ کے تھیلول میں سے كها وُ فَاسْلُكُ فَي سُنْكُ رَبِّكِ ذَلَا اوركين بروروكارك بهوركرره واستوں برجلتی رہو۔ ڈھل کامعنیٰ آسان کرنا بھی ایسسے مفصد بیسسے کوالٹرتھا کے نے شہر کی تھی میں بہنوبی ڈال دی ہے کہ وہ کینے جینے سیے مُنتی تھی دور جلی حاسئے، یہ وابسی پریھولت نہیں کیونکہ انگرنے اس سکے بیاے را سسننے بہ ارا در آسان مزا میں ہیں۔ یہ اُسانی کے ساتھ بغیر مجھے کہا تھے

اب آگے اللہ نے تھیوں کے ذریعے شدگی بداور کی وضاحت فرائی ہے تیجہ جمید المحکم ا

فيم كاشدى النسك بيلول سيد برأ مربوناسي اور بيريش محض بفرات طبع كاسامان نبيس مبكرف في شف أو كلت بس الطرف اسري لوك مصیلے شفا بھی رکھی ہے۔ ابن ماجہ ننسرلین کی رواسیت میں آ تا ہے کہ صنورعليه اللام سن فرمايًا عكيث كمُرِّ بِالشَّفَّاكَ بَيْنِ ٱلْعَسَلُ وَالْفَرَّانُ یعیٰ شفا والی دو جینیرون کولازم کیلو، ایک شهرسه اور دورسری قرآن باکب سورة بني اسمائيل ممين وجوديت فأذ كنولا حين الْفُدُلُ إِن مَا هُوَ شِفَا إِ سمے بیے ننفا اور رحمیت . ہے بلطلب کبر ہے کرفران کریم باطنی ہجارای<sup>ں</sup> یعنی بینے سے تمام روگوں کفر، شرک، نفاق، برعفتبرگی اور براخلاتی کی شفا بعص حبب كدمشدمي الكرسن ظاهرى المراض كى شفارتھى سے وشدونكركرم تأشر ركهمة بها اس بيك برامراض بارده بعن بني بيا يور مي سبت مفيزات ہوتی ہے۔ ایک کے اظراسے یہ زمر کا تراق (ANTISEPTIC انٹی بائیڈیک) بھی ہم ی**زانی طب میں معجونوں اور گولیوں ک**ی افا دسیت کتا دیمہ نام مر<u>کھنے ک</u>ے بیے شمر مِن نیار کیاجاتا سے حبب کرنٹی میڈ کیل سائنس میں اس کام کے لیے میرسال کا استعال ہوتا ہے۔ تاہم مفسرین فراتے ہی کہ شہر ہیں ہر ٰبیاری کے بیشفا رنیں مکہ بیشفا ونکرہ سے می*ے حب کا مطلب بیسے کہ اس میں کمی بیار اور ک*ے

ایک مدین میں الفاظ میں آتے ہیں، عکی کے با کست میں والدیسے می میں الفاظ میں آتے ہیں، عکی کے با کست میں میں الفاظ میں الرسنوں والدیسے میں میں الفار میں المار میں الفار میں الفار میں الفار می ہے اور سنوت موایا الفار کے ہیں فرایا اس میں شفا ہے کہ میں موست کی شفا کسی چیز ہیں تہیں، وہ لینے وقت پر اکر درہے گی۔

پراکر درہے گی۔

ایک میں جے حدیث میں بیر واقع ہی آ آ ہے کہ کسی شخف نے صنور علم السلام ایک میں میں میں میں واقع ہی آ آ ہے کہ کسی شخف نے صنور علم السلام

کی فدمت میں حاصر ہوکہ لینے کھائی کے اسمال کی تکایت کی۔ آپ نے درایہ اس کو شہد بلاؤر اس محص نے جاکہ الیا ہی کیا مگر مرض بڑھ گیا۔ وہ بھر حاصر ہوا تو آپ نے دوارہ فرای کہ لسے شہد بلاؤ ۔ دوبارہ بلانے سے اسمال میں مزیراضا فہ ہوگیا ۔ جب جھنور علیا السال کے پاس ذکہ کیا گیا تو آپ نے تیمری مرتبہ شہد بلا نے کہ امکہ بھر بھی افاقہ نہ ہوگا ۔ جب وہ شخص جو بھی مرتبہ طاخبر فدمت ہوا ۔ نو آب نے فرایا ، السال افران سجا ہے کہ شہد میں مرجوعی مرتبہ شہد بلایگیا تو وہ گھی ہوگیا ۔ جب نک گذہ مادہ برطل جب مربین کرچھی تربہ شہد بلایگیا تو وہ گھی کے ہوگیا تو مربین کے اسمال بند ہو گئے ۔ السال نے شہد میں مرجوعہ کے اسمال بند ہو گئے ۔ السال نے شہد میں اس قیم کے اور سے جسے ہیں۔

تندکی پیدادار

منح تھٹ رنگوں کے مشروب کی صورت بین نکلتی ہے۔ باتی رہی یہ بات کوشد کی پیاوار کیسے ہوتی ہے ۔ اس میں سائنسدانوں کا اختلافت ہے بعض کتے ہیں کہ یہ تعاب کی شکل میں تھی کے منہ سسے نکلہ ہے۔ اس کی مثمال رلشے کے کیراے کی ہے ۔ وہ بھی اپنے لعاب سے ذریعے دلیتم پیدا کو لئے

وه اليني منه سع بنكلف والا ما ده الين كرد ليثياً رئ به اور اس طرح رائم کے بہت تاری اکیب ڈوریسی بن جاتی سے بیے بعد بی الگ کرسے دنشيه حاصل كرلياها باسب اوراس سينفيس نزين بساس تياركياها تاسب اسی طرح متھی کے منہ سے مکلنے ملے لعارسے مشد کی صورت ہیں مہتر می شرد حاصل بوتاب - البنة معصن فراسطي بي كرشه م يحمد كالعاب نبيس بكه اس كافضله مرمة بعد - افلاطون كاشاكر د اورسكندر كا است د ارسطوني ن كاببت برا بحكم كزراب اس كازما نرصرت عيك علياك لام سي تين سوريال قبل كاسب اش الب دفعه تحقیق كرسنے كى كوست كى كرش مراكى كانعاب ہے با فقالہ . امس نے سنبینے کا ایک سبت بڑا بھی ہوایا اوراس میں تحقیوں کا حجے نہ کیا کہ محقیو محرسين كالمتنافق من بدكرديا المرديجيون كالمدكس طرح بدا بوتى سب مسينة بهي كم تحيول نے متند بيدا كر سندسيد بيلے نشينے سے اس صندوق كى ساری داداروں برموم سگادی تاکہ باسرسنے کھے نظرنہ کسسے اوراس سے ایٹوں نے شدی بداوار شروع کی ، اور اطرح ارسطوا بنی تخفینی مکل ند کررسکا. شهركي يمحى بس الترتعالي سنے اليي صلاحبيت رکھي ہے كربيا ہے جھتے ہي عجيب فغريب قبم سے جھيوسائے جھيد اللے مشمن گونٹه محصور رہے يا خات نے باتی سے ۔ نطف کی باسند یہ سے کہ کوئی بڑے سے سے بڑا ایجنبنر بھی ٹھیک کھیک سننسش گوشن کل جیومیطری بخس سیے بغیر نہیں نباسکتا منگرمیھی می قطرست میں داخل ہے کہ وہ بار کمیب بار کمیب دلیاروں پر تھیکو نے والا ایب اکسو ندا با تی ہے که دیجه کرعفل دنگ ره جاتی ہے۔ بہرحال نثیدایک پاکینرہ اور مرغوب مینز سي جدانها نول كى غذا اور دوائى مي استعال ہوتى بيے . عدميث تشريف ين آته الله وكان رَسُولُ الله وسكي الله عَكَيْ الله وكسكي محيث الحكام على والعسكيل بعن صنورعليالصلاة واللام ميطى جيزادر شهركوليندفروست تصدي

سندكى تحى اگرجبرا كيب حصولا ساجا نورسپ منځدالند سنے اس من تريي فارت رکھی سبت - الٹنرسنے اُسے زہر لا ڈیکس عطاکیا سبے حس کے ذریعے وہ فیمن سے اپنی حفاظمت کر تی ہے مولا اشاہ اشرون علی تفافری اپنی تفیرس سکھتے ، من كراشدكى يحى اكب جيونى سى جنوب مكرالترسف ان انوں سك فائرست كي بياس كي ذربيك لذري ترين جيز ببلا فرائي بيداس سيد ولاناب دليل فالمم كرست بهي كركسي وني سيداوني جير كوتمي حقيرته ين محين جاسبيني بحصنور علايسا كالرشادمبارك بمى سبص دُبِّ اَغُ بَى اَسْتَعَتْ لَى اَقْسَدَ عَلَى اللَّهِ کا بھٹی بین عنا را اور بالوں واسلے کتنے ادمی سیسے بھی ہوستے ہیں کہ اگروہ فتمرا كطانين توالشرتعالى انبيس فاسنت منيس بوسسف يبيا يعنى ام كي قسم بوري بو عاتی اسسے بعض روا باست میں اسے کر دوزخیرک کومنرا شینے کے لیے موزی عانورسانب بمجھوبہ تھی وعنیرہ دوزخ میں جائیں سکے سو اے پہندی تھی کے کہ یر دوزخ میں منین عامیگی کیونکریہ لوگرل کے سیاسے نابت ہی مفیر تنہ رتنا رکھرتی ا اس حقیدنی مخلوق می اسطرتعالی نے تنظیم کا وہ اور کھاسے جوان اول کے لیے بھی درس عبرت ہے بشہری تھیوں کے بادشاہ کو تعسی کہا جاتا ہ جوعام بحصول ست قدو كالحشيس مراه وأسب إن محصول من اتنا نظيست م ضبط (DISCIPLINE طبیان) نوا سے کریں اوشاہ سے حکم کی ذرہ تحقیق فلافٹ ورزی منیں کمرین ویرفوج کی طرح منظم ہوتی ہیں اور ال کا بادینا وجہال جانے کا حکم میسے وال بینج كرخوراك علل كرتی بن اور جب كريد عوض كياسيد الترسف ال کیے راستوں کوآسان بنا دیا ہے، بہ دورونزد کیسے جبال بھی حائیں کینے طلع بروالسيس آعاتي بس استهمي كي اكب صفعت يدجي سيم كه يركندگي مير نهيس بنیظتی ۔ اُکہ کوئی محفی سی دوسری محفی کو گندگی بینجٹی دیجھے نے توفراً بادشاہ کے یاس شکایت بوجاتی ب اس کا با قاعده کمیں سیش بر تسب ، گواری بوتی سے ا در اگرجرم ثابت بوجلے تو مجرمہ کوسنرلٹے موست تک بوجاتی ہے۔ بادستاہ

محمیوی متظیم

كى طرفى سنداناره پاكر دوسرى يحصيال مجرمه كويجي كردوللحطيس كرديني بس ٱخرى السُّرن فراي إلت في ذلك كاية لِقَوْم تَيَفَكُون بینکساس بی البته نشانی سب ای لوگوں کے بیے جو عور وف کر کھرستے ہیں سوبیضے کی باسٹ ہے کہ ایک معمولی تھی سے الٹرنے کنتی عمرہ جیزیدا فرائی ہے - اِن تھے میں میں میں میں میں میں میں میں انسان اور میں انسان میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں می کی کس قدر پابندی کمرتی ہیں ، صاحت کیک جیزی کھاتی ہیں اور گندگی کے قریب بھی نہیں ماتیں ۔ وہ اپنا گھے و مذاکعال حکمت کے ساتھ بناتی ہی وصناعی کا بههست رمین شام کارم و تاسید بیماری چیزی بی نوع اندان کودعوستید عغور و فکر دمیتی میں امد انہیں بھی فرا بن کی بابندی کا درس دہتی ہیں .اگران انتظار كى طرح لينے اصوبوں برقائم بموحائيں نوائن كى معاننسرنى زندگى بير كمبحى بگاڑ بيا ىزېو ـ اس وقىت انسان جس طلم، زبارنى ، اسرافىت ، حرام كارى ، بركارى عجابىنى ادر فعاشی میں متبلا ہیں ، ائس سے نگل جا بیں ادر انہیں آرام مسکون کی زنرگی منتر ۔ آجائے . ببرحال شہری تھے ہوں کے مرفعل میں انسان کے بیلے عبرسن کاسامان سب يجتعض غور وفتركر بركا وه التركي قدرست كوسمحه طائے كا اوراش كي ماينت برایان ہے آئے گا۔

النحسل آنیت 🛪

رنسيسمام درسس مفدیم ۱۷

وَاللَّهُ خَلَقَ كُورُ ثُمَّ يَتُوفُ كُونُو وَمِنْ كُورًا يُّرُدُّ اِلْحَبُ اَرُذُلِ الْمُعُمُرِ لِسِكَىٰ لَا يَعُسِكُمُ لَعُدُ عِلْمِ شَيْئًا اللَّهُ عَلِيثُ اللَّهُ عَلِيثُ مُ قَدِيْرُ عَ تن حب مله :- اور الكروه ب حب حب نے پیاكیا ہے تم کو سیر وہ وفات رہا ہے تم کو اور تم میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کو لڑایا جاتا ہے رذیل عمر کی طرف میگہ نہ جاہنے وہ علم کے بعد سمجھ بھی ۔ بیٹک الٹڑتعالی سرب سمجھ عانے والا ، اور قدرتِ تامہ کا ،لک ہے 🕙

> الترتعالي ن بيلے شرك اور شركين كارة فراي اس كے بعدابني قدرت کی جندشالیں بیان کیں حواش کی وحدانیت کی دلیل بنتی ہیں سنجلدان کے اسمان کی طرف سے یانی کا نزول اور اس کے ذریعے مختصت چیزوں کی پرائش کا ذکرسے بچرمونیٹیوں سسے دو دھ اور تھیلوں سسے پکیزہ روزی کا فکر مڑا شہدی محیوں کے ذربيع نهايت مفيدا ورمرغ وب شهد كابيان بواحب من الترسف بسنت سي بيارون کے لیے شفار کھی سہے۔ فرایا ہیر اُس کی قدرت کے بیرونی ولائل بی ۔ اور بیکن لوگوں کے بیے مغیر ہمیں ؟ فرایا لِلقَومِ تَیکُفُ کُرُونٌ عُور وَفَحر کرسنے والوں کے

يقين يركف والول كه ليد، اورلف في تيسمعون كان مكاكرسند اب آج کی آمیت پی النترتعالی نے انبان کے اندبع نی حالات کوموضوع

يد" لِقُومٍ بَعَ فِي الْمُونَ عَمل من كام ين والون كي يليه، لِقَوْم لُونُونُونَ

ارفرالعمر

فرا یاان نی زندگی کا دومسراً اورمهتزین دورجالیس مسیدسا عظیم کساکی کاسپ اوراس کے بعد تبیارد ور طبط بیے کا ہو تاست حرکر بجمیز سال کی عمر کے ساتھے بھر تو کوئی اس عمر کو پہنچ حائے اس کا ار ذل العمر سے ہوجانا سبے بعض فراتے ہیں کر ہیر دوراسی سال می عمر کے بعد شروع ہو آ ہے۔ اسی محصیہ زندگی کے متعلق الترني اس آيت من فراياس و وَحِرتُ كُوُّمَّتُ . ثَيْرَةُ لِلْكِ أَدْدُلِ الْعُسْمُ ورتم من سع بعض وه بن جن كور ذبل عمرى طرف لومًا يا عاتا ہے۔ اس عمر کو بنیج کران ان کے تو کی صفحل ہوجا ہے ہیں اور وہ کوئی کام تھیک طریقے سے نہیں کمرسکتا ۔ اس کے اعضاء میں صنعیت بیراہوجا تا ہے جمعی معدہ خارب اور مجمی میشا سب کی مکلیف جمعی آنتوں میں کلیف اور مجبی داننوز ن می خوائی سماعت اور بینائی تواکنتر حواب میسے دیتی ہے اور انسان بهكامحض موكرره حاناسب راسي بيلحضورعليالسلامهيني ارذل العمرس خداکی نیا د مانگی کے ساصل کا مرکاح اور بحارت اللی سے بیلے درمیانہ عرصہات بى بىتىرىن سەيە بىھنورىللالم ئىلىلالم ئىلىسىلىت آ دىيول كىمىنعلى نىتارىت ن نی که اگن کوعرش کے سابیر میں جگہ سیے گی ان میں وہ لو یوان بھی شامل سیے جس نے جوانی کی عمر عبا در شف میں گزاری ۔

بجین گزار کے جاتی کی محرکہ پنج آہے انجیاس پرٹرھایا طاری ہوجا آہے ال ہی سے بعض كوزبادة موقع نهب لمتا اوروه ابتدائيءكس فريت نبوحيات بم بعض حاني م اور بعض لبعط بيدئ عموم من سنة كالسيقيم أوري تعفاس يجي كيطبعي مرايوري تمريح وت ہو<u>ت ہیں اطبا کننے ہیں کرحہانی ساخت کے</u> اغذبا کے ان کی طبع محراکیت میں بیں سال ہے النٹرنے انیان سے حبم کی تنینری کیانے عصر سے لیے کارآمر بنا پسسے مشرکھیکہ اس سکے قوئی میں کوئی طرابی واقع نہ ہو پھٹریت سیجھے بن حراظ کرانشرتعالی نے اتنی ہی عمرعطا فرائی زیبلے زمانے میں کوگوں کی اوسط کی زياده لتحقى منگراسب شاذونا درجى كوئى لمبى تمريا باسبى بحصنورعليه لسلام كا وسنسران مباكرسه اعُمَّادُ أُمَّتَى مُنَاكِينَ سِيتِينَ الْحُلْ سَلْجِعِينَ وَقَلَ الْمُسَنِّ يَجْوَدُ ذَلِكَ يَعِيٰمِينِي امت كَ لَوْكُوں كَ عَمْرِيعُواً ساکھ اور منز سال کے درمیان ہول گی اور مبسنٹ کم ہوں سکے جو اس سسسے تے جا بیں گئے۔ علما اور محققاین سکتے ہیں کر انزلوسسے سے کر بنیش الرس بمک کی عمر کا ایسے سرحلہ ہو ناسسے اس عرصہ میں ان ان سکے قواس کے ظام ہراور اطنه محمل ہو<u>۔ تنے ہیں اور ان میں کوئی منتفی تغییر واقع</u> نہیں ہوتا ۔ بھر*طالبیں ا*ل سمى عمرسى سايط سال كى عمر كك دور الدور مهونا سبير ورميان عوصة حيات سبير تجرکدان ان کاقیمتی مطربہ ہے جیمین میں قویلی ایکل ہوستے ہیں اوران ان میں بختلی مردتی سے ، اسی سیائے بیم ملکفت بھی نہیں ہوتا ۔ البتدیہ درمیانی عرصہ ہی مبترين عرصه بهونا سبي حس بي انسان دين اور دنيا كاكام صحيح طور براسخام في سكناهي ـ الكراس عرصه وندكى كوان ان الصحيح كامول مين استعال كرسي تووه تزقی کرتسبے اور بھرلورز نرگی گزار تسبے ۔ انسان کی ابتدائی زندگی کویی الترسف صنعت برمحول كماشت مجيع فرمايا ﴿ ٱللَّهُ الَّذِي خَلَقَ كُمُّ مِّنُ ضُعُونٍ لَنُرُّ جَعَكَ مِنَ بَعُهُ دِضُعُونٍ قُوَّةً لِنُحَجَكَلَ ميت كبُ بِ قُلِيَةٍ صَمَّعُفُ ۗ وَصَمَّعُفُ عَنَّا لَيْ أَشَيْدُ بِكَدَّ "(الروم) التُّركي ذاتِ ومى بيد حسب ان ان كو كمزورهاكت بي بداكيا ، بجراس كے بعد قوست

سخن بنا یاسے۔ انترسنے فروایا سپے کراگر ان ان اپنی زنرگی سے مختلف مراحل مہری غوركمرسے توالسے السرتغالی كی قدرت اوراس كی وحداریت سمجھریں اسكتی ہے سورة الذُّرين بيموج دسه ويفت أنفس كُمُّ أفكُ البُصِي وَ وَفِي أَنفسِ كُمُّ أَفْكُ البُصِي وَ وَالْ خؤونمهار ہےنفسوں کے اندرہبت سی نشانیاں ہیں کیا تم میکھتے نہیں ج اس سللے ہیں اللہ تعالی نے سب سے بیلے تخلیق ان نی کا ذکر کہ ہے وَلِللَّهُ خَلُفَ كُو اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ كواس باست برغ ركرنا جلسين كراللرسن أسيخلين كي معرست عطاكى سبت ادر وہ التیرکی مخلوق سے رمیے رفایکر التیر سنے ان کر پیدا فرا کر دوننی نہیں حَقِورُديا لَكُنْ قَدَحَعَ لَ اللهُ ولِحَيلٌ شَيْ قَدُرٌ لُولِطلاف) اش نے ہرجیز کے لیے امکیب اندازہ مقرر کردکھا سے کا منات کے بیلے بجثيت مجوى فزاياته متاخكفت السشمالي والأثرض وكابكنهما إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَحْبِلِ مُنْسَمَّى "رالاحقاف) أمان اورزمن اوران ك درسیان کی ہرچیزے کے لیے وقت مقررہے۔ حبب وہ وقت آجائے گا۔ توكأنان كاليرا نظام خمتم بوطبية كالسمطرح قومول كيرسي التر ن مختلف او قاست مظر لغرال المي راكب وقب مي انبير عروج عال بوآ ہے نو دوسے روقت میں اُن برزوال اُجاتا ہے۔ اُسی طرح ہرتننفس کے بیے وقت مقررسے - اس کی ذندگی ایک خاص مرت کے کارآ مرسی ب اور عبر المخطاط كاعمل شرع موجا تاسب في الخير فرا يكر المثرى ذات ده سب حس نه تهيس بيا فرما ياسب شرق بيش في المراح و ال طاری کردیا ہے۔ حبب کس اٹس کومنظور مونا ہے ، انسان کوزندہ رکھھاہے امسے دندگی کے مختلفت مراحل سے گزار ناسہے اور بھے موست مسئے مکنار کو دیا ہے۔ ان نی زندگی میں کئی عورج وزوال کتے ہیں۔ان ن پیرا ہوتاہے ،

زندگی*اور* مو*ست* 

زندگی کا عوم ج وزمال ببارزمالی کے اس دورکومبرا دی محسوس کرتا ہے ، تاہم حیب ایک شاعر اس مرحلے سے گزر ناسبے نواس کے اصاماست اشعار کی صورت میں اس کی زبان براط ننه بس مجرم ادا بادشي بصغير كامعروف تناعرب جصه فوست موسے ابھی بہب مال کاعرصہ مواسب - ائس نے ابنے تنحری کہا ہے ۔ زندی وخرا باقی درجه رشاسید ا ولی یعنی خواه زندی ہویا خراباقی ، بیرجوانی کی عمرس ہی ہوسکتی سے سطلسب بر کم مرصاب ہے میں إن ان می كام كانہيں رسا. فديم شعرابين مومن خال مومن معي صعب اول كانناع بقا استى مسلان استر احدشه برربلوی کا مربرا درشا ه علا فزیز محدست دملوی کاشا گرد تھا۔ وہ کہتا ہے عُيرسنسياب سبع زندگاني كا منزا بیری بی کمال سبے وہ نوجانی کا منرا به بمجی کمئی ون میں فسٹ نہ ہوگا باقی ہے جہ باتوں میں کہانی کا منرا *جگهماد آبادی کابیتعربی ملاحظ کریں* . زحصت ہوئی شاب کے ہمارہ زندگی كينے كى باست ہے كہ جے جاراج بہوں میں

صوفی شعراً میں عراقی طب میں شہورہیں ، انہوں نے بھی اس دُور کا بڑے تطبیعت انداز میں دکر کیا ہے۔ میں ذکر کیا ہے۔

> افنوس که ایام جوانی نگزششت سرایه عیش حامدانی نگزشت خفتم به کن رجوب نیره برای مزیو کیمن آب زندگانی نگزشت

افسوس وانى كازان كركما بحقبضت من بجع زانه عيش وسي عقارب ندى ك

کنارے انناسویا کرمیری اینی زندگی کی ندی کا با نی بھی ختم ہوگیا . عربی تعراد میں سے الوکبیر بذلی اپنی بدیٹی کوخطا سے کریستے ہوئے کہنا ہے ٱزْهَيُ هَا لَهُ مِنْ شَيْدَةٍ مِنْ مُعَالَى لَا مِنْ مُعَالَالِ آمُرُ لَا سَسَعِبْ لَى السَّسَابِ الْأَقَّلُ اے ببٹی زھر کیا بڑھا ہے سے برسانے کی بھی کوئی صورت موسکتی ہے ؟ کیا اس حوانی کے زمانے می طرفت بیٹنے والی کوئی باست یوسکتی ہے ؟ آخر لَا سَيَبِبُ لَ الْحَدِ الشَّبَابِ وَذِكْرُهُ ٱشْهَى لِكُ مِنَ الرَّحِيْفِ السَّنُسُلِ یعنی مجھے توکوئی صورت نظرنہیں آتی میرے نزد کیا تو اس کا ذکر می شاب مصفاسے زیادہ بیارا ہے ۔ سُبُمُ عَنِي تَكَالِيُفَ الْجِيَاةِ وَمَنْ لَعِيْنَ ثْمَانِيْنَ حَوَلًا لَا ٱبَالَكَ يَسُلُ أَمَ میں اسی زندگی۔سے دینگر ہوگیا ہوں رنتیرا باب نہ سینے جدا دمی اسی سال کی عرك بني اسب ، وه لقيناً زنرگى سے دمگر بواسے م كُانِينُ الْمُنَاكِاخِبُطَ عَشَى أَوْمَنَ لَكِوبِ لَمْ تُكُ وَمَنَ تَخْطِئُ لَيْكُثِّنْ فَيَهُلُ مُ مَا میں نے مونوں کو الیا دیجھا<u>۔ سے جیسے انرصی ا</u> ذعطیٰ انگیا کی اور تی ہے یس کوملِ گئی اس کوفا کردیا ، اور حسسے خطا کر گئی اس کوعمر شے دی جاتی ہے وه هرم میں متبلام وعا تا ہے اور میرم صنعت اور انخطاط کی عمر کورکہا عا تا ہے . مسی نے بیر بھی کہا<u>ہ</u>ے۔ إِنَّ النَّهُ مَانِينَ وَكُلِّفَتُهِكَ فَكُدُ أَحْوَجَ فَيَ سَمُعِيْ إِلَىٰ تَدُوعِ إِلَىٰ تَدُوعِ إِلَىٰ تَدُوعِ إِلَىٰ تَدُوعِ إِلَىٰ تَدُوعِ إِلَىٰ

ستحتبق خدا شجھے اسی سال کی عمر کہ مینجائے ، اُس نے مجھے تو ترجا ان کی طرف

محةج كيثياب يعنى بيرقوى استفرخل مويكي بركاب بي زجان كے بنيكي سے بات بھی ہیں کرسکنا۔ زخودسی کی بات سن سکتا ہول ور ندوسے کواپنی باتنا سکتا ہو۔ مولانا ابواسكلام أزاد نے لینے محتوبات میں محطا ہے كرمپیجاس ال کے نعدانیان کی زندگی الیسی موتی ہے گو یک وہ علط راستے HRONG SIDH را تک مادلی برجا دام برو ده میرفت ما نداست خطره سے دوجار رہا ہے۔ اور ھیقت بھی ہی ہے۔ تنجے از دست و گھے از دل سکے زیا مانم بسیحسندی دوی اسعمری ترسم کمرا و ما نم مطاب بيركمهمي كم بحقه من تكليف بوكئي بمعبى دل اوركهمي باؤل مين خرا بي بيلا بهو كئى عرتيزى سے كزر رہى ہے اور بچراليا ہوگا كہ تم اس كاسا تخف ہيں منے سكيں کے أوروہ تكل جائے گى -" الديان والتبين " والصين شين البيان و كانت تقل كياسي والشيرم شيئ لمن المن آرسى بساحيه بللو دُولات والمستواد المستالية برصايا تداكب عبب معص كصحن بساترماك يحقيقت س زندگی کابیترین رور وہی ہوتا ہے جب بال کا ہے ہوتے ہیں بسعدی صل نے کہاہے ، بگر حصنور علبدلللام کا فران بھی ہے کہ شباب کو بجبین سسے عنيمت سمحصوكربه طارئ تمتم بهوجالت كأراور وكجيم كمز المسيئ شباب بي كمه الداس كفنيمت محصوكري ووركفي ختر بروط في كار خیرے کن لیے فلال فینیمست شمارعمر زاں بینینتر کر ہانگ۔ برآیہ فلاں نہ ماند نیک کا کا مرکدلواورزندگی کے ان لیمات کونیمست مجبود اکیب دِن آوارز

ا فی کر فلال آدی اس دنیا میں نمیں رہا۔

إسى ارع عران ابن حطان كالتحريب

فَاعُمَلُ فَإِنَّكَ مَنْعِيٌّ كُولِحِبِ ذَ إِ حَسَبُ اللِّبَيْبِ بِهِنْ السُّيدَيِ مِنْ نَّاعِيْ

جو تحجیج مل محرناسه کر کو کیونکر ایک دفعه اواز اسط کی که فلال آدمی مرکبیا ،اور اکرمنم مسی فررا<u>نے صابے</u> کو تلاش کر سہے ہو۔ تربیر بالول کی مفی*دی کا فی ڈرانے والی ہے* ببئ يوست كى خيردىتى سبى - اسى سبلي صنورعلياللام كا فران بھى سبے كر قيام ست کے دِن جارجینرول کے تعلق لوچھا عائے گا ، اور حباب کک کوئی ان کا حواب منیں منے نے کا ، کیسے قدم منیں انتقائے دیاجائے گا۔ وہ جیزی ہی ان ان کا

عالمینشیاب،اس کی عمرو مال اوعلمه۔ بهرحال زندكي كا درميا مذعرصابهي مبترين عرصه يسيحس بين انسان كال

عاصل كرسكتسب بلمهوبهنر سيح سكنسب اورعادت ورياصنيت كرسكتاسب منی دفاع کے سیے اسلی عمر کی صنرورست ہوتی سبے مبرمخنسن طلب کامسی عمر کے حصد میں کیا جاسکتا ہے۔ توالٹر سنے فروا کر ذراعزر کرو کرتہ ہیں بدا کی بھرموست طاری ہوتی سبتے ۔ اور درمیان میں ارذک انعمر کا دور بھی آتا ہے جبا

انبان کی مالت بربروجاتی ہے ۔ لِنگی کُلاکیٹ کھرکٹ ک

كمعلم وسنسك باوجود كجيرنهين حانتا معافظ خراسب وحاتا سهدر شأسب

كے عالم من جمجه ا د تھا ۔ وہ تعبول ميكاسب داور حالت يہ سے كرعالم تونے کے اوجود کیے علم بوگیا ہے۔ نناہ عبرالقادر فرطتے ہیں کراس مصرا میت سے

بدا ثارہ بھی ممتاسیے کہ اس امریت میں کامل لوگ بداج وستے سے بعد بھیس

افض لوگ بداہو سنے نگیں سکے والٹراعلم سنطام رہی حال نظرا آہے قروائولی

مي لوكول كي مالات برا معيد اوريواس والمن كي ساعة مقا بله يجيد . انفادست اوراجماعيت اخلاقيات اورعبادات مركحاط سيدرور بتنزليب

البترش ه انشرف على مفانوي فرماست بهي كروشخض النشركي كما سيسك

حافظ كي

سائقة تعلق ركھے كا ،اس كى درس و تدريس بي مصوف رسكا ، الشرتعاسك اس نسبان کے مکورہ عارضہ سے محفوظ کے گا۔ قرآن باک می مرکت سے اش ی یا دوانشت قام سیسے گی۔ فرای الله الله عَلیب مُو قَدِیمی بینیک معالتعالی دانت رسب مجھ عاسنے والی اور فدرت تامری الکس سیسے معالتعالی ی ذات رسب مجھ عاسنے والی اور فدرت تامری الکس سیسے تمام تغیرات اورتصرفات اسی کے اختیار اور قدرست بسی ہیں ، النحب له ۱۲ آیت ۱۷ ۳ ما ۹۷

دسسیسما۱۲ درسس میشردیم ۱۸

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى لَكُمْ عَلَى لَهُ ضِ فِي الرِّذُقِ، مُنَّمَا الَّذِيرُ فَضِلْوَا بِرَادِّى رِزْيَقِهِ مُ عَلَىٰ مَا مَلَكَتُ اَيْمَانُهُ مُ فَهُ مَ فَهُ مَ فِي إِي سَوَاءً اَفِينِعُمَادُ اللهِ يَجْحَدُونَ ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ مِّنْ اَنْفُسِكُمُ أَزُوَاجًا وَجَعَلَ لَكُوُرِمِّنَ أَزُوَاجِكُمُ بَنِينُ كَ وَكَفَدَةً وَرَزَقَ كُمُ مِنَ الطَّيِّيلِتِ الْفَبِالْبَاطِ لَلْ الْكَلِّيلِ الْفَبِالْبَاطِ لَلْ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعُمَتِ اللهِ هُـنَمُ سَيَكُفُرُونَ ۞ وَ يَعْبُدُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَالَا يَمُلِكُ لَهُ مَا لَا يَمُلِكُ لَهُ مَ رِزُقًا مِّنَ السَّمُ وَتِ وَالْأَرْضِ شَكُمُ اللَّهُ وَلَا رَضِ شَكُمُ اللَّهُ وَلَا رَضِ شَكُمُ اللَّهُ يَسْتَطِيعُونَ ۞ فَكَ تَضْرِبُوا لِللهِ الْاَمْسَالُ الْ إِنَّ اللَّهَ يَعَلَمُ وَانْتُ مُ لَا نَعُلُمُ اللَّهِ اللَّهِ كَامُونَ ۞ ترجب مله الله الله فضيلت تجنى ہے تم يں سے بعض کہ بعض پر روزی کے معالمے ہیں ۔ کیس شیں ہی

روزی کو آئ پر جن کے ماکک ہیں اُن کے وائیں کا ہے تاکک ہیں اُن کے وائیں کا ہے تاکک ہیں اُن کے وائیں کا یہ تاکہ وہ اس میں برابر ہو جائیں ۔ تو کیا اللّم کی نعمت کا یہ انکار کرتے ہیں (اُل) اللّم تقائی وہ ہے جس نے بنائے ہیں

وہ - لوگ جن کو فضیلت سجنٹی حمی ہے ، لوٹانے والے اپنی

تہارے لیے تہاری جانوں میں سے تہائے جوڑے ، اور بائے ہی تہائے لیے تہارے جڑوں میں سے بیط اور پزتے ، اور روزی بختی ہے تمہیں پک چیروں سے کیا یہ لوگ باطل پریقین سکھتے اور اللّٰرکی تعمیت کے ساتھ انکار كريتے ہيں ﴿﴾ اور يه لوگ عبادت كريتے ہيں ، التّر کے سوا ان چیزوں کی کم نہیں مالک ان کے لیے روزی کے آسانوں سے اور زمین سے کسی چیز کے بھی ،اور نہ وہ طاقت کیکھتے ہیں (۴) لیس نہ بیان سمدہ تم مثالیں التّر کے لیے یہ بیک التّرتعالی عانا ہے اور تم نہیں جانتے (۴) الترسینے اپنی قدرت کی وہ نشانیاں بیان کیں جواس نے انسان کے ندراور سرونی دنیا میں پیا فرائی ہیں۔ بھراسی ضمون کوئٹرک کی تردیر میں بطور دلیل بیش کیا۔ گذشتہ آیات میں تقبی التُنہ نے لینے انعامات کا تذکرہ کیا تھا اور آج کی ا کیات ہی اِسی سلدکی کھڑی ہیں۔ التیرسنے مشرکین کے متعلق فرایا ہے کہ وہ اُس کے انعامات کی ناقدری کرستے ہیں حالانکران معتول کا شکرا واکرنا عیاب سے تھا۔انیان سموچاہیئے کہ وہ الٹرکی وحارثیت کوتسلیم کرنے ہوئے صرف اسی کی عباورت کھے اوراس سے ساتھ کسی کوٹٹر کیسے سز نبائے۔

رزقان آثارت اب الترتعالی نے اپنایر احمال بھی یاد دلایا ہے وَاللّٰهُ فَضَکُمُو عَلَیٰ کَعُضَدُکُو عَلَیٰ کَعُضِد کُو اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا دات وہ ہے جس نے فضیلت بختی ہے تم میں سے فیض کو تعیش پر دوزی کے معاملہ میں ۔ اللّٰہ نے تمام مخلوق کے لیے دوزی کے بیال درواز سے کٹا دہ نہیں ہیے مکہ تعیش کو زیادہ روزی دی ہے اور تعیش کو میں اللّٰہ تعالی ہی جانا ہے جو تعون کو کم راس کمی بمیٹی کی حکمت اور مصلحت کو صرف اللّٰہ تعالی ہی جانا ہے جو خود روزی دریال ہے اور برکسی انسان سے بس کی بات نہیں ۔ دور مری حگر تصرف خود روزی دریال ہے اور برکسی انسان سے بس کی بات نہیں ۔ دور مری حگر تصرف کے

موتوريث وكونبسك الله الله الرزق لعباده كبغول في الأنهن كَلْ كِنَّ مَنْ كُنَّ لِكُهِ بِعَدِيرِ مُثَّلَا كَينْكَ آءِ ۖ (الشورى) اگرانترتعاً لِل سىب لوگوں كے بلنے روزى كے كيال در دازے كنا ده كر ديا نغروہ زمين میں بغاوست کرستے مبکر النیز تعالی اپنی حکست کے مطابق روزی ازل فراآ سے کسی کوزادہ مال نے دیا اورکسی کو کم کسی کولفسرنیا دیا اورکسی کو ملحنت . عدمیت شریعی بن آدم علیالدلام کما ذکرا تاسی که التر تعالی سنے ان کی اولاد کی تمام روسوں کو تمثل کرسکے اگن سکے مناصفے بہیشیں کیا توان میں تفاوت نظراً ما عقا أوم علياللام نه باركا و رسالعزت بيعرض كيا، بروردگار! لَوَلاَسَوَّ بَاتُ سَلِيْنَ عِنَادِكَ تَدِ فَ لِبِنْ مِنْ مِنَادِكَ تَدِ فَ لِبِنْ مِرْوَل كَ درمیان مابری کبور نہیں رکھی الدالظر تنالی نے فرمایا کہ اگریش سب کو ببئال كسدديا توكوني تتحض ميراشكريه ادا تنركرتا يبجؤ بكرالطوشعالي ني سرانسان کے ذمنی قولی اور صبانی ،ظا ہری اور باطنی طاقین ایس میسی نہیں رکھیں اس بیے الی کے علم وعمل می عفی فرق سے اور عبرات کی روزی کاسلسہ کی مقبراً كمصاسب كوفى الميرادراميرترسه أوراس طرح كوئى عزبيب اورغزبيب ترسب مدبیث بین آنے کہ جب لینے سے زیادہ نعمت والے کا خال کے تواس كى طرف نه ديجيو مكبه لينے سے كم تركى طرف ديجيعو اَلاَّ تَذَرُّ دُوُوا نِعْ مُكَا اللَّهُ باكرتم التركى عطاكروه نعمدن كوحفيرنهمجيو الترسني تهيب يجى ببب سي لوگور کپرفضیلت دی،تم مال اوراولا دمیں ان سے بہتر ہو، گو ہاتم سے محمۃ لوگ بھی موجد دہیں، لہذا النزانعالی کائنکرادا کرواور خداکی تعمیت کو حقیر نہ مجھوالمنڈ نے انسانوں کے درمیان ج تفا دسنٹ رکھاسسے وہ بانکل فطری سیے جبطرح استعدادا ومحنست بس فرق بسب ، اسى طرح روزى عبى بالريبيس بادر کھنا جا ہے کے کوشخص کو اللزنعالی نے روزی زبادہ مخبئی ہے اس کے ذسے حقوق بھی زیا دہ ہیں ۔ جنانج بم مسورة الروم میں بڑھتے ہی فالب

حقوق کی ا دائیگی

جعے ۔ پیراگلی آسن میں الکٹرنے اسی جینرکونٹرک سکے خلافت دلیل نیا یا سے کوال ا توسيني بم عنبس النانول كوبھي انتے مرامرا ، نئيں ديجھ سکتے جيرجانيجر الگر كم مخلوق ميں سيكى كواللة تعالى كے مرامر شركب تحصرا يا جلنے . فرايا الشري عطا كرده تعمست كى قدر دانى كرو -اشسنے يې كمهنيس وماكړنم انیاسارا مالیّقتیم کرے لبنے سے کم زائرگوں کے مزیر پیوجا وُ بکہ فرطا کے لیے کہلینے مال بيرست الطنر كى طرف سيم تقرير كرده حقوق اداكرته اور بينيك أينا تفاوت قا مُركهو، يه تم برالتُركا انعام بي نظام برايداري ببي قاصن بي كروه مالى حقق ق ادا نهيال كمدية حبى لوجري السافي سوسائلي مصائب كاشكار مروري سیے غربیب اور کمنرور لوگ منطلومیت کی زندگی بسرکر سے ہیں ۔ ذہب ہزاری اورانتراكريت كيطرف رعنبت إسى جبزكانيتي سبع واكر سرخفس كواش كاعانز سى بل عائدتو السير بغاوت كرني كيا عنرورت سبد ؟ أج عالت بيري كيغرب لوگ زہن ادر مکان سے محروم ہی ، ان کے بچول بڑھلیم کے دروازے بندی ، ان کے پیلے حفظان صحب کا کوئی انتظام نہیں، انہیں روز گار کی صرورت ہے وه بھی عزستِ نفس ماہتنے ہم مگرج سب وہ ان چیزوں سسے محروم سہتے ہم 'ولیجی اننة اكسينجسائيص نا ه تلاش ك<u>سنه</u> مير او كمهي *دولير* مرسيم بہاں لیے نے بھی دوسوں کی طرف دیجھ کے ہیں۔ ساری صیبت ہفون کی عم اور کی میں ہے ہے تمام سوسائی کا بھی ہے۔ بھر وروں کو مہارا نسینے کے لیے ادائیگی می جہ سے ہے تمام سوسائی کی بھر ہو جھے ہے۔ بھر وروں کو مہارا نسینے کے لیے كوفى تياربنيس الشتراكي مساوات بانكل غيرفطرى يبصحب كرحفيقى مساوات انبیا علیم الدام می تعلیم میں ہے۔ انبیا علیم الدائی میں اس تعلیم میں المان کے اور شخصی تقاکل انتظام کریکے البان ہر بہت التار تعالی میں البان کی توجی اور شخصی تقاکل انتظام کریکے البان ہر بہت

نوی *اور* منخصی تباء

استرعای سے دارشاد ہو تاہے فاللہ کی خوبی اور سی بھا ہ اسمان فرایا ہے۔ ارشاد ہو تاہے فاللہ کی خوبی کی بر برجی بی بڑا احمال فرایا ہے ۔ ارشاد ہو تاہے فاللہ کی خوبی کے قرص کے قرص کے تمہاری می اُنفسید کو فور کے تمہاری می اُنفسید کو تو اُنٹر تعالی کی ذاست وہ سے کرجس نے تمہاری می

کھیلنی باٹری بصنع<del>مت وحرفت</del> اورطرے طرح کے کارہ بار ہوتے ہیں ہرب روزی سے ذریعیے ہیں ۔حلاک رز ق میں حرم کی ملاور طب نہ کرمے ،ا در تھیں۔ عیابتی، فحانتی، اسان ، بلزنگ سازی کی بجائے معاننرے کے کمنروروگور كاسهارابنود الترسن أن ال كوسكلف بالبسه والسريابندال عايركي من م اكريلين تمام معاملان دائره قانون كے اندر ره كرنبٹا وُكے نوكامياب ہوعا وُ گئے ، خطیرہ القدس کے تمبرین عالیہ ۔ الترسنے فرمایا ہن لوگوں کو ہم نے زبا دہ روزی دی ہے۔ مال فرزر کی فراواني ہے۔ ان كامعامل الياہے فكما الكذيبات فوت كواتي وہ الكرين كودوسوس بيفضبلن دى كئىست مركادِى رِزُق هـ تُرَعلى حَالَيْ مَلَكُتُ أَيْدُ انْهُمْ فَهُو فِيهِ سَوَاء وَهُ مَن مِن مِاسِت كرانا الليا غلامول بین تقتیم کردس کا که وه بھی اگن سے برابر بی جائیں مطلب بیاسے کم ر وئی ا دی نہیں جا اپنا کہ اُس کے غربیب خدام تھی اس کے مرابر حیثیب کے الارسوعايش كوفى كارخانه داركيني مزد وركوانيا مم ميه منهي ديجينا جاميا، كوئى زميندارا ورحاكيرار بلبنے مزارع كويسيف مارنبيطا لتنين ويجھ بسكتا اور بند کوئی حاکم برداشت کرتا ہے کہ اس کے سارے انحسن اس کی جثبیت من رار بوایانی نظام سے کر برکس و اکس ایک جیسے بوجائیں تو اکیس دوسے رہے کام کول کورنگا اور دنیا کا نظام کیسے حل سکے گا۔ جگویا اسس لرح كى تقبيم خيرفط لمي بوگى ـ الترني ابني حكيت افرصلحت سيم مطابق م ننخص کی است تعداد ، قرست اورعله س نفاوت رکھاہیے تاکہ بنی نوع انسان سے رکے کام آسکیں ۔ فرا بالجب الترتعالی نے تفاویت قام کھیکے بعض ربعض رفضيدن دى سيء كأفّب بنعمُ لَيِّ اللّهِ يَجْبُ وُ وَكُنَّ لَهُ كيابيالوگ الشركي متول كانكاركرستين سران ك كوالنزتعالي كيعطا كرده نغمت كالمنكريداد كحدا عاسية كراش كي بهرا في سي أسينعمت عال مجدّني.

فطر*ی در* غیر*فطری* م*سا دا*ت ذَا الْفَرْ الْمَدِينِ حَقَدُ وَالْمِسْكِينَ وَانْنَ الْسَّبِ يُنِ وَابْدَاوِلَ، مَكِينُولَ اورمافُرُولَ كَانِيَ اداكرو الكرائشرف ال ديا جَهِ ترجي بيعفوق مي بورسے كرو ، ورنه ماخو فرمو گے . مال ميں مخلف قيم كے تقوق مي كوئی فرمن ، كوئی واجب اوركوئی نفل اگركسى ماللرك اقربا مختاج ميں تواس كے فرص ، كوئی واجب ہے كہ وہ ائن كی المار كے اقربا مختاج ميں تواس كے عام النانی سوسائی كا بھی ہي قانون ہے . اگر دولت مند نادارى مرمنبی كرے عام النانی سوسائی كا بھی ہي قانون ہے . اگر دولت مند نادارى مرمنبی كرے كا توالئير كے مال جو ابدہ ہوگا ، ہمر عال جو صاحب جیٹریت ہے ائس كی ذرواری مجھی زیادہ ہوگا ، ہمر عال جو صاحب جیٹریت ہے ائس كی ذرواری مجھی زیادہ ہے اور السے لینے مال كا حساب دنیا ہوگا كر ائس نے یہ مال کہات مجھی زیادہ ہے اور السے لینے مال كا حساب دنیا ہوگا كر ائس نے یہ مال کہات

مخلف مخلف کہسنے معیشت

كالمجل غيرفطرى مسا واستنسكا نعره لكا إجار لإسبي كرسب مرابهير واس معامله مراشترای ممالک مسینی میش بن مالانکه تفا وین کومنا اغیرفطری ایت سے - گذشنه برنجاس سال کے تجرب اشرائی نظام کوی اکام ایس کردیا ہے ولإل بمى تشدد كي سوانجي خبيب مرايد دارنه نظام معيشت بهي اكيك بعزين سي کمنہیں ریسب محیوالٹرتعالی اور اس کے انبا و کی علیم سے دوری کی وجہ سيهود كم سبع التريف السيحصول اورخرج دونون سطيب قانون مقرر سبجيهب يعلال وحزم كاامتياز رواركها اوركسب اورخري يبعض إبنه بإعابيرً ں ہمں بھی کومن کھنے طرسیقے سے کھائی کہ سنے کی امازمت نہیں تکے دن فَانْفُقَ اللَّهُ وَاجْمِمُ وَالْحِيمِلُولُ فِي الطَّلَبِ السَّبِ دُرُواورِطُلُ لُورِي نلاش كرور فرايا- أطلبي الرَّنِّي في في شيخياتيل الأثم صخ زہن سکے کوشنے کوسنے ہیں جہال بھی ممکن ہوروزی تلائش کرو۔ زمن کے ایک سرے کے ، بیاڑوں ، دریاؤں اور ہمندر میں رزق صلال کی سے نکل حاؤ ۔ زبین اور ساٹروں سے محد شات نکلتی ہیں دریا وس اور ممندروں سے مجھیلی کا نشکارا ورقمبتی سوتی ماصل ہوستے ہیں۔ زمین سمے او ہم

ۻڛڝة مهارى بيويان بنائى بى وكجعك لك كالحرص أذواج بكمم كَبْرِسْيْنَ وَحَدُفَ كُنَّ أُورِيمِ إِن بيولِي مِن سيعة تهارست بينظ اور لِبِسنة بدا فرائے ۔ الترتعالی نے توج انسانی کی بقا کابدانتظام فرادیا ہے کوروں اورعورتوں کے جوالے بیاری ہے ہیں اور مقران میں سے ال کی اولا دول کو بیارا كياب راس طرح نبل انهانی قيامست كسيجيتين سنجي حفد كامعنی خادم، علام کیسترال واسے بھی ہوتا ہے۔ تاہم عام معشرین نے اس کامعنی ہوستے کیا ہے کرنس انسافی کی بنی رکبری پورٹ ہے ۔ بہروز دفانی ہے اورابنی مفتررہ عرادرى كرك مرحا كسبت، المحاكراس كى اولاد موتو والمحب كاسب كريس منیں ہوں گا تواس دنیا میں میری اولاد توموجود ہمگی ۔ اس کی لیے سے یہے ہی بان كانى بونى ب . وصمحها ب كرمير، بعدى ميا دركر خيروا رمها م بيك اولاً وليضاً باؤ احداد كے ليے دعائيں جي كرنى بي اوريكھي اس كى لقا کی ایک صورت ہوتی ہے۔ اسی سیا والادکی خواہش کو مجراشیں کہاگیا، بکر انبيا عليهم السلام مجى نيك اولا و كي يك دعائي كرين مي يحضرت المرسم علياللام الني الماركة الركب هن المسلولية المسلولية المسلولية والمسلفات إلالتر! ملحصے نيك أولا دعطا فرا جصنرت زكر يا عليه كلام نے بھی خلاتعا لے كى بارگاه بى عرض كى دكت كذت فَرُخْتُ فَرُخْوْ اللَّهُ كَاللَّهُ دالانبیا، بهرحال نیک اولاد بایب داداسی ما دارسی ام کوزنده رکھتی سیے ر به نزنوی بقائم سلایتها و اس آکے فرایا کورزف کومین الطَّيِبَاتِ اورْنهيس اك جينرُول كى روزى عطافراً فى - سراك ن خوراك كالحابي ہے۔ اللہ تعالی نے اناج اور کھل پراکہ کے ان کی تحقی لقا کا انتظام بحي كردياسيد اوربيهي النزتعالي ميرسن ملي نعمت بيدينولك مریب ایسی چیزے جس ران نی اور حیانی زنرگی کا دار مرار ہے بھی کہ اللہ كي الكُون عمى اس سيستني نهب التركارشاد بي ومَا جَعَلْنهم

حَسَدُدٌ الْآيَاحُكُونَ الطَّعَامُ وَالاسْبِياء) بم في المِيَامِ يَحْمِمُ الْعَلَى الْمُعْمَامُ وَالاسْبِياء) بم في المِيامِ يحمِمُ النيامِ يَحْمِمُ النيامِ يَعْمُ النيامِ عَلَيْهُ النيامُ وَالنيامُ النيامُ النيامُ عَلَيْهُ النيامُ النيامُ عَلَيْهُ النيامُ عَلَيْهُ النيامُ عَلَيْهُ النيامُ عَلَيْهُ النيامُ عَلَيْهُ النيامُ النيامُ النيامُ عَلَيْهُ النَّامُ عَلَيْهُ النَّامُ النيامُ عَلَيْهُ النَّامُ الْمُعُلِّمُ النَّامُ ال ان ن کی خصی بقا کا انحصار رز ف برسیسے کر الله تعالی کاپیداکرده سے . فرمایاب السّرن النان يرست است كه بي أفي البُ اطِلِ يُوجُونُونَ تواس کے باوج دیرلوک باطل بریقین سکھتے ہیں کی بیعے حکست الکائے کھے کھرکے فوول ادرالطرى عطاكرده تعمتول كى ناشحرى كرسته بس اسكنے اصوس كامقام سين فرایانس ان کی مخضی اور نوعی بقا کا انتظام نویسنے فرایا سیت مگران توجد كهالت بيهب وكيب كون ون وري الله مالا بمبك كه عر کریتے ہیں حجائی کےسبلے زہین واسان سے *سے دوزی کے* الکے بہبر میں ردزی رسال توانگزنتی الیسید مرکزیه لوگ لات ، منا ق ، عزلتی بهتن ، فرت یز، تھے، شجرا در فبری رہستش کر سے ہیں ، حالانکران کے ایس نہ کونی روز مکارا<sup>ن</sup> ہے اور نہ بیکسی کی عاجست روائی افرشکل کٹائی کرسکتے ہیں اس سے با وجور براوگ ابنی مشکلات ان کے سامنے بیش کرتے ہیں ، ما فوق الاساب اپنی کو بكار تے ہيں اوراننی کے نام کی نزرونياز فيقي - فرايا وَلاَ کَنَيْ مُنَطِيْعُقُ فَ ان کے ایس نداختیارسہے اور ٰ نرطاقنٹ ، ندیہ بارش برراً سیکتے ہیں ، نہ زہین مي روئيري بيراكد سكت بي كراناج ، بيل اورمنريال بيرام ول - نداك كازلين میں تصرفت سے اورفضا میں کوئی دخل ہے۔ ریکسی جیزے الک بھی نہیں انع اورضارتهی نهبس توعیبر کنتے ظلم کی بات ہے کہ ان کوخد آگا مشرکب مطراکر ان کی بحبا دست کی جائے ۔ ایج بہم علیال لام نے بھی اپنی فوم سے بھی کھا تھا ٱلنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُ وَلَنَ مِنْ اللَّهِ لَا كَفْلِكُونَ اللَّهِ لَا كَفْلِكُونَ لَكُمُ رِذُقاً فَا يُتَغِنُوا عِنْ ذَاللَّهِ الدِّرُقُ والعَبْحَرَت، لَا لَكُوا الدِّرُقُ والعَبْحَرَت، لَا لَكُوا تم النظر محے سواجن وروں کی عابدرست کرستے ہوائی کا رزق برکوئی اخست با ر

نہیں ہے . لہذا السمری کے اِس رزق تلاش کرو - تمام اساب رزق اٹس کے فیصیر قدرست میں ہیں ، لہذا ہمیشہ اٹسی کی طرف رجوع کیا کرو ۔ انس سنے لیے اختیارات کسی مخلوق کرتیتیم نہیں ہے حب کرمنٹرکین عرب کا دعوی یہ عقا ، کہ التذنغا ليسني ويعبس بتبول كواختيارات تفويض كيسك انببر ايا تشركيب بنائيه عنائي وه رج كے دوران تميہ ميں كَتَيَعَكَ لَا نَشَويُكُ كَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كي بدريه اضافه كرت نص إلاً شكر بيكًا هُوككَ نَعَالِ اللهُ لهُ وَمَا مَلكَ رَصِيحِهم كيت نجه الطرابي عاصر بون، تياركوني شركب نهبس سوائ أس كم كسيت توسن خود اختيالات شد كر اينا منركب بالباسيد يعين مشرك غيرالتركئ وست كايه وازهبيش كهيت نے کہ ہاری دعا فبول نہیں ہوتی ، جونکربر الٹرکے عنبول ندے ہیں ، اس بيرة أن يعادت كرماخط كربهارى عبا دسن هي فبول بوجاتي سي تعفن به بهی کینے شکھے کہ خلاتعالیٰ کی ذاست طہی لمبنروبا لاسیتے ، ہماری والی کسب رسانی نہیں ہوسکتی النزاہم ان سمے واسطہ سے خدا کہ۔ رسائی عامل کستے بني، مكرُ النُّر نعالى في اليه الله تمام باطل عقائدى تردير فرائى به -التلواور بندوں کے درمیان بال است تنعیق کے تعکق شاہ ولی الکیرہ فراتے ہی کہ الترتعالی کی توصف کا نام تدلی ہے۔ جب ال کے بیٹ میں ان نی ڈھا بنجہ تنارہ و مبا تا ہے تو بھرائس ہے رویے اللی داخل کی مباتی ہے اور اسطرح مبرانسان سيے فلسب بدائلاتعالی کی با اعظم کاعکس بڑنے لگتاہے التداور بندے کے درمیان ہی راہ راست تعلق سے از نرگی میں توانسان کور اس كامنتورنهي بونا ، منكر جب انسان مرحانا ـــــــ ، اس كى دفع اورنسم يسب ا بربه کل آ آسے توائس وقت تیجائی آغلم کی کششش انسان کریالم الای طرف کھینچنی سے جب کہ اس سے بڑے اعمال کی سے نیچے کی طرف کھینجے ہیک ہ اور تعيرانان كو تحنت تكليعت بوتى سبت واش وقست انسان كوخدانتاسك

النوسے رکھ کرست متعلق

کے ساتھ مراہ السنت علق کا انساس ہوتا ہے۔ غرضيكة نبدكا الترنعالي كيساغة مراولست تعلق قاممسه التّرتعالى ابنى صنى اوراراد سب سيجوياسيت كريّا سبت ، ولجاكسى والمسطى كى صنرورست نهيس سبن يعبض اوقاسنت انشكال بييل موتاسيه كرانشرتعالط بعض كام فرشتوں كے ذريعے كا تاہے ، لهذا براً و است بمعلی نوابت رْ مُوا - اسطىمنَ مِي عرض بينے كەفرىتىتون كوانتىرتىغالىلەنے كوئى اختيارنىيى دیا بکروہ تواس کے مکم سے مرکام کر ستے ہی بیزیکروہ امورمن التندم وستے مِن رَبِيجِهِ كُنْرِ مِنْ اللَّهِ وَكِيفَةً لَهُ فَا لَكُونُ مَا يُؤْمَدُ وَقُلْبَ " و دنزوہی تحقید کے میں حس کا انہیں حکم دما جاتا ہے۔ انہیں از خود کسی کی حاجبت روائی اورمشکل کٹائی، این رسانے یا عیل اُلک نے کا کوئی اختیار نہیں۔ لہذا ہوکوئی التند کے سواکسی دوسٹری مہتی کر ماقوق الاسیاب بہارے كا دراسسے اميدوالبت كرك ، ويمشرك مطرك كا -فراا، تم البي تناليس بيان كريت ، وكرالترتعالي كودنيا كيمسى عاكم برقياس ك مریقے ہو کہ خس طرح بادشاہ کک اس کے وزمیر استنبر یا مصاحبے بغیررسائی نبیب ہوتی ،اسی طرح السیر کھی اس کے مقریب کے بغیرین جمکن نہیں ، تو یہ الْمُصْفِيطَدُّ إِذَا دَعَاهُ وَكِيكُوْتِفَ السَّعَةِ وَالنَّمَلِ مَصْيَبِتُ وَهُ كمي كاركوكو لبنتاسيت اورائس كى تعكيفت كوكون دفع كرتسسيت ؟ يَ اللَّهِ عَنْعَ اللَّهِ كَما السُّركِ ساغط كونى اور عبود الله مندس مكر ومي رأه راست بكاركومنتاسيد اوربكليف كورفع بھی وہی كھا ہے ، كوئی نبی ، ولی ہجن فرشنه السرك درمبان واسطه نهيسسه ، ندائس سنيكى كوكوئى اختيار يسك رحماسه د اندا الشرسن فرايكم الشرك بيماليي مشركا ندمثالين مرست

بيان كرو المستن الله بيف لمواكنت و لا تعنكمون برجيز كوالمرتع المطالب اورتم نبين جلنة، لهذا اس كي حكمت مريخ الأزى كوالمشرق من كروم النحا النحا ٢٦ آيت ٢٥ تا ٢٧

دسبسا۱۳ دس نوازدیم ۱۹

ضَرَب اللهُ مَثَلًا عَبُدُا مِّ مُلُوكًا لِآ يَقُدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقُلُهُ مِنّا رِزَقًا حَسَنًا فَهُو يُنْفِقُ مِنَهُ سِتَّا وَجَهُرًا لَهُ مِنْ لَي يُستَوْنَ الْمُمُدُ لِللهِ مِنْهُ سِتَّا وَجَهُرًا لَهُ لَي يَستَوْنَ الْمُمُدُ لِللهِ مِنْهُ سِتَّا وَجَهُرًا يَعْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَنْكُ وَصَرَبَ اللهُ مَنْكُ وَحَمَلُ مَنْكُ وَمَن اللهُ مَنْكُومُ لَا يَعْدُورُ مَنْ اللهُ اللهُ المَنْكُومُ لَا يَعْدُورُ مَنْ اللهُ وَهُو عَلَى صَرَاطٍ مُستَقِيمٍ ﴿ فَاللّهُ اللّهُ اللهُ ال

ترجب ہے۔ اللہ تعالی نے مثال بیان کی ہے۔ ایک غلام کی جو مملوک ہے اور نہیں قدرت رکھتا کسی چیز پر اور وہ شخص جے ہم نے روزی دی ہے اپنی طرف سے اچھی روزی ،لیس وہ خرج کمتا ہے اس میں سے پوٹیہ بھی اور ظاہر بھی ۔ کیا یہ دونوں بلابہ ہیں ؟ سب تعریفیں اولٹہ کے لیے ہیں مکبہ اکثر إن میں سے ایے ہیں جو نہیں جانتے (اللہ نے بیل جو نہیں جانتے (اللہ نے بیل جو نہیں قدرت رکھتا کسی چیز پر جان میں سے گوٹھوں کی کیک اور اللہ نے بیان کی مثال دوخصوں کی کیک اور اللہ نے بیان کی مثال دوخصوں کی کیک اور دو ہوجھ ہے جو نہیں قدرت رکھتا کسی چیز پر اور دو ہوجھ ہے اپنے آق پر۔ جدھر بھی وہ اُس کو متوجہ کرتا

ہے، وہ نہب لانا بہنری کی بات رکبا مرامر ہے وہ اور وہ شخص جو محمر دیتا ہے عدل کا اور وہ سبیر سے راسنے پر ہے (ایک

گذرت به آیات بین بنرگ اویر شکین کار قر فرایگیافا الله تفاسط این خلط شالین بیان کرنے سے منع فرای البتر تعالی فرات کو دنیا کے بادشاہول بین فیاس کرے مخلوق کی صفات الله میں جا بی بری بات کرنا ایست ہے ۔ الله سے اس بات کی مختی سے تر دید فرائی کہ عام ادمی کی افعی تک رسانی نہیں ہے اور کسے سی در ید فرائی کہ عام مکبر فرائی کہ الله الله تعالی کا تعلق براہ و راست اس کے بندسے سے بالله کی قرادیا واب آج کی آیات میں شرک کی تر دید میں ہی ہیں ۔ الله تو اور کسے منع فرادیا واب آج کی آیات میں شرک کی تر دید میں ہی ہیں ۔ الله تو اور کسے منع فرادیا واب آج کی آیات میں شرک کی تر دید میں ہی ہیں ۔ الله تو الله تعالی نے فود دو شالیں بیان کر سے ابنی وصوا نیر سے کہ اور آئی غلام شخص میں میں الله تو فود و شالی ہے کہ ان میں سے ایک کر ہے ہو با کی کہا ہے جب کہ دو سری شال دو اللی شخص کی دو سراک ہی عدل والف امن کا دلا دو ہے ہو با کی کہا ہے جب کہ دو میں کو رائی میں دو الفا من کا دلا دو ہے اور طواح تقابل میں دو میں کو الله سے میں کی دو میں کر دو میں کو دو میں کر دو میں کر دو میں کی دو میں کر دو میں کی دو میں کر دو میں کر دو میں کر دو میں کر دو میں کی الله کر دو میں کر

غلام اور آزاد کی آزاد کی

دبطآك

اس بفظ کا اطلاق افران اور مغرور لوگوں بیھی کیا گیاسہے ۔ سبی امرائیل سکے منعلق فروا يكرتهاري أفراني كي توسي " لَعُ سَنَا عَلَيْتُ كُمْ عِبَادًا لگٹ اولیٹ کا اسے سنگ دید"ہم سنے تم پر کینے سخست لڑائی کھنے والے ندسے مسلط مرسیدے ، آہم عبد کاعام فہم عنی غلام تہم اسہے رہاں برعبر کے ساتھ مملوک کا اصنا فرکیا کیا۔ پیعلیٰ اللیا غلام پوللی دوسے شخص می مکیس*ت ہو۔ آزا د آدئی ی خص کامملوک نہیں ہونا عکم وہصرف اور*صرف الشهى كالمملوك بوتا سبيحس نب ليسع يبلزكيا ادروسي أتس كالحقيقى الک ہے۔ مہلوک لینے مجازی الک سکے نصرون میں ہو ہاہے اٹس سے خدمت ہے یا کسے فروخ بت کرسے۔ لاکھ ڈرکے کی مشخی اببانخص نودا بنائج جداختيارنهي ركفنا سهال برلف حريم كالمعني حبهاني طاقت نهبر ميزيجريه طافت توغلام اورآ زادس يحيال طورير إنى عاتي لهذابيال كفت حس سنع ساواختياريا فدرسن ركصناسية كمغلام آدى كاينا تجصاغتيار بنبن مونا بمكراس كالبغل اسسك أناكى منشاه ببرقوك موقاب یے بحتی کے علام اپنی کھائی کا بھی الک نہیں ہوتا بکہ اس کی آمرنی مالک کی آمدنی تصور میولی سبے اور وہی اس کامنصرف ہونا سبے ، سبب غلام آدمی این ایم نادن سے بغیر مفرحی نهیس کرسکتا اور نه ورہ ایب غلام آدمی رہے آ قالی عازت سے بغیر مفرحی نہیس کرسکتا اور نه ورہ . کی حرب کا اسبے اگر کوئی الک اپنی نوندی کوئیود نیاح کی اعبازت شے ف نوبجراس کے افتیارات اس عداکم کم مروجا نے ہیں کم وواس ي خدمن توسي سي المساح المحدق المسائلة المان الما اس کامن وه او نگری کے خاور کروشے دیکا ہے ۔ اگر کوئی غلام مجاک جائے۔ توصنه رعلبالدلام كافران سب كراش كي عبادست مي غبول تيس حب تك وہ کینے الک کے کیس والیس نرا ماکے ۔ ببرحال فرايكر أبيتغض بعص ووك ركا غلامه بعاوروه

تجھافتنارنبیں رکھتا، اور دورسی طرف البالمخض سے وکھڑٹے گرزھڑا کے مِ مَنْ كَا رَدُفَا الْمَ سَنَا سِيصِهِم سنه ابني طرف سسه اجبى روزى عطاكى بهد أجيى دوزى سبيد مراد باك اورخلال روزى سبيد حوجائز طرسيقے سيد كما في كني ہوا در جوح ام ہے شکوک مزہور پیخف آزا د سہے اور الٹرسنے ہے رزق بھی افر عطا فراياس - فَهِي يَنْفِقُ مِنْ اللهِ لَهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ پوسشبدهٔ طوربیمی غرج کرتاسهه . اورظاهری طوربیمی . فرمایا هیک آل سَتُ تَنَافُ كُمَّا مِيرِ دُورًا ومي تعني عثلام اور أزاد مراريم و سُكِين بن ؟ . فرايا بركزنيم مُسَمُدُيكُنِّهِ مسِ تَعْرِينِ التَّرْكُ سِيعِ مِسَلَ أَكُ ثُنَّ هُمُ لا تعشب كمون بمران برسس النرب تحجوب واكيب عام فنم مثال كو مجى منهيس محبر سنكت كرحبب غلام أوراً زا دان ان موسف كے إولود كرارندي موست توالن كالمريم مري كوك كريك سيد جوبرج بزكا الك إورخال سيد اور کا نناسن کی ہر جینرائسی کی مملوک اور مفلوق ہے۔ لیڈا الٹر کی مخلوق میں سے محمى كوالتنزكا بمصفت بناكراش كالشركب كفها ناكس فدرجا فيت كيان ہے۔ خاص طور ہے ہے جان تھے وحجرا در قبر کو النّز کے سائفہ کیسے مشرکی بھرایا

رزق حلا رزق حلا

لذرزاور خوش كورجيز بنات مورائهم سيال بررزق حن سسهوه باك روزى مرد يب حسب كم استعال عن الجها فلأق بدا بول عبادت كي قبوليت بحالل ردزی برموقومن سبے مصرقر وخباست بھی وہیمقبول ہوگا جوجلال مال سسے کیا مائے گا۔ نوداین ذات برپاک روزی استعال کرسکا تواس کا انھیا انر ہوگا۔ تمام ایکیزہ اخلاق ایکیزہ روزی سے بیب اہو ہے میں ورحام وزی سے خبیلے اخلاق منم پینے ہیں جران ان کے لیے باعث ویال ہول ادر السي خدلس كيخضب ملمانت زننا يوسب كار

إس آسيت كريبس مركورانفاق في ببيل الشركامش يمي الهميب كاما ا ہے۔ خرج کے ظاہری اور باطنی دولوں طریقے درست میں اور ال انحصا *مالاست و واقعاست برَبُوناسبت -اگردوست کوتریخیسے لانامفضود ہوتھ* ظاہری طور پرخ رہے کرنا زیادہ مبنزہو تاہیے . اور تعیض اوفاست پوشیرہ ضرح كرزا احن موباسب كيونئه اس مي ريكاري كاشبهي ريها بصنورعليالصلوة والدلام كا فرمان سيت كراكيب مومن أدمى دائيس الخفرسست اس قدر الإستيده خرج کرا اسے کراس کے بائیں ہاتھ کوسٹرنہیں ہونا کرکیا خرج کیاہے پوٹ پر وظریج کہانے میں الٹر تعلیا کے ساتھ ملکا وُکاعنصر عالب ہو کہے اورظامرًا خريج كرسنے بي ان ني سوسائي كاكما ظهو ټاسېد - بهرڪال لينے لینے مقام ریکڑج سے دونوں طربیقے درسست میں .

الكي آبت بي الترتبعالي نه الكي كرنگ غلام اوراكيب علال أزاد فس كى شال بيان فرا ئى بىدار شاد بولى بى قىنتى الله منشاد تى بكينى اور التسيف ثنال بيان كى دواً وميول كى راَحدُ هُ حَا اَدُو كُوكُو كَا كَا كُوكُوكُو كَا كَا كُورُوكُ عَلَىٰشَى الله الله الله الله الكارك الكاسب محكمى يبزر قدرت نبير ركفتاني ده لینے دل کی بات مجی دوسے رسے نہیں کمیکتا - اس قدر اکاره اور میسود

بهنے کی نادیر فکھوکے گا علی مَوْلِلَهُ وه لِنَهُ صاحب یہ

بوجيون فيجا اسكاماك ليس كوفي فدمن توسك نهيئ مكاس بطرت نقصان كا خطره بواسيد - أينكما يُوكِه في لايكن بخير اس كا قاجس كام كى طرون بھى ايسے غلام كومتوج كرتا ہے، وہ كوئى مبتر جيز نہيں لا تا لعنى مجيم كام نہیں کرتا ۔ ملکہ کے معطوالے کرے آ اسبے اور الک کر نقصان المھانا طرابے فرمايا اس كيم مقاسيك بي دور النخص وه سبع فَصَّنَ بَيَامَ مَسَّ مَا لَعُهُ ذَلَ حِمدِل والنصاف كالحكم ديبًا ہے، وه آزاد ہے مااختیار ہ خود تھی عامل بالعدل ہے اور دوسروال کو تھی عدل کی وصیت کرناہے فرایا هک کریت تئوی هم فی کیاالیا شخص اس کے برابرہ ہے جوغلام تھی ہے اور گونگابھی، اور کونی قدرست بھی نہیں رکھتا مطلب پیسے کریے دونوں ادمى مركز برابرنيس ہوسكتے. بعینه كولی بن ياستھان، بن يا فرنت، يكوئى انى تى تى كىچىداختيار على ئىسى، دە دىنىر الكى اللك، يا اختيار، نافع اور صّار، قا در مطلق اور منصرف کے بدا ہم دسکتا ہے؟ ہرگز نہیں واگر الظر کے بہر ہر مغاوق من سيركوني يحي نهين مهوسكا توعير بخيرال كاري عادست كيول كياني بود افتے سے نا مری ندرونیاز کبوں مستے ہو؟ مافوق الاسسباب ان کوکبول بھارے ان سے نا مری ندرونیاز کبوں مستے ہو؟ مافوق الاسسباب ان کوکبول بھارے ہو؟ اپنی حالیا ست ان کے ساسنے کیوں بیش کرستے ہم؟ اگردواشخاص کی شال سمجھ استی ہے نوعیرخانق ادر مخلوق کا تفا وسٹ بھی میں آ ناجا ہیے۔ مثال سمجھ استی ہے نوعیرخانق ادر مخلوق کا تفا وسٹ بھی میں آ ناجا ہیے ا در ہراکی کو اس کے مرتبے کے برابرحیثیت دینی جاہئے نہ توخدا تعالیٰ کی صفات مختصه كوالنانون ياد تكر مخلوق ميث ابهت كمذاج اسبير اورزانالون كى صفات *التركى طرف نسوسب كو*نى *چا*ېيىن-غلامی کی تاریخ سیست مرانی سے بیدان نی سوسائٹی میں سزا کے طور بید

غلانی کی ساریخ

رائح ہوئی۔ جنگسسکے دوران دشمن کے جولوگ گرفتا رہوستے تنصے ان سے

سردوں کوغلام *اورعور تو*ل کولونٹری نیا لیاجا تا ۔ غلامی می بیلعنست انیسوہ جس ک بس أكردنيا سيختم موئى سب منتنى دورست ييك مرحقيوما مراكام افرادى قوست سعطاجا بالتفا اوراس كاستاترين ذريعي غلام شعيح والكسكي بلامعا وضه خدمت كرست ستحے يثنيني د ورمي اكثر كاممتنينوں سكے ذرسلع ہوسنسنگے اور اس طرح افرادی خدمت کے کام میں کمی واقع ہوگئ۔ اور غلامي كارواج بحي أمهنه أمهته ختم بوكيا نزول قرآن سلے زملنے مي اگر سير غلامی کو کلیناً ختم نہیں کیا گیا ، ملک اسے برداست کیا گیا اورغلاموں کے حقوق بھی اداکر نے کا حکم دیا گیا مختلف حیلول بہانوں سے غلامی کا راج ختم سمرسنے کی تریخیسب دی گئی . غلامی کوعنی فطری فرار دیاگیا ۔ اور محتلف جالم سے کفارسے سے طور بیغلام کی آزا دی کا محم دیاگیا - ان کومکاست نیانے کی مرغب دى كئى اوراس طرح غلامى المسي غلامى نبايد دين اسلام سنے رکھ دى - اس زمانے میں غلامول سے سخت ترین کام بیسے علاوہ ان سے سخت بیسلوکی بھی کی جاتی تھی ،حتی کر بعین لوگ محصن تفاریح طبع سے یے غلاموں کو رسے عام "فنل كرشين يضي ادراس طرح علامول كوانه زيت بسيع قريب جي ملكم منیں <u>دیتے تھے</u> ۔.

غلامول عرنسوک حرنسوک

نے فرا باکر اگر تم سلسے آزار نہ کرستے توجینی گاگ کی لمبیٹ تم مربٹیتی ۔ فرا باللّٰہ سنے کسی وحسسے کی غلام تمہا رہے ماتحت ،کریسے ہیں، آخر میر بھی انسان ہیں، تم ان کے ساتھ احیاسلوک کیا کرو بے بخود کھلتے ہو۔ اِن کو بھی کھلا باکر ہے ، اور جو خورسینت مو، ان کورهی بینا و ان سب ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لد اگر ان کے میسرد کرنی مشکل کا مربرگاؤ، تو بھران کے سابھ تعا ون بھی کردے کام می ان كا كم خفريًا وُرَبهرِ حال اسلام الله غلامي كوصرف بردانشت كيا بميونكريه الأفوا رداج تها سانسان فطری طور برازا دسیسے راگریساری دنباسکے ان ان ل کوغلا<sup>وں</sup> مرازاد کر دیں نواس میں اسلام کا کیا نقصا*ن ہوگا ، ملکہ اسلام تواس بعذ*ت كوخم كمذا جا ساسيداوراس كى البداد عبى ميس سيد بولى -شخضی غلامی تواب لوری دنیا <u>سیض</u>متر به حتی سیسے ، البتہ قومی غلامی کم ہوا اُنٹے نظر نبیس آتا معاشی اور فوجی محاظ کسی معنیوط اقوام کی طرف سے تحمنرور تومول کوغلام نبائے سکھنے کی مثالیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ انگریزو نے دوسوسال کے دنیای مختلف افوام کوغلام بنائے رکھا، طاقتورملک بہیشہ كمزورول كوغلام سيحصق ببي اوران برفوحي دباؤسك ذرسيع البين مفاداسنن عاصل كرستة بهل واس كے علاوہ معانی طور رینحوشحال مک لینے الج مثال کی نیا دیر پرحال توگور کواپنی غلامی میں حکوظسینتے ہیں ۔ اس وقت بیری دنیا امریجیرا در روس کی معاشی غلافی کاشکار سب یے بغربیب مالک بی تمام اقتصادی پالیساں امیر اسکے ملی تھیں ہوتی ہیں اور وہ اس فررسبے س ہوستے ہم کہ امیر آنکوں سے بغیرا کی قدم آسگے نہیں جل سکتے ۔ الیے مکے اپنی نهندسی بھی تھے ہیں اور تہندی اطسیع بھی امبر ملکوں کے غلام ہو عاستے ہیں۔ ان کالیاس وصنع تنطع ، طور واطور حتی کہ ان کی سوچ تھی اشی غلامی کاف کار ہوجاتی ہے جیسی قوم کے لیے انتہائی بیستی کی بات ہے۔اسی إن كوفراكم اقبال نصابي الفاظمين لول كما تفا-

غلامي ميں برل عاتا ہے قوموں کاصمير انگرزینے ہم رجن قسم کی غلامی سلط کی ، اس کے بیتے میں ہمارے اوگرال خالات بهن به گطیام سکتے ہیں۔ اُن کی اپنی کوئی پالیسی تهندسی اور عمل نهبس را بالمبكروه بهميشه البني آقافيان كحطرف بهي سنجف كسين بالماكن سیخشنو د ی کیسے حاصل ہو۔ بهرطال الشرتعالى نے آزادى اورغلائى كامئى مشال كے ذريعے محطا ديا ہے۔ ایک طرف ایک غلام اور گونگا بہرہ آ دمی ہے جو تھے۔ اختیا رہند کے متا بركام غراب كريك أتاسبت الورليف أقام كريجهب وومسرى طرون ایک آزا در سے جوخو دمخار ہے ہنودتھی عدل وانصاف برقائم ہے ، اور

ہوسکتے ران دونرن کی زمین کسمان کا فرق ہے ۔

النحسل ١٦ *أيت ١٦ ت* ٢٩ دبسسما۱۳ درس شر ۲۰

قرحب ملے: - اور الترتعالیٰ ہی کے لیے ہیں پرتیہ چنریں
اسانوں اور زمین کی ۔ اور نہیں ہے معالمہ قیامت کا مگر
جیا کہ ایک نگاہ کا پٹنا یا اس سے بھی زیادہ قریب
بیک الترتعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ﴿ اور
الترتعالیٰ نے نکالا ہے تمہیں تماری اول کے پیٹوں سے
الترتعالیٰ نے نکالا ہے تمہیں تماری اول کے پیٹوں سے
تم نہیں جانتے تھے کچھ بھی ۔ اور بنائے اس نے تمارے
لیے کان ، آنکھیں اور دل ، آکہ تم شکر اوا کرو(۱۰) کیا اِن
اوگوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طون ہو سخر کے ہوئے
ہوئے
ہیں آسمان کی فضا میں ۔ نہیں روکا ان کو التارے سوا

کوئی. بینک اس میں البتہ نشانیاں ہیں الن لوگوں کے یہ جو ایمان لاتے ہیں ہیں البتہ نشانیاں ہیں اللہ لوگوں کے یہ جو ایمان لاتے ہیں (آگ)

میں اللہ نے شرک کی تردید بی بعض دلائل ور اللہ کے شرک کی تردید بی بعض دلائل ور

مؤن اورمشرک میں تھا وست دوس برا دی ہا استعماد میں التارت اللے تعالیٰ نے کی وسیے ہے۔ بنطابر توسارے انبان برابرنظر آتے ہیں۔ التیم تعالیٰ نے سب کو اعضائے ظاہرہ اور باطنہ سے نواز لہے امگر ہرانیان کے محضوکی استعماد مختلف ہے مرانیان کے مراب کے مطابق وہ کی گر آسیے اور اس کا نیتج ہرت بہ بو آ ہے۔ انبان ظاہری آنکھ سے دوسے رکے ظاہر کو تو د بج سکتا ہے مگر

اس کے دل کی مفیت کونہیں جان سکتا۔

مانگاہ بانگاہ امیزہ دادی دلراز دل حداکر دی
السرنے انگاہ بانگاہ امیزہ دادی دلراز دل حداکر دی
السرنے انگاہ بانگاہ امیزہ دادی کے ساتھ ترمنا بہت دیری ہے مگر دل
کودل سے حدا کر دیا ہے کہ وہ ایک دومرے کا مال معلوم نہیں کرسکتے
غرضی کہ ہرانان کی استعداد ،عمل اور میراس سے اخذ ہونے والیے نیسے کا
عرص ون السرتعالی کے پاس ہے ۔ وہی اپنے علم کے مطابق شخص کو بدلہ
د کے گا۔ مخلوق میں سے کوئی ذات ایسی نہیں جرکسی کے تفییلی حالات

استعدد عمل *وجزا* 

عالم الغيب والشادة

واقعت بوراس كى بيلى آبيت كريميرس اسى باست كوبيان كباكيسيت -ارثادهواب وللوغيث السكطات والدكر التدري كے سيلے ہم اسانوں آورزمین كی ليمشيدہ چنرس بوجيزي بھالناوں حبوٰں اور فرشتوں سیسے پوسٹ بیرہ میں ، ان کاعلم صرف اور صرف الترتعالے کے اس سے ۔ بوری منوق میں سے کوئی ہی ال کے علم کا دعوی نام کا دی دی کا دی کا دی دی کا دی کا دی کا دی کا دی کا دی کا دعوی نام کا دی کا دراصل السيمواقع بريخيب كالطلاق الترنعالي يدان نول أبا دوسرى علوق كىنىدى مى كاماتا سەبعى جيزى خنىق سىدىدە كىلىنى ، وه الشرنعالي كي علم من وكرنه الشريّعالي سي توكوني جيز بمي غير س منیں۔ وہ ہرجیز کا غالق اور مالک ہے ، اور کا کناست کا ذرہ ذرہ اکس كى نگاەيىسە - بَسورة يونس مِي مؤجودسەت " وكما كيەنى عَن . سَّيِّكِ صِنْدِ مِّنْفَكَالِ ذَرَّةٍ فِيْدَ الْأَرْضِ وَلَا فِ السَّمَالَةِ نیرے برور دگارسے توکائنان کی کوئی جبراوسیدہ نہیں سے ۔ تو عالمالغيب والبثهادة كابي طلب ب كمنخلوق كي نسبت سيري يجيز بلي بمي ظام رب ما توسنده المحسوسات مي سيدي غير محسوسات مي ہے، ہرچیز خدا تعاملے کے علم میں ہے واس سے کوئی چیز مخفی نبیں و سورة الملك بن اس بات كودوك المازيس بيان كاكباب الأكفارة مَدَدُ خَلَقَ الْمُعُولِلُّ طِيفُ الْخَبْ بُولِ كَا مَاتُ كُورِي مَهْ يَرَكُّنَا مِنْ كُورِي مَهْ يَرَكُّنَا کا جس نے ایسے پیاکی ، مالانکہ وہ تطیعت د بارکیب بین ) بھی ہے اور سرچیز

عالم الغیب والسنن وہ ہونا اللہ تعالی کی صفات مختصہ میں سے اگر کو کی سخصہ میں سے اگر کو کی سخص مغلوق میں سے سے سی میں بیصفت تبدیم کرے گا تو وہ مشرک بن عاب کے کا بیصل میں اللہ کے سوا قا درمطلق کوئی نہیں اسی طرح السر کے سوا قا درمطلق کوئی نہیں اسی طرح اس کے سوا قا درمطلق کوئی نہیں اسی طرح اس کے سوا عالم الغیب بھی کوئی نہیں ۔ ہرانمان کا ایک طاہر ہے اور ایک باطن ایس

کی روح اور اس کے لطائف ہیں، اس کا نفر ناطقہ ہے۔ ان ظاہری اور
باطئ قولی کی است داد کو بھی السّری جانتا ہے۔ سرخص کے بحل سے بھی
وہی واقعت ہے۔ بہذا وہ لینے اس علم اور مخلوق کے بحل کی بناد ہر مرا کہ۔
سمو بدار بھی مدا عبر ادیکا۔
السّدُ تعالیٰ نے این علم ہی سے سلسل ہیں رہے موایا کہ وقوع قیامت کالم بھی
السّدُ تعالیٰ نے این علم ہی سے سلسل ہیں رہے می فوایا کہ وقوع قیامت کالم بھی

قیامت کی اجانک مد

اس كے پاس سے وَمَا اَمْوُالسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْ حِالْبُصُولُ ورقيامت كامعالم تواليه لينك كربية تحقيجيك بين واقع بوجائيكى ملكه أفيه كأفي أفترج أنهكا بلينا تودوركى بات سد، قيامت اسسيع يبلريا مومَاكي - إنَّ الله على محلِّ شَيْع عَد يُنَّ بيتك اللدتها لي مرجيز ريض كصفه والاستك صنور المالت لم في وقوع قيامت متعلق كن ایک باتیں تبلائی میں مثلاً میر کوگ اینے کیا موں میں شغول ہول کھے، سمسى نے کھانے کا نقمہ اکھا یا ہوگا اورابھی وہمنۃ کمہ نہیں ہے جائیگا کہ قابت ، كابكل بج مبائے كا يسورة اعراف مين توجود سبة لا تَأْسِتْ كُولَا كَفُولَا كَفُولَا كُفْتُكُافَةً یہ اجا کم بہی تنہارے اِس آجائے گی ۔ اس کے لیے اِکٹ آسکے لیے مر منه ملی شیر الفاظ قرآن باکس میں بارباراً ستے ہیں کروہ بلینے مفترہ وقت پرضرور واقع ہوجائے گی اور بھراس کے بعد حزائے عمل کا وقت آئے گا م یکی م نیست کی المت کا بی (الطادت) اس دن بورشیده چنری ظاهر بو عائیں کی اور می سیدے کا مگر کشوع موجائے گا۔ ہران ان کواپنی استعداد اور عائیں کی اور می سیدے کا مگر کشروع موجائے گا۔ ہران ان کواپنی استعداد اور عمل محے مطابق بدلہ ملے کا جوکہ ہرائیب کے بیے صداحدا ہوگا۔ آج کوئی <u>نبی، ولی، جن، فرشته یکوئی اور مفترب اس کیفیت سے متعلیٰ مجھے مہین ا</u> یئ طال انسان کی انفرادی زنرگی کابھی ہے۔ اس کے وقت کی کاعلم مھے کہی کے پاس نہیں اور بیھی امیا بک احاتی ہے۔ حاقات تھی پیش تهاية بن بياري مي محمي يم ازازه نهي تكاياجاسكة - الترنغالي كا قانون الل سبت كرحب وه وقت مقرره آجا تاسبط لا كيستا خووب

سَاعَاةً ۚ قَلَا يَسُنَقُ دِمُونَ "تريجراكب كُطْرى مجرعي آكے بيجے نہيں ہوتا میکرعین وقت پریموست آمانی ہے۔ ہرفردکی موت قیامت صغری کہلاتی ہے اور کا اُنات کی مجوعی موت کو قیاس ت کر آباری کا نام دیا گیاہے یصنور طالبالا كارنناد كحية مرتب متكات فقدكة قامك فيكامك فيكا بختخص مرکیا ،اش می فنامست توبریا ہوگئی کیونیئر وہ حزائے عمل کی منزل میں داخل ہوگیا بہوست سے بعد قبری منزل ہے، عالم برزخ سے بجرو قرع فياست اور محاسب كالإراعمل وأقع هون والاسهد ببرسارى منزليل فزت کی منزل کی کمٹریاں ہیں ۔

الفرادئ موت كے بعدان ان كورت سے بيلے قبرى منزل آتى سے مصنورعليالسلام كافران تعيب كيمفني كم منزلول بيست قبريبكي منزل ب اوراس كامعامله لسبت خطرناك سب وأكر قبرى منزل أمان موكئي توافقا والمتر اسکے کی منزلول میں بھی آسانی مہوگی ۔ اور پہیں مشکل سپینٹس آگئی تو الکی منزییں منر پیشکل مورا بیس کی میشرندی شراهین کی رواسیت میں آئے نسبے کر مصنرت بختا کی ا فبرستان مي بنبيح كربهبت روستع حتى كدائب كى واطعى مبارك السوول كسي ته م وجاتی . دوستول نے بوجھا ، حصنرت ! ایب قبور کی زیارت بربہ ب گریکرستے ہیں ، اس کی کیا و جبر ہے ؟ تو آب نے ہی بات فرائی کرآخرت کی مِنزلوں میں ہے قبر ہلی منزل ہے اگر رہے اسان ہوگئی تو اگلی منزلیر بھی اسان

ہوتی جا بئی گی ، وگر نہ معاملہ بڑا مشکل ہے۔

ا کے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیوائش اور پھرائس بریکے کئے انعام<del>ت</del> كاذكركميك أسف كربراداكرن كتفين كيسب ارشاد بوتاسي \_ والله اَخُرَجَكُمُ وَمِنْ كُلُولُ لِ الصَّهَاتِ كُو السُّرِي وَات وه بِهِ كُرْسِ نے تنہیں تہاری اور کے بیٹوںسے نکالار تعنی تہیں بیا کیا راور اسقت تهارى مالت يريخى لا تعسلمون شيدعا كرته يركسي جبركاعلم بيس الم منطقة المستركاعلم المالية المستحددة المنتاج

تبرکی منرل

عقا تم اس وُنیا بس باکل اجنبی تھے مگرانٹر نے متمارے بیے ذرائع علم برا سے اور وہ اس طرح قریجے کی کسے عوالت منع کے کاک دھستارے کے اگر جھسکے کی کہا ہے۔ سے اور وہ اس طرح قریجے کی کسے عوالت منع کے کاک دھستارے کی کہا كَالْاَفْ بِدُة كُرْتُهَارِكِ يِنْ كُلُكُ الْمُحْكِينَ اور دِلَ بِيداكِ والسَّرْتُعَالِطُ نے ان ان کو دو کان عطلے ہے ہی اکر اگرکسی ایس میں خرابی واقع ہوجائے تددوك يسي كامرحلا بإجابيك أكان الترتعالي كي اتنى برى نعمت سب كه أكديدنه موستے توالن أن تركيجي سش كنا ، زسكيف كنا اور ند بول مكنا وظاہر ہے كر حيولا بيراينه الحال مدين كربي باتين كمذاسكه الكروي بات سنے گانہیں تراہیے بات کرنی کیسے آئے گی، اسی سیے جو بیجے بیالتی الوسطيخ بوستے ہيں وہ دراصل کا نول کی تعمیت سیے بحروم مہوستے ہیں حالانکہ اتن کی زبان باسکل طھیکے۔ ہوتی سہے مرگھ وہ نہ سننے کی ورد سسے بات سکھنے ہی نہیں، لہذا وہ گونگے بھی ہوتے ہیں بہرے بھی -اسی طرح آنجھیں بھی سبت، طری نعمت ہیں۔ آنجھ کی قدر نابینا سے پو چھیے جس کے لیے ساراحبال کھے اندھیرستے۔ انکھر نہیں تو تھے کھی کی بیجاره برصنے سکھنے ہے محروم ہوجا ہے۔ بمسی چیزی ھنیفت کونطے۔ سے نہیں دیچھ سکتا ہوس کی نیا ، برائسے اسٹ بارکامکی عالی نہیں ہوسکتا مجبران ان کا دل اس کے جبم کا مرکز سہتے۔ اس کے ساتھ دماغ شامل ہو کر مرکزام ہرعور وفیرکر ناہیے بعور وفیکہ دماغ کے ذرسیعے ہوتا ہے۔ کر مرکزام ہرعور وفیرکر ناہیے بعور وفیکہ دماغ کے ذرسیعے ہوتا ہے۔ اورعلى اقدام دل مى وماطبت سيرية اسب يخروف كير كيم عاطه موالله مے آخری بینام قرآن باک کوسسے زیادہ اہمیت علی ہے۔ اسی به توسورة محر بل الترب فرايس أف لايت دَبَّرُون الْقُون الْقُون الْقُون الْقُون الْقُون الْقُون الْقُون الْقُون آمْرُ عَلاَ عَلِي عَبِي الْقُونِ الْقَالَ لَهِ اللَّهِ الْمُلْ قَرَان إِلَى مِنْ ورون مَر كيوں نبيں كريتے ،كيا إن كے داول پر آسے بیلی بغرضيكران كا دل بھی اس سے بلے بہت بڑی تعمیت ہے ۔

الشرتعالى سنه ان تين ابهم ترين جبيرون بعني كان ، أنحقه اور ول كاذكر كرك اتبان كواددلاا است كرتم مجونين مانت ته ، بهن يعتب عطا كمركة تهيس علم كم ذرائع صياكه في كران كوروس كارال كم علم عنظ تعمد عاصل كرو لعبُ مَلْكُورُ لَنْتُ كَفُونَ اورميان كاواكرة - اوراس كاطراية یہ ہے کہ کا توں سے قرآن باک امد دین کی باتیں سنی عالمیں ، مرکہ فخش کا کے ساعت کے حابی انکھوں سے قرآن پاک می تلاوست کی جائے۔ اجھی کتابیں برمصی عابی ۔ مثنعا مُرالتُدکی زیارت کی عابے ، مرکز پیرونزرن برجنش مناظر میکھے مائیں انھوکی حفاظرت برانٹراوراس کے رسول نے برای تاکید فرانی سب سنرم و حیاسے نقلضے آنکھ سکے ذریسیعے ہی پڑے سیکے سیکے م عابتے ہیں۔ اسی طرح انسان کا دل سبے جزنیکی برعبی مامک ہوسکنا ہے ادر برائی . پر کھی ۔ بیٹطلوم کی مرد کے لیے بھی کھٹرا کرسکتا سے اور سی کی حق ملفی کے لیے بھی آما دہ کریکتا کسیے ۔ دل کے ذرسیعے اللہ تعالی کی نشانیوں میں بخوروسنکر كمرك اسكى وحداسنبت كرتمه صناعا بسيئ رتزية ننوا بعثب الترييقطا فرابس م كداس كانتحريرا داكرو .

بعض لوگ معاش کے مظر کربا این کو التر تعالی کے اتحام کو مانے سے
انکار کوٹیتے ہیں کہ ہم روز گارے مشکر میں ہی الجھے ہے ہیں۔ اس
یہ ہم کوئی نیکی کا کام نہیں کرسکتے "عباورت اور ریاضت کی طوت توجہ
نہیں نے سکتے اور نہ ہماری علمی یا دماغی اصلاح ہوئی ہے ۔ الشرف می مان کہ اسکتے کی المسلم ایک خور سے محالے ہے اوک م بیک والے المطالی ہی مسکتے گات و بر نہوں کی طوت
نہیں دیجھا یعن کو الشرف خضایں مخرکیا بھے ۔ کو صور حولے ہے ہمارٹ نے
ہیں دیکھا یعن کو الشرف خضایں گانہیں دیتی ۔ البتر جب وہ خود چاہتے
ہیں اور شسٹ تھل انہیں گرانہیں دیتی ۔ البتر جب وہ خود چاہتے
ہیں توزیین برائز جائے ہیں۔ فرایا ہما کہ کھی کھی المالی کا اللہ خضایں

فلسف معلن

الكليك سواانبيس تقليف والاكون بيد سورة الملك مي إلاَّ التَّحْمُ الْمُ الفاظ آتے ہیں، بعنی انہیں کھی فضاؤں ہیں تھا۔منے والاصرف رحمان ہی ہے۔ برندے لینے پرول کو پھیلاتے اور سکیٹر تنے ہوئے دور دور کس بجے جانے ہیں۔ النٹرنے ان کے ان سمے بلے اڑان کے دلستے آسان کریسے ہی اورسينيكون لي كام فرابساني هي كرسيلت بن . تزندي نشريف كي رواسيت بس آنا الشب كربرند سے متبع سوير سے خالی بريك لينے محفون اول سے نكلتے ہی اور شام کو بریط بھر کر والیں آتے ہیں ، اگر تم بر ندوں قبنا تو کل بھی کستے توالت لتعالى للهيس معى فيليع بني روزي بينجا تا حب طرح ان بيرندول كو بينجا تا ہے برگرافسوس کامقامہے کہ انسان بیندوں جیسیا ترکل بھی نہیں رمھھیا۔ أكرانان الترك المكام محمطابق لبنة فالنف كوبجا لاسئة اور روزي جائز ذرائع استعال كرك توانط است ما يوس نبير كريكا الباب رزق مجى الله تعالى بى بدا فرامات الدا الن اسباب كوافتيار كريت ك بعداساب كي بجافت تصروسه صن الشرتعالي ميهي كمرنا عليه يني كيونكهوه جاہے گا تواسب بی انتہ پیاُ ہوگا ، ورنه نهیں ۔ الله تعالیٰ نے بینمو<sup>ں</sup> سی سیمثال بیان کرکھے توحید خدا و ندی کا درس دیاہے ۔ فراي إلى في ذلك لاليت لِقَوْمِ لَيْهُ وَكُونُ اللَّهُ كهتالها بمي التارتعالي قدرست اوراس كي وعارنيت كي نشانيان مي مگر ان لوگوں کے سیلے جوامیان لاتے ہیں دلٹرتعالیٰ کی وحدانیت اور معادیر یقین رکھتے ہیں۔ اور حولوگ امیان سے خالی ہیں اکن سے یہ یہ مثالیں تھے فائره نهیں دنینی رنزوه النگر کومیحیح طور برہیجایسنتے ہیں *اور بذائی کم لما عیت کیزار*گ كرية بن ابرخلاف اس كے جانزر البرندے ، جرندے ، كيل مي موت شجروحجرسب التسك اطاعت گزارس اور اس تحتم سع مركواتخرات حسی کرنے ،مگران اوں میں ایک گروہ الیاسے جوالٹار کا اون وات

کبکداکٹر بیٹ ناشکرگزاروں کی ہے اور بہت کم کوگ ہی جو اس کی عطا کردہ نعمتوں کاشکر بیادا کرستے ہیں۔ النحسل ١٦ آنيت ٨٠ ت ٨٣ دسسسا ۱۳ درسست کیسا۲

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُ مُ مِنْ ثَبِيُونِتِ كُوْ سَكُنَّا وَتَجَعَلَ لَكُمُ مِنْ حُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُونًا تَسُتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَكَيْمَ إِقَامَتِكُمُ ' وَمِنْ آصُوافِهِكَا وَآوُبَارِهَا وَآشُعَارِهَا آتَاتًا تَوَمَتَاعًا إلا حِيْنِ ۞ وَاللَّهُ جَعِكَ لَكُمُ مِّمَّا خَلَقَ ظِللاً وَّكَعَلَ لَكُهُ مِنَ الْجَبَالِ آكُنَابًا وَجَعَلَ لَكُمُ سَرَابِيلً تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيْكُمُ بَأْسَكُمُ كُذُلِكَ يُتِتِّمُ نِعْسَتَهُ عَكَيْكُمُ لَعَكَكُم تُسْلِمُونَ ﴿ فَإِنْ تُوَلِّوُا فَإِنْكُ مَا عَكَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِكِينُ ﴿ يَعُرِفُونَ نِعُمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكُثَّرُهُمُ

ترجب ملہ:-ادر اللہ نے بنائی ہے تہائے یہ تہارے گھروں میں سے سکونت کی جگہ دادر بنائے ہیں تہارے یے موثیوں کی کھرائی کو تم بکا خیال کرتے ہو کمج موثیوں کی کھالوں سے گھراجن کو تم بکا خیال کرتے ہو کمج فلے ون اور آن کی اون اپنم اور بالوں ملے ون اور قائم اللہ اللہ فائم کی چیز ایک وقت بھر کے طرح کا ماان اور فائمہ اللہ اللہ کے چیز ایک وقت بھر کے ایک اور اللہ سے میں سے تہارے یے مایہ کی سے تہارے یے مایہ

الع ا

بنایا ہے اور ممہارے ہیں۔ بیاروں میں غار بنائے ہیں۔ اور اس نے تہارے کے قبیصیں بنائی ہی جو بچاتی ہی تمہیں گرمی سے ، اور قبیصیں جر بھاتی ہی تمہیں کرائی سے اسی طرح السّرتعائی بوری کرتا ہے اپنی نعمت تم بر، تاکہ تم فرانبردار ہو جاؤ (۱) ہیں گر روگردانی کی اِن کوگوں نے یں بیٹک اپ پر کھول سمہ بیان کر دنیا ہے (۱۱) پیاستے میں یہ اللتر کی نعمت سمو ، بھر انکار کرتے ہیں اس کا ، اور اکٹر ان یں کفر کرسنے ملے (نافران) ہی 🕪 شرک اورمشرکین سے روسے بعدالترتعالی نے وقوع قیامست اور جزائے عمل ک طرف اشارہ کیا ۔ بھرفرایکران اوں کے تمام مخفی حالات سے صرف الترتعالي بى واقعت بيدي كاننات كى تمام مخنى چيزول كوماناب قیامت کوبھی سلینے وقت ہے وہی ہر ایکرسے گا۔ انسان قیامت سے وقت کے متعلق تجید نبیس ما سنتے ، اور وہ امپا بکس ہی آئے گی - انسان کی انفزادی موست میں امیا بکسہی واقع ہوجاتی ہے کونی شخص اس کے وقت اورمقام کونیس مانا گرا قامست صغری اور قامت کبری می اس کا کاست ساست سے ۔ بھرالٹرنے اپنی قدرت اور ومانیت کے دلائل کا ذکر کیا سیلے انسان كيصيم م وحود لرى المرى متولك الدولايا بهرميندون كوموايس مقاست كابيان موا کریر بھی النٹرسی کی قدرست کا شاہ کارسے ۔ فرایے ایمان والوں سے لیے نشانیا قدرست بس جن بیں عور کرے وہ النڈکی قدرست اور اس کی حکستِ بالعست کر

اب آج کے درس میں ہی الترسنے انسان پرسکے سکٹے بعض انعامات

کا ذکرکرے انہیں اپنی قدرت اور وحایزت کی دلیل نبایا ہے ارشا وہو تاہے

گھر، ذریعیہ سكؤن

وَاللَّهُ حَعَدَ لَكَ كُمْ مِنْ الْبِيونَةِ كُمْ مَسْكُنَّ اورانسُ فَهَاكِ یے تہا رسے گھروں کوسکوننٹ کی مگرنہا یا ہے سٹ کُناگسکے مسکون اورسکون وونوں ما دے ہیں۔ اگر میکون کے مادہ سے ہوتومطاب ہے کہ الیمی میگر جها نتم سکونت بعنی را نش اختیار کرتے ہوا ورسکون کے اوہ سے ہواؤمطلب م و گاکون بعنی آرام کیونے کی عکبہ رسورۃ الانعام میں است سے متعلق تھے فرا ا مُعَيِّلُ الْكَيْلُ مُلِيَّكُنَا أَسْ نِي تَهَارِ الْسَالِ الْكَيْلُ الْسَاكُوا رَامُ وسَحُونَ كاذربع بنايلسه وظامهه كمتمام جا زار دن بجرروزى كى نلاش مير كشفت كركة تفك إرجاستي أوعيرانلين ابئ تعليل شره قوتول كوسجال كسن سے بیے آرام کی منرورت ہمتی ہے جوانہیں رات کے مناسلے میں ل ہوماتا ہے ادروہ اسکے دن کی شفت سے یے میے تیار موماتے میں -اوبرسابرا فكئ بوتى سبت أسعا مسكيته بس اوراس كالطلاق حببت بريعي مجوثا ہے کریریھی اننان کے سرول سے اوریہ متی ہے ۔ بھرفرایا سے کھکا أَقَلَكُ بَوْجِيزِتِهِينِ المُفَاتَى سَبِيعِ ، وه زمن سبع السيرِ قَدْمُ ركه كرانان میں کھرتا ہے ، گریازمین کے سے اٹھائے ہوئے ہے ۔ اور جرجیزان ان کو اد دگر دست بروسے کی صورت میں گھیرتی سبے وہ حبار کعنی دلوار-يرمتنول جيزس لعيني زمين حميت اور داواري لم عالي تومكان معرض وعودي کھاتا ہے ہ حکی اکر کر الناریے اس آبیت کرمیے میں بطوراصان فرایا۔ معنورعلى المرافع المان من كافران من المان المويدة الميكنوية اور کون بیرطنے کی مجکم ممکان ، انسان کی نبیا دی صنروریاست ہیں حوسران ک بللحاظ خرسي المت اورزاك وتسل حاصل بونى جاسيتي بموجوده زاني مي ان میں دومزرچیزی شامل کردگ کئی ہی بعینی تعلیم سی خرریعے ان ان اينے فرائفن كويجان سكے اور صحب - ان حجه نبادى صنروريات كريونيك

ان کی بنیادی منروری

( UNESCO) يحتيبم كرتى سب بصنور عليالصلوة والسلام كافران سب طلك الْعِلْمِ هُوَدِيْنِ لَهُ عَلَى عُلِ مُسْلِمٍ قَامُسْلِمَ أَوْ يَعْمُ الْمُسَانَةِ لِعِيْ مِمِردوزن برا تناعلم على محرنا فرض بي حبس كے ذريع وہ لينے فرائض او*ا كريسكے يون*يك خرائض کی ادا نبی صحب<del>ت</del> و *تندرستی سے بغیر بنیس ہوسکتی . بہذا یہ بھی* بنیا دی *عنرو*ت نناركى كئى سب بين كنيراج كى دنيا بين يحيى كامياب محكومت وسى تصور بهوتى سب جھیلیٹے باتندوں کو بنیا دول صروریاست صیاکر سے ، مکس میں کوئی تھوکا پیاسا نہ ہو۔ ہرنیکس وبرسکے سیلے خوراک اور یا نی لازی سہے جس کے بغیروہ زنرہ ىنېس رەكىخا بىمكان اورلباس تىجى صنرورى سېت اگەرىچېروەا دنى قىرىم كابىي بوشا دى بوڑسے کے بیاتے مکان کی صنرورت مزیر بڑھ جاتی ہے ، صربیت میں اسکی تشريح سبي كه اگركونی مركان كابندولبست نبيس كرمكنا تواس كی شا دی جی ممكن نهيس كمازكم اتنا مكان تومونا بإسهيخ حبس مي وهسلينے اہل وعيال مميست گزارہ کر کے بہرحال اس مقام بر السر سے مکان جیسی بنیادی صنرورت کاذکرہ کیا ہے۔ بہر منال اس مقام بر السر سے مکان جیسی بنیادی صنرورت کاذکرہ کیا ہے۔ معام طور برمکان مٹی کارسے اور ایرنسٹ ہیتھرکے ہوتے ہیں. ناہم بہ خيمول كي صورست سي عي موسكت بي جياكة قديم زملن بي بوت عظا. اورجس کا ذکر اکے ارکا ہے، بہرحال گردی ، سردی اور بارش وعنبرہ سے بجاؤ کے سیاے مکان صروری سہے بعضے العظر سے بیاں پرانف م کے طور کر ذکرہ فرقا ہے معنسرین کرام فرواتے ہیں کہ لفظ سنہ ککٹ ایسے یہ بابت بھی سمجھ بن أتى الله المحمر كم مقصد آرام على كمزاسه اور تكفروسي اجها بوكا حبن ب أكران ان كوارام وراحست على الهو- اكران ان كو كله بين داخل بوكرسكون نصیب نہیں ہونا تواس کی عالیثان بل*ڑ نگے بھی بریکا رمحض ہے جو کہ مکا*ن كيم مفصد كوليرا نهيس كرتى منداحدكي رواست مي أتأسيت كر دنياوي لحاظ سے سعادت مندنخض دہ ہے جسے احتیا کھر، اجھی بیری \_\_\_\_ اور ا چی*ی سواری میشر ہو۔ اگر می*تینوں جیست<sub>ر</sub>ب ناموافق مہوں ، تعبی مرکان میں گھر ہی ہمٹری

اور بارش سسے سجاؤ کا انتظام مزہو، بیوی مرضی کے خلافت ہو، ا ورسواری بھی وينك كمه تي بهو، نواليا تنخص دنيا وي لحاظ ــــينظفي بهوگا . بهرحال مكان تحويت اوراً رام سکے سیدے اور ان ان کی بنیادی صنروریات میں شامل سہے -نزول قرآن کے زمانے میں گھورے طور برجمیٹرے سے سیے عام استعال ہوتے تھے۔اکٹ ہوگ خانہ ہروش زندگی بسر کرستے سنتھے۔ جہال خوراک ا در مالی بیشرا یا و طیل سیمے نگا کمر را اکش اختیار کمرلی ، بیر ذخیرہ ختم ہوگیا تو اکسیے جالی ہے عام م کان کا ذکر کرسنے کے بعد آمیت کے الکے حصے میں السٹرنے خاص طور برخبول مے گھوں کا ذکر فرا کا کر اس کا تم پر بیھی اجان ہے وکھے کے كَسِيمَ مِنْ فَي مَلِي الْأَنْعُلَى مِهُ مُعُونًا أَسُ سِيمَارِكِ سيك مولي يول كى محقالول سيع كلم نباسك ، اوريد ليس كلم بي تستيخف ونها كتمانيس بمكاخيال كرسته بوكيق ظنحسن كموسفركي وكيقم إِقَامَىت كُوُ اور كَيْنَ قيام كَ دِن - ظَاهِر بِهِ كَمُ اللِّ عِقْرِكامكان تواكب عُكرست دوسرى مكمنتقل نبيس كما جاسكا، ألبته كبطرت، بلاظك يا کھال کا جبہ اور اسانی سے اکیب مگرسے اکھاڑ کر دوسری مگرسے مایاجاسکتا سب اس سبے والی کہ نے کا گھے تم دورِان سفر بھی ممکا خیال کرستے ہو، کہ ا آسانی مانور مید لادا جاسکتا ہے اور دو تسری مگراً سانی سے فائم بھی کمیا حاسکتا ہے گربا افامست بھی اسانی سے ساتھ ہوسکتی۔ م لمنتم ش<u>ت</u>ے ا*ور آ*ر يست كركرم موسم مسمع مسمع دوران افضل صدفسة بيضيه كاندولبت كردما نوبراس كصبلي ببتري صدقه بوكاربران زلمنے میں خیموں کو مبری الم بیت حال تھی آ رہے کے دور ہیں بھی فرحی فاتحل

کے دوران خیموں سسے کام لیا جاتا ہے۔ اس سکے علاوہ ایام جج میں تی اورعرفات كيميانون مين فيمول مين مي قيام كباجا ماسبة اور مهينند كباجا السبة كارمرسال دنيا بهم مین خیراستی کارست برا اجهاع بوناسهد منبال یک خیرو کی ساخت کا تعلق سب ،الترسف فرايك حيرسك سك علاوه وكون أحد وافي يه جاورون کی اون سے بھی تیار ہوستے ہیں۔ مجیٹرول کی اون اس مقصد سکے لیے نہا ہیت كارآمست وكافئ كمار هنايه طالورون كى ينمست يحى نيار موسته من واونون كاليثم بيم بناف كام أتسب فأمثنك إدها اوران كے بالوں سے بھی۔ کجری کے بال معی خیمہ بنانے کے کام کتے ہیں۔ خرایا آ تا تا ان سے تم طرح طرح سکے سامان تیار کرستے ہو ۔ سیننے ، اول صفے اور کھیانے سکے <u>سبلے کیڑھے کے جانوروں سے بالوں اور اون دیخیرہ سسے ہی تیار ہوستے ہے تھے</u> وَمَتَاعاً المله حِينَ الإجيزون بي التيرين التيري منت مقره تك تها دسسیلی فائدسے کا سامان رکھا سہے، یہ سرسب الٹنرتعالیٰ کی قدرست اوراش كى وحدانيت كى نشانيال بي.

سائیگی نعم*نت*  اوراگرو بالگندگی بهوگی توان کے ارام می خلل واقع بهوگاراسی طرح عام داستے پریمی گندگی بهوگی توسافرول کو تعلیمات کاسامنا کرنا برطسے گا، لنذا ان دو حجر کول بربر بول و براز کریے کے لعنت کے سخت نہ بڑے تو فرایا کہ السٹر تعالیٰ کی بیدا کردہ جبر وں میں سے سایہ ھی ایک نعمت ہے۔

میں سے سابیر جی ایک مت ہے۔

"وَجُعُلُ لَکُ عُلَیْ اللّٰ الل

بچافه کی قبیضیں

اورتهارے یے فیصیں نائی تیفنیٹ کھوالچئی جہیں گری سے بچاتی جن - ظاہرسے کر قمیص اِن اُن کو گری اور مسردی دو فرل سسے بجاتی سے سی کر نہاں بریمروی کا ذکر آئیں کیا۔ اس کی وجد مفترین بربان فراتے ہی كرقرآن كے اولين مخاطبين صحالے عرب كے لوگ تھے احبال كري مي الآتى سبع . وہ لوگ سردی سے سیزال مانوس نہیں تھے ،اس سیارالٹٹر تعاسیات صرف كري كاذكر فرما ليسيت كراك سنايي فيصيب نبائين جنمهين كريست بحاتى بس مولانا شاه ائتروت على مقانويٌّ فرانے بي كراس سورة كے استرائی حصے میں دیشیوں کے تذکرہ میں دے نگر کا ذکر کیا ہے کہ ان میں تہارے بیگروائش کا سامان سبت - ظام رسبے کر مسردی سے موسم میں کمیل بسٹ لِ ادنی نباس کی صرورت ہوتی سے جوجا نوروں کے نیٹم اور اکوں سسے نیار ہوتے ہیں بیونکر دلماں برسردی سسے سیا ڈکا ذکر ہوجیا کے اس سیے بیاں پر صرصت گھرتی سسے بیجا کو کا بیان آ پلیسے ۔

صرف مری سے بچاو کا بیان ایک ہے۔ فرای اس کے علاوہ کو سکواب کے تقریب کو کا اسکے حر ہم نے الی قبیصیں بھی نبائی ہی ج تمہیں جنگ میں بیاتی ہیں ۔ اس قبیص سے ہم نے الی قبیصیں بھی نبائی ہی ج تمہیں جنگ میں بیاتی ہیں ۔ اس قبیص سے

مراولوہے کی زرہ بحترہے جولوگ وشن کے دارسے محفوظ کے سیالے سيهنعة تصرموج ده زمانه مي بحتر بند كالريال المجاد بوي مي جسلين مواول كودشن كى كولىر بارى سسة محفوظ ركھتى ہى سرىم بنو دىسىنىنے ہیں بھي ہم صلحت سبيحكه ان أن ممكنة جوسط سي بيج سبيح خود محفور على السام سن زره كالمتعال کیاہے ، جنانچرا*حد کے روز انہے سنے اور پینیجے دو زر*میں بہن رکھی تھیں ۔ اس قبم كمے حفاظتى اقدام عالم إساب كالاز مى تصديب اور انديس اخديار كرما جا ہيے اس سکے باوج و تکلیف اور کیست توانٹر تعالی کے قبصنہ میں ہے جنگ احد میں ان تمام حفاظتی ترابیر کے با وجود مسلمانوں کو مبت مرا نقصان الحصاما بڑا۔ فرايا كُذُلِكَ مُيتِ تُوكِعُ مُتَكَ عُكِيثُ كُمُّ الرَّالِيَ التَّرْتِيَا التَّرْتِيَا التَّرْتِيَا تمريايي نعتس بورى كرتاب لك لكسي مُ نسكر لمولان المعون المم فرا بردار بن ما فر مكان، لباس، خواك، سايه وعيره الطرتعالي كي اصاناب بي اسي طرح بارش بھی الدلتر تعالی کامخلوق برسبن بڑا احان سبے تو کوگول کو جاہستے کر اکٹرتعالیٰ کے اِن اصا ہائٹ کا شکر ہیرا داکریں ۔ اور اس کی فرانبر داری کریں فَإِنْ تَوَكِّوُا ادريهم اكرريادك دوكرداني كرب يورى طرح ميجه في كي باوجود راهِ راست بريز آئي، تولي بيغير غليال المعقبات عَكَيْكَ الْسُكِلَغُ الْمُرْسِينَ أَوْ الْمُرْسِينَ الْمُرْسِينَ الْمُرْسِينَ كُوسِينَ كُوسِينَ كُو دینا ہے۔ بحق و باطل کو واصح کر دینا ہے۔ اگر ریاسے کی باست کونیس انبى كے تو بھران ٹرتعالی خودان سے منبط ليگا م فرايا حقيفتت برسب كيئر فون نعشه الله كربراوك الترتعاط كى نعمت كونخوب سى ياست مى . وه ماست مى كرتمام نعمتى عطا كرسن والا فقط وصرة لانتركيب - اس كے باوجود تشقیر سنت كر ف نها ان نعنوں کی نافدری کرستے ہی ہیں ان کاشکر ریدادانیں کرستے ، اورب باسے لاً بِي فَاكْتُ نُوهِ عَمْ الْسَكَفِوْنَ كَهِ ان كَاكَرْمِت كَفْرُكِرِ نَهِ

انعام النيكا مركزيه مركزيه

والول مشتل سب وإن مي سي معض توحقيقي كا فربس حوالله تعالى كى وصل ہی کا انگار کبرنے ہیں اور اہنوں نے طرح طرح سے شرکیب نبار کھے ہیں اور رسوماست یا طله بهیمی السیسی بوسی بی اور بعیض وه بی حقیقی کافر زمهی مگرانعامان اللبری باشکری کرسے کفران عمست سے سرتھب ہوستے ہیں ۔ اوربی چیز بھی السرتعالی کی اراصنگی کاسسب ہے۔ النحسل ١٦ آيت ٨٨ تا ٨٨ دنسسما۱۱۰ درسست دو۲۲

وَيَوْمَ نَبُعَتُ مِنْ كُلِّ الْمَاةِ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُعْفَرُونَ وَلَا هُمُ يُسْتَعَبَّوْنَ ﴿ كُفُرُوا وَلَا هُمُ يُسْتَعَبَّوْنَ ﴿ وَإِذَا رَا الّذِيرَ فَلَا يُحَقَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمَ مُنظَرُونَ ﴿ وَإِذَا رَا الّذِيرَ فَلَا يُحَقَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمَ مُنظَرُونَ ﴿ وَإِذَا رَا الّذِيرَ فَا عَنْهُمْ وَلَا هُمُ كُافَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّ

تن حسمه بداور جن ون ہم کھڑا کریں گے ہر است سے گواہ رپھر نہیں اجازت دی جائے گی اُن لوگوں کو جنوں نے کفر کیا ، اور نہ اُن کو منانے کا موقع دیا جائے گا (۱۹) اور جب دکھیں گے وہ لوگ جنوں نے کلم کیا ہے ، عذاب کو ، پین نہیں شخفیف کی جائے گا اُن سے اور نہ اُن کو ڈھیل دی جائے گا (۱۹) اور جب دکھیں گے وہ لوگ جنوں نے مذک جنوں نے مشرک کیا ہے ہارے شرکوں کو تو کہیں گے وہ لوگ جنوں نے شرک کیا ہے ہارے بروردگار ! یہ ہیں جارے شرکی جن کو ہم پکار تے

تھے تیرے سوا۔ پس موالیں گے وہ اُن کی طرف بات اور کہیں گئے ، بیٹک تم البتہ حجولے ہو 🖰 اور ڈالیں گے اس دِن اللّٰہ کے سامنے اطاعت اور گم ہو عابين كل الن سے وہ باتيں جن كو دہ افتراء كيا كرتے كيے گذشته آیات میں الله تعالی نے شرک اورمشرکین کے رد میں ہدیت سے دلائی اور نت ناست قدرست بیان فرائے اور مشرکوں کی ناٹسکری کا ذکر کیا ۔ اسب آج کے درس میں کفار وسٹرکین کوعذاب کی وعیرسٹائی گئی ہے کہ جسب محاسبے کی منزل آئی تو انہیں سخت عذاسب سے دوجار ہونا پڑسے گا ،جس میں تخفیمت می نبیں ہوگی۔ ارثادہوا۔ وکیوم نبعثُ مِن کُلِ اُمَّا تَمِ شَبِعَیْ ارثادہوا۔ وکیوم نبعثُ مِن کُلِ اُمَّا تَمِ شَبِهیْدًا اور حب دن مہم ہرامت سے گواہ کھٹرا کریں گھے۔اس مقام برگواہ سے مراد اللہ کے نبی ہیں اور گوا ہی سے مراد تبلیغ رسالت کی گواہی سے مہرنی اپنی امست کے متعلق الله کے صنور گواہی میسے گا کہ اس نے اللہ کا پنیام اپنی امرت سے لوگوں پہس بینچادیا منگرامنوں نے آسے میم نرکیا۔ ظاہرے کہ اس وقت کتناخوفاک منظر ہو الداكلي آيات مي ريهي آرا لمسهة وَجِنُ نَابِكَ شَهِيدًا عَلَى خَوَلَاءِ اور المص پنجیبر! آب کو اس آخری امست پر بطورگواه میش کیا حاسے گا ، ہرشخض کے حق میں یا خلافت گواہی مذصرف انبیا وعلیہم السلام کی ہوگی عکم تعیف دیگر جینری بھی گاہ کے طور رہیٹ مہوں گی مشلاً کواماً کا تبین فرشتے گواہی دیں سے جوہر شخص كالفرادي رئيكار دُمرتب كريسه بي مرشخص كي حفاظت بير مامور الترك فرشة ہ بھی بنرے کے حق میں یا اس کے خلاف شہادت دیں گئے۔اس کے علاوہ ہمر شخص کے لینے اعضاء وجوارح اس کے حق میں گواہ بن عامیں گے ۔سور مالیسن مِي موجور الله ومَ الْحَدِيمُ الْحَدِيمُ عَلَيْ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا أَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ ٱرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا سَكُسِبُولَ

انسان کے خلاف گؤسیا اس دن ہم ان سے موہنوں کو منٹر ہرکر دیں سکتے اور ان کی کا دکردگی سے منعلق ان سکے ہتھ اور یا وُں بول کرگواہی دیں سکتے ۔

عدمین بنر لعین بی شجرو بحری گوای کا ذکر بھی آناہے بجب کوئی شخص نمازکے

اذان یا اقامت کہا ہے توشیطان جھتی تی بال میں دور بھاگ جا تاہے اور

اذان واقامت کے اختتام بر بھروالہ س اجا تاہے بعضوطلباللام نے فرایا کہ بینے فرایا کہ بینے فرایا کہ بینے فرایا کہ بینے فرای کہ تا ہے ، اس کی اواز مسننے والی مرجیز فیا کے دوزاس کے حق میں السی کے حضور کواہی دیگی ۔ اس بی شجر المجر بھی السی کے مقال میں میں السی کے مقال میں میں السی کے حال میں میں السی کے مقال میں میں اللہ کی کواہی امانی ہے ۔

بهرحال فرما يكراك تركيني تبليغ رسالت كيمنعلق قبامن كوكوابي وي سن كريم في الشركاينيام الوكول بمس بيجاويل تشق ك يُتَوْذُنْ لِلَّذِيْنَ كُفُنِّ وَ اللهِ المُحْرِسِنِ والول كوالماز سن نهيس دى جائي كه وه كوئي حل وحجبت كريكين فَلَاهُ هُدُ يُسْتَعُثُ وَنُ أورنهى أن كيمنان كاموقع وإ ُ جائیگا . بعنی اُک کواکس وقست ترب کرسنے کی اجا ذسند بھی نہیں دی جائے گی کہ وہ ابنی سابقه کارکردگی برتائب توکرانشرتعانی کوراضی کرسکیں ۔اس وقت عمل کے · وقت ختم بموكد عبز المي عمل ننروع بموجها بوگا لهذا وه المنرسس ايني كن بهول كي معافی بھی تنہیں مانگے سکیں سکے۔ اگر دنیا کی زندگی میں ٹائپ بروکمہ انگر کو داصی كربينة الش كومن بينة توجزائ على كيه وقت مفير بركمة عفا بمركاس فقت وه موقع گزرجیکا ہوگا ، اور کفار کوئی حلہ بہانہ نہیں کرسکیں سکتے ۔ قرآن پاک میں تعدر مقامات بربر ذكر لمآب كرقبامت كع ولن كفار الترسك صفورع صنى کے کرانہیں دنیامیں دوبارہ لڑا دیاجائے توجہ اس کی اطاعت بجالائی سکے مثلاً سورة العامي بي سي كرجب انبي دوزخ بيبيش كياجاك ا "فَقَالُوا لِيَالِيَنَيْنِ نُرُدُّ وَلَا نُكُوْ مُلَا نُكُوْبً إِللَّتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ ِمِنَ الْمُوعِ مِنِ الْمُوعِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَهُلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ ا كعملم صكلاج ا کے بخاری صفی ج

کفارگی سیالبی

فراي وَإِذَا رَاكَةِ بِينَ طَكُمُوا الْعَدَابُ حَبِ ظالم لاكه عنوا كود تحيير سنكے - هنكا يُحَنَّفُ عَنْ الله الله الله الله الله عن تحفيدت تبير كي عالم الله كم مثام المكالم الفظ المكالفظ الستعال كيا كيا سيد فالبيت كركفنر ادر مشرک سے بڑھ کمر کوئی طلم نہیں بوشخض التار تعالیٰ کے دین ، اس کی توحیہ، قامت ، رسل ، کتیب اور ملائکر کا انکار کرنا ہے وہ ببت بڑے طالم کا مرکب بوياسه - اسى سيك الترن فرايسة كالتكفوون هـ مالظلمون والمبقنه) كافرلوگهى طالمهم. اورشرك كے تعلق فزوايُ السبن النِيْرَلُ كَظْلُمُ عَظِیتُ وَ اللّٰهِ اللّ تشرک سے بعدظلم ی تعربیت میں کہا ٹرا ورصنعا ٹرمعاصی آنے ہیں۔ صنعا ٹر تونیی كمرشف سيرخ دكخ دمعافت بوستف ثبية بم يمكركبا رُبغ يرحي توبسك معافيت نہیں ہوتے ۔ تو فرما یا کہ ظالم توگوں کوجیب عذاسب میں منبلا کیا جائے گا تو بھر رنہ تواس می تحفیفت بوگی اور نه انهین مهاست دی جائے گی سورة بقروم بریمی وود سبے کہ جولوگ کفتری مالت میں سکئے ، اُن بیاں ٹٹرنعالیٰ فرشنوں اور عام لوگوں کی تعزیت ہوگی ، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے سیاہے رہیں گئے " لا پیجے فیف عنہ ہے ۔ م الْعَذَابُ وَلَا هُدُهُ وَبِنْظُرُولُ أَن كَ عِنْ البِيسِ مَرْتِحْفَيْف كَيَا لِيَكَادِر

ندانہیں ڈسیل دی جائیگ و دوسری مگرسے کہ میرلوگ نود تمناکریں گے کہ ایک دِن کے لیے ہم سے عذاب ہیں شخفیف کر دی جائے تاکہ ہم مقولی دیر کے سیاس مکون عال کر مکیس مگراس وقت آئ کی کوئی درخواست ست بول نہیں کی جائے گی۔

نز کاوکا انکار

فرا وَادَارَا الَّذِينَ الشَّكُوا شُكَّاء هُ هُ اورجب مشرک لوگ سلینے مشرکاء کو دیجھیں گئے، قیامیت سے دین سلینے باطل معبود و<sup>ل</sup> مص النات بوكي قَالُوا رَبُّنَا هُ وَلاَّءِ مِنْنُرَكِا أَمِنَا تُوكِيسِ كُم لِي ہارے برور دگار اسبہ ہارے وہ شرکی اللّذیشت کمنا کدعی مِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَرَهُم نبرك سوا بكارت سق وه شركك جن كد ہم صیبیت میں بکارتے ستھے ، جن کے نام کی نذرونیاز نیتے تھے اور حن کی الْفَكُولَ تُوادُم سِي النه باست دُالى مائے گی بعنی و معبودان جائے۔ دیں کے السبي كمحرك كأنبكون كربيك تم جمولي بو معوديت سه انكار كمن وأب برقهم كے معود ہول کے مبیاكہ سورۃ ابلہ بم سرگذر بہاست كفروث بطان بھی انکارکر شے گا ۔حبب لوگ قیامست سے دن الس کا گھیاؤ کریں گئے کم تودُّنا میں ہیں ہیکا تاریج، لهذا آج ہم سے عذاب دورکر نے کا کوئی بندولیت تهی*ں کفروشرک اور آبائی کی محف دعومت دی تھی سیسے تم* نے بلاسویے سیجھے قبول کرایا ۔ لہٰڈا اسب مجھے الامدت مذکرو، مکی خود سلیفے آب کو الامدت کرو تم اینے فغل کے خور ذمردار ہو۔

تعصن فرشتول كوخداكى بينيال المسنن واساء اورائن كى بوماكرسنے مطلب

د ہری دبوٹاؤں کم عبو<u>د طاننے وا</u>ہے، اُن کی نیا ن<u>ہ نیے وا</u>یے اور عبا دست کرنے مطے جب الن<sup>ي</sup>رسيحصنور فرشتول كوبطورعبود بيشير كريرسي تحق تووه بحبى جواب مي کے سٹ بھنکک کے السر ! تیری ذاست یک سبے۔ ہم تو تجھے ہی کارماز سمحتے ہے ، محلاہم انہیں کیسے کہ سکتے تھے کہ الٹرکو چھوڑ کر ہیں ابنا معبود نبالوربه لوگ حمجوت ہے ہیں رغرضی بھرتمام ابنیا ی صلحا اور نیک لوگ انکار سمددیں کے کہم نے توانہیں نہیں کہاکہ ملی انیامعبود نبالو میسے علیالا كيم تتعلق سورة ما لمره بيس وضاحت كيرسا تقوم وجودسب والتر تعالى درية كدين سنتے كەكيا آسيب نے توگول سے كها تھا كر مجھے اور ميري والدہ كو العكر كيسوامجودنالو، توسيح على اللام عرص كريس كي بيورد كار إسجه بركيه حق بینجیا سید کرمی کرئی الیی بات کرون حبر کا توسف محص حکم نہیں دما . مي نے تواکن سے يى كها" اَكِيْت اعْبُدُوا اللّٰهُ دَلِّے وَكُرْتِ كُورِ اللّٰهُ دَلِّے وَكُرِبِ كُورُ صرون التركي عما دست كروسج إنها رائجي ربب سبت اورميراتهي ربب سبيت جولوگ قیرول کے ساخط منٹرکیہ بمعاملاس*ت کریسنے ہیں ، وہ فیرول <u>ط</u>امے بھی بن*راد كاعلان كردب كے اورصاف كه دي كے كہات شرك كرين والو الم المنك كھ بذافحن "تم لینے دعوسے برجھسٹے ہورہم نے تہیں اپنی کیستن کے مفرين كرام فرات بي كرحاب كاب كماسكى منزل كے بعرجب جنتی جزست میں اور دوزخ دوزخ میں چلے جائینگے نو آئیں میں ترور وں مل کے بغدكے با دسجد وہ اكب درسے كو ديجيوسكيں سے اور ايس ميں كالم بھي كريں كي جنائي سورة المصلفت بن موجودسيت كراكيس مومن أدى كسي كافرواقفكار كود كيمنا بيلسيكاً هنك أه في سَنَوَاء الجَرِيثِ وَ الْجَرِيثِ وَهُ الْمُنْ مِنْ مِنْ مرا یا لیکا۔ بجیمون اسسے کے گاکہ اگرمی بھی تیری بات بہمیا تواج تیرے

ماعة حبنم مي بَوتا - التُرسن مجمر بريمًا اصان فرايك مَجْ كفروننرك سيخفوظ

عنی *اود* دوزخی کا ممکالمہ رکھاجس کی بنا برہیں آج راحت کے مقام میں ہول اور تم کلیف بیں ہو اسی طرح حجب ملائکہ بحضرت عیلی علیاللام یا حضرت عزیم علیاللام کی پہشش کو نوائے اسی کو جنس سے توکسیں سے برورد کار! بیہ ہیں ہارے حجود ، مگر کی خونت میں دیجیس کے توکسیں سے برورد کار! بیہ ہیں ہارے حجود ، مگر کی خونت میں ایسی ایسی کے ایسی کا حکم نہیں دیا تھا۔ تم انے خورشبطان کا اتباع کیا اور آئے اس کا عبگان کر سے ہو۔

وقت اطاعت كالطهار" بعدازمرك واويلا "كميمة ادفت بوكار

بعداز مرگ واویل النحسل ١٦ آيت ٨٨ تا ٨٩

درس سن ۱۳۳۵ درس سبت تو ۲۳۳

اللّذِيْنَ كَفَوُوا وَصَدُّوا عَنَ سَبِيلِ اللّهِ زِدُنْهُمُ عَذَابًا فَوُقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿ وَهَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿ وَهَ يَوْمَ نَبُعَتُ فِي حُلِلّا أُمَّاةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِ مُ مِّنَ يَوْمَ نَبُعَتُ فِي حُلِلّا أُمَّاةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِ مُ وَمِنْ أَنْ الْمَعْدَابُ عَلَيْ هَوُلًا وَنَزَلُنَا الْفُسِيمِ مَ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا مَكَلّا هَوُلًا وَنَزَلُنَا عَلَيْهِ مَ وَجَمُنَا بِكَ شَهِيدًا مَكَلّا هَوَ وَنَزَلُنَا عَلَيْهِ مَا وَجَمُنَا بِكَ شَهِيدًا مَكَلّا فَهُولًا وَنَزَلُنَا عَلَيْهُ فَا وَمَنْ لَكُنّا فَوَى الْمُسَالِمِينَ ﴿ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

اور روکا ہے اللہ کے رائے سے ، ہم زیادہ کریں گے اُن اور روکا ہے اللہ کے رائے سے ، ہم زیادہ کریں گے اُن کے یہ عذاب ، اس وج سے کہ وہ فاد کرتے تے ہم اور (اس وقت کو اپنے خیال میں لاؤ) ہی سون ہم اٹھائیں گے ہر ایک است سے گواہ اُن پر ابنی میں سے ، اور لائیں گے ہر ایک است سے گواہ اُن پر ابنی میں سے ، اور لائیں گے ہم آپ کو گواہ بنا کر ان کو کو بنا کر ان کو کو بنا کر ان کر ان کر ان کر اور باین کر اور باین کر اور باین کر اور باین اور رحمت اور فرشخری کے بیان کر بیان کرتی ہے ہم نے آپ پر کتاب، جو کھول کے بیان کرتی ہے ہم نے آپ پر کتاب، جو کھول کے بیان کرتی ہے ہم نے آپ پر کتاب، جو کھول کے بیان کرتی ہے ہم نے آپ پر کتاب، جو کھول کے بیان کرتی ہے ہم نے آپ پر کتاب، جو کھول کے بیان کرتی ہے ہم نے آپ پر کتاب، جو کھول کے بیان کرتی ہے ہم نے آپ پر کتاب، جو کھول کے بیان کرتی ہے ہم نے آپ پر کتاب، جو کھول کے بیان کرتی ہے ہم نے آپ پر کتاب، جو کھول کے بیان کرتی ہے ہم نے آپ پر کتاب، جو کھول کے بیان کرتی ہے ہم نے آپ پر کتاب، جو کھول کے بیان کرتی ہے ہم نے آپ پر کتاب، جو کھول کے بیان کرتی ہے ہم نے آپ پر کتاب، جو کھول کے بیان کرتی ہے ہم نے آپ پر کتاب، جو کھول کے بیان کرتی ہے ہم نے آپ پر کان کرتی ہے ہم نے آپ پر کتاب، جو کھول کے بیان کرتی ہے ہم نے آپ پر کتاب ، جو کھول کے بیان کرتی ہے ہم نے آپ پر کتاب ، جو کھول کے بیان کرتی ہے ہم نے آپ پر کتاب ، جو کھول کے بیان کرتی ہے ہم نے آپ پر کتاب ، جو کھول کی کی کے بیان کرتی ہے ہم نے آپ پر کتاب ، جو کھول کے بیان کرتی ہے ہو کہوں کو کھول کے بیان کرتی ہونے کو کھول کے بیان کرتی ہونے کو کھول کے بیان کرتی ہونے کرتی ہونے کرتی ہونے کو کھول کے بیان کرتی ہونے کو کھول کے بیان کرتی ہونے کی کو کھول کے بیان کرتی ہونے کرتی ہونے کرتی ہونے کو کھول کے بیان کرتی ہونے کرتی ہونے کرتی ہونے کرتی ہونے کرتی ہونے کرتی ہونے کی کو کھول کے کرتی ہونے کرتی ہو

شرک اورشرکمین سے روسے بعد السّر نے عذاب کی دعیر شنائی اورشرکین و کھیا ہے اورشرکین و کھیا ہے اورشرکین و کھار کے متعلق فرایا کرجب وہ عذاب میں منتلا ہوجا نیل کے تو بھیرنہ تو اس میتخیفت ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائیگی کہ وہ السّرتعالی کو راضی کرسکیں یمشرک لوگ

ربطرآيت

بنے معبودوں کو دیکے کر افرار کریں گئے کہ ہم اِن کی عبادت کرتے کے سے سکر وہ صاحت اُنکار کر دیں سکے کہ ہم اِن کی عبادت کرتے کے سے سکر وہ صاحت اُنکار کر دیں سکے کہ ہم سنے توانہیں منہیں کہا تھا کہ ہمیں معبود مان کہ ہماری عبادست کرنے نے سکے دیگر ۔ یہ نوخو دہمی من مانی کرتے ہے ۔ فرمایا اس وقت اُن کی کہتے ہے ۔ فرمایا اُن کی کہتے گئی ۔

اسلاحیکے

داستے ہیں

*رکاوٹ* 

اسي عناسب كى وعبر كم تسل مين بى الترتعالى كارشاد سه اللهديت كَفُرُقُوا مِه لوك عبنولسنے كفركارامنذ اختيار كيا - كفر، نذرك، نفاق دعيرہ مشرآن پاک کی اصطلاحات ہیں۔ کفر کا تغوی عن تھے یا یا انکار کرناہے بمطلب بہے كرمن لوگول سنے ابیان كى بات كرجھيا يا اور الائلىكى وحارثيت كا انكاركيا ،اور بهراسى براكتفانيين كيا مكر وصركة واعكت سيبيل اللهوالترك الست سسے دوسرول کوبھی روسکتے ہیں اصل میں پی فعل فیا دکی بنیاد بنباسے خود بھی التنرى وحدرنيت كوتسيم نركبا اور كهردوسرون كيراسين مي كم وطبين سورة العام مبر اس باست كواس طرح بيان كمياكمياسيت. وهُدُ حَرَيْنِهُ فَ نُ عَنْ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الل محمی تفکتے ہیں ۔اسلام کے داستے سے دوکا صوف مشرکین مکے تکہ ہی موہ ىزىخا ئېكىم دۇرىي اييالىي مۇزارلىسىت د فرغون بىي روكة سىخت د قوم نوخ ادر قوم شعبسب بھی اسی ڈگر برجلنی تھی پھنرست شعبب علبه/لسلام سنے قوم کے سے اسى طرح خطاسبكياته" وَلَا تَضَعُمُ كُوا بِكُلِّ صِكَاطٍ تَقْعِدُ وَلَا تَضَعُدُونَ وَلَصُدُّونَ عَكَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ أَمُنَ بِهِ وَتَنْبَغُونَهَا رِعَوَحِبٌ (الاعراهن) براست برمست ببيها كروكه وتخص ابان لا تسبي نم شس الحراسة بواوراه خداس ردسكة بوادراس مي كجي تلاش كرسته بهوا دنیای کا فرقوبیں آج بھی لوگوں کو اسلام سے واستے سے روسکنے کی کوٹ کمددین بیب عیدائی مشنر ای اس کام بردگی به وی بس نهایت گری سن زش کے ذریعیہ لوگوں کو اسلام سے مرکشت کتر کھیسنے کی کوشش کی جاتی سیسے ۔

اس معابله مي برطانوی ، روسی ، فرانسيسی ، حبرنی عيبانی سرب لحصفے بيں ۔ انگر برو نے لینے عودے سکے دوسوہالوں میں اس معاملہ میں بڑی پیشیس رفست کی اینوں نے ہیں ، نرہ ا قوام کولایج شے کرعیبائیت کی طرفت رایخنب کیا ۔ ان کے وزراعظم كلينسلون في المبلى من قرآن كريم المخصيل على كمركه الناكر حب دنيا من ركاب موجد دسهت، دنیا مهندسب نهیس بیانی راد کاادّل داخرمقصد قران پاکسکو دنیا سے ختم کوسکے دِین اسلام سے توگو*ل کاتعلق ختم کرنا سبے مگر اس کافلم کانا* کامی افظ نود الکتر تعالی سبے ، اسی سیے بوری کوشسش سے یا وجود دنیا کی کوئی الما فنت قرآن كرم كالكيب حروب بعي كسنتي بيجيج نهيس كريمي بجبر مأيجه سطست ابودكر د بإجانًا- وه عانسته بي كران كي عيتى ، فعانى بعربانى الديمه عافي كى قاطع بهي كتاب هي يعب يك يخترز بواك كي بيح تهذيب برواك نبي حظه سکتی۔ یہ اتنے گندے لوگ ہی کہ مردوزان کی مرنی سسے کیے سکتے ذاکوزا ہی ہی سیھتے اتن کے نزدیک زناصرف وہ سے جربائجرکیاجائے ۔ اوا طسنت آک کے لم ال كوئى جرم نهيس اور دنياكى مرمه ائى ان كے لال حبر پرفنبشن بس واعل سہتے -غرض بكريم المين المنان في المين كوكول كو دين سيد روكا حا آسيت ميمجى بیدے سے لائے سمے ڈرسیعے بھی کول اور ہستنال قائم کرسکے اور مبی قرآن اور دین كيهدردبن كراس كي عربي كه وكلى كريسن كي كوشس كلت بي . روي اورجيني تشددي إبيهى برعمل ببرانس يملانون كومسرعام عبادمت سيد وسكتن بسآليا بالبكيلاه كحريت بهركم اسلام مے لمن طائے تمك ميں ترجائي اور أم تنه أمينة دین سے بیزار موجائیں . اُدھم ملمانرں کی حالت پرسے کے وہ اپنی ناریخ کک طيعت كيسيرتيارنبي أكروه الباكرية توغير للمغار كاجواب مسيحة منگراشین نواسلامی شابهری مجاستے میودی ، عیسائی اورانشراکی مثابهرم فخر ہے اوراہنی سکے گن گلستے ہیں۔ بہمارسے جال سلمانوں کو کینے دین سسے پہ متنفر کورنے سے لیے بھیلائے ماکہ مہر منگمسلمان غفلت کی بیندسوئے

موسلے بس اور گوئی نوٹش ہی نہیں سے سے بہی . اس وقت دنیا بین سیاست زیاده اسلامی ریاسی بین ، ان کے پاس مال كى كمى يبي ، وه يجى كول ، كالبيج اورسيتال قائم كريسكے عيباني منشز لوں كا دروازہ بند كمسكتے ہيں، وه محي بيں ما نرہ طبقول كى دست كليرى كريستے ہيں مگراس كے ليے مذبرُ المائی کی صرورت سبے جمعلانوں بہ خفودسے بہی وجرسے کر دوروں مركواسلام كي خلاف سازش كرسن كاموقع بل ما تاسب معوسيول منافقول اور سیودنول سنے اسلام سے انترائی دورس ٹری رضزاندازی کی۔ امنول نے اسلام سے اندر داخل محکار الم کو محمر ورکیا، فرقر بندی کی اور سلمانوں کو ایس سے اطابا۔ وہ طبسنة بي كمهلانول كاتعلق قرآن بإكسست من فدر مخرور بوگا، أمى ت مخالف قونول کو کامیا بی ماصل ہوگی۔ بہرطال غیر ملم اقوام نے ہمیشہ دین کے ر سنے میں رکاوٹیں کھٹری کرسنے کی کرشسٹر کی ہے اور کم جھلی کر رسیعیں . فرا اجنهول سنے كفركا شيوه اختياركيا اور دوسوں كو التركے را سنے سے رُ مع الزدنه في عَدَابًا فَوْقَ الْعَسَدَابِ بِم مِرْحَابِي سُكَ اللَّهُ عِلَى عذاب بيعذاب بيما كانوا يفيسد ون اس وجهست كرده في كريت شفے عنواب بيعنواسب يعنى دومېراعذاسب اس بيك كداندول سنے خود بھی کفر کارستہ اختیار کیا اور دوسے وں کے راستے ہیں بھی رکا وسط ڈالی، لهذا انكيب عذاسب توانِ سكے بلنے كعزكا ہوگا اور دوسرا لوگوں كے بركلنے کا، اسلام کابنیادی قانون نوسی سے کرہرمجرم کواس کے گناہ کی ایک ہی منزا دی ماستے مگری اوگ جو نکر دوسسوں کی گراہی کے ذمہ دار بھی ہے اندا وہری مناسك متنق مول كے جصنور علياللام كا ارث دمبارك است كر حوكر ئي احجا را سنة قام كرما سب السس كو بلط على الموسيعي يل محا-اور اسس پرعل کرنے فالے لوگوں سے برابر ایک ایک منرد تواسب مجى شيد حال بوگا - اسى طرح برا راسته قائم كرين والا، معاصى اوربات کی راہ زیالے والا اس کردہ جرم کا مجرم ہوگا اور مجرات امراعال پر جینے والے ہرخص کے بر ہے ایک کناہ اس ایجاد کونزہ سے امراعال بیں بھی درج ہونا رہ گیا ۔ ادم علیالسلام کے ایک بیٹے قبل اس جینے سے اپنے بھائی کا اولین قبل ناحق کیا تھا ۔ اب قیامت کا سینے بھی قبل اس موں کے اگ اولین قبل ناحق ہوں کے اگ بیں ہرقبل کا ایک کناہ اور معلیالسلام کے ایس جیٹے کے رجبٹر مریحی درج ہوتا ہوں کا مراحل کی مراحل کی مراحل کا م

غرضی کفرانشرک معاصی اورخراکی شریعیت کی خلاف ورزی زمین بی فیا دست ران امور سے زبین بجرط تی ہے، انسانی سوسائٹی بین خوف م مہراس اور ہے اطبیانی بیدا ہوتی ہے۔ زبین کی اصلاح اطاعیت سے ہوتی سہدا در اس کا بجائر معاصی سے ہوتا ہے۔ توفر با کہ زبین میں فیا دبم پائمینے والوں کو دگا عذاب دیا جائے گا۔

ویوں ووں عدیت کے دان ہرفادی کے خلاف گراہ پیش کرسنے کی بات انباء کی قیامت کے دان ہرفادی کے خلاف گراہ پیشن کرسنے کی بات انباء کی گزشتر درس میں بھی گزرجی ہے۔ انگی آمیت میں طبیعے بچردوسرا باجارہ ہے۔ مرکزشتر درس میں بھی گزرجی ہے۔ انگی آمیت میں طبیعے بچردوسرا باجارہ ہے۔

وَيُونُمُ مَنْ بُعُتُ فِي فَ مَنْ مُوا وَمَنْ الْمَالُونُ الْمَنْ فِي الْمُعْ الْمَالُونُ وَلَا مُعْ الْمُلُونُ وَلَا الْمُلُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمُلُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

شیطان سے نقش قدم برجیتے ہے ۔ عیراس گرامی کی بنیا دیرالٹنرتعالی ہر امریت سے متعلق فیصلہ کریں گئے ۔ فرای برتومالی امتوں کی یاست ہے

كين بي الن كي فلافت كوابي وي كي اور ميراس كي مطابق فيصله كيا

عائی اس وقت کتناخوفناک منظر بوگا اورکتنی بریشانی کاعالم بوگاجب محاسب کی منزل آئے گا اور العظری بارگاه میں گواہمیاں پیٹیس ہول کی افرانسٹری بارگاه میں گواہمیاں پیٹیس ہول کی افرانسٹری بارگاه میں گواہمیاں پیٹیس ہول کی انباع اختیا رکھ سے تاکہ فیامست سے دن اس کی مبترگواہی کے ممتنی تین سے د

ر قرآن بطور

'بنياک

ارشادم والسب وكنزكت عكيك الكركتاك ادرم سن الاري أب كى طرف كاسب تبديكاناً لِتَسكُلُ اللهُيُ المُحرمر جيز كو كھول كرباك كرتى بيع يغيى برجيزى بهب زياده وصاحب كرتى بهد الكيسطي نظر میں بداشکال پیاہوتاسے کرفرآن باک میں ہرجھیوٹی مڑی چینری وصاحت تونيين سبت، يهم بنيان سيكيا مرادسه . تومعنسري كرام فران عين ، كه الشرتعائى سنع فرآك بإكسمي جيزكوكسى مقام براجال سلے ساتھ ببال كبا ب اور كهبن تفصيل موجود سب يعض مقامات برني الدالام ي طرف انتاره كباكباسهت كروه سلينے قول اور فعل سير كسى حكم كى حزيي مت سير كاكا ه كردي سنے- لہذا بنى كى وصاحست بھى قرآن ياك كى طرحت سيدى صات سيهى حالت كى - اس سك علاوه أكركو ئى مثلة قرآن وسنست بيس بالوضاحست مؤجود نبيب منظراش بيسلا نوك كالجاح بهوكباسيت تووه عي منجانب الطرسي يحيها طبائے كا اور قرآن يك سكے بنيان ميں شارموكا يسورة النياء بي وجودسے مرجو خص بالمين كاراسة واضح مروجلن كے با دیجدد موسنوں کے راستے کے علاوہ کوئی دومراراسته اختیار کرسے گا ترہم کست اُ دھرہی بھیردیں سکے ، مبدھر وہ طِنا عِلْمَ السبت اور أس كالمحمد كانا لا تطرح بنم برد كالديبال عَايْنَ سَدَيدِ فِي لِ المشق ومسيف أن كاببي طلب بي كركم في شخص مل لول خصوصاً خالفرون سے سلانوں کے متفقہ دلستے سکے علاوہ کوئی دوساراستہ اختیار کرے ، گویا اجلع امست كافيصلهمي قرآن بك كے تبان بي كامصرشار موكا -زاسنه كمص ما تقر سني شنه بدام دسنه والعمانل كعل وعقد

کے لیے اللے سفے اجتها د واستنباط کا اصول بھی بیان کیا ہے میرسگہ مظر "فَاعْنَابُرُ وَآ يَا وَلِحِبِ الْاَدْصَارِ الْسَكِهِ الفاظ اسْتَهِ مِي مِنْ الْعُصاصِبِ عفل وبصيرت لوگر! قرآن پاک ميں بيان كرده اصوار بريخوروفكر كرسكيمائل كالتنباط كروكهي فرمايا لأكع لم مناه الكذيث يَسْتُنْ يُمِطُّونَكُ مِنْهُمُ دالدنساء) اُمُركوئي مشكل بَين كَفِي كَلَ الراجهاد و استنباط كريت واليه اسب كد باليركي الهذا ال كي طرف رجوع كروكه برصي تبيان مي واخل به - الم ابرصنيفه مح انظريه برسي كه ننه بعيب كيم جاراصول مي بيني كآب التار سننت<sup>ن</sup> رسول السر، اجاع صحابراور قیاس ماگریهلی تنین جیزو*ں سیے م*سار حل نه محو تواممہ محبتدین کے قیاس کو دیجھ لو۔ این سی سیلے دواصول بعبی قرآن اورسنستندم شبست بیں اور یکسی جیزکوٹا بست کرسنے ہیں ۔ العبۃ وہستے د واصول بعنی اجاع اور فیاس منظری بریسی چنر کا قطعی نبوت نهیس مگریه كمسى چينركوظا مېركريشېنځې بې ۱ مام ابريجرييج ماص ، ۱ مام نتافعي ، شاه ولي النبر « مورمولانا كتنكوي امام ابن تميير وعنيرهم فراست بي كرم منارى اصل بنيا ونوقران بىسىت ادرسىت بلى قرآن كى نشرح بىسىت تامم ام الوبر بجيسات يى فراست بي كركائناست كي مركد سك بارسدب الملكركاط كم موج دسيد اس تحکم کویا توخودالسری کاسب سنے واضح کیا ہوگا ، پان کا بیان النگر سے ننی کی زبان سسے ہوا ہوگا۔ ہونیین کا انفاق اس برشام ہوگا، یا بھرامٹ مجتدین اش دلیل کوداضی کریس سے سریاس میں کہی بنیا دہوگی . وراسے بمي كمرقرآن باكسېرشك كي حبزييت ببان منين كرما بكداس بير اصول وقوابن موجود میں بھن کی روشی میں ہر جزد کاحل بیش کیا جاسکا ہے۔

پارت، رشت اور تومنجنری

فزایی النظری بیکتاسیده کهشگری بهمیت سهنده ادرم مودر براندان می دانها نی کرتی سبے - بجھ حبب لوگ اس براسیت برعمل بسرا ہوماستے ہیں تو فزمایہ بی تاب وَسَیْ حَدَدُهُ اللّٰ العصنفِ رحمست بن جانی سبے - النظرتعالی می قهربا نی شامل جال

بموهاتى سب اس كمعلاده السركايلام وكبشى للمسلمين بمى سب كر التذرتعالى كم في انهيس اعلى مقام حال موكا يسورة يونس مي مي موجود الماكم ايبان والوب كونوهنرئ سنا ديجة "أنَّ لَهُ خَ هَ كَعَرَصِ ذَ فِ عِبْ دَ دَ جِنْفِ هِنْ مَهَا رسے بِرور دُگارے پاس تها راسجانی کا قدم برُر طهب ، لهذا گُفارُ النيس المراجع المفكان مريني حاؤسك الكرابيان من التفامس على ري قرآن بچال کرستے کہ اور معاصی سے بیجے کہے ، کفرنشرک اور برعات ست بهمیرکا توتهاست بیانوننجری سبے که تم خلاتعالی کے کم ل کامیاب النحسل

ووسيسمأ ١٢٢ ررس بن شيار ۲۴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَـكَدِلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآيِي ذِي الْقَرْلِجُ وَبَيْنَ هَى عَرِنَ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُرِ وَالْبَاعِيُ ۚ يُعِظُّكُمُ لَعَلَّكَ كُو لَكَكَّكُمُ لَكُونُ ۞ تن حب عدل كرنے كا احان کرسنے کا ، ادر قرابت اوں کر شینے کا -ادر منع کرتا ہے بے حائی سے ، نامعقول باتدں سے اور مکرش سے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکٹر کو 🏵 كذ ستداً يت من الترتعالي في البياء كي كواشي كا ذكركيا. قيامست كي دِن الجباء علیهمالسلام النتری بارگاہ میں شہا دست دیں سکے کہ اسنوں نے خدا تعالیٰ کابیغیم ابني اپني امتون كمب مبني ديا ور مجراً خرمي صنور عليالصلوة والسلام مجي اپني أنتري ممت پربطورگواہ بیش ہوں گئے۔ گذشہ آیت میں استر نے بیمی ارشا دست مایکہ ہم نے آپ رائی کتاب نازل فرانی ہے جو ہرچیز کو واضح طور رہان کرتی ہے۔ نیز فرا کے کہ کے اس فرانبراروں کے بیاے ہایت ، رحمت اور شارت ہے كزشة درس من بتبيكامًا لِلصل شيء الكاري المرابع الما المرابع الماسك المقران إكس

امع ترين

ہرچیزی اساستعلیم توجود سہے۔ بنیانچہ آج کی آبیت اس دعوسے کی دلیل کا ایک عمدہ نموز ہے۔ اس مختصری آیت کرمیرس اُلٹرتعالی نے چھاتوں کا ذکر کیا ہے۔ جن یں سے تین شبت ہیں اور تین نفی کائنات ہیں کوئی اچھی یا مری حینزایسی ہیں ہے بوان حجہ چنروں سے باہر ہو۔ اسی سیلے حضرت عبداللر ابن سعود اس آیت کے متعلق فرات بن أحُب مَعُ اللَّةِ فِيف الْقُرْآنِ بِعِن برآيت قرآن كريم كى

بامع نزین آبیت سبے۔ اگران ان ای ایک آبیت بچل کرسے تواس کی فسال سے سے سیلے بی آبیت کافی سبے

اس آیت کی ما معیت کا اندازہ اس امر سے انگا با ماسکا ہے کہ کئی
عفرات صرف بہی آیت کر میس کر ایمان لائے یہ عفرست عنان اس بخطون ابترائی دور میں بہی اسلام ہے آئے۔ یہ صفر علیہ للام کے رضاعی بھائی تھی ہیں ،
ابتدائی دور میں بہی اسلام ہے آئے۔ یہ صفور علیہ للام کے رضاعی بھائی تھی ہیں ،
مربی طیبہ بہنچ کر صحابہ کرام تمیں سے سب سے پہلے قوست ہونے والے بھی ب
ہی ہیں۔ آپ خور ببان کر سے بی کہ ابتداء میں میں اسلام قبول کر نے سے بچکا تا
میں دائی دور میں رطابہ الصلاۃ والسلام کی محبس میں بیضا تھا کہ آب بہ خاص
کمیفید سے داور دفعہ آور پر دیکھا ، بھرنگا و مبارک بینچ کی
طرف کر ہی ۔ اس کے بعد آب نے دو دفعہ آور پر دیکھا ، بھرنگا و مبارک بینچ کی
طرف کر ہی ۔ اس کے بعد آب نے سالم گفتگ بھر مشروع کر دیا ، کہنچ ہیں
کمیں نے اس کی بعد آب نے متعلق صفور علیا للام سے دریافت کیا تو آب نے
میں آمیت بیڑھ دی جو اس خاص کی فیست کے دوران نازل ہم ڈی تھی ۔ ابتی جامع

مفصدا بسي كانسب ناممعلوم كرناتها كيؤنك عرب لوك نسب بربرا فخ تحت من مكرناسية اس والرازيده توجهنين دي مكر مختصر وأسب ويا كى كى مى كى الله المائد المورد البيتر و كو كار السي الني تفي المسكم المائد الم مانقردیا ادریه آمیت بھی ٹیعی ۔ وفدسنے مفارش کی کرائیب کینے دعویٰ نوت مي سيحين لهذا آب كي ديوت فت بول كديني عابية مينانجه آميت متذكره كهضنهون من كرائم مسكيف ليح كرمي ديجهة بهوك كمبيغي اسلام تما م عمره بالول اوراعلى اخلاق كالحكم الشيقة بس اورتمام رُذِيل اخلاق واعمال است روسي من مر كينے سلطے ، الي لوگو! مي تهديل مشوره دينا مول كراب كے ماسنے مِي مَلِدِي مُرِدِ فَكُونُ وَ فِي إِنْ الْمُسْرِدُ وَعُوسًا وَلاَ تَكُونُوا أذنا بأأس معلى مرتعني سرارب كربل في أور فيحص كيف يسول م<u>جھ</u>ے زبزر دین کی قبولیٹ میں مک*یری کرنایٹری معاوست کی باست ہے* اليشفيان البينغ خانزان بميسنت فتخ محركت ون اسلام المستے اور دبن سے دمود مامی بن سکے راسے اسلام سے بلے کار م سے نیا بال انجام شیدے بھرافوں مي كرين في النول العالم المستال المستني المري والمركدوي -در مقیقست برامیت کرمیراسلام کے عالمی مرو گرام مرشتل ہے ۔ اسی ایم مضرت عمرن عالعزرز وكم زمان سعير أميت حمعه كحظيري رثيهي حاتي مولانا عبدالتنزمنده في سنے بھی قرآن ياك كى مبت زيا وہ خدمست كى ہے آب نے زندگی کا بینیتر حصر علا وطنی میں گزارام گرقرآئ پایک کوسیٹے سسے نگا ہے كما ورجهال مجى كف قرآن يك يمصلت كريم - تواكب في سنالين برین کمس فرآن کی علیمه دی اور سازی میزارعلما و نے ایس سے کتنا ب قبعن كيار روس كئے تولوع ل ير دليجه لوگوں كے علاوہ بوسئ جارالتر بيسے بمست عالمه نے آسیدسے قرآن بڑھا۔ جارمال کمس ترکی میں سہے ، تو *ەرباپ چىومىن كۇخىرداركيا كەتم اكىيا دسىكە مېلاب بىرسىنى جاكىپ ب*ىو -

اسلام کا عالمی پیوگرا

الله المراس المراك الماليس مورندن كا الياخلاصه بنا تا بهول كه اس كويان پروگرام میں شامل کربوسگے توسیے دینی سسے بیج جاؤ سگے بمحر مصطفے کی ل<sub>نے</sub> که کا دیوست کی طرصند توجرنه دی ترکی سند آسید می می می میکوشد است ایس می دیوست کی اور باره پرس کک لوگول کوفران باک کی تصبیر ٹریھاستے کے بجب وطن وائیں کے تو فرالاكر المصابيه كي اس عمري كوئي تتخص حرم نزلفيت كرهيوالسن كي اس عمري كوئي تتحص حرم المراهية كرهيوالسن كي الم منين بو آمگرمير يسيدنين فران كريم كاليب بردگرام ب ، بس جام تا مون كربيري وكرام موسن سي بهلتم ين عبى با دول أب انع فرايك سورة النحل كى يرأيت الله كالمنافي المسرية الموسي المن المنافي الماليم كاعالمي بروكرام ملانول کابرفخربیر بروگزام سینے جوکسی دیگر قرم کے پاس نہاں ہے۔ اس کو كے كراكے بمصوروفلاح وكامياني تهارسے فدم ليوسے كى مكرافسوس كامقع سے کہ خودم کمان اس بروگرام کولس لیٹسنٹ ڈال کیلئے ہیں اور اس کی بجائے عيبايُول ، بيودلول اور دبربول كايروگرام اينا نے بي فخ جحوى كينے ساتھ ہیں برشر تی لوگ اب بمغربی مالک سکے بروگرام کے مطالعہ سکے بلیے طبانے ہی ائن سے مشربہال استے ہی توسینے ہے وگرام کی روشی مس بہال سکے لیے کیمیں بكست برجهبس تم نوسئ سے فنول كرتے ہيں - مم غير ملما توام كى شا گردي فتا، لرینے می فخرمحسوں کرتے ہی اور سمجھتے ہیں کراعیار کے باوگرالم مرحمل کرے مى ترقى يافئة بنسكت بي يم سنے وہ عالمي بيوگرام ترك كر ديا سے حس برعمل بير برسن يريد التنرسف ببيل يمى اقوام عالم م ب مسر لمبركيا غفا أوراً كنده كے ليے سي مارى

عزت و وقار کا دارو ماراسی بر دُگرام بہتے۔
اس بر وگرام کے بیلے صفے کمیں تین غبت بین ول کا ذکر کیا گیا ہے۔
اِنَّ اللّٰهُ کَامُ مُ مِالْمُ کَ السِّرْتِ اللّٰهِ کَامُ مُوسِیا ہے۔ یہ بیلی جیزے مصفی اللّٰهُ کَامُ مُوسِیا ہے۔ یہ بیلی جیزے مصفرت عمران علی خرز اللّٰه کا کھیا تی مصفرت عمران علی خرز اللّٰه کا کھیا تی مصفرت عمران علی خرار الله کے ایک بررگ محمد این معید قرطی سے کہا کہ معالی فراعدل والضاف کی تعرفیت قرکرہ کی مونی اس میت کرمیری اللّٰہ ہے کہ اس میت کرمیری اللّہ ہے کہ اس میت کرمیری اللّٰہ ہے کہ ا

تین قبت بینر*ی* دن عدل

سے میلامکم عدل کا دیا ہے، کینے سکتے ، آب نے بیرٹرا مشکل سوال کیا ہے ، آہم من لوا عدل كام عنوم يسب كن ركت فيسبيراً بالعن حيوست تنفس كم بل باب كى طرح شفيق اور رحدل بن حاؤ - اور برسيخض كے ليے بيٹے كى مانت مؤدب بهوعًا وُ، كيونكم اسلام كي تعليم بيرسيه مَنْ الْكُهُمْ يُوقُونُ كِبُ يُرِنَا وَلَهُو يَنْ حَبُهُ صَوْفِ أَيْرُنَا فِكَلِيسَ مِلْكَ أَيْنَ عِنْ جِهِرِ اللهِ الرحيوسِ فَي يرحم منین کرتا، وہ ہاری پارٹی کا آ دمی نہیں ہے۔ فرایا حربتها رسے رابر ہو، <u>آ</u>سے عبائي كى ماندسمجوكيونيكا ألْمَدَرُعُ آكُ أَزُولاَ خِيبُ لِي عربي لوگ كينته بن كرانيان کو کھائیوں کے ساتھ اکٹر بہت ماصل ہوتی سبے بحس شخص کے جننے بھائی میوب کے ، انتے ہی اس کے بازوہول کے ادر جسے قرمت عالم ہوگی۔ روح المعانی ا كتے ہن وَكَ ذُرِلكَ لِلنِسكَاءِ اور عور تول كے ي بي بھي ليسے ہى بن جاؤ -ال كو . بمى نظراً ذازندكرهِ -إن كے حقّ بي بھي شفقنت وبهرباني كا اظهاركرو محدين كعيسب قطی نے یہ بھی فرایا کہ حضرت بکسی مجرم کو اس سے حرم سسے زیا دہ منزانہ دوسی کھر کمی کے حق میں ایک کوٹرائجی زیادہ نہیں ہونا جاہے ہے۔ فرایا یہ مسب چیز میں عمل ف الصافي واخل بي-

الم شاه ولى النتر فراً تنه بي رجاد اصول السيم بي بن ئي على تمام ابنيا دن وي به مهادى شرعيت بي جي بياصول والح بي بي غرضيكم تمام المانى نظراف كالبيا بي اصول بي بي بياد اصول بي بي بياد اصول المارت عنى باكنزى بهد و ومرا اخبات يعنى عجزوانكاي به يهاد اصول مارت عنى باكنزى بهد و ومرا اخبات يعنى عجزوانكاي به وياد اصول مارت عنى رذيل اخلاق سنه بهمنز، اورجوتها اصول عدل به احتاى معاملات عدل كم تعلق الترتعالي احتماع معاملات عدل كم تعلق الترتعالي المنظم المناسبة إذا حكمة في بيان المنت على المنت عدل كم تعلق الترتعالي المنت عدل كم تعلق الترتعالي المنت عدل كم تعلق الترتعالي المنت المن المنت عدل كم تعلق الترتعالي المنت المنت عدل كم تعلق التوقيل المنتقالي المنتقالي المنت المنت من المنتقالية المنتقالية المنتقالي والمناب المنتقالية المنت

کرو، کہ یہ تقویٰ سے قرب ترعمل سہتے۔ شاہ بحدالفا در ؓ فرانے ہیں کہ معاملہ اینول کا ہویا ہیگانوں کا عدل کو کج تقرست نہ تھیوڑ و چاہسے تہدیں کتنا بھی لفضان اعضانا چیسے ہ

صربیٹ شرنعیٹ میں آ تاہیے کہ عدل کرسنے والوں کو قیامست کے دن كمتورى كميمرول بريخها بإجائه والمسائه كالديد كالتصالك بمول كي حبنول في الصا کمستے وقت لینے برگانے کا کھا ظرکھا ، نددوست اور دیمن میں فرق کیا چھار كوحق اداكرنا امعاشرم مباعدل اورتوازن فالمركف المامشكل كالمسي آج دنیامی عدل منانئیں ملکہ خریہ نامجہ تا ہے۔ عدلتیں مرمی منگی ہیں۔ اعدلیہ کی فیس اور وکیلول کامعا وصنرا دا کرنامحنرور آ دبی سے بس کی باسند تهیس ، مالدار لوگ سرائے کے لی بوت بر ایا ہرجائز اور ناجائز مقصد علی کرسیتے ہیں ۔ منصعف اور وكبل متأثر بهوسئے بعنیر منبس سُہنے ، اس بیاع ربیب آ دی کھ انصاف بنیں منا کہ ال اسلام کا نظام عدل ہو جوما کم آور تھے ہوئی آور اللہ اسلام کا نظام عدل ہو جوما کم آور تھے ہ جبور نے ، آفا آور غلام ،گورے اور کھانے ، ابنے اور بیکانے میں کوئی امتیاز ردان کے ۔ عدل کامطلب بیرسے کرانسان کے تمام بھٹائر، اعمال، اخلا<sup>ق</sup> معاملات اورجنربات انصاب سے تراز دیں تنے ہوئے ہوں ۔ افراط تفطر کی دحبسے کوئی بلیڑا مجھکتے یا انتھنے مذیا ہے استحنت سے بحثت دستمن کے ما تقریمی معامل کرسے توالف ونے کا دامن م تھے۔ سے مذہبوسٹے، انسان سکے کا ہروباطن کیا ں ہو است لینے ہے نالیٹ ندکرسے ، وہ کھائی کے میلے میں لیند رن کرسے ۔ ا مام بھنا وی کھھتے ہیں کرعدل میں سیسے بیلے توجیر کا درجہ كبوكة توحية تعطيل ورتشركب سك ورميان والارامة سبير أكب طرف تعطيل س يعى خداتعالى كومحض معطل تصور كرايا جائد كرده كوني كام كاح نهيس كرتا اس كي کوئیصىعنىت نبیر، وه کسی کا حاجیت روا اورشکل ک<sup>ن</sup> کتبیر، بس محصن مام کاخدا سب دنعوذ بالنتر) اور دومسری طروی و دست ، ریاصنست ا ورصفاست بریخ پول

کونٹر کیب بنایا جائے۔ ابن دونوں خوابیوں کے درمیان توحیر ہی نقط عدل ہے اور اسی کو اختیار کرنا جاہد ہے۔

اختیارکرسے سیسے جود کہانام دیاگیا۔ ہے۔ تین نثبت بین شبت بیزوں میں سیسے دومیری چیز فرایا ہے کالینٹھسکانِ وہ اصال مصال

ہے۔ ایک وریٹ کی اصطلاح بن اعلی درہے کی عبادت کو اصال سے
تعیرکیائی ہے۔ بھنورعلیالولام کافران مبارک ہے کہ اسمان اس چیزکا اس ہے
اُن تعید کیائی ہے۔ بھنورعلیالولام کافران مبارک ہے کہ اسمان اس چیزکا اس ہے
اُن تعید کیا دک کر قرائط تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرکہ گرا کہ تراسے دبیجہ
راجہے۔ اوراگر میصورت حال بیارہ ہوسے ترکم از کم اننا تو تصور کرے کہ
دہ تجھے دیجھ راجہے یہ تواحیات کا ایک معنی ہے۔ البتداس مقام میں احمال

معى دوكول نے كها تقا" أَحْسِنْ كُسُمَا أَحْسَنَ اللَّهُ النَّكُ النَّكُ النَّكُ النَّكُ النَّكُ النَّكُ النَّك رالقصص مرتبى دعى دوكول براصان كروبطيع التُّرِن تراحان كياب مركوبطيع التُّرِن تم براحان كياب مركوبطيع التُّرِن على النَّالُ على النَّالُ على النَّالُ على عندي عندي عندي النَّالُ على النَّالُ النَّالُ النَّالُ على النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ على النَّالُ النَّ

میں نے یہ دولت لینے علم وبہنری بنا ہے جمع کی سبتے ، اس میں الترسمے اصال كى كميا إست ہے؟ اس برالطرنے لیسے ال ودولت سمیست زمین میں دھٹ دیا احان کی ایک صورت برے کدانیان خودنی اور معبلاتی کا برکرین کر دوسرول كاعبلاكرك الكرخود نكسيل نهيس كما تودوسرول كوتبلغ كرين کاکیا اثر ہوگا؟ اگرچ دورسرول کونٹی کی تنقین کرنا بجائے تو دائیجی باست ہے اورعلان كرام فرملت من كركيس كاليستخف كي وصله افزائي كرني ويسبيع مركر حقیقست کے اعتبارسے برطبی محترور باست ہے کہ فود تو فرائض کا تارک سيص تحدد ومرول كوسكم ديناسهد، ياخودسدنن يرعمل نبير كرتام كرورون كراس كى لفتن كر تلب - الحجانينجراسي وفنت في كل كالجب خدعامل بن كردنيك كم ما من المسن المرق ل وفعل من تضاديا يا كيا تودنيا البيي يكي كو تىلىمكرسىنى كەلئىلىن ئوگى- آج ئىمى بىرىپ، امرىچرا درجا ياج عنبرە سك الأسلغ مسلخ كرواركو شيخفت بس بحس بخض كامحردار درست موتاسب اش کی باست بھی آسکے دلیتی ہے۔

(۳) قرامبرارو کاحق

رمشته دارخواه مخالعت بهول ماموافق اأن كاخيال ركصو، اكر محتاج بهي تواكن كي عاشت حن سنوک سے بیش آؤیمعاشرے کی اصلاح سے بیاب یہ بہت ٹرام و آج بتن ننبست جيزس ببال كريف كي بعد الترسف ني بين منفي چيزو ل سيمنع فرما يسه ارشادهمو تاسه وكينهلي تحريث المعجمت المعجمت التعمير تههي بيه حياني سيروكمات يحضرت ينتح الاسلام فرات مي كرتمن فوتس اليي بمي جرساري خرابيول كي حربي يهلي قوست بهيم يشهوانيه سهير روسسري قوست بهيميني يطائيه سب اور تيسري مختنديه بعيرس . رينيون فويش فحاش سه تعلق رکھنی م*ن کا خشاستنونت اور بہیمیت کی زیا* دتی ہو تاسبے بعوانی ، زنا، <u> تواطبت به کالی گلوچ ، رفض وسرو د ، براخلاق طراسم و عنیره البی چبزی بی حج</u> المامنيت شوانيت مي اضافه كرتي بي وفياني قول كمي ذرييع عي بوني سب ور عمل کے ذرسیعے بھی ۔ اگران ان کا تھے پرہ اور خلاق خراب ہوجائے توعرب کوگ ا<sup>س</sup> . کوهی فحای سے تعبیر کرسنے ہیں یولوں کے نزد کیا بخل بھی ای زمرے ہی ا تنہے ملکراج بوری دنیاع یانی کی تبہیل میں اوراس سے اجننا ب کرنے كى بجائے اس برفخ كيا جا تاسيد - نيم برمية نصاوير، اج اور گانا وعيره باخلاقي كى ابني برج بتص خدا ف منع كما سبط التوشخص فحاتى كى بالون بي ملوث ہو كا م

دوسری نفی بات والمه مینی کی ہے۔ اس بی وہ تمام مری چیز الی اقتیاب میں سے شریعی بیر الی ایک ہے۔ اس بی وہ تمام مری چیز الی بات میں سے شریعی نفی بت میں میں میں کی ہے۔ اور عقل بھی مجرا مناتی ہے۔ اس کا منشا الی ہے۔ اس کا منشا الی ہے۔ اس کا منشا الی ہے۔ اس کا علیہ ہو نا ہے۔ اللہ سنے اور قورت شیطانیہ کا علیہ ہو نا ہے۔ اللہ سنے اور قورت شیطانیہ کا علیہ ہو نا ہے۔ اللہ سنے الی تمام جیزوں سے منع فرایا ہے۔

ر ، ، ، منوع جیز کے متعلق فرایا کوالیکی ٹیر بغا دست اور سکرٹی ہے

(۳) مکرشی

تينتنفي

بينزي

(۱) فحاتی

جس سے اللہ نے منع فرا دیا ہے ، سرقسم کاظلم، زیادتی ، تعدی ، مار پریک کالی گلوچ ، چیمینا جیسی ، سینے تی ، فانون کمن ، چوری ڈاکم وعیرہ بغی کی عربیت مي آستے ہي ال سے بچنا جاہيئے۔ الغرص بمن كام كرسن الدين كام ذكران كالمان واكرالكر نے اس ای<u>ن کرمی</u>می<sup>ا</sup> اہل اسلام کا اجتاعی بردگرام واضح کر دیا اور آخری فرايا يكعظ كمو التينفائي تم ونصبحت كرتاسي اورسحها تاسب جاوُ اور بيمانُ ربيمل ببرابومادُ -

النحسل ١٦ آيت ٩١ تا ٩٥

رسید ما۱۳ دیرسیت مینچ ۲۵

وَاوَفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عُهَدُنُّو وَلَا سَتَغَفُّوا الْاَيْسَانَ بَعُدَ تَوْكِيْ دِهَا وَقَدْ جَعَلْتُ مُ اللَّهُ عَلَيْتُ كُوْ كُوْبُ لَا لَا اللَّهُ لَيْتُ لَكُو مَا تَفْعَالُونَ ﴿ وَلِا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ كَعُدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا \* تَتَخِذُولَ فَيَ آيماتكم مَخَلًا كَبِيبَكُمُ أَنْ سَكُوْنَ أُمَّةً هِيَ آرَالِي مِنْ أُمَّاتِهِ م إِنْ مَا يَبُ لُوكُو اللهُ يَهُ وَلَيْبَيِّ نَنَّ لَكُمُ كَوْمَ الْقِلْ مَا كُنْ تُوفِي الْقِلْ مَا كُنْ تُوفِي الْقِلْ مَا كُنْ تُوفِي الْقِلْ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلُوسًاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّكَ أَ وَاحِدَةً وَالْكِنَ يُضِلُ مَنَ بَيْنَاءُ وَيَهْدِئُ مَنْ يَشَكَامُ وَلَتُسُكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ نَعْمَلُونَ ٣ وَلَا تَتَنْجِذُوا آئِكُمَانَكُمُ دَخَلًا نَبَيْنَكُمُ فَكَزِلاً قَدَمُ كَلِعَكَ تُبُوتِهَا وَتَذُوقُواالسَّوَّةِ بِكَا صَدَدُنْهُ عَنُ سَبِيلِ اللهِ وَلَكُمُ عَذَابُ عَظَيْتُ وَ اللهِ تَسَبِيلِ اللهِ وَلَكُمُ عَذَابُ عَظَيْتُ وَ اللهِ تَسَنَّوُوا بِعَهْدِ اللهِ تَعَمَّانًا قلي لا النَّا عِنْدَاللَّهِ هُو خَدَيْ لَكُمُ إِنْ

كُنْ تَعُ لَعُونَ ١٩٥٥ . ترجب علی:- اور پرا کرو النٹر کے عبد کو حبب کرتم عد كرد ، اور بذ توطّو تم قسمول كو ان كے كينة محسنے کے بعد اور شخفیق مطرایا تم نے الله تعالیٰ کو لینے آوپر ضامن ۔ بینک النگر تعالی جاناً ہے سو سمجھے تم محستے ہواا اور نہ ہو آس عورت کی طرح کر جس نے توٹد دیا اینا کاما ہوا مضبوطي کے بعد محکومت ملکوشے کرکے ۔ بناتے ہو تم اپنی تشمول کم کینے درمیان ضاد کا ذریعہ ، اس سے کم ایک حمروہ زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے دوسے سے۔بیک التُدرِتعالى تم كو آزمام سبه اس كه ساعقر ، اور وه محصول وبيكا تمهارسے سلسنے إن باتوں كو جن ميں تم اخلات كرست شف (١٠) اور أكر الله عابتا توكرديا تم كوايك ہی است تکین وہ گھڑہ کڑا ہے جس کو چاہے ، اور مرایت دیتا ہے جس کم جاہے ،اور تم سے سوال کیا مائے گا اُن کاموں کے بارسے میں ہو تم کیا كرستے سے 🕆 اور نه بناؤ تم اپنی قیموں كوفاد اور خمانی کا ذریعہ کینے درمیان ہی سیسل ماہیں کے قدم پختہ ہوسنے کے بعد ۔ اور چکھو گئے تم منز اس وجہ سے کم تم نے روکا النٹر کے راستے سے ۔ اور تہارے بلے غدار عظیم ہو گا اور نہ خریرہ الملز کے عد کے ساتھ قیمت مقوری میشک ہو اللہ تعالی کے پاس ہے وہ بہترہے تہارے یے اگرتم مبنتے ہو ﴿

تحریبخوی کهبارت قرآن یک کی اس علیم آیمت کے معانی بدلنے میں بعض فرقول نے پری پری کوئٹش کی ہے مثلاً دوافعن کی بھیبی لافظ فرطینے کہ انہوں نے مثبر س چیزوں کو توسلیف اصلی معانی پرنچمول کیا ہے۔ حبب کرمنفی جیبروں میں اس طرح معنوی تخریف کی ہے کہ فیشناء سے مراد ابو بجرش منکو سے مراد ہوں عمرفاروق اور بغی سے مراد حضرت عمانی میں دالعیا ذا اس کے ہم کا داری سے منع کی ہے اور اس طرح افراں کو سنے ابن تینوں بزرگ زین مہتبول سے منع کی ہے اور اس طرح افراں کو ابن حضرات سے منع کی کوشش کی ہے ۔

سخرلین معنوی میں قادانی بھی دوافض سے بیٹھے نیس بے النوں نے انزود ایک بستی آبادی حیں کا کام رابوہ رکھا۔ بھرجا ہوں کو دھوکہ حیہ نے انزود ایک بستی آبادی حیں کا کام رابوہ رکھا۔ بھرجا ہوں کو دھوکہ حیہ نے کہ دیا کہ دیکھواس بستی کا ذکر قرآن پاک میں بھی آباہے ، سورة المؤنون میں السار تعالیٰ منے اپنا ایک الغام یاد دلایا ہے ویجھ کی ابن مرکب کو ایک آباکہ النا میں اللہ منا کے ایک اللہ میں اللہ منا کے اللہ میں اللہ میں منے میں علیہ السلام اور انسیں والدہ کو اپنی نانی بنایا و انسیں ویکھیے کی بنایا اور انسیں ویکھیے کی بنایا اور انسیں منے میں علیہ السلام اور انسیں کی والدہ کو اپنی نانی بنایا اور انسیں منے میں منے میں علیہ السلام اور انسیں کی والدہ کو اپنی نانی بنایا اور انسیں منے میں منے میں منے میں منایا اور انسیں منای بنایا اور انسیا

عائے قرارا ورجاری پانی والی عگر بربیاه دی رقادیا فی طبقه کهتا ہے کہ ہال براہن کی سے مرادخوداک کا گروہ ہے ۔ کہتے ہیں کردیجیو قرآن پاک میں ہمارا ذکر ہے ۔ بہت ہیں کردیجیو قرآن پاک میں ہمارا ذکر ہے ۔ بہت ہیں کردیجیو قرآن پاک میں ہمارا ذکر ہے ۔ بہت ہم دریا نے جناب کے کنا رہے برربوہ میں آباد ہیں۔ السّرتعالی البیے تقید ہے اورالی کے خوال بیا ہمیں رکھے ۔ کہاں ابن مرقم اور آب کی والدہ آور کہاں قا دیا تی فتنہ آوراک کا خودسا ختر رہے ہوں۔

بہرحال السر تعالی نے بین شبت ادر بین منفی جیزول کا حم دینے کے بعد عدوبیان ایر قائل ہے کا حکم میں دیا ہے ۔ عدوبیان ایک انسان السر تعالی کے ساتھ بھی کہ ہا ہے اور الیائے ہم عبس بندول کے ساتھ بھی ۔ دو نول فنم کے ساتھ بھی کہ ہا ہے کہ جو عدوبیان السر کے نام کر اس کو حاضر ناظ حان کر یا اس کے نام کی تعمو اٹھا کر کے جائیں، اُن کو لولا کیا جائے ۔ بھر یہ حان کر یا اس کے نام کی تعمولی تھی بھو جو جو بھر یہ میں اور خصوص تھی بھو تی جو می عدریہ ہے کہ جب ایک میلان کا مطریب ہی ہوئے ہی اور السیر کی وحد نیت اور خضور علیال لام کی مشروب ہی کہ اس کی پابندی لینے ذمے لازم قرار دبنا ہے ، تواب اس کا فرض ہے کہ اس عبد کر وراک کے اور اس کے فلاف نہ ہے نیصوصی معالم اس کو ایک کے ایک عبد ایک کا بیراک کی یا بیراک کی ایک کر ایک کی در کے انسان کے ساتھ کر آ ہے ۔ اس کا بوراکر نامجی خروبی سے ورنہ انسان اضلاقی طور پر منافق ہوگا ۔ ۔ یہ طاح کے درنہ انسان اضلاقی طور پر منافق ہوگا ۔ ۔ یہ طاح کے درنہ انسان اضلاقی طور پر منافق ہوگا ۔ ۔ یہ طاح کو درنہ انسان اضلاقی طور پر منافق ہوگا ۔ ۔ یہ طاح کی درنہ انسان اضلاقی طور پر منافق ہوگا ۔ ۔ یہ طاح کی درنہ انسان اضلاقی طور پر منافق ہوگا ۔ ۔ یہ طاح کو درنہ انسان اضلاقی طور پر منافق ہوگا ۔ ۔ یہ طاح کی درنہ انسان اضلاقی طور پر منافق ہوگا ۔ ۔ یہ طاح کی درنہ انسان اضلاقی طور پر منافق ہوگا ۔ ۔ یہ طاح کی درنہ انسان اضلاتی طور پر منافق ہوگا ۔ ۔ یہ طاح کی درنہ انسان اضلاقی طور پر منافق ہوگا ۔ ۔ یہ ساک کی درنہ انسان اضلاقی طور پر منافق ہوگا ۔ ۔ یہ ساک کو حدول کی درنہ انسان اضافی ہوگا ۔ ۔ یہ ساک کی درنہ انسان اضافر کر میں میں کو اس کی درنہ انسان انسان کی درنے درنہ انسان انسان کی درنے درنہ انسان کی درنہ کی درنے کی درنہ کی درنے کر کی درنے کی درنہ کی درنہ کی درنہ کی درنہ کی درنہ کی درنے کی درنہ

کارگزاری کوجانتاسیے۔

وگرگر عمدیجی کی ممالعت

حبب اسنوں نے قریش کا بہر مجاری دیجھا تواب سے کیے کے معاہرہ کی کچھ ہم داہ نہ کی اور قربیش کی حامیت کا فیصلہ کر لیا - اِسی بِی منظری التار تعاہدے عددی کی محت میں التار تعاہدے عددی کی محت مذمریت بیان قرائی ہے - برخلاف اس کے اسلام کے ابتدائی و درمی ملانوں نے عدد بیان کی مختی سے پابذی کی ، جس کی وجہ سے ان کا اعتاد مورمی مال ہوئی ۔ بحال ہوا اور اسلام کو ترقی مصل ہوئی ۔

انگریزول کے لینے دورِعوم میں مختلف اقوام سسے جومعا پہے کیے، ائن کی یا بندی نہیں کی سلی حباسے تکیم میں انگریزول نے ترکول کے مسائف معامرہ كميا تقام كمرحبب انتكريزون كوفنتح عال موكئ تومعا برسي كي تنجيل م ليدفي بعل محرسنے سنگے رجیب اٹن کی توجہ اس طرحت ولائی گئی توبرطانیہ سکے وزیرجنیگ لارد عار جسنے برولا كرد كاكر اس قيم كے معابرسے برراكرسنے كے ليے نبير عكم محفن وقت گزاری سے بیلے کیے علیتے ہیں۔ امریکے پاکستان کا تنریع سے ملیعت ہوسنے کا دیجوئی کرنا را ہے مگر جب بھی ضرورست بڑی اس نے وعدہ الفائذ كيا- يك مند ٦٥ واد اور اداواد كي فيكل من امريكرسف اين ذمدداري لوري نه کی مکک دولجنت بوگیا م گریرها زمی دوالآر داسیت اورعلی طور برمعا میسے کا حق ادا نركيا رينافي فنمرك لوك بن بويجي إن براعماً وكريكا، دهوكا كها طبيت كارامجر ادر مطانی عرف السکے ساتھ دوستی کا وم جرتے ہی مگر دلی بمدری المرانی کے ساتھ ہے۔ اسائیل کوائیمی طافت بنانے والے ہی توگ ہی، ورنہ اس کی کیاجٹیت سب وببرماك غير الراقوام كنے برخال سن اسلام مرقبہ كے بحد كو بورا كرنے كی تعلیم وملسب بنواه اس بن تعلی نقصال کیوں نربو-اس سیوزما، ابی تشمول کو اليف درميان فيا دكا ذرافيه ناست بوكراكه ومسك ما تقدم عابره كرست بواور جير دومرى طرف بلديمارى ديجه كراد صربه ماتيم ويهم كزروانيس. فرا إرجه ماسيب المحصي والله به بيك الترتعالى تميلس وقعمك وافعاست سازا السب كريعه وبيان مركس قدر بخة بساور ابى

افیارکی عمدینی

گراهی اور گرمین کارامته پرمین کارامته

سالترتعالی کال محت ہے کرس اوگ ایک علیے نہیں ، کوئی مون ہے کوئی کا فراور کوئی نیاب اور کوئی بدر فرایا کو گوشاء اللہ کی حکمت کے اُم اُلہ اُلہ کے حکمت کے فرائد اللہ کا اور اگر اللہ تعالی جا ہتا تو مسب کو ایک ہی است یا گروہ بنا دیا، مگر یہ اس کی حکمت کے فلافٹ ہے مورۃ الانعام میں گزر چیا ہے" و کوئیت اور اللہ کہ معت کھے علی المقادی اگر اللہ تعالی جا ہتا توسب کو ہوایت اللہ کہ معت کھے علی المقادی اللہ تعالی جا ہتا ہوئے اللہ تعالی جا ہتا ہوئی جا اللہ تعالی جا ہتا ہوئی جا اللہ تعالی میں مور ہیں جا ہوئی جو اس کے منتا و کے فلا و جے اللہ تعالی میں مورا بدید پر رکھی ہے۔ ایمان وہی فابل قبول نے برابیت اور کھرائی خود انسان کی صوا بدید پر رکھی ہے۔ ایمان وہی فابل قبول نے برابیت اور کھرائے اور کا رائد افتیار کوئی کے اور ایک رضا ور غربت سے اختیار کو سے کا اور اگر کھر کا رائد افتیار کوئی گے۔ تو خوالہ ناخو ذر برگا ہ

فراا الكراسي التراسي واكب مى كروه من شال كرديا بركر والكن المير والكن الكرون المير والكن الكرون الكن والمير والكن المير والكن والمير والكن المير والكن والمير والكن المير والكن والمير والكن والمير والكن والمير والكن والمير و

(النباء) التسريني النب كي كنزكي وسي النبي يشي ما رسيد من بيورة مطففين ميه مِن عَلَى مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ ا كيكيب بعون ان كى كاركردگى كى وسي ان سنے داول يرزنگ جره كان التذنغاني بلايحكى كسك دل مرمهر نكا كريست بابت سيمح وم مهي كرديا ادر ندلسے امان سے محوم کرتا ہے ، کیونکریہ النیر نعالی کی صفت عدل سکے منافی ہے ، ملکرانٹ تعالی دارے کی ہاری انبی واضح کرسفے کے بعد گمراسی کا راسة اختيار كرست والول كواشي طون وكال ديياسيه-فرايالا معصابت كره كردياب وكهدى مك كيشاة اورسيص جابهاسه وابيت كراسنف براوال ديياسه اوراس كي المسل منتيبن بإبين كيطون بي بوتى سب يوتخض بالبت كالمثلاثي بوتاسب التزنعالى لمص تصبب محرديا سب مجرالترف فرايسه والكذبث اهْتَكُوْلُ ذَادَهُ عُرَيْدُ هُدُدُي رَحَمَ) جو المِيت سَكَى دلست كَى طرفت ہ ایسے ہے۔ اور دوع کر است میں اصافہ فرا ہے۔ اور دوع کرنے <u>طالح كوزياده المحصاريات والا وَلَتَسْتُكُنَّ عَمَّا كُوبِ تَعَ</u> تعت مكون اورتم سے سوال كما مائے كا ان كامرل محصتعلق جونم كينة تھے۔ اسے منزل آلنے والی سیے جیس کوئی عذر منیں منا جلسے کا الندا باعقر يرعهدى نهيس كمرني فياسيسئه كمكبرم ثوثن اور كا فرسك محد كوليرا

این قرن کو کا تینی فرای ایک کو دید ناز کر کی دید کا کریا اور این قرن کو دید کرایا اور این قرن کو دید ناز کر بیان ما کا در بیان ما در کا در بیان ما کا کر بیز اور عبراس کی خلاف در رزی کی ، براخلاقی طور بر شری معیوب بات ہے ۔ اگر ایس کی خلافت ورزی کی ، براخلاقی طور بر شری معیوب بات ہے ۔ اگر ایس کر در سے مسابق کا می کا کا کری می اور کی کے میں میں نکالے کا می کوئی می ال

پڑھدی ذربعیفا سہت

حامی نہیں ہوگا راگرتم محد کی باینری نہیں کردِ کئے تولوگوں کو دین سے سنوار سمہ نے کا فرابعبہ منوسکے۔ اور اس طرح تہاری یہ بریمدی گراپی کا ذرابیسنے گی۔ قرن اقال کے مسلمانوں کی طرح اگریجہ رمیہ قائم رہو سکتے، ذاتی اور اجتماعی معاملا بب صکے وجنگ کے معاملات میں اگر رعمدی منیں کروسکے تومیاری و نیا اسلام کی رہری کی قائل ہوگی اور دین کوستی نرمہب سیسیم کیسنے مجبور موجائی ۔ لروا برجهري كابتحديه يم يوكا وكَذَّ ذُوْقُ وَالسَّنَّوَعُ بِهَا صَكَرُدُتُ مُ عَنُ سَدِيلِ اللَّهِ اورَمُم اس وجرست منزا كانزاج كعوسك كمم مسف لوكول موالترك دكست سع دوكا - وكت عُوعَذَابُ عَظِيدُهُ اورتم بسن بڑے عذاب کے منتح بن ماؤسکے تمہیں دنیا میں بھی مکامی ہوگی اور اخرت می سخست منراسسے دومیار موسکے۔ دُنیا سے حفیرال کی خاطر کی تئی برعدی و نبیا میں بھی کامرہنیں آئے گی م فرا ولاَ تَسَثُ تَحُوا بِعَهُدِ اللّهِ تُمَنَّا قَلِيكُ لا ادرن ظريره التركيح رسك مسايقه مفوري تميت والتركي مامك فسم المفاكر يحدكما مكمه اش محد كوتور كويتضرمال كوقبول كربيا رير لرابي فياكت كاسودائ واكرةم لين عدويان برقائم سبيت إنسكا بعنك اللهي هو فك خسين لكسفي ترانس كم الراس كاينتي تهارب ليهتر بهوّا - إِنْ كُنْتُ تِنْحُ نَعْتُ لَهُوْنَ اکرتم جانتے ہو عہدوبہان کی بنتی کی صورت میں تم بردنیا میں مجی لوگ اعمادیت اکرتے استے ہو۔ عہدوبہان کی بنتی کی صورت میں تم بردنیا میں مجی لوگ اعمادیت ۔ تنہیں بیال بھی محبلائی حاصل ہوتی اور السر تعالیٰ کے مال مجی ہمبتر اجر اپستے ۔ کا شکر تہیں اس بات کا علم ہوتا ۔

النحسل ١٦ أثبت ٩٦ ما ١٠٠٢ دسب ما ۱۳ درس بست وش ۲۲

مَاعِنْدَكُمُ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقِ ْ وَلَنْجُزِينَ الَّذِينَ صَابَرُولَ اَجْرَهُ مَا كَانُوْا يَعُ مَلُونَ ﴿ مَنْ عَلَمِلَ صَالِكًا مِنْ عَلَمِلَ صَالِكًا مِسْ فَيَ ذَكِرَ أَوَ انْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْحِيبَ اللَّهُ كَالْحُوبِي اللَّهُ كَالْحُوبِي اللَّهُ كَالْحُاوَةُ طَيِّبَةً ۚ ۚ وَلَنَجْزِيَ نَهُمُ مَ اَجُرَهُمُ مِا حَسَنِ مَا كَانْوًا يَعْسَمَلُونَ ۞ فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْانَ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيهِ ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطُنَّ عَلَى الَّذِينَ الْمَافِوَا وَعَلَمْ لَكُ رَبِّهِ مَ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ السِّكَمَا سُلُطُنُهُ عَلَى السِّكُمَا سُلُطُنُهُ عَلَى السِّكُمَا سُلُطُنُهُ عَلَى الَّذِيْنِ اللَّذِيْنِ اللَّهِ اللَّذِيْنَ الْمُسَمَّمُ مِبْ

مترجب مله: - ادر جرتہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا۔ ادر جو اللہ کے پاس ہے وہ باتی کہنے والا ہے۔ ادر البتہ ہم صرور بلہ دیں گے اُن لوگوں کو جنول نے صبر کیا ۔ اُن کا اجر سبتر ہو گا اُن کامول کے بہلے میں جو وہ کیا کرتے ہے اُن کامول کے بہلے میں جو وہ کیا کرتے ہے اُن کامول کے بہلے کی باخواہ وہ مور ہو یا عورت بشریکہ وہ مومن ہو ۔

یں ہم زندگی بسرکرائی گئے کیمیزہ ۔اور ہم صرور بہلہ دیں گئے اُن سمر اُن کے بہتر کاموں سما ہم وہ سمی سمرتے تھے ﴿ پُن جب تُو قرآنِ كميم بلاسے ، تو پناہ الگ التَّهْ تِعَالَىٰ کے ساتھ شیطان مردود کے ایک وہ رشیطان) کم نبیں ہے اس کا تبلط آن گوگوں بیر حوالیا لائے اور جو لینے رہ پر مجوسا کیجھتے ہیں 99 بیٹک اس کا زور اُن لوگول پر ہے جر کہ اس کے ساتھ دوستانہ مکھتے ہیں ، اور جو اِس کی وجہ سے مشرک کرنے والے ہی 🕒 كذاست نه درس مي الترتعالي سف عهدوييان كولورا كرسف كي سخت تلعين فراني تھی۔ اپنی قسّموں کے ذریعے حتیرال عال کرنے کی ندست بیان فرائی ۔ اب آج سے درس پنی الترتعالیٰ نے اس مال کی حقیقت بیان فرما ٹی سبے حویجہ کمنی كى ذريع كايابات ، ارشاد مواسب مساع ندك كم ويف كر موجوتهارك پاس ہے ، وہ ترختم ہوجائے گا بھیں مال کی خاطرتم نے جھبوٹی تشمیں اٹھا میں اور عیرعد کوتورا، وه تنهار سے پاس نہیں سے گام منسریٰ کرم فراتے کر بفظ م عام ہے اور اس سے صرف ل و دولت ہی نہیں مکبہ التّہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہرجینے زندگی صحبت ، زمین ،مکان ، باغات ، کھیتیاں ،کارخانے وغیرہ اس میں شامل ہیں ۔ تنہیں اس دنیا سے بالاخرجانا ہے اور پھرتہا رے پاسس تحید بھی نہیں ہے۔ كا ، إس دناكى برجيزفانى سب وكا عِنْ دَاللَّهِ بَاقِي اور حَكِيم اللَّهِ كَا إِس دِناكِى برجيزفانى سب وكا المراح پاس سے، وہ باتی سے والاہے۔ مرحینر کا والی وارث التری سے ۔ ان كا ايان ، نيكى ، اخلاص ، خضوع ، طهارت ، اعمال صالحرسب السرك يكسس معفوظ مہتے ہیں ،ان میں سے کوئی جیز ضائع نہیں ہوتی ، کہذا دنیا کی ناپائیار چیزو کی خاطر ہمبار چیسری کسے کی بجا سٹے نیجی کر اینا شعار بنالوکہ ہی جینر ہاتی سیسے والی ہے

بوتمهين كام دنگي -

سیلے بھی اُن کی کھائی میں سیسے صدیہے اور عور تول سکے سیلے بھی ان کی کھائی می مسيحصر من العني إن مي كوني فرق روانهاي ركها مبائي كا وابيت زيروس كى طرح كى أببت سورة نساء مي مجى يوتورست كوكتن كليسب كال مِنَ الطَّهُ لِلْخِيتِ مِنْ ذَكِي أَوِ أَنْ ثَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مرد کی طرف سے ہوبایحورست کی طرفت سے ، الترتعالیٰ سب کوحمینت من داخل كريكا يسورة الاحزاب من الترين مردول اورعور لول ان كا ان كي عرفير كيساته الكفاذكركياب إن المسكيمين والمسلمة والمسلمة والموقيمنين والممؤمنات والقيدين والعزيات والطروين كالطنبيبين فالصب بليت فالخيشيتين فالخيشطيب وَالْمُتَكُمَدِّ فِينَ وَالْمُتَكَمَدِفْتِ وَالْصَّابِمِينَ وَالْصَّيْمَةِ وَالْجُلُوطِ لِمَنْ فَرُحُ حَهِدُ مَ وَالْجُلُوظِلِتِ وَالذَّكُرِينَ اللَّهُ كُرْتُكُ اللَّهُ كُنَّايًا ان صفات مے حاملین تمام مردول اور تور تول کے سانھ النظر تعالی سنے سيخشش اور اجر خطيم كا وعده فرايي -

فرا بحرسه کا فرو در المرسے علی نیک کام کی خواہ وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے۔

و ایس نے علی نیک کام کی خواہ وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے۔

موگی تو اعمال صابحہ بھل لائم گئے ۔ ایسے لوگوں کے متعلق الشرنے وعدہ فرایا

فکھنے ہے۔ بنگا کہ کہ ابھی گئے ۔ ایسے لوگوں کے متعلق الشرنے وعدہ فرایا

فکھنے ہے۔ بنگا کہ کہ ابھی کا کہ ہم انہیں پاکنے ہو زندگی بسر کوائم کے

ایسی اس وہ ایسی وہ ایسی زندگی نبیر جس میں مال و دولت اور ظاہری آرام

طیسے سے مراد محض خوستحالی کی زندگی نبیر جس میں مال و دولت اور ظاہری آرام

واحت میسر ہو، کینو کر یہ جبزی تربعض او قامت سیکے سیسے ایما نداروں کو بھی

مال نہیں ہو تیں۔ پاکنے ہ زندگی سے مرادیہ ہے کہ النان کو رزق حلال اور

فاعت نصیب ہو ہم ملم شراعی کی روایت ہیں آتہ ہے کہ حضور علی السلام

بنارتنا وفرايا فَذَا فَلَحَ مِنَ آسُكُمْ وَدُزِقَ كُفَا فَأَوُقَنَّكُ لَهُ اللثاك ربسكاأتأه متحقتق وهتخص كامياب بركماحس كوحقيقت اسلام حالهم گئی ، سبصے بفدرکفا حن روزی میسراگئی اورسیصے انٹٹرسنے عطا کردہ ہ دوڑی پہر ق *اعرست نصیسیب فره دی رهی حیاست طیب سیسے کدز با*ن بیرانس<sup>م</sup> و کرمہو، دل ی*ں انتگری محبست اورسکون حاصل ہو۔* فرائنس کوادا کرنا ہوا *ورست*قبل کے متعلق احصا يحقيده ركحتابهو يحبب كسي شخص كورزق طلال ميسراماسي كانوسسه اطاعت میں طلوست ہسکون اور مزا آئے گا۔ بوشخص فاعست کرتا ہے ، اور السرے ہر فیصلے برراصنی ہوتا ہے آسے نیک کام کرنے کی توفیق ملتی ہے اور صحیح معنوں میں التدبھی اس برراضی ہوناسہے۔ کیی حیات طیبہسے۔ معدى صاحب سنے اكيب نيك آدمى كا دافعہ ذكر كياسے كرجيتے كا زنتم خوروه درباسے كما رسے ببطحا شكريغ لوندى مجا لا آكھا كمسى سنے كہا كراننى تكليف کے با وجود الترکاشکرکس باست پراداکرستے ہوتوسکنے لگا" المحدلسٹر بہصیبہت گرفت*ار آ* دم بزیمعصیست<sup>ی</sup> التركا الأكم لاكه تكهش كاس في معيبت بن نز كرفاركيا سهت بمرك معصيبت سيصحفوظ ركهاسهت بتضربت مولا كالشيخ الهنده مالتاجل بالتحريزون کے امبرنے ، ہردوز دس پارسے کا وست بھی کرستے ستھے ، کنٹرسٹے درو ڈٹراجب بھی بڑے صفتے اور سائف سائھ اللے کا شکر بھی ادا کھے سنے کم اس نے مصیب بن مبتلاکی بهی معصبست می مبلاینی کردیار آب نے جان برکھیل کرانگریزو<sup>ں</sup> کے خلافٹ فتوی دیا جس کی إداش میں اُسپ کوسخت ترین <sup>رکا</sup>لیف بر<sup>ا</sup>شت كرزام برم كراك بإست استقلال بي تغرش مرائي ببرحال ايمان سے خالی الوكون كواكر ونيامين أرأم وراحست بجي ميسر آجلے ۔ توريح است طيبتر نبيب ملك

میات نبینته موگی که جلدی کهی و همینم کے کندهٔ انزاس بفنے قطامے میں۔ فرایا ہم اعمال صامحد انجام نسینے والے مومنوں کو حیات طیبہ سے نوازیں گے۔

أَجُرُهُ مُ مُاخُسُن مَا الصَّالَةُ الْعُتْمَالُونَ ادر ہمان کوضرور بدلہ دیں سگے اگن سکے مبترکاموں کا بجروہ کیا کہسنے تھے۔ اس سیدمرا دحنست کی زندگی سیدے کہ وہ بھی بہترین حیاستِ طبیر موگی ، بالسی زندگی ہوگی جس کرموت نہیں، الیاغ آہو گاجس کے بعد فقرنہیں، الیے صحت ہوگی تقیں کے بعد بہاری نہیں اورائیی سعا دست ہوگی بھوسکے بعد ننقاوت نہیں ہوگی بغرصنیے دنیا میں اگرمصائب آلام بھی ہول تو پیرسی موثن کی زندگی پاکیزہ زندگی الترسنه كسيراطاعت كى توفيق دى ، وه فرائض اداكر د كاسب ، بيى حياست طبه سبے ۔ اس کے برخلافت ایمان سے محروم عُضلست ہیں بڑے ہوسئے ہیں ، آئن کی زنرگیاں ٹرسے کامول میصرف ہورہی ہی مہیشہ جاہ وا فنزار سے بھوسکے سبية بي ، ن التنركے ساتھ كوئى تعلق قائم سبىھ اورن بنى نوع الناك سمے ساتھ مدردی سبت، د فرائض کی ادائی ہوتی سبت اور نداخرست برایان سبت . <u>ایسے توگ ایک زندگی تبرکر سے ہیں ۔ انہیں حایت طیبرحاصل نہیں ہوسکتی</u> كذشة درس مين النتركاب اصان ذكر بهوي كاسبت كُونزُلْنَا عَكُ لُكُ الككتابُ يَتِلُكُ أَلِيسَانًا لِيسَصُلُ مِنْتَى مِنْ الْمُمسِنِي الرَّانِ إِلَى اللَّ فراياسِ مِن زری تفصیل موجود سب اس الکی آبیت میں اس عظیم کمار ك سنسك من فرا إست عبَّ إذا عَرَاكَ كَى تلادىت كرس فَاسْتَعِنْدُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطُنِ الرََّ سير يبلےالٹ سكے ساتھ شيطان مرد و دسسے نيا ہ طلب كرس قرآن كيم كخظيمه وتعلمه اوراس كي الموست سي نختراعلي وارفع كاميسيت اس سيل شيطان اس میرکنل دار این کی کوشش کرته اسبے شیطان تهلی جا بہنا که کوئی مثمان تلادست قرآن كى معادست حاصل كرسيد اس سيد فرايك تلاوست شوع كرين سن يلك التركي ساته بنياه كانك اليكرو مفاركي موروال بعي لاوت قرآن باكهمى سب وحديث شريف ميتعونسك مختلف كلماسن

سسے نلاویت پہلےتعوز

أَنْ بِي بِينِهِ اَعْفُدُ بِاللَّهِ مِنْ السُّي مُلِن الرَّجِسِيرِ إ اَسْتَعِيْتُ ذُو بِاللَّهِ مِنَ السُّنَّيُ عَلَنِ الدَّجِيثِ مِمْ النَّهِ مِنْ السَّحِيثِ مِمْ مَا زَمَي سِورة فانتح کی تلاوست سے بیلے تعوذ عنروری سبے ۱۰ مام الوطنیفر اور دیگرفته اوکرام فهلت بسي كرم يرصدنما زكى مهلى ركعت بي تعويدا وربيلم المراريمن الرحيرواذ ل سنبن بب جبب كرباتي ركعتول مي صرفت بمم التكرمست والمهماما شافعی مهر کوست کی ابتدار می تعوز اور سیم انتر کو ضروری قرار شینتے ہیں قرار کی م کی تلادست سیلے تعوذ تواس آسیت کیں آگیاہے۔ اس کے علاوہ مجلی عبن مفامات يرتعوذكى تعليم دى كئى سب يمثلاً بريت الخلام بل عبست وفست أعجة في الله مِنَ الْمُنْبِينِ وَالْمُنَايِتِ كَ الْفَاظِ مَعَلا مُسَكِّمُ مِن مِبْرُ مع ببلغ تعي شيطان سي تعود كمرانيا جانت ني كالله الشيطان الشيطان العاين أباهم سي شيطان كودور دكه واسي طرح برنيك كام كى ابتلامين سي كالحكم دا كياسي بحطرابينة وقت ، كها المعانى وقت سواري بسوار وي وقست ، بام رقدم مستحقة وفست بسم السّر مرِّبع لينى جاسبينے كه يہ باعدث مركبت

ورسون من الما المان المان المنظان مردود من بنا المجراليس مكرا المنظل ال

میں پھنے سے ہیں اور بھر بائیوں کا ارتکا سب کیسنے سکتے ہیں گویا تمام معلی شیطان کی درستی اور درفاقت کی وجہر سے سے سرود ہوتی ہیں ۔

شیطان کی درستی اور زفاقت کی وجہر سے سے سرود ہوتی ہیں ۔

فرا اکسٹ مطان کا تسلیط اُزن لوگوں مرھی قائم ہوجا تا ہے والگذیو ہے۔

فرایشیطان کاتبلط آن لوگوں پڑھی قائم ہوجاتا ہے وَالَّذِینَ الله مُسْرِکُونَی ہو الله تعالیٰ کے ساتھ سرکر کرنے ولئے ہوئے ہیں ہیں بشرکیہ رسوم اوا کرنے ہیں اور شیطان کے بھیندے میں عبنس جانے ہیں بھروہ مرص حالیہ انہیں سیے بھر زاسے بہ کا ترجمہ دوطر پھے سے کیاباتا ہے ایک یہ کہ جا ترجمہ دوطر پھے سے کیاباتا کی ذات ہے ایک یہ کہ بہ اس مراد السکری ذات ہے لیکنی وہ لوگ جواللہ تعلیٰ کی ذات سے ایک یہ بسید بھی تعلیٰ کی دات ہے تھی جولوگ شیطان کی خوات ہو ایک میں بھینس جاتے ہیں۔ وہ شیطان کے عالم میں بھینس جاتے ہیں۔ نیز ب کی یہ بسید بھی تعلیم کیا جاتا ہے لیمی خولوگ شیطان کے مساتھ میں کو گرفت ہو ایک کو سے میں اس برجا ہی کی وسوسہ اندازی اور اعواکی وجہ سے مقیقت بھی ہی ہے کہ لوگ شیطان کی وسوسہ اندازی اور اعواکی وجہ سسے مشرک ہیں بہتل ہو ہو تے ہیں اور جو ایمیان کا مجھر انٹر نیمی ہونا۔

درسیسه ما ۱۳ ما

وَإِذَا بَدَّلُكُ أَيَةً مَّكَانَ ايَاةٍ "وَاللَّهُ اعْلَىمُ الْكُورِكُمَا يُ نَوِّلُ قَالُواً إِنَّكُما آنْتَ مُفْتِرٌ بَلُ أَكْثُوهُمُ لَا يَعُـلَمُونَ ﴿ قُلُ نَزُّلُهُ ۚ رُؤْحُ الْقُدُسِ مِنَ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الْذِيرِ الْمَنْوَلِ وَ الْمُنْوَلِ وَ الْذِيرِ الْمَنْوَلِ وَ الْذِيرِ الْمَنْوَلِ وَ هُدُّى ۚ فَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَقَادُ نَعْلُمُ ٱنْهَكُ مُ يَقُولُونَ النِّهَا يُعَلِّمُهُ بَشُرُ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ الْكُ الْكُ الْعُجَدُّ قُلْهُ ذَا لِسَكَانُ عَرَجِتُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينِ لَ كُوْمِنُونَ الْآذِينِ لَا يُؤْمِنُونَ الْآذِينِ لَا يُؤْمِنُونَ باليِّتِ اللهِ لَا يَهْدِيْهِ مُ اللَّهُ وَلَهُ مَ عَذَابٌ لَلِيسُكُم ﴿ إِنسَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْيِتِ اللّهِ وَأُولِلِكَ هُــُمُ الْكُذِبُونَ ١٠

ترحب ماہ :- اور جی وقت ہم تبدیل کردیں ایک آیت
کو دوسری آیت کی عگر ، اور اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ بھی
وہ اتارتا ہے ۔ تر کئے ہی (یہ نافران لوگ) کہ بیٹک تو
افترا، کرنے والا ہے ۔ نہیں ، عجم اکثر اِن میں سے ہے کچھ
ہیں (ا) آپ آکھم دیجے کم آثارا ہے اس کو روح القدس

گذشته ورس می آداب الاوت قرآن محصلات گئے تھے۔ اللہ دلوآیات نے فرایا کہ اللہ کاوت نفروع کرتے وقت شیطان مردود سے اللہ کے ساتھ پناہ پکڑلیں اکر آب اس کے وسوسے سے بچ جائیں۔ فرایا شیطان کا تسلط اُن لوگوں پر بہوتا ہے جو اس سے دوست انہ رکھتے ہیں اور پھراسی کی وسبہ سے دوست انہ رکھتے ہیں اور پھراسی کی وسبہ سے داست اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والے کا مالایان کے والی میں اور کھا اللیان کو کور پر شیطان کا داؤنہیں حیاتا ۔

اُب آج کی آیات میں قرآن پاک ہی سے علق مشرکین کے بعض شکوک و شبہات کا دلائل کے ساتھ ازالہ کیا گیا ہے۔ اس طرح گریا اِن آیات کا گذشتہ مضمون کے ساتھ رلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو پیٹھ بغیر امیانیات اور دین کے صحیح اصول مجلوم ہنیں ہوسکتے ، حالانکر ایک مومن ان کا میں جے اسی طرح فروعی مسائل کا حل می قرآن کریم کو پڑھے بغیر علوم ہنیں ہو

سكنا، چنانچرى باست آسف اسى رتوسع بى ارسى بسيم كرسى چيز برجلست و حرمت كالحكم لكافا الشرتعالى كاكامه بي نمايي زبان سيكسى شنه كوحلال وحرام قرارنبي فيصطحة بغرضيكم الشركاليا باك كلام زنركي كم مروط بربهاري رامناني كرنا سب

اور سرامنائی اس کی تلاوسند سسے بھی حاصل ہوسکی سے ۔ تنيسري باست ببهب كم التنوك اس اعلى وار فع كلام كام رقيم كى تخرلف

اورشک وسنبسے پاک ہوناصروری سے واگراسی من نک پیام کانا نوعماس

کے احکام بیمل درآ مرسیسے ہوگا اور اس کی تلاوت سسے بیمی نتیجہ سکیے سرتنب

مِوكا بعِين كَمْ الْمُركِين مَحْدُ قراكِ بِالسَّحِ بَن مِن بعض اعتراضات كرستے <u>ستھ، ا</u>س

جبے *انٹرسنے اُن کا مرل جا*ب دیاست۔ *ارث دہوتا سبے ک*اذ اکبگ کُٹ اُیٰے

منك أية اورجب منبل كرت بي ايب ايت كودوسرى ايب ي

مُرْبِعِي كَسَى حُمْ كَي تِدَلِي رِفَ الْحُوَّ إِلنَّهُمَا أَنْتُ مُفَ تَبَرِّ كَافراورشرك

توك سيخ بيكم توتوافترا وكراسي بعي حجوط بانصاب كر فلال محم فلال

كيما عقر بدل كياسه بمجلا الترتعالي كوانيا حكم برسلن كى كيا صرورت عفى كيا

التذكوريبط معلوم نبيس تفاكم كون ساحكم اش كى محلوق سكے بيدے موزول سبے

العياذ بالبُرُّاس سيسے توالت تو الى برجالىت صادق آئى سے ـ

اس كے جواب میں الترتعالیٰ نے درمیان آست فرایا وَاللّٰهُ اُعْلَمُ

بِمَا يُنَوِّلُ التُرتِعالى خوب عانة بيت جس جبركووه اذل كرةسيد .

كس كبن ببلے يحكم كابھى اچھى طرح علمسہے اور وہ اس كى حكمت اور صلحت

كومي مانتاب نيزوه سبيف في علم الأبيت كالحمت ومصلحت سيعي

نوب واقعت سبے - اس کاکوئی کام محکمت سے خالی منہیں ہوآ ہیں طرح زمانہ اور واقعات برسلتے سبتے ہیں ،امی طرح الٹرنغاسائے کے احکام بھی

ببسلة كينة مي -

اس کی مثال الیی ہے کہ کسی مربین کوکسی وقت میرکسی دو ا کی ضرورت

نبخ *آیا* 

ہوتی سہے جب کہ بچھ وقت سے بعداس کی حالمن کے مطابق دوا تبہل كمذابيرتى سے بہجى سرد دولِ مناسب مال ہوتى ہے اور بھى گرم، كويا مريين كيمون مي تبدلي كے ساتھ طبيب دوا ھي تبدل كرتارم تاہے اس طے رح التترتعالى بجى اناني معاشرك كے حالات وصرور بابت سے واقعت ہے اس میلے وہ الی میکے مناسب حال می احکام نازل فرماتا ہے۔ بھرجب معاشرے میں قدر سے تبدیلی آجاتی ہے اور السے دوسے اسکام کی ضروت ہوتی ہے تو بیلے احکام منوخ کرکے \_\_\_ وركر مارى كريد الناسي والسيد ال التدكى آخرى شريعيت مينمير آخرالذان بيهكل بهويجي سبصراب يه داوي يحام بي جن بين تغيير وستدل كى كونى تنجا كن نبين - لهذا جب تك دنيا كايه نظام قائم سيے - يه احكام تھى كبتورنا فذالعل ديس كے -نزول قرآن سے زاہز می بعض الحکام می تغیروتبرل برمار ہا ۔۔۔۔ منی زندگی میں جو محکم تھا وہ منی زندگی میں حاکمہ تبدیل ہوگیا۔ شلاکھار وسترکین کے ساتھ جنگ کے ملتعلق ملی زنرگی میں قانون بیرتھا او کھنٹوا کید کے کو وَاهِيهُ مُوالصَّلُهُ وَاتَّا النَّكُوةَ "دانناء) معنى لِرَّا في سعاعة دوسكے دكھو، نماز قائم كرواورزكاۃ اداكرو-اس وقت جاعبت المسليين تحمز در مقی اس بیے عدم کجنگ بیں ہی معانوں کی مصلحت تھی ۔ بھے جب مرنی دورمین سلمانوں نے طاقت جمع کرلی اور وہ علی الاعلان جنگ کمیشفے كے قابل موسكے -تواللتر كا حكم آكيا" فَأَيْت لُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْمِينَ مِ الْآخِرِ وَالنَّوبِ فَي مِواللِّمُ الرَّامُوسِ كَى وان يرايان سنيس لاستے أن مسمح خلاصت اعلانِ جنگ محرود كريا بيود و نصاري كاكفار اور منظر كيين سريك ما عقد لرط الى لاست كا حكم الله وياكياكم ال وفريم صلحت كايي

سورة بقره من آبات "مانگسخ مِنْ اللهِ اوَ مُنْسَبَهُ مِنْ اللهِ اوَ مُنْسَبَهُ مِنْ اللهِ اوَ مُنْسَبَهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

بلکیق اس کوروح القدیش تے تیرے رب کی طرف سے حق کے م المنكسط الدين المنفي المسلوا المالينولغالي الم المان كونجية كرشك بین کنے تلاوست قرآن میں کرامیان والوں کے دل صنبوط بروجاتے ہیں ، ان کا ايمان سخيته موجا باسبيم ، وه اس يهينن ركفته بي اوراس بيل براموط ہیں۔ فرمایا قرآن کے تھے۔ لیکی واضح مرامیت سے حوالنان کی زندگی سے مرمورا سے کال کرروشنی کی طوف لا آہے کہ کشیائی لِلمسترلِم این یہ سلانوں کے بیٹوشخری کا دریعہ سبے - اس پرامیان لانے اور عمل تحسینے والول کے لیے دائمی اوربہترز ذرگی کی بشارست بھی ہے سے سورہ یونس الیے توكر كم متعلق فرايا كياسة أنَّ لَهُ عَمْ قَدَمُ صِدْقِ عِنْدُ وَتَهِا عُمْ ان کیلے استے رہے کے پاس سیائی کا یا ہے لیان لانے والے سیائی کے بائے میں قدر كفت مراورس بيل كرنيولول كرنونتجرى دى جاتى ب ينكى كالضمون عمى موكيا اس آبیت کریمین روح القدس کا لفظ توج طلب سے اس

روح القدم

نزول فجران

مرادج بإئيل عليالبلام أبرجن سكے واسطه سب قرآن كريم حضنورلسكے فلس ممارك يرنازل الخارسورة اللنعراء مي موجود بيد إنكا كتلب في يُلُ دُهيت الْعُلِيكُولِينَ ه نَزَلَ بِلِي الْرُّوْحُ ٱلْأَمِيكُنَ هُ عَلِي قَلْيِكُ لِلسَّكُولُكُ صِنبَ الْمُسْتُ ذِيبِينَ "اسْ قرآنُ كريم كودوح اللين نَهُ ربالعالمين كى طرف سے آب كے قلب مبارك ميزان لوايا تاكم آب الدانے والوں یں سے ہوجائیں رشاع اسلام حضرت حیال بن است طلحے واقع ہیں تھی آتا ے کرمشرک لوگ شاعراسلام اور بینمیارسلام کی ہجو کرتے تھے اس برا ہے على السلام سنف مصرت متان لن است السيط فرايا كران كے اشعار كانواب دو۔اللّٰہ تعالیٰ تمہاری تا بمبر<del>روح الفذس۔کے ساتھ کرے گا بیفالج</del>ر حضرت حمان مشركوں كوشعروں ميں جواسب ديكريسنے ستھے بحصرت شاہ ولي السر مى رست دملوگ فرطستے ہیں كەروح القدس كى نا ئيركامطلىپ برسبے كەملاً اعلى سيحةام گروه كسى خاص امركى طرحت توج كرستے ہيں۔ اسى كا نام دوح الفرسس

رولوران مراعنران مراعنران

معراب قرآن کے ام بربیش کرنے ہیں ۔ اس مبتان کے جارب میں انگرنے فرایا لِسکان الّذِی جُدِ کِھِدُق نَ الکیت ای ای کوی اس کی در استان کی مطرف قرآن کو منوب کرتے ہیں اس کی خربی اس کی خربی ہے ایک توجی ہے۔ بعنی وہ مخف نوع ہی ذبان بہت قادر نہیں ۔ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُلّٰلَمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

منحرین ترکن کے کیے مسزا النحسل ١٦ آيت ١٠٦ تا ١١٠ دنسب سا ۱۳ دس بست مهنت ۲۸

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ كَغُدِ إِنْكُمَانِهُ الْآمَرَ ثَ أكرَه وَقُلْبُ مُطْمَانًا كَالُاتِ مَانِ وَلَا كِنَ مَّنَ شَرَحَ بِالْـكُفْرِصَدُلُ فَعَكَيْهِـمُ غَضَبَكُ مِنَ اللهِ وَلَهُ مَ عَذَاكِ عَظِيمُ اللهِ وَلَهُ مُ ذَلِكَ مَانْهُ مُ اسْتَحَبُّوا الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا عَلَى الْكُنْيَا عَلَى الْكُنْيَا عَلَى الْكُنْيَا عَلَى الْمُ الْاخِرَةِ لا وَآنَ اللهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكُورِينَ كَا أُولِيْكَ الْآذِيرَ فَيُ كَلِّي كُلِّي كُلُّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَيَسَمُعِهِمْ وَأَبْصَارِهِ مُ ۚ وَأَوْلَاكُ هُ مُ الْغُفِ لَوْنَ الْأَجَرَعَ انْهُ مُ فِي الْاَحِدَةِ هُــُ مُ الْخُورُونَ ﴿ ثُلَا يُكُلِّمُ إِنَّ كَتَّكَ لِلَّذِينَ وَصَابِرُواتُ السِّبُ رَيَّكِ مِنْ لَكُو هِ صَ مه بہ جس شخص نے کفر کیا اللے کے باتھ

ایمان لانے کے ، مگروہ شمس کر جس کو مجبورسما

بچیا اور اس کا دل معکش تھا ہمان کے ساتھ

لیکن اگناہ اس پر ہے ) جس نے دل کھول کم کفر کیا ،

1000

ان پرالندگاغضب ہے اور ان کے لئے عذابِ عظیم ہے۔ ﴿ اِسْ یہ اس وحب سے کم بیٹک وہ لوگ لیے ہیں جنول نے دنیا کی زندگی کو لیسند کیا گاخریت کے مقابلے ہی ادر بیشک التارتعالی نبیس راه دکھاتا اش قوم کو سج کفر كرفے والى ہو 🕑 يى لوگ ہى كە الترنے تمركد دی ہے اُن کے داول ہر، اُن کے کافرں ہے اور اُن کی شخصوں ہیر ، اور سی لوگ غافل ہیں 🕦 منرور ہر صرور بینک یہ لوگ آخرست میں نقصان انطانے طلے ہیں (ال بھر بیکس تیل میوردگار ،ان لوگوں کے لیے جنوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ ان کو نفتے میں ڈالا گیا ، پیر اہنوں نے جاد کیا اور صبر کیا ، البے تہ اس کے بعد بہت بخشش کینے والا اور مہران ہے 🕦 ا محمد الماست المي رسالت كے علاوہ قرآن باك كى مفانبت اور صافت كا ذكرتها ربد البلزكاكلام سب سبص جب اللهامين سن النزك ما نسب بغير عليلام پر ازل فرایا مشرکین بهتان مگلتے تھے کرقرآن پاکسنجانب المٹرنہیں مکبر ایک عجی شخص سے سیک یکھ کر آمیب اسے لوگوں کے سامنے پیش کیستے ہیں ۔ التر انے جواب میں فرمایا کر قران تھیم تو فصیح دبینغ عربی زبان میں ہے ، تص*لا ایک عجبی* آدمی يركيونكمه يبينس كريكتا سبص حالانكروه توانيا مافى الصنمية بجيء توبان مي بدرى طرح بیان نہیں کرسکتا۔ اللہ سنے فراہا حقیقت یہ ہے کہ الیا افترار وہی لوگ با نہصتے ہ*یں جواللہ تعالی کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتنے*۔

اب آج کی آیات میں اللّٰرتعالیٰ سنے اکرہ واصطرار کی مالت کے مسائل کا بُرکرہ کیا ہے۔ اگر جیکا کم کفرکسی حالت میں بھی سب ندیدہ نہیں سہے۔ تاہم اگر کوئی ربطآيت

ننخص مجبوری کی مالت میں اپنی مال بجانے کی فاطرائی زبان برگلمہ کفرلانا ہے، تو وہ سنخص کا فرام ترنہ ہیں ہوجا آ بشر طکے اس کا دِل ایمان سے ساتھ مطلمُن ہو۔ لیسے شخص مرکز کفر کا کلمہ سینے کی وقتی طور پرزخصست ہوگی ۔

قبی طور ربزوصت مبرجوصت

. ناریخ اسلام ان واقعاست سی*ے بھری بڑی سیسے جن بیرمثا ہمیاسلا*ہ سنصب شار ذاتی قربانیاں شیہے کہ کلمین کو مکیزر کھا پھنرسن عاربن ایسٹڑ کا واقع مِيشُورِ ـــِيتِ - كفار ـــنے آب كوكل كفر كئة يرمجبور كيا ، حتى كرمان ــــي ماركينے کی دم بھی دی آسنے مجبوری کی حالت میں کفار کی بانٹ مال لی رحال حیب ط<sup>را</sup> کہ حصنورعلیالسلام کی ضرمت می حاضم و نے توسارا احراکہ بنایا ، آب نے فرایا كَيْفُ جُعُدُ قَلْبُكُ مَهارے دِلْ كَيْفِيت كىيىسے ، زبان سے كالمكفراداكرسنيسك باوجود دل دبن ميطئن سب يانهيس وانهول فيعون كى به صنور! دل تو بايكل طين سب م فرايكوني باست بنين إنْ عَادُول فَعَدُ اكردوباره كوئى اليها واقعه ببيس أحباسك أوركا فرتهين مجبور كردس توتم اسى <u> طربيقى سىمايى مان بىجا سىمة بوء ا مام الويجر حصاصٌ ابنى تفسير الشكام القرآن "</u> میں رقمطاز ہی کرخواہ عان کاخطرہ موباعبہ کے کسی عصنوتے کسٹ عانے کا ڈر موم تعلقه تتخص كوكفاركي بانت مكني كأمرون زصيت سيد، البية بنددرج ببرسب كرانسان حثى باست برڈر سٹ جائے خواہ اس کے بلے شادست سی کیوں سز قبول کرنی بڑے۔

دین کضاطر قربانیاں قربانیاں

معنورعلیالصاؤہ والسلام کے صاحب عزمیت صحابہ میں سے صفرت بلال کا نام کی نعارف کا محترج ہیں۔ آپ کو کفار نے مجبور کیا اِرْجِیج یعنی اسلام کر چھوڑ کر میانے دین ہیں والی آجاؤ۔ آپ نے جواب دیا لا اُرْجِیع میں والی آجاؤ۔ آپ نے جا اُر اُرْجِیع میں والی نہیں عیلوں گا۔ کفار کفر کا کلم کہ لوا ناچاہتے تھے محکمہ آپ احدا حد میں ہجا وستے ہے۔ آپ کو گرم رہیت پرلٹا کو اُورِ پھیررکھا گیا ، آپ کے جم میں ہجا وستے داغا گیا ہم گھر آپ السّرائٹر کا ورد ہی کرنے ہے اور

کھرکھر زبان پر ندلائے ۔ آپ نے فرایا کہ کفار السّرے نام سے ویائے ہیں۔

اگر مجھے کوئی کلر بھی معلوم ہوجس سے بیر کوئی توہیں وہ بھی زبان پر لاسٹا کا اسے نہیں رکوں کا بھت ترین
حیانی منزائیس ہر داشت کیس مگر کفر کا کلہ یہ کہا۔ اگر جہا آب شہید نہیں ہوئے مگر
اب نے دین کی خاطر سر دھڑ کی بازی مگادی چھٹر سے بھارٹ کے والد صفر سے
اسٹے کہ کا بھی بھی عب ل تھا۔ ووسخت ترین سنزائیس برواشت
کرتے ہوئے شہید ہوگئے ہمگر کفٹر کا کلم اپنی زبان میر نہ لائے۔ اب کی ٹالدہ صفر
سمیٹہ کی دولوں ٹانگیں دونم تلف اونوں کے ساتھ بازھ دی گیئیں۔ بھر الججبل نے
ان کے مقام محضوصہ میں نیزہ مار کر آب کو ہلاک کر دیا اور السّر نے انہیں مبذرین
مرتب عطا فرایا ۔

بڑی بات تبیں می اس کے لیے تیار ہوں ۔ جنا بخراک کوسولی برنظا کرشید كردياكيا وليح عدميث مي الملهب كرحضرت خبيب أدر حضرت زيرابن دمسنرة كوكا فرول نے ايب ہى دِن شيركيا يشها دست سيسلے ابنوک نے حصنور لليلك كى خدمت مى سلام عبياكه الداللرا بهارا ملام بهارے بيائے نبي كسب بينيا ے۔ حبب بیر پیغام حصنور علیالسلام کو الا نو آب نے دونوں کے لیے وعلی سلام کہا۔ امام ابن کتیر اسے حافظ ابن محاکر ایکے حوالہ سے اپنی تفییر میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ کھنرت عباللترین حدیقی ہمی اور آب کے بعض سابھی روہوں کے خلاف جاد كرت بوسك ان كے قيرى بن كئے - انہيں باد شاہ كے بامن بیش کیا گیا۔ تواس نے آب کو دین سے پھیرنے کے سیلے لائیج دسینے کی كوشش كى سكينے منظ أكردين اسلام جيور كرعيبا يُست قبول كرلوتومي تمهيں نه صرف اپنی صحمست میں شرکی کرال گا۔ بلکر اُزُوہے بِنجہ این بیٹ کا نکاح بھی تجھے سے کروول کا۔ آسی سنے فرایا اگرتم اینا مارا مکک اور لوراعرب می مجے دیر تزیں انجم جھیکے کی مقدار مھی محد کے دین سے پلنے سے کے تارنيس مول ، بادشاه في كم دياكم أب كوسولي يرحيط كر الك كرديا عالى م آب نے فرمایا النٹرکے راستے میں ہلک ہوجا اکوئی ٹری باست نہیں ہیں اس کے لیے تیار بُول ریچر اوشاہ رنے آبنے کی ایک مبت رئی دیگی منگوائی بعض روابات من تا شير كا بنا مؤاكلي كابهت طرام بحري أناب ربيطال رقيب يكافي مين تيل ياكوني اورجيز وال كراسي خوب كرم كياكيا . عيراب كيما تعيول يس سي اكيت من كواس تيل مي كياك دياكيا . ديجية مي ديجية اس كا جمع الركر وكلم بن كليا اوراش كي لم إلى زأل بون في السيك بعد يجر حصرت عبالت طسي كماكه ان حادُ الورى تما المجي بيئ شروسن والاسب أب فزما يكهم الكب كمحظ عبرك بيه يحيى دين حق كوچيورسن كے بيار نہيں ہو ا دنتاه سن عفر محم دبا كراس مولى بير في حاكراس كے دائيں بائي تير حلاؤ مگراپ

ديو ديومن علين عيدب كالمياك

تهريجى لينفا بميان بميرقائم مصهر بادشاه سنف ولىسب انرواليا اوركهاكه ليه تبیتی ہوئی دیگ میں میں بیاک دو. آب کی آنھوں میں آنسو دیکھ کر بادشاہ سنے الين إس بلايا اوركن لكا كمثنا يمم انيا دين حيور كرنصراني بنن يرتيار موسكة مور حصرست عبدالمترط نے فرایا ، بی این جان کے انلاف کے تصور سے بنیں روتا ، ملکہ اس سیلے دورکی ہول کہ النٹر نے مجھے ایب ہی جان دی سیے جویں اس کے راستے ہیں قربان کر راج ہوں ۔ اگرمیری مزارجانیں بھی ہوتیں نواک*ی اکیب کرسک انت*ر کے اُم مرقر اِن کردیا ۔ اس بربا دُ<sup>ن ہ</sup> نے لینے قریب بلاکر کها که اگرتم میری بینیانی کونیسر نے دوقو تنہیں روا کد دول گا۔ فراأياس كامه كيعوض ليسلين سارست سائضيوب كى رالم في جابهنا بهور بارتناه نے بیرشرط فنول کر لی محضرت عبالتری سنے اوٹناہ کی بیٹیانی کو دیسہ دیا اور بھیم ا بنے مشکر سے ممراہ رکائی با بمہ واکسیسس اسکئے بھنرست عمرظ سے میاسفے سال وافعيها إن كما تواب سن لوگوں سے خطاب كرتے ہوستے فرا، لوگو! سب <u>سے پہلے میں عبراً کو ب</u>ٹیانی کوبوسہ دیتا ہوں ، نم بھی ایا کرم<sup>و</sup> ۔ بھے سب کوگول<sup>کے</sup> سے کی بیٹنانی کربوسر دیا۔

اپ می بیتای تو بورسد دیا۔

اب مینے کی نوعیت یہ ہے کہ عزمیت تواسی میں ہے کہ انسان کفر کا کلہ کینے کی بیجائے کی نوعیت یہ ہے کہ عزمیت تواسی میں ہے کہ انسان کفر کا کہ کینے کی بیجائے شہادت برل کر ہے ، مگر مفتر قرآن قاضی شاواللہ یا بیت براتفاق ہے کہ جب بان ہانے کا خطرہ ہوتو انسان کر کم فرز بان سے اواکر سکتا ہے بشرطیخ اس کا دِل ایمان کے ساتھ معلی ہو۔ یہ اجا ذہ ہے اگر جی عزمیت اس کے خلاف امیان کے ساتھ معلی ہو۔ یہ اجا ذہ ہے ۔ دومرام کم لر بیے کہ اگر کئی کہ دو کے مملا کی اللہ کہ کہ دو ورز خوان سے کہ اگر کے باتھا رے باخفہ یا وُں کا گوالی میں کہ دو ورث موالی کا مالی فن حالی کی کہ ایک کہ کہ کہ ایک کے باتھا دے کہ دو ورث موالی کا مالی فن خوائی کے ایک کا مالی فن کرے اپنی جان ہے ۔ ایسی صورت میں اگران میں فن دائی محکمت ہوگی تو کرے اپنی جان سے اس کے ایک کو ایک کو ایک کرے اپنی جان سے اس کے ایک کھوائے سے کہ دوہ دو سے موالی کو کی تو کرے اپنی جان سے اس کی جائے ہوئی گوائی میں کرے اپنی جان سے کہ دوہ دو الی محکمت ہوگی تو

. مجور كري<u>ن صابح صب سي</u>ضائن لي حائي الريم كن نه بو تومال تعت كميني والاسلان مجى مال كاازاله كرسكة مع كرابني مان كوخطرست مين فراسه ولان الكركوني دوس يرسلان كي حال العث كرين برمجبود كريث توعيم كرير يسيدكم مجبوراً دیم این جان کو دوسے رکی جان می ترجیح نہ نسے ملکہ خود ہلاک ہوجات اور دوسے مسلمان کی جان سے درسیئے نہو اسی طرح اگر کسی کوجبور کیا جائے مرفلا*ل بحودست سیے زنا کرم ورنہ تہاری ج*ان ماردی جاسٹے گی نواس کی بھی اجازت نهيس- الترسك نزد كيب مهمان عورست كيعزست وأبرو طبى ابج سبے، لہذا الیالتخص اپنی عان پڑھیل کرسیل ان عورست کی عزست کو بجاسے ارشاد بارى تعالى ب مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بُعُد وِيْمَا فِهِ حِس كَ فَرُكِ السُّرك ساخة ايمان للنف ك بعر الأُحَنُ أكْرُهُ وَقَالْمِ لِمَا مُطْمَانِنَ بِأَلِاثِيمَانِ مُحْرُوهِ مِس كومجبوركيا كيا عالانت أس كادِل ايان ك سانق مطَّهُ بُن ثِمَّا وَلِلْرِكُنُ مَّنَ شَيْحَ بِالْسَكُفُوْصَدُدُرٌ لَكِين كُنْ وأس بِهِ ب س نے سینہ کھول کرکفر کیا۔فکھ کیٹھ ٹوغضی میں۔ اللہ اليه توگول براليّر كاعضب سبه - وَلَهُ يُعَذَاحِ عَظِيرُ اوران کے بلے طراعذاب سے مطلب برسے کم مجوری کی حالب يب جان بيجان يجاب كي سبيد توكلم كفركها جاسكة سب بشرط بكردل مطمئن مو مر و الترت الم الله الله الله الله الله المراد المراد المراد المرتبي المراد الترتبي المراد ال

عزمی<sup>ا</sup>یر خصیت

كوئى كغربيصرې وأسے بإست نصيب نهيب بونى - ليسے توگوں كے متعلق ارشا<sup>م</sup> بولم في الذين طبع الله على قال بها على ائن کے داوں ہر النتر نے سرکردی سے ۔ان سکے دل سیاہ ہو بیکے ہیں ۔ ی سَسَمَعِهِ فَ اوران کے کان بندہویکے ہیں کرحیٰ بات کو سنتے ہی نہیں ، سنة بن توكواني كمرت - والمصكاره في اورائ كى المحمول إيردس بريي بسورة بقره بسرت وعكاني أنضكارهب وغشاؤة عضيكم وہ حق بات کو دسیکھنے سسے قاصری سے ال کے کلمکفر کھنے کی وہرسسے ہے فرا و أولاك هستم الغيف في الوك عافل بن ونياكى زندكى كوليُذكرسك فوابشات نعنانيربرسطن ولسب توك الترتعالى اوراض غفلت بس يؤسد بوئ بن لاَحَبَى كَانتُهُ وَفِي الْأَحِبَى وَانتُهُ وَفِي الْأَخِبِ وَقَ <u>هُ مُنِيرًا لَحْنِيدِي وَثَرَّ</u>مَ مَرُورَ بِمِصْرُورِ بِعِن يه باست قطعی *ادر ب*قِبنی سبے کہ ہے لوگ ہ خرے کی زندگی ہیں نقصان اعصابے <u>والے ہیں</u> ۔ فراي شِعْرَانٌ رَبُّكَ لِلذِّينَ هَاجَوُوا مِنْ مَعُدِما فِيت بَيِّى كَيْرِ مِنْ يَكُ مَمَّالًا بِرُور وَكُلُّ رَفِينَ مِن وَلِكَ كُنُ ثِهَا جُرِينَ لَيْسَحَ المفيدة والوصد الووسية الله كاراه مي حبادكيا اورصاب الام يهم كيا إِنْ زَبَّكَ مِن بَهُ بَعُدُدِهَا لَغُفُورٌ رُحُوبِ حُرْهُ بینک منهاراند وردگاران توگوں کے لیے البتہ سبت مجشش کرسنے والا اور ازەردىرىانىسە . اگرانىسىنەكوئى معمولى نغرش مويجى گئى . توانىترنغالى ساينے نضل *اور وسیمع رحمنت سیے اگن کومعا*من فرہ دیگ*ا۔ لیسے توگوں ہر کو*ئی انزام منہیں ہوگا۔انٹرتعالیٰ نے اس آسیت میں محمز ورلوگوں کوتسلی حی دبیری کے۔

النحال ١٦٠ النحال ١١٠ آيت ١١١ تا ١١٢

دسسسما۱۴ درس بست ونه ۲۹

يَوْمَ تَأْذِبُ كُلُّ نَفُسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفُسِهُ ۖ وَثُوفِ عَلَىٰ نَفْسٍ مَمَّا عَمِلَتُ وَمُسُمِّلًا يُظلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَاةً كَانَتُ المِنَةُ مُطَمَيِنَةً تَانِيهَا رِنْقُهَا رَغَدًا صِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتُ وَبِأَنْعُ مِ اللَّهِ فَأَذَا فَهَا اللهُ لِلسَّاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُونَ ١٠ وَلَقَدَ جَاءَهُ مُ رَسُولٌ مِنْهُ وَ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُ مُ الْعَذَابُ وَهُمَ مُظْلِمُونَ ٣ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَ كُمُ اللهُ كَلُا طَيِ اللهُ عَلَلًا طَيِ اللهُ عَلَا طَيِ اللهُ عَلَا طَيِ الله وَاشْكُرُوا نِعُمَتَ اللّهِ إِنْ كُمُنْ لَكُمُ إِلَّاهُ

ترجہ ملہ: - جس دِن آئے گا ہر ایک نفس یمبراً کرے کے اپنے نفس یمبراً کرے کا اپنے نفس کی طوف سے وہ پرا پرا دیا جائے گا ہر ائن پر ظلم نہیں کا ہر نفس کر جو اُس نے عمل کیا ،اور اُن پر ظلم نہیں کی جائے گا (اا) اور الٹر نے بیان کی ہے ایک مثال کیا ہیں ایسی بتی کی جو امن والی اور اطمینان والی متی ۔ آتی متی اس کی روزی کثارہ ہر طوف سے ، بیں اس بتی

والوں سنے کفر کی الترکی نعمتوں کے ساتھ سی چکھایا اللہ نے اس کو تھوک اور خوف کا لبس ، اس وجہ سے کہ جو کھھ وہ کرتے تھے (۱۱۱) اور البتہ شخین آیا اُن کے پاس رسول اُن میں سے - بیں جھلایا انہوں نے اس کو،بیں بيكرا أن كو عذاب نے ،اور وہ ظلم كرنے والے تھے(١١١) یس دلیے لوگو!) کھاؤ اُس یں سے جو الٹر نے روزی دی ہے تم کو حلال اور پاک ، اور شکے کرو اللّٰہ کی نعرست کا آگرتم خاص اسی کی عباوست کرنے والے ہو 🕅 سيلے قرآن محيم كى صداقت وحقانيت كابيان ہوا رفرايا قرآن إك كوخور مافة ایسی عجبی خص کا سکھلایا ہوا کہنے وابے حجو سٹے ہی ۔ نیزیہ کہ حس نے سینے اختیار اور الادسے سے اپنی زبان سے کفرکی باست آکالی وہ خلاکے فضرب اورلعنت کانشانہ سنے گا۔ لی ! اضطاری حالت میں جبب کرمان جانے پاکسی خفو کے محمث مانے کا خطرہ ہو، توجان سچانے کے بیاے کلمکھززبان سسے اوا کرسنے كى اجازت به ينظيكه د إن طلك م الترتعالي في كفار كم متعلق فرما يا كروه اً خیت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کولسیدند کرستے ہیں ، اس سیلے وہ کھتم كى باست زبان برلاستے ہي سيلے لوگوں كو محكسبراعمال كى كيھے فكونہيں ۔ يہ غا دی لوگ ہیں جن سکے دلوں پر مہری لگہ جی ہیں اکان بندہیں ، اور آنکھوں پر پردے بڑیے ہیں جس کی وحسبے ریالگ ندی باست کومحسوس کرستے ہیں ، نہ اس حقیردنیا کی خاطر کفراختیار کرسنے والوں کو الترتعالی نے آخریت اور می مبر عمل كى منزل ياد دلانى به منه عنوا يُحْوَكُو تَأْتِي نُصُلُّ فِينُوسُ أَسْ دن كويا وكرمِ جب برنفس آئے گا تھے اول عک می گفتیس کا کینے نفس کی

ربطآيت

.ذاتی طورمچ ج ابرمپی

طرف سے تودسوال وجواب كرسے كا واش كى طرف سے كونى وكيل، برمطر، والدين الهائي بن يا اولاد كوج اسب شبنه كى اعازست منهوكى ، بكه سي ابنها كال کا خودی جواب دینا برسے گا بعشر کے میدان میں مرتفض کو اپنی بیری ہوگی۔ اور وہ اکیب دوسے کی طرفت توجہ نہیں کرسکیں گئے میسے مدسیت نیں آتا ہے يُوكِفُ إلى ادر برنج كالمناس والمناس المناس المالي ادر برزنج وكمني ملے مترمتر ہزار فرنستے ہوں سے سوالیسے تعنیج کرفرمیب لائیں سے ۔ اص قت إمن قدر ديشنت كاميال بوگاكه الترسيم مقرب بني حيّ نفسي فني بهاريسيم ل سکے بنجاری نشرنعیٹ کی دوابیٹ بس آ ہسہتے کہ جیسے می سیسے کی منزل آسٹے گی كيس كمبنيث لأكركيت لأنت كالمالي وفنت الترادر ببرسے كے درمیان کوئی ترجان تبیس بوگا . مبه مرشخص کو براه راست جاب دنیا برگا رسوره عَبَنَ بِى فَرِايِ لِلْصُلِ امْرِي عِنْهُ مِنْهُ مِنْ فَي مَا يَوْمَ بِذِ شَانَ كُيْ يُنْدِيكُ اس دان مالىن بې دگى كرېرشخف كو دوستےرسىيىنغنى كرېدىرى - كوئى كسى مے کام نیب آئے گا، ہراکیب کواپنی فکے مہوگی کرسی طرح میں بیج جاؤں پہوال فرایکراس دِن کو با دکروس دن مرنفس این طرمندسیمین دیوا بری کردگا. وَذَقُ فِي اللَّهِ كُلُّ لَفْسِ مِنَا عَمِلَتُ اورم اكب كولور الورا برله وا جائے گا ہجدامس تے عمل کیا۔ میرنجی اور ہررائی کی پوری بوری جزا باسزا ہے گی۔ وَهُ مَ وَلَا كَيْظُلُمُ وَنَا اوركس كما نفرزا وتى نبيس كى مائيكى رنذنوكسى كيلي میں کمی کی حاسے گی اور مذکسی کی کوئی مرائی دوسے رسے مسرمہ ڈالی مبائے گی مہراکیب کے مل<u>ہ منے اس کا اپناکیا ہوا آئے گا۔ ہر پخض کا اپناع</u>قبرہ ، اخلاق اورعمل می کام كَ كُا سورة مرْتَر مِن بِ سُحُلُ نَفْسٍ بِ مَا كَسَدَتُ رَهِي بَدَا كَسَدَتُ رَهِي بَدَا كُنَا اللهُ برشخص اینی بی کمائی می تعبیا ہوا ہوگا ،حس سے سکل ندیں سکے گا۔ اور کسی برزیا دتی نىيى بوگى كىكى تىكىك تىكىك سى ماركى ماسك كا . الکی آمیت میں النٹرسنے اکیسے خوشحال سبی کی مثال بیان فرائی ہے۔ حرب کے سطح مثال کی مثال

بانندول سنے النگری ممتول کی نافدری کی توانگرینے ان بہعذاب مسلط کر دیا ۔ ارثادہ و آسبے وَضَى كِ اللّٰهُ مُسَدُلًا فَيْ كِيدُ أَللُّهُ اللّٰهِ الكِيلِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ بيان فرائى سب حسكانت المِسنَةُ مُصَّلَمَ بِنَكَ أَجُو بِالْكُلَامِن واطينان م تقى منعنب قرآن حضرست عبرالكربن عباس فرات بي كداس سبى سي مردسك مری بتی ہے کیونکر پیرورہ مکی ہے اور ائس سبتی کا ذکر ہے ۔ البتہ ثناہ ولی اللہ معدت دمہوی فرمستے ہی کہ بیمثال کسی اکب سبی کے ساتھ محضہ میں بنی سیسے كمكهم روه نستى ماردكى عالمتنى سبيع حبال اس قبم كمے حالات يائے جائيں . ، بهرجال منعے کی برستی اکیسے خوشخال سبتی نظمی . متام صنرور باستِ زنرگی اسانی کے ساتھ دستیاب تھیں ۔ امن وسوان تھا ، کوئی شخص تفکر نہیں تھا اور نے کوئی بركثيان عال تفا والتباسي فورد ونوش كى حالت ميتفى كياً نينها رزُعها رَغَكُما مِينَ عَصِلُ مَكانِ اس كى كنّ ده روزى برطون سات تى كتى . غله، بچل اور کھانے پیلنے کی دیگر جبزی با فاط موجود ہوتی تقین جہاں کے اس بستى سكے امون برسنے كانعلق سبت بحصرست ابراہيم عليرالسلام سنے دعاكی حتى مُرَيِّ الْجِعَدُ لَى هَدُا يَكُدُّ الْمِنْ الْمِنْ "والْبِقَلَى) مولا الْحُكْرَمُ الس بستى كُوامن دالا بنائىے ۔ اس كے جواب بي السّرنے فرايا " وَمَنْ حَرَّخُهُ لَمُ كَانَ الْمِسْتُ (المعمران) جواس مي وافل موكا امن مي موجل في كا. ىبال بركوئى كىي كويمكلىصەنىي دىنا . فىنىزىغا دىكاكوئى درىنين<sup>.</sup> با وجوداس سے کہ بیرمگرسبے آسب وگیاہ ہے ، نرزمین ، نرباغات ، نہ حضے آورب مرای مگروطی برساراسال رزق کی فراوانی رستی ہے۔ حصرت آبراہیم الله سنے دعائی مواڈ ذھے کے اُھٹ کا میں التھ مائیت رالبقرہ) اس کے كبينه والول كوي يلول سبع روزي عطا فرا ، خيا كخير دنيا كمي كسي تعجي خطي بيدا ہوسنے مالے ہرفتم کے بھیل اس کستی میں بہنچتے کہ ہے ہیں ااس بھی ہنچتے ہیں موسنے مالے ہرفتم کے بھیل اس کستی میں بہنچتے کہ ہے ہیں اسب بھی کہنچتے ہیں اور انشاء السُّر جيشه لينجية رم سكه مهرجال السُّر نه فرما يكه اس سبى كن نه

روزی ہرطرمت سسے آتی تھی۔

ما فنرری می مسزا مرگراش بن والول کی حالت بیری فی کفریت با کفت مرالله الهول نے
السری فی تول کی با نظری کا محالت بیری فی کفریت با کفات کی با اوراس سے
السری فی تول کی با نظری مراد ہوتی ہے ۔ عام طور بیری انسان کے متعلق السرنے
فرایہ ہے ان الاِ دسک ان کھ کھی کہ کہ گائے ہیں انبان کے متعلق السرنے
فرایہ ہے ان الاِ دسک ان کھ کھی کہ کہ کہ کہ کہ انسان کو بے شار نعم بیری طاکی ہیں ممکر طالم اور ناشکر کر ارسہ السرتعالی نے انسان کو بے شار نعم بیری کہ اس میں کہ اس میں کہ اس انسان اور کشاف کا کہ بیری کہ اس بی کے لوگ بی خدا تھا ایک کے ان کہ اس بی کے لوگ بی خدا تھا اللہ کے ایس انسان اور کشاو و انسان کی جائے ہیں خاص انسان اور کشاو کی اس کے بین خاص انسان کی جہا یا ۔ ان کا المسلے کہا یا ۔ ان کا المسلے کہا یا ۔ ان کا وسیع در قری بھوک میں تدلی ہوگیا اور اس واطینان کی بجائے ان پرخوف طاری ہو اس می میں کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہ

انکارزگ بمعنزاب

اُدھ امن وا مان کی حالت بھی بھرائی جائی ہے گئی بجب انہوں نے الدی کے نبی کو حظم لادیا۔ اُسے طرح کی تکا لیھٹ بہنچا ہیں تو وہ بجرت بہنجا ورمو کئے اور بالآخر بھی تھی ورکو مرمز جائے اور بالآخر بھی تھی ورکو مرمز جائے ہے وارالاسلام بنا لیا ، الشرف و دا بہر بہمانوں کی مرح فرائی ، انہوں نے طاقت جمع کی اور مسکے والوں بہدسل خوف کی حالت طاری مرکئی اور جب کمس کے فتح نہ ہوگئی ۔ ان کے دن کا سکون اور راست کا جبی خمتم موکئی رہوگئی ۔ ان کے دن کا سکون اور راست کا جبی خمتم موکئی رہوگئی ۔

حضرت عبدالسّر سن عبر فراق من الله والله صورة سهم درولول کانکا الله ولم السّر سن مجرور الله ولم السّر الله ولم السّر الله ولم السّر الله ولم السّر الله ولم الله الله ولم الله الله ولم الله الله ولم الله الله والله وا

امن وامان کیصنر میت میصنر فرز

انسانی زندگی کے بیلے امن وا مان مڑی صروری جیز ہے۔ اس کے بغیر کا وہار زندگی تھے۔ ہوجا آ ہے ، کارخانے ، زراعت ،صنعیت وحرفت عرصنیکہ کوئی میبزاتی منیں رمہتی . دوسے ملک کے ساتھ حنگ کی حالت مہوتو ہروقت وتمن کاخوف رستاسے - بمباری ہوتی ہے۔ اطلک تناہ ہوجاتی ہم اورلوگ منے سنگتے ہیں ۔ اندرونی طور مربھی بامنی ہوتو ہروقت چیری ،ڈا سے کا خطره رمناسهے، لوگول کی خان، مال آورغزت غیرمحفوظ موحاتی ہے، اُج دنیا میں ہرطرف یلمنی کی فضا بھیلی ہوئی ہے۔ سی*طربہ دارا*نہ نظام معیشت نيه حص اور لارنج كوحنم دياب ہے حس كى وحسبے منتخص حائزا ور ناكما ُ مُذاطر ليقے سے سرط نے کی فیکریس راہا ہے ہنواہ اسمیں دوسروں کوکتا ہی نقصان کو نه الطانا براست واشتراکی نظام اس سے برتر سب حب برکسی انسان کی عرف نفس محفوظ منیں ہوتی ،ان افراب سے جانوروں می طرح کام لیاجا تا ہے مسائل أمرن حينه كإعقول مي محدود بموكم ره حاشتے ميں اور اس طرح لبرمنی اور سيھينی مسل أيفكن ديتي بيواس كميرخلاف أساني شارئع اليانطام حيا فالحراعاتي ب*یں جیمیس کی حابل قبال اورعزت و آبر کو کو کی خطرہ نہ ہو، میر خص کو اُس کے حسیب* حال دوزی میشرچوا ور بوپرمهانشوامن امان دوستی ادرا خوست کاگهواره مهو ـ صدمیت شرنعیت میرج صنرست حذابغی<sup>ز کا</sup> بیان آناسهه کرابندائی دوری مجھے بالكل اطنيان عالى تقارم بركسي تعيى أوقى ست بالاخوف وخطرمعا مأركر مكنا نقاء تكين لعبرس حالات نيرلي بوسكئے- اسب ميں خاص خاص آ دميوں سينے معاملات كر تا بول ـ امن کے زمانہ میں میں مجھ تھا کٹر اگر میں کسی سلمان سے معاملہ کروں گا اور مجھے كونى نقصان ينجى كاكير وي الكس ديشجك تواس مثلان كادين مرك اس نقصان کوہر داست منیں کرسے گابعنی ومسلمان مجھے دھوکر مسینے بانقصا<sup>ن</sup> مینجانے کی کیشن تبین کرسے کا بسی غیرالم تعنی میودی عیبانی اِ مشرک سے معامد كرستے وقت مجھ لقين بونا تھاكر اگر مجھ نقصان بواكبر دي الح

مسلطف لا توحاكم اس نقصال كى تلافى كريست كايعى بس اكر حاكم وقت كے یاس شکایت کرول کا تو وه میرے نقصان کو برداشت نبین کر می کی میاری می دلاديكا . مجھے الكل اطبينان تھا اور اچھے نظام كائيى خاصر ہے۔ اس كے برحنلافت مهم رسے نظاموں کامشاہ ہے کرکے ہیں، نہ دِن کوسکون اور نہ رات كرارام مروقت وتنمن بجرر، فراكو ، بروسي كانطره رمباسب بمسى سس معامکہ کہ ستے وقب تسلی نہیں ہوتی ۔ بیرنظا متمعیشت کی خرابی ہے کہ نہ آمن قر مین عال ہے اور ندکشا دہ روزی تصیب ہے ، مکان ، مؤراک ، لیکس ، عزت نفس صحبت بتعليم ان كى بنيادى عنرور باست بن شامل سيد بعيم آدمى موعل بونى عابني مركزهال عادت برسي كراكب طرفت سرنفلك عما ات اورئة يملعت زندگ ہے تو دومسری طرفت دووقت کی روٹی بھی نصیب نہیں سرحيبات كومايهنيس اورعلاج كے بغيرلوگ موست كى أغوش مي جا سہے ہي -إن حالات مي لمن وامان كاتصور كهال كما حاسكة سب راللز تعالى ن وكركرل بدر برسے احانات کیے ہم مگریاک کی قدر منیں کرستے نبتے ہیں ہوتا ہے کوالسر تعالی ۱۰ راص موکرکسی زکسی عذاتب می متیلا کردیا سب -

اس کے بعدارتنا دہوہ ہے فیصلی اوری دی ہے ملاکہ حکالاً طیبیہ بس کھاؤاس میں سے جوالیٹر نے تمیں روزی دی ہے ملال اور پائیزہ پرین جام اورنا پاک سے قریب بھی نزجاؤ ۔ عرام دین اوراخلاق کو بھاڈ دینا ہے الکٹر نے لینے سارے بمیوں کو بی تعلیم دی ' کے لکی مستما ف اللہ دیس حکلاً طبیبہ " دالبقہ ) زمین کی پاک اور ملال چنریں استعال کرہ یخس اشیاد کواستعال نزکرہ ۔ ظاہری نجاست یہ ہے کہ کوئی چنر کل مطرح ائے اوراس میں برو بدا ہو جائے ، الیسی چنر مفرح عند ہوگی اور کر وہ تحریب کے کم میں آئے گی اور باطنی مخاست یہ ہے کہ کوئی شخص الٹر کا نام سے کر بجری وہ کے کہ سے مکرکہ کے اس میں ہو وہ چردی کی تو یہ طیب ہرگز نہیں ہو سکتی جکہ طاہری طور پر سے عیب بھنے

حلال ور

کے باوج دخیں ہی رہی ۔ آگے اللہ نے محرات کی مختف اقدام می بیان فرمائی ہیں۔ بورک یہ ۔ آسے اللہ وست سمکنگ کا الکھی پک نہیں ہوگئ ۔ آسوت سمکنگ کا الکھی پک نہیں ہوگئ ۔ آسو میں الفری کی کائی ، قولو سازی اور فلمی سفوت سے کا یہوا مال کیسے طیب ہوسکتا ہے ، محصل تمانتا ہو یا گان کھا آسسے حرام ذرائع کا مدنی میں ، ان ذرائع سے ماصل کوردہ مال علال نہیں ہوگا اور بھریر ہے کہ حرام اور بجر طال کھانے والے کی نرعا دست قبول ہوئی ہے اور نہ دعا ۔ ایسی جینے یہ ان ان کے ایک جہنے کا داوراہ سنیں گی ۔

ایک توطلاً اور پائیزه چیزی کھانے کی تعین کی اور دور افرہا یہ کی تحکمندائی اسٹری کو ایک کو کو کو کو کو کو کا کھائے اور کا کھنے کو کا گاہ تعامیا کی معینوں کی فدر کرو ، اگرتم خانص اسی کی عبادت کرنے والے ہو - السرکی اسٹری معابد سے کہ سرنعمت جائز اور حلال ذرائع سے مصل کی جائے اور اس کا استعال بھی جائز ہو ۔ فضول اور حام کا موں ہی حاصل کی جائے اور اس کا استعال بھی جائز ہو ۔ فضول اور حام کا موں ہی مال خان کے اور اس کا استعال بھی جائز ہو ۔ فضول اور حام کا موں ہی مال خان کے اور السی کے اور السی کی جائے ۔ حلال دح ام ہی انتیاز رکھا جائے اور السی کے اور السی کی جائے ۔

 رسیسما ۱۳ درسس سی ۳۰

إست مَا حَرَّمَ عَكيب كُمُّ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحُو الْخِنْزِيْرِ وَمَا لَهِلَّ لِغَـــــيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَكُمِنِ اضْطُرَّ غَايِرَ بَائِغٍ وَلِا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ۖ ﴿ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ۖ وَلَا تَقُولُوا لِلهَمَا تَصِعَتُ اللَّهِنَاتُكُمُ الْكُذِبَ هٰذَا حَلَلُ وَهُٰذَا حَرَاهُ لِتَفَ تَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ الَّذِينَ يَغَــتَرُونَ عَلَمَ اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفَلِحُونَ ١٠ مَتَاعٌ قَلِيكُ مُوَّلَهُمُ عَذَابٌ ٱلْبِيْكُمْ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ ﴿ كَا هَادُوا كَتَهُمُنَا مَا قَصَصَنَا كَلَيْكَ مِنْ قَبُلُ عَكَاظُكُمُهُمُ وَلَـٰكِنُ كَانُوا اَنْفُسَهُ مُ يَظْلِمُونَ ﴿ تَطْلِمُونَ ﴿ تَكُمُّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينِ فَي عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُهُ مَّا تَابُوا مِنِ مَا يَعُدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحُولُ عَ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعَدُهَا لَغَفُورٌ تَحِيثُ مُوقًا

توحب مله ۱- بینک طوم قرار دیا سب تم پر (النگرنے) مردار ،خون ، خنزریکا گوشت اور وہ چیز جس پر النگرکے سوا غیرکا نام کیکاراسمی ہو ہی جو شخص مجبور ہوا (اس علل

میں کہ) وہ مرکش کرنے والا نہیں سے اور نہ حد سے تعباوز حمرسنے والا ہے ۔ بیں بھیک اللہ تعالی مجنشش حمرسنے والا اور مهربان الله الله اور نه مهو اس چیز کو که بیان کرتی بی تہاری زانیں حبوط ، یہ علال ہے اور یہ حرام ، تاکہ افتراء بانه عن الله بيه حجوت - بينك وه لوگ جو افتراء إندسطة ہیں اللّٰہ یہ محبوث ، وہ نہیں فلاح پائیں گے 🖭 فائرہ ہے تھوڑا ما ، اور اُن کے لیے دردناک عذاب (کا) ان لگوں پر جر بیودی ہوسئے ، ہم نے علم مترار ری وہ چیز جم ہم نے بیان کی ہے آپ پر اس سے یلے۔ اور ہم سنے ان پر زادتی نہیں کی ، عجب وہ خود اپنی عانوں پہ زیادتی کرتے ہے 🕪 کھر بھیک تیل بیردگا ائن لوگوں کے لیے جنہوں نے بائی کی ناوانی کے ساتھ بھر توبر کی ہے اس کے بعد اور اصلاح کی سہے انہو نے ، تر بیا تیا پروردگار اس کے بعد البستہ بہت بخشش کرنے والا اور مہان ہے (الا

گذشته درس میں اللہ تعالی کا یہ میم بیان ہو جکا ہے کہ ملال اوطیت میں بھیزی کھاؤ، اور اللہ تعالی کی معتول کا شکہ یہ ادا کہ و۔ اب آج کے درس جن میں اللہ تعالی ہے فارس کا مند بیان کرتے ہوئے چارتطعی مسرام میں اللہ تعالی سنے ملت وحرمت کا مند بیان کرتے ہوئے چارتطعی مسروہ القرق میں میں بیان ہو جی اس سے بیلے سورہ القرق میں میں بیان ہو جی اسے ۔ یہ طرا اہم مظلم ہے جس کی باندی اہل ایان کے لیے نہایت صروری ہے ان محرات میں اکن جیزول کا فرکر کیا گیا ہے جو اکو لات میں شار میں اور لوگول کا کشرو بیشتر این استہاء ہے فرکر کیا گیا ہے جو اکو لات میں شار میں اور لوگول کا کشرو بیشتر این استہاء ہے

واسطر بڑنا رہناسہے۔ بیمند بیان کرنے کی دوسری وجریہ ہے کہ اکثر مثرک مرکورہ محراست کوٹرانہیں سمجھتے سنھے اوران کوبلا دریع استعال کرستے ہے ، جہانچہ الٹرتعالی سنے ان کی قطعی حرمست کا محم سکایا سہتے۔

ارشادهم آسهت إسته مَا حَتَكُمُ عَلَيْ كُمُ الْمُيُثِيلُ السرنے تم بیمردار حام قرار داسیت اگر کسی علال جانور کو مشربعیت سے تبلائے ہوسے طرکیقے سکے منطابق ذہبے بذکیا جائے ، تواگریے وہ ذہبے کیا گیاہے مگہ وه مردار کے حکم میں ہی آئے گا۔ اگر کوئی جا نور مجیلر بحری وعیرہ خور سخود مرکئی تو ظ ہرسے کہ وہ تومردارہی ہوگی اور النترکے اس حکہ کے مطابق اِس کا کھا نا قطعی حام ہوگا۔ سورۃ ما ہُرہ میں مرداری بعض دورسری صورتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے يعنى وْه مَانُورِهِي عِلْم سبت حَرِكُلا كُف كَديرِ جائدٍ ، يَجِدِ ط سكّے سيم حات المسي وسخى عكرست كركر ولاك بوطلت، استعد درندست بجاظ كهائيس التوكي تتحان پُرذن کی گیا مجور اگرکوئی ما نورعی النزکا ام سید بغیرد بسی کردیا جیسے تو وہ بھی مردار کی تعربیت میں آئے گا سرکھ و حطر کا کرتے ہیں یا انگریز جا نور کی بیٹانی میں گولی اد کردلاک کر شیبتے ہ*یں ،* بر دونوں طربیقے حرم ہیں ، کوئی مسلما ن ایسے جانور كاكوشن نبيل كھاسكتا۔ إسى طرح اگركسى زندہ حالورسكے جسم سے كوئى تھارٹ لباجلٹے توروہ بھی حرام نہوگا ۔ زا نہ جاملیت میں جبسے سی پر مجبوری کی حالست موتى عقى ، كھسنے كوكھے نہيں ملتا تھا توان طے كى كولم ان كاط كر كھا ليتے تھے. 'رخم بعدمبر کھھکیس ہوما تا بھا۔اسی طرح اگرکسی دینے کی جی کاسٹ ہی جائے تروه حرام کے علم میں آسے گئی میصنورعلیالسلام کا ارث دمیارک ہے میا اُدین مدے الحجے علی میک جوعضورندہ جانورسے کا طرکرالگ کررالگ کررالگ کررالگ کررالگ حاسنے وہ مردارتصور ہوگا معنسرین کرام مردارکی حرمست کی بہی کھیت بیالی تے م*یں کر حبم میں ستی پیدا ہوتی ہے اور مردار کھانے میں نطعت ونتاط کاعنص* مفقود ہوتا ہے۔ انسان میں اخلاق رفیلہ پیا ہوتے ہیں ، لہذا اس کے حرام

(۱) مر*وا*ر

فرايا كيب تومردار حرام ب اور دومرا وكالدهر كين يبن والانون الي حرام سبت والوركوذ برم كرسنے وفتت جو خون مبرما تاسبے ۔ یہ بایک ادرحرام سبے ا بونكنوراك ان في اخلاق برانزانداز بوتى بيد اس يافون كے استعال سے انان میں درندگی کی صفت پیا ہوتی ہے ۔ خونخوار درندے ، شیر جبنیا وعیرہ کی طرح انسان بھی درندگی میراترا آسے اس سیلے انٹرنعالی نے انسان سیلے خون حُرام قرار دیا ہے۔ البتہ اضطراری حالت کا ذکر آبیت سمے اسکے حصد میں أربلهب والركسي يخف كتحتيم من ثول كي مقاراس قدر كم بروجا كي كم كسس كي زندگی کانسجا ؤ مشکل ہوجا۔ نے توالیسی جالت ہیں فقہائے کرام نے ایک ان ک خون دوسے داندان مینتقل کرنے کی اجازت دی ہے۔ عام مالات یا معمولی تشکیعی میں انتقال خون درست نہیں ۔ شاہ ولی انٹرمے دکت وہوی ہ نے فرمایا ہے کہ طہارت، سماحت ، اخبات اور عدالت بیصے اکنز اخلاق كى نىنۇ دىما مىل تۇراك كورلا دخل كالىسىد انسان جى قىم كى توراك كىستىمال مرسے گا۔ اس سے اخلاق راشی قسم سے اثراسٹ مرتب ہوں سکے ر تيسرى علم ميز فرمايا وَ لَحَتُ مَ الْخِينِي خِنزر كَاكُوسُ بِ وَتِقْقِت

خنزميري مرجينر بال المحفال الجهاب منون وغيره صلمهي تاسم جونك بعض اقوام یں عام طور پراس کا گوشت کھا یا جا تاہے۔ اس لیے النٹر تعالی نے اس کے گومشت کابطورخاص ذکرفرها پیسهے · شاه ولی النتر محدست دملوی اسنی کتا سب حجترا لتطرالبا بغرمين فرماسته بمي كه حضرت نوح علباله لام كے بعدتمام انبیاد كی تشانع بین خنز برح مهر را میسی را بهدی منظر میرسب عیبائیول کی مریختی ہے کجو کسسے به المراد المراب المالي المراب المراب المراب المراب المرابي المراب المرابي ال نزدل فرائمیں گئے تروہ اپنی قوم سے سخنت نادائش ہوں گئے کرجس جا نورکو مارسے نبیوں کی ٹربعیت میں طرام قرار دیا گیا سلسے آب می قوم نے خوب

كهايا اجنانخيراس كى ندليل كى خاطر حضرت عيبلى عليال لام خنزىر كوقتل كريس سكے مولا ما عبيدالشرندهي ابني تفييرس فرلمن كراس حانورم وواتسي فيسع خصلتي بإني ماتی ہیں ہجوان نی فطرت کے خلاف ہیں۔ ایک پر کہ برجانورگندگی کھاتا ہے۔ لہذا اس کا گرمٹنٹ کھانے والے شخص کے دل و دماغ بیں بھی گندگی کے اثراست ، برام ون سکے · دومری بری تصلعت بر سے کہ یہ ایبا سے عیریت جانورسے کہ کمنی کئی نزامکیب ماره سے بیک وقت جعنی کرستے ہیں بیچ جہہے کہ خنز ترکی<sup>ا</sup> تورول میں انتهائی در سے کی سبے عیرتی یائی جاتی ہے ۔ حب کامن مرہ دنیا میں كياحار فإسب بغرصنيحة الطرني ضنز بركا كوشنت تحبى علم قرار دياسب ـ يوعق علم جيز نزر تغير النرب - وَمَا الْهِ لَ لِلْهُ إِللَّهِ بِهِ عَ جو جا نور النُّنْرِ كَيْ سُواكسى دومرى من كے تفریب اور خوشنودى كے بيتے مثور مَرِيَّاكِيا ہُو، وہ بیئ تَرِّم مہسبے اگرگوئی جانوریا دیگرکوئی جبز لانت ،منامت یاعزیٰ وعنیرہ کی نذر کی گئی تو وہ علم مہوکئی۔اسی طرح شیخے سرصوکی کانے یا دا ہا کا برا اسى تعرلف بي أنسب الطلال كامعنى مى أواز المندكمة ما يا تشيركمها موظيه مفتصد سیک اگرکونی چیز الترکے نام بر منسوب کی گئی توحام ہوجائے گئی ۔ البنة الصال نواب مختلف جنيرسك كرئي ننخص اس نيت سعا للرك نام میرجانور ذریح کرسے کرا*س کا نواب فلاں بزرگ یا فلاں تخض کو ا*لصال کر<sup>نا</sup> مقصود سے ، تواس میں کوئی تھی گھانہیں . ہیران ببرکی گیارصوی کا بھی صیحے تصورتی ہے۔ اور اگر بھتیرہ یہ موکہ بیران بیر باسی دو مسے ہزرگ كهيسي قرابى تهين كريب كية تووه نا داعن بوجائة كا اورجان و مالي. نقصان كانحظره بوكا ترسي جيزنذر لغيرالنارسة يغيرالنارسك امريها نور فربح كياجات أعادل كيك عبا كي بالمطافي لقيدي عافي تزا كريد بطالية والرواس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی محد محققین فرانے ہے۔ کرایسی جیزی روحانی سنج سست یائی عانی سیسے راکیا مال کھا نے طائدل کی روح نایا ک موجاتی

(11) (1) ہے اور اکن کا باطن منے ہوجا تا ہے۔ اکن پر اچھے مذبات کی بجائے غلیظ منبات کی بجائے غلیظ منبات کی بجائے غلیظ منبات منبات اور الرکات کی محاصر بھے منبیت منبات اور الرکات اخلاق کوصا حسر بھے مانبیت اور الرکات کے مانبیت اور الرکات کے مانبیت میں میں تے ہیں۔ اور الرکات کی محسوس کرستے ہیں۔

میال برای اور المحی توج طلب ہے جبی خص کا تھیدہ گذا ہے اگروہ النہ کا نام ہے کہ بھی ذریح کسے گا، تب بھی اس کا ذہبے مرار کی طرح کا تب بھی اس کا ذہبے مرار کی طرح حرام ہی مہوگا۔ ذہبے آئ کا پاک ہوتا ہے۔ جن کا تخدہ فیجے ہو۔ البتہ اہل کتاب کوریہ رعامیت دی گئی کہ اگروہ النہ کا نام ہے کرذیج کریں تو وہ حابم ہوگا کے دی کہ وہ النہ کی مرتب کریں کے دوہ اپنی نسبت آسمانی کناہ کی طرف کہ تے ہیں . البتہ کسی سبت بہت کہ فیجی میں مرتب کی المرتب کی طرف کہ تے ہیں . البتہ کسی سبت بہت میں مرتب کی المرتب کی دول کا ذکر کیا ہے کہ رہوا م ہیں الن کے سی مرتب کی دول کا ذکر کیا ہے کہ رہوا م ہیں الن کے سی مرتب کی دول کا ذکر کیا ہے کہ رہوا م ہیں الن کے سی مرتب کی دول کا ذکر کیا ہے کہ رہوا م ہیں الن کے سی مرتب کی دول کا ذکر کیا ہے کہ رہوا م ہیں الن کے سی مرتب کی دول کا ذکر کیا ہے کہ رہوا م ہیں الن کے سی مرتب کی دول کا ذکر کیا ہے کہ رہوا م ہیں الن کے سی مرتب کی دول کا ذکر کیا ہے کہ رہوا م ہیں الن کے سی مرتب کی دول کا ذکر کیا ہے کہ رہوا میں الن کے سی مرتب کی دول کا ذکر کیا ہے کہ رہوا میں الن کے سی مرتب کی دول کا دیکر کیا ہے کہ دول کا دی کر دول کا دیگر کی دول کا دول کا دی کر دول کا دیکر کیا ہے کہ دول کا دی کر دول کا دیکر کی دول کا دی کر دول کا دیکر کی کر دول کا دی کر دول کا دیں کر دول کا دی کر دول کا دیکر کی دول کا دی کر دول کا دول کا دول کا دی کر دول کا دی کر دول کا دول کا دول کا دول کا دول کا دول کی کر دول کا دول کی کر دول کا دول کا دول کی کر دول کا دول کر دول کی کر دول کا دول کر دول کا دول کی کر دول کی کر دول کا دول کر دول کا دول کی کر دول کی کر دول کا دول کر دول کا دول کر دول کا دول کر دول کی کر دول کا دول کر دول کا دول کر دول کا دول کر دول کر دول کا دول کر دول کی کر دول کی کر دول کی کر دول کر دول کر دول

جحالت اصطراری

The same

مزورب مرافظارا درقصر كابق أسيبرمال عال سب . فرايطم كى المحت كم ليه دوترى شرط يرسه وَلَا عَادٍ كم مضطرب تتخص مدسيع بالسصف والانه بهو منثلاً الكربا ومجرح ام جيز كما كرمان بجامكة سب تواً *وحسیر کھانے کی کوششش نہ کرسے۔ زیادہ کھانے کی اجا ذ*سنت نہیں سہیے۔ البنۃ احنطرارى حالهن بي أكراس البحث سي فائره نهبس الطامّا ادر اس كي جان علي جاتی ہے تو وہ اُدئی گنہ گار ہوگا کہ اس نے الا کی دی ہوئی رعامیت سسے فائڈ ہ منيس الحيابا وراگرالبي حالهت برحام كها لياسي توالنترسف اس كي احازت وى فَانَ اللّهُ عَفْور دُرُجيت فَحْ وه نهايت بخشش كرسن والااور الما مهربان ہے ، السُّرتعالیٰ اس یرکوئی منواخذہ نبیں کر ہے گا ۔ كُ التَّرْنَعَالَى فَيَ اكْيِبِ اوْمِنْ لَهِي بِيانِ فَرَايِسِ وَكُلْ تَفْقُولُوْ الْسِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَدِي كُمْ الْكُذِبَ هٰذَاحَلَالَ ۚ وَهُا ذَاحَكُولَ ۗ وَهُا ذَا حَكُولُمْ كَى يَهِ كواينى ذبانول سيصحلال اورحلم فراريز دو يعلست وحمدست ننها رسب المتبادمي سيس مكر المحسِّد وكا مسا المكل الكلا والحسكم منا حدَّى الله والله وه ہے بیصے النتر نے ملال قرار دیا ہے اور حرام وہ سے جے اسٹر تے حرام قرار وبإسبصه حدسيث تشرلعيث بيرا آسبه كدا كبستخفن صفورعليال للعمكى خدمرسة ی*ں حاضہ ہُوا اورعرصٰ کیا ۔ اگہ یہ النّد کی توجیدا در آب کی رسا*لت کر ایمان رکھو<sup>ں</sup> اورحلال كوملال اورح أم كوح أم تحجول ثوكبا للمجھے تخاست عصل ہوجا ہے گئے۔ ؟ تسي حيز ببيطلت وُحرمت كاحكم رنكانا صرفت الله نعالي كمه اختياري علسنت دحمست كااختيار مذكسي بإدنناه كوسيعه نهصدركواورتكسي بإرتمنيط کو شاہ دلی الگرام فرمانے ہی تحلیل و تھریم ایک تکوین نافذ کا ہام ہے تعییٰ خلاتعالی کے ہرجیز کے مالک ہونے کی وجہ ہے یہ ایک قطعی حکم ہے کہ ریکام

علىت حميت كاقادك

كروسكے تومواخذہ ہوگا اورفلاں چیز نزک كروسكے تو انو ذہیجے کیعیض اوقاسنا شکال پدا ہوتا ہے کہ طلبت وحرمت کا کام تونی کی طرفت بھی نموب ہے وکیجے لیے كَهُ مُ الطَّيِّبَاتِ وَيُجَرِّمُ عَكَيْمٍ عَكَيْمٍ الْحَبْنِيثُ "(الاعراف) كروه پاک چیز بن حلال کرنا سے اور نا پاک چیز س حام کرنا کے۔ اس کے جواسب ين مفسرين كرام فرات بي كرنبي اين طروت كسيس بيزير ماسن وحرمت کا تھے نہیں نگانا ۔ انکرکئی کا بیان کرنا اس بائٹ کی قطعی دہیل ہونا ہے کہ النہ سنے اس جبز كوحلال بإعرام قرار دباسي - اسى طرح مجتد حصراست تعي معبن حبنرول يرملينت وحرميت كالحكم ككاستيم بربريمي التي كايي طرف سيونيس موتا مبكروه قرآن وسنست بي غور كركي بيان كريت بي كربات اس طرح سمجھ یں آرمی سے کرریجیز طلال ہے یا حرام اور اس کی بردایل ہے سوالٹرنے فرايا كرابني زبانون سسع لول منت كهوكريه لجيئر طلال سهيدا وربير جيز طام ج جب التلاسف سي يجز كوه امنه ب كيا توقع كيف يبحم الكانت مو منظركال نے بچیرہ ۔سائبہ وعنبرہ کئی تنبہ کے خوات بنا کیجھے تھے ۔ آج بھی مختلف علاقوں میں لوگ نذرونیاز کی تعیض جنزوں کو بعض مردوں ایعض عور آبوں مريع بالمصطرات من مالانكه الله في توات كوطل فرار دياسه يوشخص الياكميك كاوهمترك عطرك كا

متعلق فرايا مَتَ اعْ قَلِتُ لَيْ يرحندروزه زندگي من فائره الطلن والى بات ہے وَلَهُ وَعَذَابِ كِلِيثُ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل عذاسي تعيم بيحودسه منقصدير سب كهلنت وحمست كصلابي السُّركى صرول كون توطّر و ورن عذاب الميم كا فتكار بوما وُسك -مزير فرايا وَعَلَى الدَّيْنِ لَدَا الْمُ اللَّهُ اللَّ عکینک صریب فکی کی بیودلوں برالٹرنے وہ جبزس حام قرار دیرس جن كا ذكر يهم نے أسيب كے ساتھ بيلے كيا ہے ميود لوں كے وقتی محوارت كا يزكرہ سورة ما رُه اورسورة العام بب عبى موجودسه كراك كى مكتنى كى وحبه سے الله نے اکن کے بلیے ناخن <u>صالع جانوراور حربی حرا</u>م فزار جسے دی بھی سورۃ انعام مي حَدَّهُ صُكَا كُي فِي فِي عَلَي فِي صَلِي الفَاظِيمِ كُرْمِي فِي الفَلْ الْمِي كُرْمِي فِي الفَلْ الْمِي الفَاظُورِ الْمُ مِن كالبخريط المواهب، حرم قرار مع من وكت من الكيم مناه هو در منه مسته کتا" اور آن کی جربی هی اُن بیجام کرردی بیخی اور بیرسب نجیمه انکی منابعه و منه مسته کتا" اور آن کی جربی هی اُن بیجام کرردی بیخی اور بیرسب نجیمه انکی مسرشى كىمنائسمے طور بركيا بخار البتہ لجربوں با انتوں کسے سانھ بھی ہوئی جربی حلال تقى گوننست بين سسيع بريي كا زره زره عليمُره كرنا بيُرنا تقا. فرما با بيرسخنت سخيريه ظُلَمُنْ الْمُ الْحِسْمَ مِي اللَّهُ يُركُونُي زيادِ تَي نبير كَي كَالْسِكُنِّ كُو بحث و كيظُ لمُ و لب مجروه خود بي باني جانوں برزيادتي ممنے ولیے شخصے ۔ امنوں نے النٹرکی صرودکو توٹرا توالنٹرنے ان کے بیے بعفن جيزي حام قرار في دي و مديث شريعين آ است لا خين آر دوي الفيسك كمعتم لين نفسون برتشر دنركا كرم الوك خود بي بعبض رسومات حاری کرسبنتے ہیں اور بھیران کی یا بندی تھی خود ہی ضروری قرار مسبنتے ہیں راس طرح وه کسی کام سے نے کیے ان ان کا بہ کو پابند کر سلینے ہیں۔ بھے جب اس بر عمل ہیرا نہیں ہو سکتے تومشکل میں طبعاتے ہیں۔ فرایا گراییا کرو سکے توفدانتھا لی بھی تم مینیخی کرنگا ، رسوماست کی بابندی کر کے اپنے کی مشکلات بیدا کروسکے

وقیق نیحرمت

مرَّإِنَّ رَبَّكَ لِلْذِبُوكَ عَمِلُوا السَّيَّةَ عَ بِحُهُ برائى كارزيكاب كما يحقل وتنعوريمه بررده يظركك ادركوني غلط فترمه المطابستهط منعظ تَنَا فِيقًا ص في تكف في ذلك يماس كي بعد نوب كم لي علمي كا احياس بوكيا فَأَصِبُ لَهِ فَي اورابني اصلاح بَعَي كمه لي يعني أكريس كاخق لمت كما تعانوه والرداور أنرم كي يفخناط دوكئه وتحدّ و فراي إنّ ربّ ك مِنْ لَعُدُدُهَا لَعُنَفُونَ تَرْجِيهِ فَعِيدَ اللَّهِ اللَّهِ وردكاراس وربنابیت بهران بهت اگر کوئی تنخص سے بوپست بھینٹ ش کرنے سيح ول سنة الرب موجاة سب اوابني اصلاح كمليناسي فوالسُّرتعاسك بھی این تجنش اور رحمن سے دروازے اس بر کھول دیتا ہے ، اس كى تمام سايقة خطابيُر مهماف بوطاتى ہيں۔

النحسل ١٦ أ

رسیس درس ی دیک ۲۱

إِنَّ إِبْلَهِي مَنَ الْمُشْرِكِينَ اللَّهُ عَانِتًا لِللَّهِ حَدِيفًا اللَّهُ وَلَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللَّ شَاكِرًا لِلَا نَعُ مِهُ وَلَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللَّهُ شَاكِرًا لِلَا نَعُ مِهُ الْحَدِينَ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْ

ترجب ملے: - بینیک ابراہیم علیہ اللام تھے پیٹوا اور اطاعت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے لیے ،ایک طرف اطاعت کرنے والوں میں سے وہ شرک کرنے والوں میں سے (اللہ وہ اُس کی نعمتوں کا شکہ اوا کرنے والوں میں اللہ نے اُن کو برگزیڈ بنایا ،اور ہابیت دی بیدھ راسے کی طرف (اللہ) اور دی ہم نے اُن کو وُنیا میں عبلائی، اور بینیک وہ آئیا ہو ہیک وہ اُخرت میں البتہ نیک لوگوں میں سے اور بینیک وہ آخرت میں البتہ نیک لوگوں میں سے ہیں (اللہ پھر ہم نے وی کی آپ کی طرف کہ آپ پیروی کریں ابراہیم کی ممت کی جو ایک طرف کی آپ کی طرف کے آپ پیروی کریں ابراہیم کی ممت کی جو ایک طرف سکتے والے تھے ،اور بنیں تھے شرک کرنے والوں میں سے (الله میں سے (اله میں سے (الله میں

رلطلان اس سورة مين شرك كي مختلفت في بربايان بودي مي منه كرين كي طرف سب توجيد ورسالت اورقيامت كے انكاركا ذكريجي ہو حيكاسے بمشركين كي طرف سے صلال وحام میں فیل انرازی کا نذکرہ بھی ہوگیاہے۔ انب آج کے ورسس مين الشرتعالي في صفرت ايابيم عليالسلام كا في كمرفروا بيست - إن آيات كا ربط گذشته مع بیوسته درس کے ساتھ سبے۔ ولی انسر تعالی نے ایک خوالی اورامن والى سبى كا ذكر فرما با تقاحب كے باشدول فے الله كرى متول كى الملكرى كى توالىلىسنے ان بربھوک اورخوصت كومسلط كرديا - اس لبتى سسے مرا دم كرم كمرم كى بتى سېيى بىلىدادا بايىم لېلىلام سەخانىكىلىكى تىمىركى كىرسىكى كىردى تىمى در یبی چیزان دونوں دروس میں قدر مشترک سے ۔ آج کی آیاست میں النزنعلیے فيحضرت ابهم عليالسلام كحفضائي بإن فراتتے بوستے واضح فرا لسب كرأتيب النترك ايبا نزار بنداسها دربيج فزيحر كمزار سقص نيزاب مشرك سع سحنت متنفر تھے . اللہ تعالی نے مشرکین مکہ سے دعوسے کی سخت سے تردیر فرائی ہے کہ وہ اہرائیم علیالسلام کے دین بروں و فرایا تنت اہرائیمی کے حقیقی وارست جعنورخانم النبيين كعلى الشعليه وتلم اور آب كے بيروكار ہي، لهذا آسپ مریمی ملت ارابهای شے اتباع کامی کی دیاگیا ہے۔ ببينوا اوراه م يصح و قراكن باك من لفظ است كي معنول من استعالى موات

اميت كاعام لنجمعن جاعبت سيجنباكر بيحظ كزر ويكسب وكويث اع اكب بهى جاءن يأكروه نيا ديبار يا جيسے فرمايا" كموج تلقح بنتڪ بُن المسك نج المنفي يَجت لِلتَ إِسَّ لِآلَ عَلَىٰ مِم الكِ بِيترين جاعِت موجولوكول كونهي کامی کرستے ہوا وربرائی سے دو کتے ہی۔ امسنٹ کا ایک اورمعیٰ مرت بھی ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ ایسسٹ میں جیل سے دولی ایسٹے والے بادشاہ سکے

مصاحب كم متعلق أنسب والرّكَ كَعُدُ أُمَّتُ أَمَّ اللّهِ الكِر السايك من کے بع<u>ریا دایا</u> کہ بوسف علیہ انسلام سنے اسسے کوئی باسٹ کی تھی ۔ امرید: ، کا معنی اطاعست اور مگست بھی آ ہاہے۔ ناہم اس اسبن کریم بی است کا لفظ المم اور مینینو آکے معنول میں استعمال ہوا۔ کے بعنی امل میم علیا اسلام اور کوں کے الم شقط يسورة لقره بن الترتعالي كاير فرأن كزرج كاسب الخري سبالعلا عالي لِلْتُ اس إمسَامًا "ك الباميم علياللام أبي تجھے لوگوں كا امم نباؤں كاكر حب كا اتباع صروري موكار شيب المست كالفظ صرست اباهيم عليالسلام بب اس لحاظ سع بعي صًا وق آ تاسهت كران لترتعالى سف آسب كى ذاست بب كرة تهم کمالاست بمع فرانبے تھے جواکیب برری حاعب میں بحیثیب مجری ہو سلطی ہیں ، وہ مالک ہے ، جاسہ سے تراکیٹ شخص میں حیان بھری خوبیاں جمع كرشے جبياكم حقوله سهت كيش كيك الله بِمُ سُنتُنكِي اكث يجُنُعُ الْعُكَالُو فِي وَاحِدِ الهِم السمقام بَهِمَقَة اوَلَيْتَوْا آور م المام ابن كثيرة ك حضرت عبالترين معودة كا فوانقل كياسيد. إست مكاذًا كَانَتُ أَمَّتَ أَمَّتَ أَمَّتَ أَمَّتَ أَمَّتَ أَعَلَىٰ فَالِمِنْ اللَّهِ لِعِيْ صَرِست مع ش الطرتعالى كى اطاعست كرسنے والے ابسيمكل امست ستھے كى سخف بنے الب كے حق میں لفظ امست کے استعمال ہداعتراض کی ترابن مسعود سے فراياكمامست كالكب معنى معلم تحبرهي بوتاسب بهضرت معاذ برام يائے کے نکی کی است بتلانے والے علم تھے، اس بیے ان کے حق میں بریفظ اتعال ۔ ۔ کیاگیاسہے۔اکب کی فاسنت وہ کہتے کرچھنورعلیالسلام نے فرہ یا کرحب نے تران بجنام دوه ان حاراً ديول سي سي سي عبرالمرس المراد المرسم المورد ان حا ذبن حبل أ ابی ابن کعسی اورما کمینا می آگریا آب معلم الخیر تھے ۔ اور ظام سبے کہ امراہیم کا ایکا سسے برصو کرنسی کی است نبلانے والاکون ہوگا ۔ اسی بیاے الائرے نے وسی رایا

علياليلام انكيب امست بعبى امام ، ببننوا منفتدا اورسعلم الخيريج -خرها يا امرام عمليالسلام مبينوا شع هيارنت المنطق التعرف العاعمت ا فرانبرداری گرنے فیارے سی کھے ۔ قوست کامعنی اطاعیت اور خشوع وخصنوع می ہے سبعے *سورۃ الزمر*يں ہے اُمَّاثِ هُو قَانِتُ اُنْاَءِ النَّيْلِ ساجِدًا قُعَا بِسَما تُعِلا بَرِّض راست كَ مُطربي م سي سيرسي اورقبام کے درسیعے اطاعیت کاحن ادا کرتاہے کیا وہ ناشکر گزاروں اور افرانول كي طرح موسحتاست ؟ مطلب بيكرا بأميم عليالسلام الترتعالي ك مكمل اطاعيت كزارت ورسائق سائق سائق حكيفتاً طنيف طبي تنقيم أنعني مر*طرف سے کسٹے کر، ہرباطل دین سسے ہسٹے کرص*رفٹ ا درصرفت ض<sup>ا</sup> کے سیحے دین کی طرف سنگنے مالے تھے ۔ تغوی طور پریصف کیامعنی جانے وقت ہا وال كإاندر كى طرون ما تل بوناسهة ادر حنيين اس أونسط كوسكية بن حريا وُن تُحَمِيكا كرحيبة موبعني الكيب طرمت كومائل بورتوا برابيج ليالسلام اسرسي ظرسيع فنيعت بس كرده برطرمن سيم سط كرصرف الكياط فت النكئ وليه تقے۔ ا مَهِ مَنَّا و دلی اللّٰهُ صِنْے اپنی کنا ہے <del>الفوزانکی ہم</del> مزید وضاحت فرانگ ہے فرمات مسلم ويتخص الترتعالي كي وصرانيت كومان والابو، نماز برمضته وقت ابنا رُخ خاركعيه ي طرف كرما هو بهيت التدين لي تح كرما هو خاندكراً بواورغول جنابت كرنابهو، وه منبعت هي حصرت ابرابيم عليالسلامي بي مارئ فوبيال توجو دتفين أسب سيح مؤمدستق ينفوذ خانه كعبرلنغمدكما التوران کا بیج کیا ، اس کی طرصت مندکھر سمے نماز رطیعی ، منتذکیا اور عشل خاسیت تو آ س کے بعد عربوں میں زمانہ عاملیت میں تھی دائیج تھا سجر کرملات اماہی کا ایک عزد سبے تواس تحاظ سے اراہم علیالالم علیف تھے۔ بھریہ سبے کوالٹریخا نے عام مؤرنوں کو بھی منبیف سے کا درس دیا سبے جبیاکہ سورۃ الجح ہیں سبے سَحُنُفُ الْحُرُلِلَٰهِ عَبُ يُن مُشْرِيكِينَ بِهِ" تَمْ سِبُ سُمُ مَثْنِيكِ

: یغنی الٹرکی طرح*ت ریوع کرنے صلیے بن جاوُا ورمنن*رک نزبنو پیصنرست امراہیم سے مشرک د ہونے کے تعلق اللہ نے قرآن میں باربار ذکر کیا سہے۔ وکھا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ " (الانعام، النفل) آب مشركول بس

ا را بهم علیالسلام تواس قدرخد ایرسن شفے، لهذامشرکول کونشرم آنی <del>جا ب</del>ی ج تمام ترشرک ملتے با وح دائی نسبت خصرت البہم علیال الم می طوت کرے نے میں کہ ہم ان کے دین بریں۔ ان کاحال تو یہ ہے کہ علال وحرم کنود اسٹی طرف مع عصراً لیتے ہیں ،خدا تمالی می صفات ،عبادت اور نذرولیا زمیں اس کا نزكب تفراني برعيراتك كوما فوق الاماب بهارستيهي انتركيه دسوم ا داکریت بی مگراس کے باوج دالہمی کہلانا جاسے ہیں سکتے افسنوس کی بات ہے بھرت اہاہیم کیا اسلام تومنیوے سے ہواجت سے کے کہ صرف فداتعالى كوف نظم موئے تھے وَكَوْ يَكِ فِي مِنَ الْمَشْرِجِ يُنَ اورمشرك سيست قطعاً نهيس تنص بكه كفزاور شرك سع محنت بيزار تنصاب نے کفراور شرک کی تردیدیں بڑے دلائل پیشس کے ہیں اور توحید کیستی سکے علی دلائل بہم پنچائے ہیں . قیام عراق کے دوران بادشاہ اور تمام لوگ آب محيفى لهن لطقيحتي الحرشكا بإب اوربيرا فببيلهم أب كيے خلاف تھا۔ بابل جیسے و بیع وعربین مشرس آب کا ایک بھی حامی نہیں تھا۔ آپ تن تنہا کفرادر شركامقا بركرت يسها در توكرا كوتدجيدى دعوت حيف يست مركم مسترك لوگ اینی نسبست اکن کی طرف کرسے حقائق کا <u>فراق اطرا س</u>ے ہیں ۔ فرمايا الماميم عليه السلام صنيف تصر مشاكِدًا لِلْ كَعْصِهِ أَب السَّر می نعمتوں کا نیکریہ اوا کرنے طلعے او صرشرکین کاحال گیار ہویں رکوع میں كزري هِ يَعْرِفُونَ لِعَهُمَتَ اللّهِ شَمَّ يَهُ وَكُونَهُ كَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ كروه الله كي فمتول كوبها في تقص مكران كانكاراورنا فدرى كريت تع في .

جبیا که گذشته رکوع میں بیان ہو چیاہے ،ان کے بلے الو کا کاستہ کرا انعام يه تقاد وَلَقَتُ دُجَاءُ هُدُ وَرُسُولُ مِنْ فَعَلَى مِنْ لَمَان كَي إِسْ لِنِي مي سسال المركا عظيم النان رسول آيا" هي كُذُوجي "مُكران برسخيون سني <u>م سے بھی چھبلا دیا، اما کن زلائے اور اس طرح التارکی ایک بخطیم نعمت کی تارثی</u> ك*ي كفرانِ عمنت سيمنعلق تبورة ابرابيم مي گذرجيكسي* اُكُ وَكُلُى الْحِسَ اللَّذِيْنَ بَكُ لُحُ الْمُعْتَ اللُّهُ وَكُولًا اللَّهُ وَكُفَّى اللَّهُ الللَّا اللللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ائن کوگول کی طرحت جنول نے الٹر کی فعمست کی محنست ناقدری کی رہ بعمست الٹر كاربول مي تصاحب تصح حطلا ديا كيام ال كسك برخلامت ابرابيم عليال لام توانعا مات الليه کے حد درجہ قدر دان تھے اور اس کا شکرا داکر نے مطلعہ تھے ۔ امام دازی شنے اپنی تفسیر ي سكها المي الما الميم عليال العم الله كي طرفت عطا كرده روزى كے اس قدر قدر دان اورشكر كرزار تنفط كرمهان كي بغيركها ما تهين كهاست شخط كركهين اللري تعمست كي ٔ اقدری نرہو حاسئے ۔ مہان نوازی کا بیعالم تھاکہ ہمیشمسا فرکے انتظار میں سنے حتی کرجیب فرسنے قوم لوط برعذاب کے کرائے اور آسی کے پاس ان نی فنكل معاصر بموسئه كلي عَما لَيتَ أَنْ جَاء بعج لِ حَدِيثُ إِنْ وهود) تواسی فرانجیم ای کرسے کے ایک تاکر مهانول کی خدمت کرسکیں ۔ قرآن ماک نے آپ کی بیصفنت بھی بیان کی ہے گوائی کھیشہ والَّذِی وَفَرِیْتُ دالنجيه ايرابيم عليالسلام سنه انباع يرلورا فرما يعبب البلادكا وقت آبا، اسے کو آگ میں بھوناک میں ایک میں ایک تو اسٹ کو زرابھی تمدویا وہم نہیں موا مجر خر خراونری برراضی سبے مسورة الصنفنت میں سبے اِذ بحاء رایا بقلیب سیلیٹ ہو' آپ لینے ہے دردگار کے پاس فلیسلیم سے کمہ حاصرہ ایک ابوالانبیاءاورامام الانبیاء ہیں۔ آب حنیفیت کئے سب سے پہلے اب ابراه البارة وراه مراد المام من وفا يا المحتشبك الترتعالى نے آب كو اورسب سے بڑے امام من وفا يا الحجت بلك الترتعالى نے آب كو برگزيرہ نبايا و هُ لَهُ مِلْ الْحَلْثِ صِوَاطِ مُنْسَتَ فَوْيْتُ وِ اور آب كورير سے

راسنے کی طرفت مربیت دی بیسب الٹرتعالی کے انعامات ہیں جواس نے ایراہیم علیالسلام مربسکیے ، اور بھراب نے بھی ان احسانات کا بورا بورا شکریہ ادا کیا ، الٹرتعالی کی داست پرسمل بھروسر کیا ادر ایک کے ظریحمر کے بیارے بھی اس کی باد سے غافل منہیں ہوئے .

دنياكى

کھلائی

اس كانيتيريم واكرالسرن فرطا والتكني في الدُّنيا حسانة ہم نے اہراہیم علیالسلام کو دنیا میں محبلائی عطا فرائی۔ روزی میں فراخی عطا کی ۔ صاحب وحابست اور کال درسیے ی اولاد دی . تمام حق برست اسیب کی ع زت كرستے ستھے - السّرسنے آسب كونى اور شهرست عُمطا فرائى ، آبب كی اولاد مں سلانوست قائم کیا رچاکچہ قیامیت کمس سے بلے آپ کے حق مرح عابی بوسنه نكبس بهماخمى امست سے لوگ معى جب بى اخرالزال حضرست محرم صطفا صلى التعظيم ولم كى ذائب اقدس يه درود بلم عضة من - اَللَّهُ مَنَّ عَلَيْهِ وَمُ صَلِيلٌ عَلَىٰ حَحُرُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَحْرُ تَمُدِ تُوسَاعَة بِيمِي كُنِيِّ مِنْ مَ كَمَاصُلَّيْتَ عَلِكَ إِبْرَاهِينَ وَ وَعَلَىٰ الْ ابْرَاهِينَ وَ كير مراكم مرد المحرم توحصنور علي المسلام أوراب كي الريرابي رحمتول كأنزول فرها بحب طرف كحر توسنت حضرست ابرابي عليالسلام ا درآسيك ي أل كرابني رحمتول اورمركتول سيسع نوازا بهود وكنصارى اغلط كاركم وسنيري إوجر ومضرست ارابیعلیالسلام کا احترام کرنے ہیں۔ نبی دنیا کی معبلانی ہے۔ بھیرواضح کیا کہ دنیا یں تعلائی عال ہونے کا بیطلب بنیں ہے کر اسب اس طائس كے، بكر وَالنَّكُ فِي الْآخِدُةِ كُرِمِنَ الصَّالِحِينَ أَبِ الْإِنْ مس می نیو کاراوگر اس شامل ہول سکے ، التر نے دنیا می آب کو مقنداد اور يتشوا بناماردين قيماورصاطم تنقيم ببطلاما اورسب لوكول كواسي راست برجلن كاحيح وا ، ترا تخرست میں ملی آسی الکی صلفوں میں نیک اوگوں کے ماعقر ہول کے ب حضرت ابراميم عليالسلام محفضائل كأبيان تقي بوكيا ـ

عصفرايا تشتر أقيكتيك الكيك مهرمهن البكطون وي ازلغ الترعليه ولم كوخطاب فرايا أن التَّبِيعُ عِسلَةً الجَلْهِيةَ مَ حَرِنيفاً كُهُ آبِ لِلْتِ الْمِهِي كَيْسِروى اختياركرين أيكى ملت وہی دین حق اور دین اسلام ہے جو ابتراء سے جلا آراج ہے۔ دین تام نبیوں کا ہمیشہ ایک ہی رہائے، مت بھی تقریباً سب کی ایک ہے ہے۔ دہن اور ملت سے مراومو کے موسلے اصول بن جو ہمیشر کی ال سے م البته مختلف انبیاء کی نشرا نع می*رم کان و زمان کی مناسب*ت سیعین نېدېديان موتى رمى بى - مىجھوسىئے جھوسئے مائل اور صرفيات موتى ہي جومصلی سے مطابق نبریل مونی رمہتی ہیں ، البتہ بلنت اور دین تبدیل منیں ہونا۔ اسی بیے فرمایا کہ آپ بھی ملت امرامیمی کا تباع کریں۔ وہ ارابيم على الدلام وحنيف لعنى مرطرف سسع كسط كرا در بردين سسع بیزار موکرصرف انگیب انگری طرن اور اس سکے دین کی طرف رحوع كرية واله تع وهكاحكان مِنَ الْمُنْهُرِكِينَ اورآب مشرکوں میں سے نہیں تھے ۔ التند نے مشرک کی دوبارہ کاکنڈ تددید کم بم عليالسلام محص تعلق سرموع استمال نهيس كياجاسك كإنهوك بیت کی بور دہ تربیجے موصر شخصے ، لہذامشرار

النحــــــل ١٦ آيت ١٢٧ تا ١٢٥ دسب صا ۱۴ درس می و دو ۲۲

تن حب مله : بینک مقرر کی گئی ہفتے کے ون کی تغلیم
اُن لوگوں پر جنول نے اس میں اخلاف کیا ۔ اور بینک تیم تیم اُن کوردگار البت فیصلہ کرے گا اُن کے درمیان قیات کے وِن ان باتوں میں جن میں وہ اخلاف کرتے تھے 📆 آب دعوت دیں اپنے رب کے دلستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ ۔ اور جھ گئے ا کریں اُن سے اور اچھی نصیحت کے ساتھ ۔ اور جھ گئے ا کریں اُن سے اس بات کے ساتھ جو بہتر ہے ۔ بینک تیرا پرور گار بہتر اس بات کے ساتھ جو بہتر ہے ۔ بینک تیرا پرور گار بہتر جانا ہے اُس کو جو ایس کے داستے سے بہک گیا اور مانا ہے ہائیت والوں کو (۱۳) وہ بہتر جانا ہے ہائیت والوں کو (۱۳)

ربطانيت

گذشته آبات بی الله تعالی نے حضرت ابراہیم علیال الم کے فضال مسے فضال و کھا گئرت بیان فرائے ، اُن کی ملت کا ذکر کیا اور اُن کی پیروی کا حکم دیا پنود مصنورعلیالصلواۃ والسلام بھی ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا ہنود مصنورعلیالصلواۃ والسلام بھی ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم میں تھے یہ مشرکین

<u>سن ترک</u> دک کی تعظیم

حصنرست ابراہم علیہ السلامہ سمے طریقہ برہس تو بھیر سیفیتے ہے دن کی اوراس دِن خاص عا دست کیوں نبیش کر ۔ نے الکند سنے اس اعتراص ۔ جِ إبِ مِن فِهِ إِنْ مَا حُبِ لَ السَّبُتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَكُمُولُ فِيْ ۔ ہفتے کے دن کی خصوصہبت (تعظیم*ا ورخاص عی*ا دست) ان *لاگول* بے مقرر کی گئی تھی حبنوں نے اس دن کے بارسے بن اختلاف کیا تھا۔ سیفتے سے دن کی خصوصیت کا ذکر سورہ لقبہ اورسورہ مائرہ میں بھی موعور سبے امگراس دن کو پیچندست حضرت ایرامیم علیال لام کے زمانہ میں حصل نہیں ہوتی تھی، ملک اس كاحكم حضرت موسى على السلام، حضرت واؤد على السلام الدلعد فيليه النبياء ز ا نرین افذ ہوا تھا کیونکہ اسی دور میں لوگوں نے اس خاص دن کے متعلق اختلات كما عطاراس اختلات كي حفيفت كالتذكره مصنور عليالسلام كي صربيث مباركه من الناسب تفيرى دوايات مي هي أنسب كرموك عليالسلام في اين توم سے فرایکرانٹرنے تمارے بیے حمید کا خصوصی دن مقرر فرایا ہے، لهنا اس دن کاروبار نرک کرسے محض الٹری عبا دست کیا کروم مگر کہ دکوں نے اِس دِن کی فضیدت کوتیلیمکرسنے ہیں اختلافت کیا، وہ کھنے سنگے کہ ہم تعہ

اس دن کوخاص دِن تعیمکریں کے تعطیل منائیں کے اور کا روبار حجیور کے رموت التَّركى عباومن كرب سُكِلِجس دِل السُّرِلْغالىٰ كائناست كربيدا كرنے كے بعَد فا رغ ہوائقا، اور وہ ہفتے کادن بنتا ہے۔اس کی تفصیل نورات میں موجود ہے اور قرآن میں بھی اشارۃ ذکرکیا گیاہے کہ اللزنغالی نے بوری کا ثنان کو تھے مِن مِن مَكُلُ كَمَا اور مُصِراً ومَ علياللهم كي تخليق عجمعه كے دان اَصري وقت ميں ہوئي . کائنات کی تخلیق کاسلیلہ تو چھے دن مرام کمل ہوگیا ، اور مبضہ کا دن خالی تو استوں نے إس دن كواختناركمه ليا مگويا الهول سنے حمعہ کے دِن مِس اختلامت كيا - اس طسرح نصاری بریمی حمید کا دن بیش کیا گیا که اس دن النزی خاص عبادت کم کریم گر انهول نے بھی اس طرحت ترجرنہ کی اور کھنے سکے کریر سیکھے ہوسکتا ہے کہ ہیود کی عبیر بهارسے بعد ہو، لهذا انہوں سنے ببودلیرں کے معنہ سسے بعد والا دن اقرار اختنا کرکرایا کرم اس دانجین کرسکے انٹرنغائی کی خصوصی عبا دست کیا کریں سکے مفنور عليهالدلامهن فرماني كراليترتعالئ ني حميم كى معاوست بهارسي حصي كحفى تقى حبب كرميلود ونصارى اسسة محروم سبے. آب كا ارشا دم بارک هِ حَنْ الْأَخْرُولَ كَالُاوَّكُونَ لِيَوْمَ الْفِيلِمَةِ بَعَلَدَ آنُ أُوَدِّهُ الْكِرِّبُ مِنْ قَبُلِنَا بِمِرْسَا الْمُحْرِينَ أَنْ فِلْكِ ہم مگر قیامست والے دن سب سے ادل ہوں گئے ۔ نہیو دسم سے ایک *ون بعداً ورنصار کی اگن کے ایک دن بعدیعنی علی التر تیب م*فتر اور اتوار کوئیش ہوں گئے۔ الگرتعالی نے جمعہ کے دن کوتمام ایام برفضنیں نے شہرے اور کے سیدالایام کا خطاب دیا سبے کہ بیران تمام دنوں کا سروار سہے۔ صاحب تفییر بینی سیھے ہم کر حضرت موسی کا باللام نے ایک تشخص كود كيجها سويمفت كسمے ول سامان المھاكے كاروبارسے كي حاراتم عقار أسبب سنے کسسے روک لیا اور حکم دیا کم اس کی گردن انار دو کیونکر اس نے ہفتہ کے دِن کی تعظیم نہ کرسکے اللہ کے حکم کی افرانی کی سبتے رینا کنے اس خص کو

قل کردیاگیا اوراس کی لاش کھیے عام بھیلیک دی گئی ہتے جالیں دن ہک حدا اور پرند سے اور پرند سے اور پرند سے اور پرند سے اور پرند کے اور پرند کی کاشت سخت کی مقال ہے دن گئی تھا مگر وہ اس دن کی تحفیر کی ۔ اُن کو ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا تھا مگر وہ اس دن براہ داست وہ توجوبی کا ڈکا رہند کر ہے ۔ البتہ انہیں حوض میں مذکر دیتے اور اتوار کو کا البتہ کے جا کہ البتہ انہیں حوض میں مذکر دیتے اور اتوار کو کا البتہ کے جا کہ کا فرانی اور مہفتہ کے براس طرح وہ جیاد سازی سے البتہ کے جا کم کی نا فرانی اور مہفتہ کے دن کی گئی تا قرری کر سے تھے ، اس طرح وہ جیاد سازی سے البتہ کے جا کہ کا فرانی اور مہفتہ کے اس کا نیتجہ سے مراکہ البتہ کا قبر نا ذل ہوا ۔ اور اِن لوگوں کی کلیس بندول اور خنز روں میں تبدیل ہوگئی اور کی چسنونہ ہتی سے با مکل ہی نا پریکر دیے گئے۔ البتہ نے انتی سے متن منزا دی ۔

التدنعالى في امدن آخرالزيان كسين حميركا دن مقر فرما ياسب مگرزیاده سختی نهی*س کی بکرا بل ایمان سکے بیاے اسانی بیلا فرمانی سیے*۔ اِس دن کے متعلق سورة مجمع می موجود سے سامیان والوادد افغا منفح دی ربلص كلوص أبجه الجيمعة فاستعوا الحل فكوالله وَذُرُقُوا الْبَيْتِ عُ " حِبِ جَبْعُ كِي اذان بِمِعالِئے تُوفِيرِي طور مينماز كے بیے ماصر مرحا فر اور کاروبار ترک کردو. اس حکم می دوجیزی می ایک وَكُرُ اللَّى مِعِنَى مُطَهِدُ مُستنهُ اور دورسَ لمازيِّرِ صِنّا و فرايّ النّاحَ الصَّلَاةِ فَانْتَشِيمُ وَإِفِى الْآمُنُ وَانْتَعَوْلُونَ فَصَلِلُ اللَّهِ كَهِرْب نما زست فارغ بهوما وُ . توزئين مي تحييل كمدروزي تلاش كمرور سارا درتعطيل منانے کی صرورت بنیں مکرنما زکے بعد لینے کاروبار ، تھیتی آباری ، ستجارت، ملازمین، منزدوْدِی، جہال بھی نم کا م کرستے ہوجاسیجے ہو مصرف نما زِحجعہ كاحكم مركورسه أكركوني سخف الماعز تلين جعف سل زك كريست تووه منافقون میں شار موگا، دل بہرلگ مائے گی۔ بیرطال الٹرنے ہارسے سے

مری اسانی فروا دی سب کرنسستدالایام می عطا فروایا اور زیاده سختی بھی تندیں وزائی

سينفض كسح دل كرسختي ان لوكول تريقي حنهول سنے جمعه كا دن توقبول مركبا اوراس کی بجائے ہفتہ کہ لیے ندکیا در بھراس ہولورے نااتھے۔ فروای وَاِلمَّاتِ رُتُكُ لِكُنْكُو بَيْنَهُ مُ يَهُمُ الْقِتْلِ مَا فِينَمَا كَالْكُا وفنيك تخت لمفون بيك نبرابهوردكارقامت والهورن إن کے درمیان اک باتوں میں فیصلہ کرسگاجن میں براختلافت کرستے تھے ان کا حتى فيصله الترتعالي كي أخرى علالت مي بي موكا -امرابهم علياللام كي نذكرك كي بعدالترنغائي في نصيحت كي بت كى ہے راوربلغ كاطرافية كاربيان فرا يسب رارشا دہوم است اُدعى الك سيبيل رهيك ليندرب كراست كاطون دعوت ديس سے بیاں اللہ نے بین طریقے بخویز کیے ہی جن کا ذکرا گئے اراج ہے ۔ تاہم ہرتی دعوت الی الٹرکا واعی ہوتا سے کہ بدامراش کے فرائصن منصبی میں داخل سے بنود حصنورخاتم المنيين كم متعلق قرآن باك نے فرہ برات مارعيًا الحسب الله بِاذِيْنِهِ وَيُسِكَاحِنًا تَشْمِسْ يُنُ " (الاحزاب) بِي - آب التُرتِعالي كے صح سے آص کی طرف دعوست دسینے شاہے اور دوشن حیاع ہم ۔ اللرسنے عام ہل اليان كم معلى مح والم ومَنْ آحَسُنْ قَوْلاً مُنْ ذَعَا إلى اللهِ (حلت فرسیجدہ) اس شخص سے اچھی ابنے مس کی مرحی سے جوالی کے راستے کی دعومت دیتا ہے منو دھی امیان *رکھ تاسیے اور عامل بالاحکام تھی سیے*۔ موسن، عامل اور داعی مہونا ا نبیا د کاطریق کارسیے ۔ بہرحال انظرنے دکھویت کے تين طريقة بيان فرائے ہم جن مي سيسي بلاط لقة فرايا حالجي حكمة خركت اور دانا فی کے سابھ البیٹر کی طرف دعومن دس ام مالک کے سنست کرچھنت سي تعبيركيا ہے بحوياحصنورعليالسلام كى تمام صحيح، كيتنى اور قطعى بانى حكمت میں داخل ہیں ۔ اِن کے ذریعے شکرک وشبہالت دور ہوتے ہیں اور دل میں يقين ببرا بوتاب سورة البقره بيسه وكمَنْ لِيُّؤْتَ ٱلْحِكُمُ لَيُّ

مِرْدُ مُوْدِ مِنْ الْمُرْسِينَا كُمُنِهِ الْمُرْسِينَ الْمُرْسِينِ الْمُرْمِدِينَ الْمُرْمِدِينَ الْمُرْمِدِي فقد أودِي كُنِي المجمّ عطا کردی گئی ، شیسے گویا کہ بہت بڑی تعبلائی بل گئی جیب جیم اور وانا لوگوں کے ما سف خنائق بیان سکے عابی نووہ فوراً سمجھ حاستے ہیں اورلیقائی کرسلیتے ہی اسى يصفور على السلام سن وعابن تحصابا الله هستوادنا الحفايوت واقع ہیں ہیں۔ یہ بہلے درسجے کوگن ہوتے ہیں۔ بوطائق کو سمجھے کی صلاحیست اوراستعداد سکھتے ہی بمفسرین کرام فراستے ہی کراس فتھ کے لوگرں بھے سامنے کوئی چینے بیٹ کی جائے تو فورا سمجھ عابتے ہیں۔ عیرادیم قیم کے لوگ وہ ہو تے ہی جو بہلے درجے کی عفل وفہم نہیں رکھتے رہاسند سمحانے کے لیے اُن کے سامنے کوئی مثال ، احتیا کلام ماکوئی اسھیا تعربین كما مائے جس سے ان كى طبيعت منائة مو تو بجروہ بات كر سمجھتے ہي ۔ كَالْمُوْعِظُةِ الْحُسْنَةِ أوراهِي تعين الله اليه لوكول مح الع وظلت حسنه كاطرافية كاراً مرسوتا يك - إن مِن الْبِدَانِ لَي حَرًا - احجابيان ما دواثر موتليئه الحيه التعاري بعض أوقات بطيء كونز تابت بعيق ببهايد دورك

ہوتاہئے۔ اچھے استعادی بحض اوقات بھے مونز تابت ہوتے ہیں ہارے دورکے وگوں میں دانیا اوالگام کواپنی تحریر وتقریر بیکال حال تھا۔ آپ کو بی چیز بیش کے نے بعد اسکے مناسب حال شعر نقل کرتے ہیں توساری بات ذہن ہیں ہمتر حالی خاتی ہے۔ مولا است یع عطا اللہ شاہ بخاری کو بھی اللہ نے کال مکہ عطا فاما مقا۔ آپ اپنے مواسخط وتقا در میں ایسے برمحل استحار بنی کر سف تھے کر ایک مقا۔ آپ اپنے مواسخط وتقا در میں ایسے برمحل استحار بنی کر میں الفاظ اور اعلی ان بی محاد دی بھی لطعت اندوز ہوئے بغیر نر رہا تھا گر باعمرہ الفاظ اور اعلی بیان کے ذریعے سے بیزکوریٹ میں کہ اسمون طرب حمد یا جھی نے بعد کہلا آ بیان کے ذریعے سے میں چیزکوریٹ میں میں میں مونور انڈ کر یا ہے۔ ایسا وعظ ونصب حسن میں میں مونور انڈ کر یا ہے۔ ایسا وعظ ونصب حسن میں میں میں میں مونور انڈ کر یا ہے۔ ایسا وعظ ونصب حسن میں میں مونوں میں میں اور گالی گورج منہ ہو، صرور انڈ کر یا ہے۔ ایسا وعظ ونصب حسن میں مونوں میں میں اور گالی گورج منہ ہو، صرور انڈ کر یا ہے۔ ایسا وعظ ونصب حسن میں مونوں مونوں میں مونوں مونوں مونوں میں مونوں مون

«الفتح المه! ني" حضرسن شخ عبالقا درحبلاني شك مهفة واربواعظ من حن من التنر

نے کمال درجے کا نزر تھا ہے بعربی زبان میں یہ نصابے ول میں اتر نے جلے

حاتے ہیں، لوگ ذوق وشوق سے ساتھ سنتے ہیں۔ خود قرآن پاک کا ایک نام مرق بینظ نظر مجمی ہے کہ لیسے بڑھ کر اورک نصبحت عاصك كميت بهيءاس سيحقن بساوراخلاق كي اصلاح بوتى س عمره طريقے سينصبحت كى مثال خود قرآن نے تھى بيان كى ہے بيجہ بيت تعالى نيص خرست مولئ اور لم دون عليها السلام كوفرون كے باس ماكم تنبيع كرينے كَا حَمْ مِنَا تُوسَاعُهُ فَوْ الْمُ فَقَعُولَا لَكُ قَوْلًا لَيْتَ نَا "دُولُا) أَسْ سسنهم بهجه بس بات كمزا تاكه وه نصیحت بجرائے بالخرجائے بغرضیك نصیحت محمنے وقت ہمیشہ نرم بات کرتی جاہیے اکر مخاطب کے بیے مُوزِز نابہت ہو۔ مصنورعلياللام اكيب موقع ببخطبارثا دفرا سيصيح كدا كيستخض آياور دوران خطبه ي كيخ ليكاكح حضرت إلى الب مجھے وَه باست محھائين حب سي ي اداقف مول اور الشرف آسب كواس سے وافف كياسيد آب سنے ہوہے کی کرسی نٹوائی ،اس برنشریف فرا ہوسٹے ،اس پخص کر است سمجھائی اور اس کے بعدانیا ہیلاخطبہ جاری رکھا۔اسی طرح ایب دیبانی مصنور کی خیرمنٹ میں مَاضِرُ وكركين لِكَا والحِبِّ سَكَابِلُكَ فَصَدَدِّقْ عَكِيثُنَا بَصَرَتُ ا ى*ب ايك سائل ہوں - دبياتی آ دمي ہول ١١ كەب و آ داب كى ياسارى نہيں ،* بهذا سختی سید سوال کرون گا، آب ناراض نه بونا میکه میرسے سوالوں کا سواسب رینا ، آسیب نے فرمایا ، اپر جھیر کیا اپنجھے تاہیے ، اس نے سوالات کیے امرائیب نے نہاست زمی سے جانب سے ایک اور موقع برا ب علبالسلام اونکی برسوار ماسب بن كراكيب شخف آكے بڑھ كراؤنني كى مهار تجوليا ہے اوركها ہے کہ آسی کسے بھرمائیں اسپلے مبری رامنانی کردیں ۔ اس بخض سنے سوال كما يحضو بغليال لامهنے تمام صحاب كوجمع كركے فرما يا كرينخض سوال بيش كرر كا ہے، ہم بھی سنور کیمیراس خیص نے ابناسوال دمرایا اور آب نے اس کا حوا د ما رسا مل تنسلی مهوری اورصحا به کوهجی اطمینان حاسل مهوار آب سنے اس شخص

سے فرا یا خیل بعنی اب مهار محصور شدے اور مہیں عبانے شدے ۔ خیا کی آب اسکے تشریف کے سے کئے ۔ آگے تشریف کے سے کئے ۔

ایک دفع حضور علیالداد صحابہ کے ہمراہ نماز اداکر رہے تھے کہ ایک
ضخص آیا اور نماز کے دوران کی فنگو نشروع کردی ۔ لوگوں نے فامیش کہنے
کااٹ رہ بھی کیا بمگر وہ تخص عضے میں دہتا رہا ۔ چھر حب نماز ختم بوگئی قرحضور
علیالدادم نے آسے قربب بٹھا کر سمجھا پاکہ نماز الدینز کے ذکر اوراس کی بینے وہ بیل
علیالدادم نے آسے قربب بٹھا کر سمجھا پاکہ نماز الدینز کے ذکر اوراس کی بینے وہ بیل
نماز کے دوران کلام نہیں کو نما چاہیئے ۔ آب نے الچھطے نے ساکی اصلاح فرا
ماز کے دوران کلام نہیں کو نما چاہیئے ۔ آب نے الچھطے نے کے اصلاح فرا
دی نو وہ تحض کی نماز کی خوالی قسم میرے ماں باب آب پر قربان ہوں میں
نے آج بھی ایران فیل معلم نہیں وجھا ہے ہے نہ ترمجھے ڈوانس ڈر بیک
نی منا رابع ٹیا اور نہ بیک تی میں زجر دملامت کی عکم نمایت اچھاطر یقے سے
بات بھھا دی بخرض کر تبدیغ کا دور ارطوائے اچھی نصبے سے جو عورہ بیرائے
میں کی کئی مہوا ورجو مخاطی کے دل و دراع پر انٹر کرے ۔ فرایا دوسے
میں کی کئی مہوا ورجو مخاطی کے دل و دراع پر انٹر کرے ۔ فرایا دوسے
در سے سے لوگوں کو اچھے طر بھے سے نصبے سے نہوں کہیں۔

(۳) مهوشت بطري چن بطري

فرایا تیلیغ دین کا تیسا طراحتریہ و کہا دیا گھے۔ و بالیت میں کا میسا کا طراحت کے سول وجواب کا موقع ہو، اعتراص کا جواب دیا معطار ب ہو ترسختی اور تندخونی کی بجائے نری اور صحکت علی سے مرسوال کا جواب دیں گائی گھوں کی نوبت بنیں آئی جا ہیے ہی صحکت علی ہے ہوئے ہراعتراص کو سے ماتھ جھی کے ساتھ جھی کی فریت بنیں آئی جا ہیے ہی کے ساتھ جھی کی فریت بنیں آئی جا ہیے طریعے ضدہ بینیانی سے نیں اور اس کا اچھے طریعے سے جواب دیں۔ اگر اچھے طریعے ضدہ بینیانی سے معاملہ کو سے جواب دیں۔ اگر اچھے طریعے اسے معاملہ کو سعی ایس کے ہا کے اس موالہ کی مورد کو الول کو مغلوب کرنے کی فکریں ہوتے ہیں اور اس بالی مورد کو دوالول کو مغلوب کرنے کی فکریں ہوتے ہیں اور اس بالم میں اضلاقی صدود کو بالمال کرنے ہوئے گائی گلوں چا اور طون و شیاری اور عی اس سے سالے میں اضلاقی صدود کو بالمال کرنے ہوئے گائی گلوں چا اور طون و شیاری اور عی اس سالہ میں اضلاقی صدود کو بالمال کرنے ہوئے گائی گلوں چا اور طون و شیاری اور عی اس سالہ میں اضلاقی صدود کو بالمال کرنے ہوئے گائی گلوں چا اور طون و شیاری اور عی اس سالہ میں اضلاقی صدود کو بالمال کرنے ہوئے گائی گلوں چا اور طون و شیاری اور کو میں ہوئے ہیں اور اس سالہ میں اضلاقی صدود کو بالمال کرنے ہوئے گائی گلوں چا اور طون و شیاری کا دی گلوں چا اور طون و شیاری کا دی سالہ میں اضافی کی دیا گلوں چا اور طون و شیاری کی سے می کا کی گلوں چا اور طون و شیاری کا کھوں چا اور کا کھوں چا اور کی کی کھوں چا اور کی کو کھوں کی کھوں چا اور کی کھوں چا اور کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کھوں کھوں کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں

کی نوبت بنیج ماتی ہے جو کہ کی طرح بھی احت طراقیہ بنیں۔ اس سے نہ ورکھ کے جائے ہے۔ بیالی الم کا ہے۔ اور اس سے بہا کہ بار کھ اللہ ہے۔ بیالی کا ب مرکز اسلامی طرافیۂ نہیں ہے اور اس سے بہایئہ کرنا جا ہیں اللہ اللہ اللہ کا ب برائی کے اللہ میں مگر اللہ کے متعلق بھی اللہ نے فرایا "وکہ نجاد لوگ اللہ ہے۔ اور اس سے بہایئہ کرنا جا ہے اور اس کے متعلق بھی اللہ ہے۔ اور اس کے متعلق بھی اللہ ہے۔ اللہ باللہ بال

سي روشني من فركيف نبليغ ا داكرو - تمام انبيا دين عطرلقه اغذيار كيم مخالفين فيدانبياد كيحت كمرس تحنت تربن الفاظراستعال كيد بجبعاني اورزمهني اذبيت بینجائی منگراننول نے بہیشراعلی اخلاق کامنطام رہ کسیتے ہوئے نرم گفتاری كوانيا شعارنيايا ونرح علبالسلام كى قوم اسبي خلات سخنت نزين الفا أطابتعال سرزیمقی ۔ کیتے تھے نبیری باب ہمارکی تھے من نہیں آتی ۔ قوم نے کہا ، ہمہ تہیں محصی محمالی میں متبلا یا تے ہیں مگرانٹر سے سیجے نبی نے جااب میصونا أنافرايًا لِيْقَوْمِ لَيْسَ بِي خَلَلَا يُسَالِي مِي مُلَا اللهِ المِي مُلَاهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ مبکہ نمام حہانوں سے برور دگار کا بھیجا ہوا رسول ہوں ، اورتم بیس ان کا حکم شنا ر ما بهول اسورة سام برحصنور علبه السلام كى زبان سي كسلوايا كياست كداك ان توگول سے کہ دیں کہ میں بہر صوف ایک باست کی تصبیحت کرنا ہوں "الَّتُ لَفُ وَهُو لِللَّهِ مَثْنَىٰ وَفَرُا وَلِي يَّكُو كُو اللَّهِ مَثْنَىٰ وَفَرُا وَلِي يَّكُو تَنْكُ كُو وَاللَّهِ مَثْنَىٰ وَفَرُا وَلِي يَّكُو تَنْكُ كُو وَاللَّهِ مَثْنَىٰ وَفَرُا وَلِي يَّالِمُ كُو وَلَا اللهِ مَنْنَى اللّهِ مَثْنَىٰ وَفَرُا وَلِي اللّهِ مَنْنَى اللّهِ مَثْنَى اللّهِ مَثْنَى اللّهِ مَثْنَى اللّهِ مَثْنَى اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل كتم خلاك يليد دو دو مروكر يا فرداً فرداً محطرت موكر وروانواسي فيتح يرميني

كي مسكا ببعد احب كمُوْرِّنْ جِنْ يَهِ كُرْمُهَارِ المصاحب بعني محصلی *اسٹرعلیہ و* لم میں دلوانگھا۔ ای کوئی باسٹ نہیں ہے۔ وہ نوعلم و کھسٹ کے در پابها را مسے اس کے ایک ایک کلمے میں مزاروں محمتیں پر الیو میں۔ غرصنيكه تمام انبيا وعليهم السلام نے تبيغ دبن كے بيئے بميشه زم خوتی كو اختيار كيا اورى بى طرىقىدالىترى عام لوگول كورى كى كى كى كى كالى باست -، جاری دور کے مولامات اسٹروے علی تقاندی اس طریقہ تبلیغ کے مجبر نمونه تصے - ان کے مواعظہ صنہ سے محال کی شاور ایمان کی باتیں شمچھ می تی ہیں رجیب کوئی آپ کوکسی زوسے رفرنے کے ساتھ مناظرے کی دیجوت ديثا تواكب انكاركر شيت تقد فراست تصحيرا كرنحا لعن سنے كوئي بجيح بات کردی توہیں فوراً مان حاؤں گا اور تم کمہوسکے کہیں نے تمہاری سخفیہ کرادی سبے، لہذا میں مناظرہ بازی کے حکیم کی نہیں میرونگا۔ ہارسے مارس مِن علمِ مناظره کی کتابیں رطیعائی میاتی ہیں حس کامطلب پیسے کہ حق باست کودلاگلے کے ساتھ واضح کر دیاجائے ۔ اگرکوئی بخالف فرنق حق باست کہ تا مع تواس كوليلم كريف بي نابل نه كروا درج غلط باست كه تأسيت اس كا اص طرسیفے سسے جوا ہے دوم مگراب حالت یہ ہوجی ہے کہ کوئی کسی کی حق ہا بھی ماسنے کے لیے نیار نہیں ہوتا ۔منالفت بڑائے منالفت کا تھوت سرربرسورسے اور بہے جبزاسلام کے اصولوں کے خلافٹ ہے۔ آج ہم ملا) کا نام سے کرائمی کے اصولوں کی خلافٹ ورزی کریے ہے ہیں اور ہمیں اس کا فرمایکسی کے ساتھ مناظرہ ، مباحثہ یا محب کھا کر و تو بہ خطر کیے سے اِنَّ رُهُ اِکْ هُوَاعُکُو لِمَدَّ صَلَّاعَنُ سَرِبِ لِهِ بيك نيرام ورد كاراش مخص كومانتا بي حورات سي به كابوا بي ا وهُ وَكُونُ اَعْمُ مِاكُمُهُ نَدُيْنِ اور وه مراست والول كرم ورب عاناتہ ہے۔ ہابیت اور گھراہی الٹرنغالی کے قبضہ قدرت میں ہے ہیں۔ ﴿ لوگوں کے درمیان قبصلہ بھی اُئی نے کڑا ہے ، لہذا تم کمجی غلط راسستہ اختیار نرکھرو۔ النحسل ١٦ آيت ١٢٦ تا ١٢٨ رسیسی وست

توحب مله ۱۰ اور اگرتم بله نو السپس بله نو اس کی مثل جتنی تم کو "تکلیف پنجائی کئی ہے ، اور اگرتم صبر کوو تو البتہ وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے (۲۲) اور (کے پغیبر!) آپ صبر کریں ۔ اور نہیں ہے آپ کا صبر کرا مگہ الٹر دکی تونسیق) سے ۔ اور نہ عمکین ہوں آپ آن د مخالفول) پر ، اور نه ہول تنگی میں ائس چیزے ہے ہو یہ تدبیر كريت بي (الله بينك الترتعالي الله توكوں كے ماتھ ہے جو دارستے ہیں اور وہ لوگ جو نیکی کرنے ملے ہیں (الله سورة النحل کی اِن آخری تین آیات کے زمانہ نزول کے متعلق معنسرین کی دو را میں ہیں - امام الرُحنیفہ اللہ کے اساد ، مکر کے اسا دالریت حضرت عطاء کی روایت ستصعلوم ہوتا ہے کہ سورۃ ہاکی ان تین آیاست سے سوا باقی ساری سورۃ مکی دورمین نازل ہوئی حبب کہ یہ آیات مرنی زنرگی میں نازل ہومئیں اور ان کا زمانہ نزو<sup>ل</sup>

فتح مکرے فریب سبے . دومسری رواست یر سبے کہ بیساری کی ساری سورہ مکی

ہے اور اِن آیاسٹ میں بیان کر دہ انتقامی کا دمائی کا قانون غزوہ اصر کے ساتھ خاص نہیں ہے مکرم مرکان وزمان کے بیلے نافذالعل ہے۔اس کے اطریسے غزوه اصركيموقع بيرپينيل مده حالات بريحى اس فانون كا اطلاق موتليے أيبلے نظربہ کے مطابق اِن تین آیاست کا شان نزول غزوہ اصرسے والبنة ہے۔ اس حباک میں ملانوں کوشکست ہونی سترسلمان شہیر ہوئے جن کیے ساعقد كفار في من زيادتى كى - إن شهد كسي اعضاء كلط كدان كأمثله بنا الكاحتى كدسسيالشهادام يمزة كاكليز كال كرجيا باكيا-اس كاروائي كاسلمانول كوبرا صدمه توا مدیث میں آتا ہے کہ حباب حضور علیالسلام نے لینے شہدا رکی بیرحالت دیجھی تو فراي بخدا إاكرالترني بهيكا فول بمنابيطا فرايا تربم ان كحسا مخداسس و کئی انتقامی کاروائی کریں سکے بہم تھی اُن سے مشروں کلمے کی تقدیا وُں ، اک ، کا وغيره كاسط كران كويبكل بنائي كسك والمهم اللال الدين يبطئ ابني تفسير البي میں شکھتے ہیں کرحصنورعلیالسلام سکے اس عزم کسکے جواب میں رہا بات از کُر ہُیں۔ جن میں الترنے زاوتی کمرنے کے اسے منع فراد کیا ، جنانج پیضور علیالسلام سنے کینے ارا دیے سے رہوع کردا اور دوسے روگوں کوتھی کسی کامنند بندنے سسے کمنع فرما دیا۔ امام سیوطی ٌنے مندیزا دسکے حوالے سے یہ باست بھی بیان کی سیے کرحفور على للسنة من كاكفاره بهي اداكيا اورائنده البيئ منتقار كاردائي كاراده ترك كرديا-ارتنادم المناع وقائم عَاقَ مَ الله المناع مواله عَاقِهُ وَ المرتم بدله ليناع الموقع الحقوال عَاقَ مَ الله الموس قدر مهد الما الموس قدر مهد المعن قدر مهد الموس قدر مهد المعن المعنون ا ببنجائى كئىسبى مطلب بيكربرله لينت وفنت زادنى ندكرو عكر بنجائى كمئ · کیلیف کی حدو دم سیننے ہوئے ڈٹمن کواتنی ہی اذمت بینجاؤ ۔ اور بیھی محض اعازت ہے، صروری نہیں ۔اس کے برغلاف کولیان صکی بخت اكرتيهاش تنكيعت كومرواشت كرشته بوسئے صبرسے كام لو، لعى بال يين كاداره مى ترك كردو، ديمن كوسيسيمعا من كرد وكه فَ الْمُسَايِّي

بیت اسفامی کاروانی کی مقرد للصلی بی تین توبد بات صبر کردنے والوں کے سیے زیادہ بہتر ہے۔
گوبامعاف کر دنیا برلہ یلفے سے بہتر ہے۔ بیمعافی تنہا رہے بیے کنا ہوں کا
کھارہ سنے گی۔ اور تنہا رہے درجات بند ہول کے اس سے اخرت میں
بہت فائرہ ہوگا۔

مفسرين كرام بيان كرين كران أخرى أيات كاتعلق سورة نهاكي أببت نمبر وكتي ساتطه ب راس أبيت من المترتعالي في اسلام كاعالمي ويُحْمَا بِيْ سَكِيبِ إِلَى اللَّهَ كَامَنُ بِالْعَكَدُ لِي وَالْإِحْسَانِ "... الإ الشرنے جن تنین مثبت چیزول کا محمرد یا ہے ان میں میں چیزعدل ہے اورعدل كوتقاضايه بها كرتمن حس قدراذبيت بنجايت في المسائسي فدرت كلبف دي مائے اور زبادتی نرکی مبائے بینا کی التر تعالی نے سی حبیر بیان کی ہے کہ عدل وانصاف سے دامن کو کھی المحقہ سے زحیور اونہارسے سامنے تہار کٹن مى كيوں نه ہو۔ اگرچيې كى سور توں بى العموم ترحبه ورسالت ، قران ياك كى صارقت اورمعاد كاذكريسب نابم عدل اكيب اليي صاوري جيز سهي سوكا ذكراللر في مكي زندگی ہی بس کردیا اورسلا لوں کورہ باست تمجھا دی کرغانب کینے کی صورست میں گھر أنتقام لينا جابم وتوكسى ببرزيادتى نذكرنا ورنةم خودظا لمهن حاؤك وراكر صبركرو اور بالكهمعافث مي كرد وتوريخ تميت كالمقام كبني إس كانبنجر سزير بهنز صورت میں شکلے گا۔ اس قانون کی صرور سیام کی زندگی میں اس کیے بھی عفى كرأس وقت ممكمان فرلطنه تبليغ اداكر كسيت تنصى، لوگول براسلام بيش كريب تحصاوراس كيجواب ميرستركين كي طرف سي يري كليف بانبي سننابط ني تصب بهوسكتا تحصا كرمسلا نون مي آنتفا مي آگ تصطرك الحظني توالستر نے بیٹگی فانون تبلاد یا کرمہتر توریہ ہے کرمعافٹ ہی کردواور اگر بدلہ ہی لینا ېونومدسىيىستاوزىدىرو ـ

انتقامي كارواني كي محضمن بس المم الوركج يحصاص ابني تفييري للحصة بس كم

الكرويمن سني تمهار سے أدمى كى حان تلف كى سبت توتم تھى اس كى حان بيے سكتے ہو۔ اور اگرد شمن سنے کسی کا کوئی تضو کا تاہے تو تم تھے اُس کا وہی عضو تلف تحریکت بهو-اس قانون كي تفصيل الترني سيسورة ما يُره بي بيان فرمادي أن النفس بِالنَّفَيِسَ وَالْعَسَيْنَ بِالْعَسَيْنِ وَالْاَنْفُ بِالْوَنَفُ كِالْاَثُونَ وَالْاَدُنُ بِالْوُدُونِ كَالْمِتْ بِالْمِسِّنَ وَلَجْمُ مُوْحَ قِصَاصِ وَ لَعِهُمُ مُنْ ہے کہ جان کے برلے حال، آنکھ کے برے آنکھ، اک کے مربے اک، کان کے بدلے کان ، دانت کے بدلے دانت اور تمامہ زخموں کا بھی قصص ہے۔البتہ اگر کوئی شخص معافث کرنے توبیاس کے گنا ہوں کا کفارہ بن جائیگا ۔ تنتل کے معاملہ میں قانون ہی سے کہ اگر مکن ہوتو فاتل کو میسے تو قاتل كسماعا كي حس طرح انس ني وقتل كما غفا مثلاً المركسي في مشخف كابيلے سموتی عصنو قطع کیا اور پھرائش کومکل طور بہیان سسے مار دیا ، تو اس کے قصاب میں بھی ایباہی کیا حاسکتا ہے۔ تاہم عام فانون سے کہ قتل کے تصاص کے سینے بلورسے سے سیجیار کی گرون افرادی جلسے۔ امام انوصیفی فرمانے ہی کہ اکرکسی منتحض سنے کسی دوسے را وی کاسردوسیقروں کے درمیان رکھ کرکھیل دیا ہے تواس س بعینہ فصاص ممکن نہیں ، لہذا اس کے برسے بی جسے بلوار کے ساتھ قل كردياجا ئے گا۔ البتہ جہال ما ٹلست حكن ہو، ولم ل ابساہي عمل كياجائے گا۔ مِنْ لَالْكُرْنَسِي سنے مستخفس کی ٹا گھ کھٹنے سے کا سٹ دی ہے تواس کے برلے تحصنے سے ہی الکے کا ٹی حالے گی ،الکمسی کا مجھ کسنی سے کاما گیا ہے توقیق من عي اليامي كيام في كا- البيتر الركسي في كالكس يرصنوب الكاني بي ا دروه درمیات سیطویشگی سبے تواسب عین اتنی می صنریب دیگا، اور باسکل اس متعام سے مانگ كوتوران، يا باكل وي آلداستعال كرنا اور عيراس كے نتجمي الكانتي مري كالوث اوراتني در دستجانا فكن نهيس بونا والبي صورت

یں فغہائے کرام فرانے ہیں کر قصاص کی بجائے اتنی سنرا کی ضمانت دینا ہوگی۔ یعنی مضروب شخص کوسمعا وصنہ ادا کہ دیاجائے گا۔

الم الورجود ما من فرانے ہی کواس آبت کریم سے برعمی علوم ہواہے

کو جب طرح الحضاء کا معا و صداد کی جاسکتا ہے ، اس طرح الی نقصال کا بھی

معا و صند ادا ہو سکتا ہے میٹ لا تحق نے دوسے شخص کی سختی بچری کرر کے

اس جوبت میں استعال کرلیا ہے یا اس کا صندوق یا فرنجے بنالیا ہے ۔ اس
طرح کسی کی گذم جوری کر کے اسے لیوا کہ دوئی کھالی ہے ، توالی صورت می

جوری نثرہ جزیر کا بعینہ والب ہوا مکن نہیں رہا ہے ۔ لہذا امام صاحب بے

فرائے ہیں کہ اس معصور ہے نے کی تحمیت ادا کرنا بڑے ہے کی ، یدان تقامی کا روائی

کا قانون النگر نے بیان فرادیا ہے۔

الكارين مندست بين الترتعالى نع عزيت كمنفا برصبرى فاص طور بيفنين صبرك منا الكارين الترتعالى في عزيت كمنفا برصبرى فاص طور بيفنين منجيب فريت منا الكري الترتعالى المعالية واللام في من من الكري المنظاب من الكري المنظاب من الكري المنظاب المنظاب المنظاب المنظام المنظاب المنظاب المنظاب المنظاب المنظا

خطائب میں آب کے ببروکاریمی شامل ہیں۔ ارشا دلہذا ہے واصب کر النظام المبیاری ارشاد کر است کا صبر کر النظام السیال المبیالی المبیال

"وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ رَهُود) حبب كل التُرتَّعَالَى كَي طُرفت توق صارف من مراز كراري ما يا يا يا الله المراز و المالي التراكي المراكية

ترفیق عالی ندم و ، میں مجیونہ ہیں کرسکتا ۔ انسٹر ہی کی تدفیق سسے اف ان کام کاج سمر ناسبے ، صبراور مردانشین کرتا ہے ۔ بہرحال انسٹر نے سیر رہائی سیسے کی

تربیب استبرار دو ست رواحب بروان الدوت بروان الدوت بروان المسبط تقین فرانی ہے ۔

اسے ابٹرنغالی نے بنی کوتسی دی سبے کہ آسپی کا فروں ، مشکوں ، مخالفوں اور نافرانوں کی کارگزارلوں سے بار سے ہیں فیے مندمنرہوں ۔ کَلَا پَخُرَانُ

عَكَيْهِ عِنْ أَبِ النَّ مِمْكِين مَهِ مِن وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّ مَمَّا " كَيْتُ سَلِي كُولُونَ أوراك كي تربيرول سي " ككسه منه بول - الطرتعالي الَّن كي عالوں كاخود تور بدا كرسے كا، لمذاكب كے دل مي تنظي نسب بيدا بوني بيات التشریعا کی کونیق اور مهر بانی آب سے شامل حال سے گی ۔ لہذا آسے بخر دہ نہ كرينے والاسبے، وہ خودان سے نریط ہے گا. يموخ الأرن الله مُنعَ الكذيث النَّقَ اللَّهُ اللَّهُ مَنعَ الكَّذِيثِ النَّفَقُ المِثلُ السَّرتعالَى كى مهرانى اورمددان لوكول كے ساتھ موتى بئے جواس سے در تے ہي اور دوسرى يا يه وَالَّذِينَ هُ مُ مُرَّكُ حَسِيبُونَ اوروه لوك بونيى كرسنه والع بي مطلبُ ہے کہ النظر کی معبسند، اس سسے گزرسنے والوں اورٹیکی کرسنے والوں کوطال ہوتی ہے ۔انسان کا تعلق النزنعالی کے سابھ قائم رمہنا صروری سے اوراس کے یا اور نیجی کی صرورت ہے بنب سخص میں خوب خدا ہو گا وہ تراعیت كى مدودى ياسارى هى كرسكا، كفرانشرك، نفاق ادر برعفند كىست بيماكسم كا -الترکے ما بھے معا کمہ بیشدسیائی سکے ماتھ درمست رہ مکتابیے ۔ اگرول می كتمسي تسميم كالحصوسك بركظ نوتعلن بالتئر درست نهيس رهسكتا والبنة مخلوق سكيح ما تقرّتعلّقات کی درسنگی احدان برموقویت سبے ۔ انها ن لبنے تعبائی نبدول<sup>س</sup> سائقة حين سلوك سيع ببين استے گا ، اكن سك سابقة ذكى اور احبان كرسے كا نو اس كاتعلق مخلوق خاركي سائقه دورست مهوجا أيكا بعرضبك اس مصداً ست مي <u> حفزق التراور حقوق العبار دونول كا ذكرا گيسيم ادرسي دوجنرس لورس</u> ذین نی حلم اور نبیا دہم کہ الطرتعالی کے ساتھ بھی معاملہ میں جو اور مخلوق کے سا خفر محتی ترکی کا سلوک ہو۔

تعظیم الممرازی فرائے بی کروین کانچواردوا ہیں۔ اکیب بات اکتفظیم شغطیم شغطیم میں۔ اکیب بات اکتفظیم شغفیت کو دوا ہیں۔ اکیب بات اکتفظیم شغفیت کو دوا مرجب اور دوسری شغفیت کو دوا مرجب اور دوسری

الهٰ معین

التارتفالی کی معیت بهت طبی چیزید اوراس کے لیے انبیا بالہا کا اسی وعائمی کی دعائمی کا ای کی بہارہ اس غاریس بناہ سے دفعی ہے ۔ مصرت صدیق کے دل میں دشمن کاخوت پیا ہونا ہے توحضورعلیالسلام فرائے میں لا حصی لا حصی کا اللّٰه مکے گا (فو باہ ) خوت تہ کھائیں، اللّٰہ بہارے سا قدم موسے کس بات کاغم ہے ۔ اسی طرح حب ہموسی علیالسلام ابنی قوم کو سے کرم صرت مکل کھول ہے ہوئے تو آگے سمندراور تیجھے فرعون کا لئے ۔ لوگول میں کس قدر خود نہا ہوا تو میں علیالسلام نے اسی طرح نوب کرنے کرو، خود نہا ہوا تو میں علیالسلام نے اسی طرح نوب کرنے کرو، استقدام کی دو ہارے ساتھ ہے۔ اسی اسی مدد ہارے ساتھ ہے۔ میں مدد ہارے میں مدال ہے ۔ آپ فکر نہ کھریں ۔

خطبات يخ الاسلام

اذبنتيخ العربب والعجم حضرت مولاناستيهسين احدمدنى دحمست التعطير مرتنب ومقدير ببصرة مولاناصوفي عبدالحيية ن سواتي باني مدسرنفقرانعلوم كوحب إنواله حضرسينيخ الاسلام مولاناحيين احمدمدني محصي خطبات طبى الميت ر کھتے ہیں ۔ اسپنے مونوعِ انوال وسیاسسن سکے عتبارسے اورعلماُحق کی فیصلین حروجه رسط عتبار سيحي ان خطبات كي ركي الهيت ب افسوس كراتبك به یجانبیں تھے جبعینظارہندی کارگزاریوں سے منظر بعض محترم ہنیوں نے ان میں سیے جن خطبات کواکٹھا کیا ہے کئین تمام خلبات اس طرح اکتھے نہیں ہوئے حبر طرح بونے چاہئیں تھے۔ احقر کی طری نواہش تھی کر حبر طرح وور کرا کا برسے نطاب یجامل جاتے ہیں بھرت مدنی کے بیاہم ترین طبات بھی اگر ایک مگر جمع ہوتے تواجها تقاءان سيحيى عام كوك استفاده كرست اكيت فعراحقو في الاسلام حنرت مدنى مح بيسي صاجزاد سي صوين لانا اسعد مدنى منطله كي سامنے ذكر كميا تھاك الراتب يرمل كوادي تواجها ہوگا ليكن ثنا يكوصا حبزاده مساحب منطقه كى توج اسطرف مبنول زہوسی مالاح مبن احباب سے اصرار ریا مفکوسی بیکام کرنا طا۔ تعین احباستي مفرنت مدنئ كي جننے خطبات دستياب پوسكے لاكرد لينے اور كچھ ظبات احقر کے یاس بھی تھے وہ کتابت کے لیے دے دیئے بسروست ہے گیاره خلیات میسر سے بی جن کی تفصیل درج ذبل سے: ال خطیر سیے ارہ دم خطبه زنگیوربنگال دس خطبه دیلی دم ، کوکنا دا ده علی گره و ۲ بونیور ۱ د ، کامور دیم بسهارنبورک و میمبئی (۱۰) جیدر آباد دکن (۱۱) سورت ۔ ومانوذمقدمرخلیا ) سائز سلكيدا ، فخامت . و مصفحات ، كاغذ اعلى ، ملدمنبوط، قبيت أر ٨ رفيل ثامتر: اداره نشرواشاعت مدىسەنصرة العسلىم نزدگىنظىگھر گوجرانوالە ين كايتر: ا وارو لنشروات عنت مرسلف و العلوم گومهسرانوال

مفسر قرآن حضرت مولانا صوفي عبد الحميد سواتي مدظله كي

ماييه ناز اور مقبول عام تفسير

## معالم العرفان في دروس القرآن

مکمل طبع ہو گئی ہے

اللہ رب العزت کے کلام پاک کو عوام کے اذبان کے قریب کرنے لیے مفسرین کرام نے بے شار کوششیں کی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ یہ تفییر بھی اسی سلسلہ کی ایک اہم اور مبارک کوشش ہے۔ روال دوال اور آسان اردو زبان میں قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ اور سل انداز میں مستند تفییر' ضروری مسائل کی توضیح' ضروریات وقت' زمانہ و ماحول کی خرابیوں کی نشاندہ اور ان کا علاج' قرآن کریم کی آیات سے اور پھر حضور علیہ السلوة والسلام کی بیان کردہ تفییر اور صحابہ کرام " اٹمہ کرام " اور جمہور مفسرین کی افتیار کردہ توضیحات کو ملحوظ رکھتے ہوئے شرک و بدعت اور نداہب باطلہ اور نظامات فاسدہ کا مخضر طریق پر بہتر رد اس تفییر کا خاص انتیاز ہے۔ اعلی کتابت و طباعت اور معیاری جلد بندی کے ساتھ بیں ضخیم جلدوں پر مشمل اس تفیر کی قیمت ۱۳۵۵ معیاری جلد بندی کے ساتھ بیں ضخیم جلدوں پر مشمل اس تفیر کی قیمت ۱۳۵۵

علماء طلباء خطباء اور عوام الناس کے لیے بے حد مفید اور معلومات افزا ہے۔

ناشرو مكتبه دروس القرآن فاروق مجمج كوجرانواله وفون ۲۱۸۵۳۰

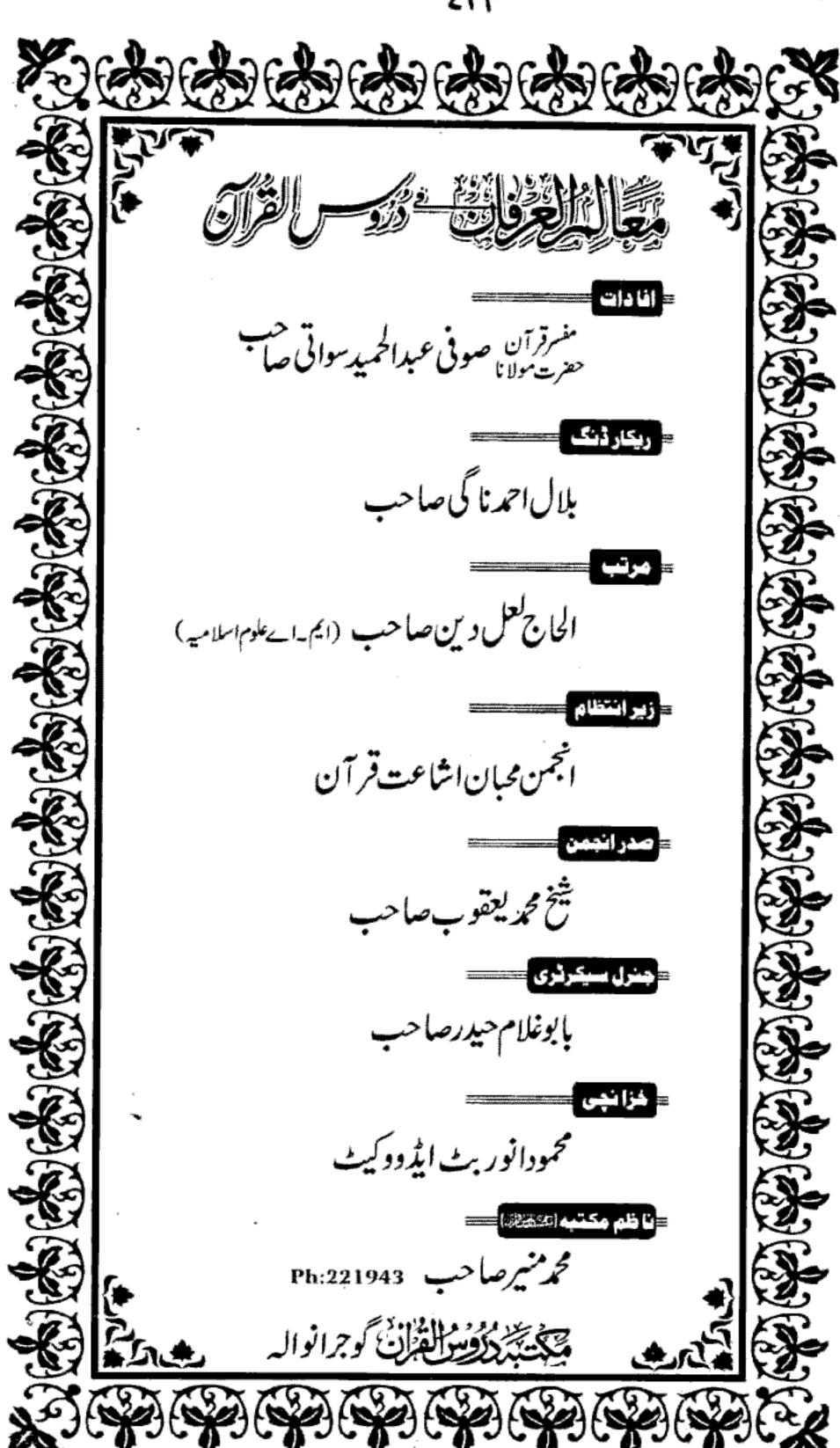